





مسافری نماز جمعه کی نماز نماز تراوت محمد میمو اورادد وظائف میت کا دکام نمازجنازه قبرول کی زیارت ایصالی اواب انتخصول کاعطید اوراعضاء کی پوند کارئ قرآن کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت روزه رکھنے کے مسائل اعتکاف کے مسائل اعتکاف کے مسائل



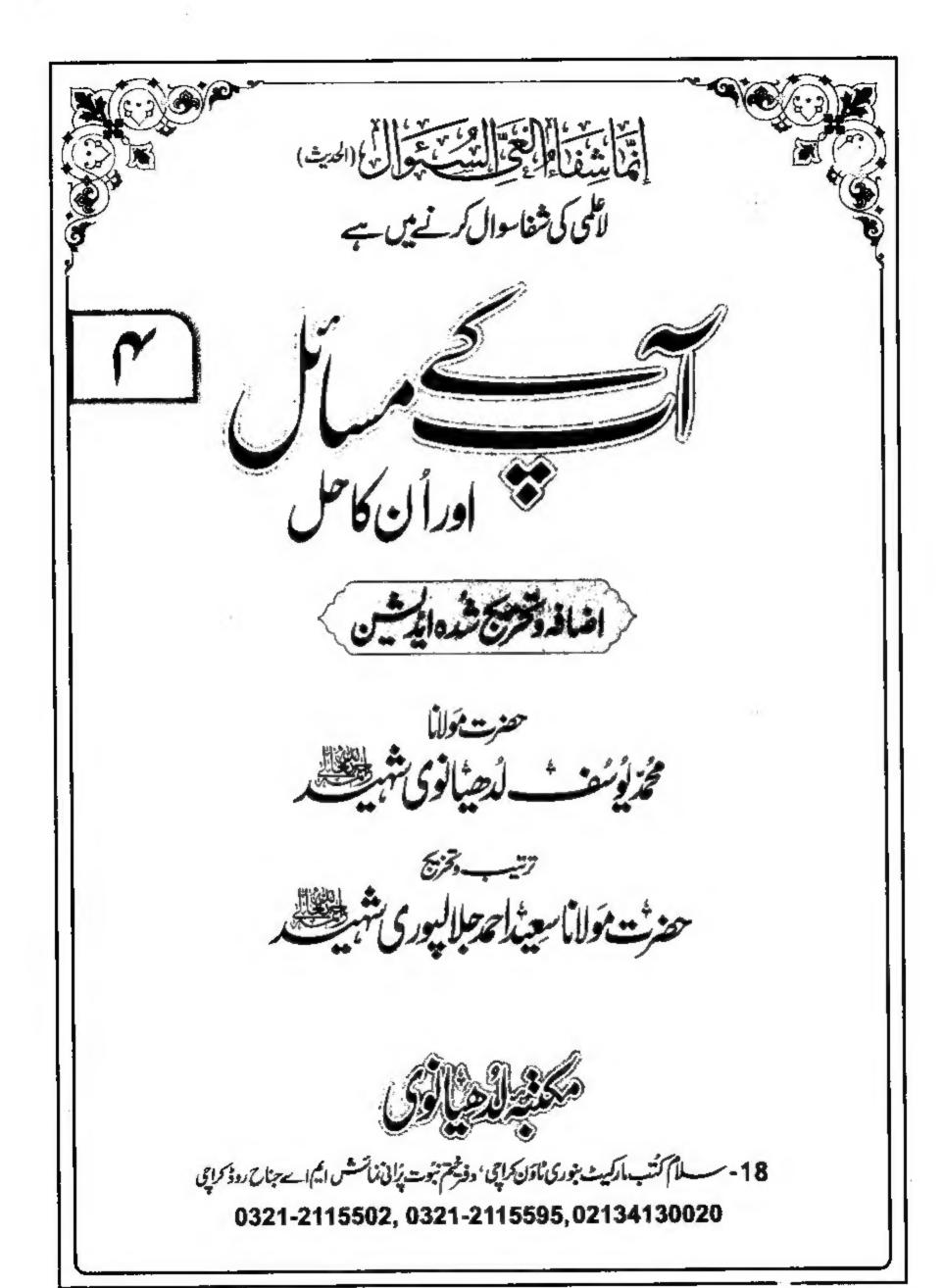

### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

یں۔ کیے کتاب پاس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی چیفیگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

## كاني دائث رجسر يش نبر 11719

: الشيخ منال

نام كتاب

: مَنْ عَالَا مُحَدِّلُونِتُ لَدُهِي الْوَى شَبِينِكُ

مصنف

: حضرت بولانا سعينا الصراليوري شبيك

التيب وتخريج

: منظوراحمميوراجيوت (ايردديك باني كورك)

قانوني مشير

: PAPI

طبعاوّل

: مئى اا ۲۰

اضافه وتخزيج شكره اليشين

: محمد عامر صديقي

کپوزنگ

: مشر رنتنگ بریس

برنثنك

محتنبة لأهبالوي

18- سلم كتب اركيث بنورى او كراچى دفتريم بنورى او كراچى دفتريم بنوت راي فائتشس ايم اسد جناح دود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

#### سجدةسهو

| ۵۱  | سجدة مهوكن چيزول سے لازم آتا ہے اور كس طرح كرنا جاہے؟                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵١, | , • Liè, .                                                                                         |
| ۵۲  | سجدهٔ سهو کے مختلف طریقوں میں افضل طریقتہ                                                          |
| ۵۲  | نمازيس يادآيا كەلىك بجدە بھول كىيا تغانو سجده كر كے بجدة سبوكر ب                                   |
| ar  | بحولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوے بوری ندہوگی                                            |
| ۵۲  | ا كركوني مخص تيسري ركعت مين بھي بحول كر بينته كيا تو كياسجد وسہولازم ہے؟                           |
| ۵۲  | ملی یا و وسری رکعت میں مجدہ بعول میا تو یا دائے برسجدہ کر کے مجدہ سبوکر لے                         |
| ۵۳  | نماز میں رکعات کی کمی بیشی پرسجد وسہوکر تا                                                         |
|     | ور کی آخری رکعت میں دُعائے تنوت کے بغیر رکوع کر لیا تو سجدہ سہوکرے                                 |
|     | پہلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لے تو سجد ہُسپولا زم ہے                                                |
|     | ا گرىجدۇسبوكرنا بھول جائے توكيا كرے؟                                                               |
| ۵۲  | 1 12                                                                                               |
|     | كيامقندى كى غلطى پرأے بحدة سبوكرنا موكا؟                                                           |
| ۵۳  | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ بحدہ سہوکرے؟                                           |
|     | مقتدی نے بہلی رکعت سمجھ کرؤ وسری میں شایر دلی یا بہلی کوؤ وسری سمجھ کر شانہیں ،                    |
| -   | جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سور ہ فاتحہ پڑھنا<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | کیا قضانماز دن میں بھی بجدہ سہو کرنا ہوگا؟<br>۔                                                    |
|     | عبدہ مہوکے لئے نیت کرنا                                                                            |
|     | بہ ایک ہے۔<br>محد اسہومیں کتنے محدے کرنے حیا ہئیں؟                                                 |
|     |                                                                                                    |

| ۵۲             | سجدهٔ سهولتنی مرتبه کیا جا تا ہے؟                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲             |                                                                              |
| ۵۷             | اگر ثنا پڑھنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی                                     |
| ۵۷             | كياايك سورة چھوڑكرآ كے پڑھنے سے تجدة سبولازم ہوگا؟                           |
| ۵۷             | آیات بھولنے دالے پرسجدہ سپو                                                  |
| ۵۷             | فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے بحدہ سپوواجب نہیں ہوتا                |
| ۵۸             | نماز میں اگر سورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟                  |
| کانی ہے۔۔۔۔۔۔۔ | پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا مجول جائے اور تیسری ، چوتھی میں ملالے تھ |
| ۵۸             | نماز میں اگرسور و فاتحہ بھولے سے رہ جائے اور تجد وسہوکر لے تو نماز کا حکم    |
| الك نماز كانتم | نفل،سنت نمازی وُ دسری، تبسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے وا۔       |
| جدة سيوكاني ب  | سنتوں کی تیسری ماچوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو    |
| ۵۹             | ایک دکعت رہنے پرالحمد کے ساتھ سورة ندملانے پر بجدة سموكرے                    |
| ۵۹             | قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پر کب بحد اسہوواجب ہوگا؟                     |
| ۲۰             | تيام ميں التحيات ياشينج پڙ هناا درز کوع و جود ميں قراءت کرنا                 |
| ٦٠             | آخرى دوركعت مي الحمد كے بعدبهم الله براه لی جائے تو سجد اسہووا جب نبيس       |
| Y•             | الحمد يا وُوسرى سورة چھوڑ دينے سے بحدة سبوواجب ہے                            |
| YI             | ظهرا درعصر میں بھول کر فاتحہ بلندآ وازے شردع کردی تو کیا مجد اسپوکر نا ہوگا؟ |
| H              | دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجد ہم <i>ہو کرے</i>                               |
| ٧١             | التحیات کے بعد علطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟                         |
| ٧١             | جارركعت سنت مؤكده كدرمياني تعده مين التيات عدز ياده برعي يرجده               |
| ۲۲             | تجدة سبوكے بعد فلطی ہے دود فعد تشہد پڑھ لے تو دوبارہ محبدہ سہو کی ضرورت بیرا |
| ۲۲             | دُرودشریف اوردُعاکے بعد سجدہ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں                         |
| ٧٢             | التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضوکی وُ عاز بان سے نکل گئی تو تحدہ سمونہیں    |
| ٣              | وترکی نماز میں بھی بہلا تعدہ واجب ہے                                         |
| ١٣             | وترول میں دور کعت کے بعد علطی ہے سلام پھیرنے پرشیج                           |
| Yr             | كياالتحيات مين تعوزي دير بينضے والا مجدؤ سبوكرے گا؟                          |
|                |                                                                              |

| ٧٣         | التحیات کی جگه سورة برا صفے پر سجد اسبوكر بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳         | التحیات کی جگدالحمد پڑھنے والا تجدہ سروکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٠         | كيا زُكوع كى تكبير بعول جائے سے مجد أسبولا زم آتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ነ</b> ሮ | تين جد بركرنے پر جدة مهوواجب ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۵۵۲       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵,,,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵,        | درمیانی تعده میں اگرؤرود بھی پڑھ لیاتو کیا مجدہ کرتا ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 44         | تعدة أولى مين بعول كركم ابون والاباد ولان يربيش كرسجدة سبوكرن والي كانماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٢         | وُ وسرى ركعت بين سورة يراصنه نه يراصن بين يا يبلِّي تعده بين شك بهوتو سجد وسبوضروري ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44         | درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٧         | and the second s |
| 44         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷٠         | مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام پھيرد بي تواب كيا كرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷٠         | . 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷٠         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۱         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | تين ركعت فرض كوبعول كرجيا رركعت يرمحنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۷۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۷۲         | 0 / 1 0 / 2 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47         | عیدی تکبیرات إمام زیاده کهدد به یا کم کردی تو تجدهٔ مهوکر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| نفل نماز بینے کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد ہو میں                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عبدة سبوكب تك كرسكتا ہے؟                                                                                                                                                           |
| دونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد مجد وسم وکرسکتا ہے                                                                                                                                   |
| ذرووشريف براهة وتت مجدة سمويا وآئة كب مجدة سموكر يا                                                                                                                                |
| دُردوشريف پڑھتے وقت بحدہ سمويادا ئے تو كب بحدہ سموكرے؟<br>الحمد كى جگدالتيات پڑھ كرنماز پورى كى ، وتر پڑھتے ہوئے يادا نے پرددوتر پرسلام پھيردياتو كيا بحدہ سموے نماز ہوجائے گى؟ 20 |
| مسافرى نماز                                                                                                                                                                        |
| كتنے فاصلے كى سافت پر قصر تماز ہوتى ہے؟                                                                                                                                            |
| نماز کوقعر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے                                                                                                                                        |
| سنرکی کیا حدہے؟                                                                                                                                                                    |
| تفرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟                                                                                                                                                  |
| دوران سفرنمازیں مؤخر کر کے منزل پر اِنکمینان ہے پڑھنا                                                                                                                              |
| محرے نظتے ہی مسافر ہوجا کیں سے یا اٹنیٹن پہنچ کر؟                                                                                                                                  |
| شهر کے اندر کا ڈی میں دورکعت پڑھتا                                                                                                                                                 |
| مسافر،شرکی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قعر پڑھے گا                                                                                                                                      |
| تعرنماز کے لئے کس راہتے کا اعتبار ہے؟                                                                                                                                              |
| شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، وُ وسرا وُ در کا تو قصر کے لئے مسافت کا اعتبار ہوگا                                                                                                     |
| اگر کسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے رائے پر سنرشروع کیااور رائے میں لمے سنر کاارادہ کرلیاتو تعرکرے کا                                                                                |
| سال مجرسنر پرد ہنے دائے ڈرائیور بھیشہ قفر کرے گا                                                                                                                                   |
| سومیل سنر کر کے فوراً والیس آنے والا نماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟                                                                                                                    |
| كياشېرے ٤٠ كلوميشر دُور چانے آنے والاثرك دُرائيورمسافر ہوگا؟                                                                                                                       |
| ر بلوے ملازم مسافر کی تماز                                                                                                                                                         |
| جہاں انسان کی جائیدادومکان نہ ہو، وہ وطنِ اصلی نہیں ہے                                                                                                                             |
| جس شهر میں مکان کرایہ کا ہو، چاہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے۔                                                                                                      |
| ایک ہفتہ تھہرنے کی نیت ہے اپنے گھرے ساٹھ میل ڈورر ہنے والا تخص نماز قعر کرے                                                                                                        |
| ر ہائش کہیں اور ہوا دروالدین کو ملنے آئیں تو کون ی نماز پڑھیں؟                                                                                                                     |

| ع تو تعرکرے | كوئنه سے چكوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں ہے اگر تین جارون کے لئے لا ہور جا       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳          | ایک جگها ژهانی ماه گزارنے والا کنتی نماز پڑھے گا؟                                     |
| ۸۴          | کرا چی کار ہائشی میر پور میں آٹھ دن رہ کر کرا چی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟     |
| ۸۵          | کراچی کار ہائٹی حیدرآ یا دمیں ملازمت کرے تو کیا قعر کرے گا؟                           |
| ۸۵          | محرے سومیل وُ در چھودن رہنے والا وہاں گنتی نماز پڑھے؟                                 |
| ۸۵          | دورانِ سفر نماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟                                             |
| ۸۲          | حیدرآ با دے توری آ با دنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا                  |
| AY          | سغر کے دوران نماز کے مسائل                                                            |
| A4          | وری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟                   |
| ۸۷          | يك ونت دوشهرول مين مقيم كس طرح قصرنماز پڙھے؟                                          |
| ۸۷          | سافر مخلف قریب قریب جگہوں پر دہے تب ہمی قصر کرے                                       |
| ۸۸          | ر داورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں سے یامسافر؟                                   |
| ۸۸          |                                                                                       |
| ۸۸          |                                                                                       |
| ۸۹          |                                                                                       |
| A9          |                                                                                       |
| A9,         |                                                                                       |
| 9 •         |                                                                                       |
|             | ورانِ سفر قضا شده نمازین کتنی پر هنی ہوں گی؟                                          |
|             | نَصرِنمازی قضا بھی قصر ہوگی ۔<br>نب                                                   |
| 4           |                                                                                       |
| •           | نگف علاقوں اور پچے دن سامت میل وُ وردیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز<br> |
|             | غرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟                                                 |
|             | ا جی مکه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟<br>- سب                                              |
|             | بیدانِعرفات میں قعر کیوں پڑھی جاتی ہے؟<br>                                            |
| Aw          | غارهم قصران                                                                           |

| ۹۳.  | ا ہام مسافر کے پیچھے بھی مقتدی کو جماعت کی نضیلت کمتی ہے                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 914  | مقیم امام کی افتد امیں مسافر مقندی کتنی رکعات کی نیت کرے؟                           |
| 917  | مسافر مقتدی کی مقیم امام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دوبار ہ کتنی رکعتیں پڑھے؟         |
| ۹۵.  | ہوائی جہاز میں بیٹے کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پر تجدہ کرنا                       |
| ۹۵   | كيابس اور موانى جهاز مين نماز اداكر ني حاسبة؟                                       |
| 90   | ہوائی جہاز میں نماز کا کیا تھم ہے؟                                                  |
|      | بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے ،شہری بندرگا ہ پر وہ مقیم بن سکتا ہے                      |
|      | بحری جہاز کا ملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟                                 |
| 94   | بحری جهاز اورنماز قصر                                                               |
| 91   | تدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑے ہوکر پڑھنا ضروری ہے،اور قبلہ زُخ تو ہرحال میں ضروری ہے |
| 44   | کیا دوران سفرنماز کی ادا نینگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح ادا کرے؟                        |
|      | دورانِ سفر کا ژی میں تماز                                                           |
| 94   | دوران سفرٹرین میں نماز کس ست پڑھیں؟                                                 |
| 44   | گر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے                                 |
| 99   | چلتی ژین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا                                                      |
|      | کیاریل میں سیٹ پر ہیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟                   |
| • •  | ریل گاڑی میں نماز کس طرح اوا کی جائے؟                                               |
| 1•1  | ر مِل گاڑی میں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ پانی تک پہنچنے پرقا در نہ ہو؟                 |
| •    | س میں ب <i>یٹھ کر ٹم</i> ا زنہیں ہوتی ،مناسب عبکہ ردک کر پڑھیں                      |
|      | دُ را ئيوربس نه رو كي تو كياسيث پر جينه كرنماز پڙھ سکتے ہيں؟                        |
| 1+1  | نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟                   |
|      | چنتی کارمیں نماز پژهنا دُرست نبیں ہمجد پرروک کر پڑھیں                               |
| ٠,٠  | اگر کسی نے دورانِ سفر پورے فرائض پڑھے تو کیا نماز ہوجائے گی؟                        |
| ۰۳   | اگرمسافر! مام نے چاررکعتیں پڑھائمیں تو؟                                             |
| ۴۱۳  | دورانِ سفرا گرسنتیں روجا کیں تو کیا گناہ ہوگا؟                                      |
| • [* | دوران سغرنما زکس طرح پی <sup>زه</sup> نی چاہیے؟ نیز نبیت کیا کریں؟                  |

| امام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| سفر میں صرف فرض پڑھیں پاسنن دوتر بھی؟                                            |
| سغر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟                                       |
| قصرنماز میں التحیات، وُرودشریف اور دُعاکے بعد سلام پھیرا جائے                    |
| اگرمسافرکہیں قیام کرے تومؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟                            |
| كياسغر مين تبجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟                                       |
| سغر میں عصر کی نماز شافعی ونت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں                              |
| كياسغرمين نمازين ملاكر پڙھ سکتے ہيں؟                                             |
| جمعه کی نماز                                                                     |
| جعه کا دن سب ہے افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| الله تعالیٰ نے جمعہ کوسیّدالا یام بنایا ہے۔                                      |
| نماز جمعه کی اہمیت                                                               |
| جعد کی نماز فرض یا واجب؟                                                         |
| او ذرثائم کی خاطر جمعہ کی نماز چیوڑ ناسخت گناہ ہے                                |
| جعدے کئے شرائط                                                                   |
| جعد شهرا در قصبے میں جائز ہے، جیموٹے گاؤں میں نہیں                               |
| بن نے تعبے کے المحقہ چھوٹے جھوٹے تصبات میں جعد پڑھنا                             |
| بڑے گا ڈن میں جعد فرض ہے، پولیس تفانہ ہویانہ ہو                                  |
| چھوٹے گا ڈن میں جمعہ پڑھنا سی خمیر پڑھنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ڈیڑھ سو کھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ                                            |
| انھارہ ہزارآ بادی والے گا دَل مِیں جمعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| کیا جواز جعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیرمسلم، عورتیں اور پیچسب شامل ہیں؟ |
| جہاں پر کسی کوآنے کی اِ جازت نہ جود ہال نماز جعدادا کرنا                         |
| ینج گانه نماز کا اِنظام ند ہونے والے دیہات میں نماز جمعہ                         |
| دوسوگھروں پرمشنل آبادی میں جمعہ کاشری تھم                                        |

|              | سوگھروں پرششمنل گا وَل مِین نماز جعہ                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| كة جمعه كاهم | جس گاؤں میں ضرور بات ِ زندگی میسر ند ہوں وہاں تمیں سال ہے پڑھے۔         |
| HZ.          | آئھ سواً فراد پر شمل گاؤں میں نماز جمعہ                                 |
| IIA          | بچوں اور عور توں سمیت نتین سوا فرا دیر شمثل آبادی میں نمازِ جمعه        |
| II <b>A</b>  | تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قربهٔ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جعہ جائزہے       |
| 119          | اليسے گا وَل مِیں جمعه اورعیدین کی نمازجس کی قریج کستی میں جمعه ہوتا ہو |
| 119          | جنگل میں جمعہ کی نمازنسی کے نز دیک صحیح نہیں                            |
| 119          | جيل خانے ميں تماز جمعه اوا كرنا                                         |
| I**          | فوجی کیپ میں جمعدا دا کرنا                                              |
|              | فیکٹری میں جعہ کی نماز                                                  |
| Iri          | ماركيث كے تنہدخانے ميں نماز جعد                                         |
| ITT          | تفری کے مقام یا اجتاع کی جگہ پر نما زجعہ اُواکرنا                       |
| IPT          | قريب كى مسجد جيموز كردُ وركى مسجد ميس نماز جعدا داكرنا                  |
| irr          | جس مسجد میں بنج گانه نمازنه بهوتی بهواس میں جمعیادا کرنا                |
| IPP          |                                                                         |
| ! <b>//</b>  | جعد کی پہلی اُ ذان کے بعد ڈنیوی کاموں میں مشغولی حرام ہے                |
| IFF          | اَ ذانِ اوّل کے بعدِ نکاح کرنااور کھ <b>ا نا کھلا نا جائز نبی</b> ں     |
| (*/*         | جعد کی تیسری اُ ذان سیح نہیں                                            |
| iff          | کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟                         |
| IFC          | جعدگی پہلی اُ ذان اور بیس تراد تامح کب شروع ہوئیں؟                      |
| Ira          | کیا جمعہ کے سئے صرف جا رسنت دوفرض ہی کافی ہیں؟                          |
| IFZ          | ر کعات ِ جمعه کی تعداد و تفصیل اور شیت                                  |
| 174.,        | بیک ونت جمعه اورظهر دونوں کواوا کرنے کا حکم نہیں                        |
| IFZ          | نماز جمعه كي تشهد من ملنے والانماز جمعه يره هے يانمازظهر؟               |
| IFA          |                                                                         |
| IFA          | نمازِ جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرتا                                    |

| Ira          | جعدی نمازند مطے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IFA          |                                                                                  |
| 1r9          | صاحب ِ ترتیب سلے فجر کی تضایر عے مجر جمعہ اواکرے                                 |
| 1 <b>r</b> 9 | جمعہ کو خطبہ سے پہلے مسجد بہنچنے کا تواب اور خطبہ سے غیر صاضری سے محروی          |
| f**•         | جعه کے دن جلدی آنے والے اور دریہ ہے آئے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟             |
|              | كيا خطبه جمعه سنے بغير نما زجمعه موجائے گي؟                                      |
| r            | خطبہ جمعہ کے وقت دوزا تو بیٹھنا                                                  |
| r            |                                                                                  |
| Fr           | جعه کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا جاہے؟                                      |
| I"''         | خطبہ جمعہ کے دوران مفیں مجالاتگنا                                                |
| IPT          | دوران خطبهاً لکلیوں میں اُلکیال ڈال کر بیٹمنامنع ہے                              |
|              | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
|              | غيرعر بي ميل خطبه يجعه ا                                                         |
|              | جعہ کے خطبے کی شرعی حیثیت                                                        |
| IF. (        | خطبه جعد عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دینانیز کسی سردار یا حاکم کی تعربیف کر: |
| IFA.,        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| ma           |                                                                                  |
|              | ا كر خطبه ظهر سے بہلے شروع مولوسنت كب يرسع؟                                      |
| ma           | خطبہ جمعہ نے بغیرتماز جمعہ اداکر تا                                              |
| IP4          |                                                                                  |
|              | خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سی خبیں                                            |
| P1           | جمعہ کے خطبہ کے دوران دورکعت پڑھنا صرف ایک محالی کے لئے استی تھا                 |
| IT4,         | •                                                                                |
| IP"A         |                                                                                  |
| IPA          |                                                                                  |
| IFA          | خطبہ کے دوران ، اَ ذان کے بعد دُ عاماً نگمتا                                     |

| F9                                     | جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IF"9                                   |                                                                           |
| Ira                                    | خطبے ہے بہلے إمام كاسلام كہنا                                             |
| 1 <b>r</b> 9                           | خطبے میں خلفائے راشدین کا فی کر کرنا ضروری ہے                             |
| I**9                                   | خطبہ جمعہ کے دوران وُرودشریف پڑھنے کا تھم                                 |
| If •                                   | خطبہ جمعہ کے دوران با واز آمین کہنا تھے نہیں                              |
| If •                                   | دورانِ خطبه سلام کرنا ، جواب و پڻاحرام ہے                                 |
| I/*•                                   | خطبہ کے دوران گفتگوا وراً <b>زان کا جواب دی</b> تا                        |
| 1 1 1                                  | خطبہ کے دوران چندہ لیںا دیتا جائز نہیں                                    |
| 10° 1                                  | خطبهٔ جمعه کی اَ وَان ہے لے کرد ورکعت فرض تک دُنیاوی ہات کرنا             |
| . ود مجیمی یا خاموش رمین؟اسا           | خطبے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آئے پر ڈو            |
| [[**]*                                 | خطبے کے دوران دُعا ما نگنا، نیز دُوسری اَ ذان کا جواب دیتا                |
| IFF                                    | خطبے میں خطیب کا ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہونا                                 |
|                                        | جمعہ کے خطبے کی اُڈان کا جواب دیتا                                        |
| IFF                                    | جمعہ کے دعظ کے دوران ذکراللہ یا وُرودشریف پڑھنا                           |
|                                        | خطبه جمعدكے دوران خاموثی اور لاؤڈ انٹیکر كا اِستعال                       |
| [ [ [ ] ] ]                            | جمعه کا خطبه ایک نے پڑھااور تماز و ومرے نے پڑھائی                         |
| [FF                                    | خطبها ورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جاہیئے                              |
| Ira                                    | نماز جعددوباره پژهنانماز جعددوباره پژهنا                                  |
| I &                                    | نماز جعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟                                    |
| I/ 4                                   | كياسنن جمعه كے لئے تعين جمعه ضروري ہے؟                                    |
| 16"Y                                   | جمعہ ہے تبل جارر کعت پڑھنا کیساہے؟                                        |
| IMY                                    | سنت قبل الجمعية كاشبوت                                                    |
| I("Y                                   | جعه کی نماز میں لمبی قراءت کرتا                                           |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Ir4                                    | عمعة الوداع كے بارے ميں                                                   |

| 16.V                                   |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1rq                                    |                                                          |
| I/* 9                                  | عورتول کی جمعہ اور عبید کی نماز                          |
| (△•                                    |                                                          |
| 10+                                    | کیاعورتیں نماز جمعہ میں شریک ہوسکتی ہیں؟                 |
| Iƥ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | چھوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولو کول کی تمازخراب کریں     |
| 141,                                   | كياجعه كے دن زوال نہيں ہوتا؟                             |
| 161,                                   | لا وَ وْ الْتَهْ يَكِر بِرخطبه ونما ز كا شرع تَحْم       |
| I&I                                    | شہرسے دُور جانے والے پر جمعد کی نمازہے                   |
| lar                                    | جعہ کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سور نئیں پڑھنا           |
| lar                                    | جعد کی نمازیں اگر إمام کا وضوثوث جائے تو کیا کرے؟        |
| 167                                    | "ارحم أمَّتي بأمَّتي أبوبكو" الخ والى مديث ترَّدِّي شيب  |
|                                        | پیف میں در دیا چیشا ب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟             |
| 10°,                                   | بعداور نماز کے بعد اِجماعی دُعاند کروانا کیساہے؟         |
| بتماز                                  | عيدين کی                                                 |
| IAT                                    | ما زعیدین کی نیت                                         |
|                                        | اعذرنما نیعید مسجد میں پڑھنا کروہ ہے                     |
| 16F                                    | زعیدمسجد میں پر صنا کیوں کروہ ہے؟                        |
|                                        | عید عید عامل برد منافضل ہے اسجد میں؟                     |
| 100                                    | وْل كاعيدين كى نماز كمريراً داكرة السيادين               |
| 100                                    | ں کا عید کے نئے عید گاہ جانا                             |
| 100                                    | ت كادن كس ملك كى عيد كابوكا؟                             |
|                                        | ن میں ایک ملک ہے ؤوسرے ملک جانے والاعید کپ کرے؟          |
| IAY,                                   | ا سے سعود میہ جائے والا آ دمی سعود میش کس دن عید کرے گا؟ |
| 16Y                                    | يديس مقتدى كيجبيرات نكل جائيس تؤنمازكس طرح يورى كري      |
|                                        | -                                                        |

| 184  | تراوت کے اِمام کی شرا نط کیا ہیں؟                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114  | دا زھی منڈے حافظ کی اِقتد ایس تر اور کے پڑھنا مکر و قِحر می ہے                                   |
| ΙΛΛ  | نمازی پابندی نہ کرنے والے اور واڑھی کتر انے والے حافظ کی اِفتد ایس تر او ی                       |
| IAA  | معاوضہ طے کرنے والے حافظ کی اِقتدایش تراوی ناجائز ہے                                             |
|      | رّاوت کی پڑھانے والے حافظ کو ہدید لینا کیساہے؟                                                   |
| IA9  | تراوی میں تیز رفآر حافظ کے بیجیے قرآن سننا کیساہے؟                                               |
| IA1  | بغیرعذرکے تراوح بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟                                                            |
| IA9  | تراوت کی میں زُکوع تک الگ بیٹھے رہنا مکروہ فعل ہے                                                |
| 19+  | تراوتح میں قرام ب کی مقدار                                                                       |
| 19 • | دونتین را توں میں کمل قرآن کرے بقیہ تر اوت <sup>ح م</sup> چھوڑ ویٹا                              |
| 14 • | کیاسات روز و تراوت کے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سیجے نہیں ہوتا؟                                      |
| 191  | رمضان کے چند دِن میں تراوح سننے والے بقیہ مہینے کی تراوح سے فارغ نہیں ہوجاتے                     |
| 191  | نما زِتراور کی مسرف بھولی ہو گی آیات کو دُہرانا بھی جا ئز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|      | تراوت کمیں خلاف تر تیب سورتیں پڑھی جا کیں تو کیا سجد ہسہولا زم ہوگا؟                             |
| 19r  | تراوت کی میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلندآ وازے پڑھناضروری ہے                                         |
| 197  | دورانِ تراوی و قل حوالله می کونتین بار پر صنا کیساہے؟                                            |
| 197  | رّاويح مِين ختم قرآن كالمحج طريقة كيا ہے؟                                                        |
| 141" | ر اوت کیس اگر مقتدی کا زکوع چھوٹ کیا تو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟                                 |
| 190" | ز اوت کی وُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جار پڑھ لے لو کتنی تر اوت کے ہوئیں؟               |
| 197' | تر اوت کے دوران وقفہتر اوت کے دوران وقفہ                                                         |
| 14/* | عشاء کے فرائض تراوع کے بعدادا کرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟                                   |
| 192  | جماعت سے نوت شدہ تراوح وتروں کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟                                          |
| 19A  | عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تراد تے بھی بلاجماعت پڑھے                                       |
| 194  | کیاتر اوت کی قضار پڑھنی ہوگی؟                                                                    |
| 147  | نمازِ رَاوِی ہے قبل ور پڑھ سکتاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 197  | مضان میں وٹر بغیر جماعت کے اوا کرنا                                                              |

| re1                | ا کیلے تراوی کا اوا کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19Y                | نمازتراويج لا وَدْ اسْيَئِير بِرِيرِ صنا                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 194                | تراوح میں قرآن و مکھ کر پڑ منامیح نہیں                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 194                | تراوی میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنتا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194                | ترادی جیے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے بی عورتوں کے ذمہ بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | تراوت کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا تھروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14A                | عورتوں کا تراوت کی پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19A                | کیا حافظ قرآن عورت ،عورتول کی تراوی میں اِمامت کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19A                | غيررمضان ميں تراوت کے                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 199                | للل كى نيت سے تراوح ميں شامل ہونے والا بعد ميں تراوح برد حاسكتا۔                                                                                                                                                                                                                             |
| 199                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | نفلنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | نفلنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ي.                 | نفل نماز<br>نفل اورسنت بغیرمؤ کده میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ي.                 | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج دقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۰<br>۲۰۰<br>۲۰۱  | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا بنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق ، چاشت ،اقا بین اور تہجد کی رکھات<br>نمازلفل اور سنتیں جبراً پڑھنا                                                                                                                        |
| ین<br>۲۰۰.<br>۲۰۰. | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا بنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق ، چاشت ،اقا بین اور تہجد کی رکھات<br>نمازلفل اور سنتیں جبراً پڑھنا                                                                                                                        |
| ۲۰۰<br>۲۰۰<br>۲۰۱  | نفل آورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا بیچ وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق، چاشت، اقا بین اور تبجد کی رکھات<br>نمازنفل اور سنتیں جبراً پڑھنا.<br>نوافل میں خلاف برتر تیب سور تنمی پڑھنا                                                                                           |
| ア・・<br>ア・・<br>ア・I  | نفل نماز<br>کیا بیچ وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق، چاشت ،اقا بین اور تبجد کی رکھات<br>نمازنفل اور سنتیں جبراً پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تیب سور تبھی پڑھنا<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟                                                                               |
| ア・・                | نفل نماز<br>نفل اورسنته غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق ، چاشت ، اقا بین اور تبجد کی رکھات<br>نماز نفل اور سنتیں جبراً پڑھنا<br>نوافل میں خلاف پڑتیب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیا سنت ونوافل کمر پر پڑھنا ضروری ہے؟     |
| r r r r r r        | نفل نماز<br>کیا نئے دقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق، چاشت، اقابین اور تبجد کی رکھات<br>نماز نفل اور سنتیں جبراً پڑھنا<br>نوافل میں خلاف ترتیب سور تبی پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیا ہے؟<br>کیا سنت ونوافل کمر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>میادق کے بعد نوافل کمر وہ بیں        |
|                    | نفل نماز<br>کیا بنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اشراق، چاشت، اقا بین اور تبجد کی رکھات<br>نماز نفل اور سنتیں جبراً پڑھنا<br>نوافل میں خلاف بر تیب سور تیمی پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا ضروری ہے؟<br>کیا سنت ونوافل کمر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>میج صادق کے بعد نوافل کمروہ بیں |

| r•a   | كياحضور صلى القدعليه وسلم پرتهجد فرض تقى؟                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| r+a   | تېجد کې نماز کس عمر <b>می</b> ں ری <sup>اص</sup> نی چاہیے؟          |
| r•4   |                                                                     |
| r•4   | تبجد كالشجيح وقت كب بهوتا ہے؟                                       |
|       | سحری سے وفت تنجد پڑھنا                                              |
| r+4   | تنجد کی نماز میں کون می سورة پڑھنی حاسبتے؟                          |
| r+4   | كيا تنجركي نماز مين تنين د فعه سورة إخلاص پڙهني ڇاہئے؟              |
| ۲۰۸   | تنجد کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نبیس                           |
| r • A |                                                                     |
| r+4   |                                                                     |
| r • q | تہجد کی نماز کے لئے سونا یا او کھنا ضروری ہے                        |
| r+q   | اگرعشاء كے ساتھ وتر پڑھ لئے تو كيا تنجد كے ساتھ دوبارہ پڑھے؟        |
| r + q | کیا ظهر،عشاءاورمغرب میں بعدوائے فل ضروری ہیں؟                       |
| f1•   | مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے مرافضل نہیں                           |
| *1+   | 49                                                                  |
| *I+   | كيانفل چهوڙ سکتے ہيں؟                                               |
|       | مغرب کے نوافل جیموڑ نا کیساہے؟                                      |
| rii   | نوافل کی وجہ سے فرائض کو جھوڑ ناغلہ ہے                              |
| r11   | ور تنجدے بہلے بڑھے یا بعد میں؟                                      |
| rir   | وتر کے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں                                      |
| rir   | وتر کے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت                                 |
| rır   | کیا وتر کے بعد کے فل بیٹے کر پڑھنازیادہ بہتر ہے؟                    |
| r it. | نفل نمازشروع کر کے تو ڑئے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟                 |
| rir   | نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم وتر کے بعدر دوفل بیٹھ کراً وافر ماتے تھے |
| rim   | وتز کے بعد نقل ضروری تبین                                           |
|       | نماز حاجبت كاطريقه                                                  |

| صلوٰ قالحاجت كيد يزميس؟ اورافضل وفت كونسا بي؟                              |
|----------------------------------------------------------------------------|
| كياصلوة الحاجت الثي تمام حاجتوں كے لئے پڑھ سكتے ہيں؟                       |
| صلوة الحاجت كب تك يرصة رمناج بين ؟                                         |
| نمازِ حاجت کی رکعتیں پڑ معنا حچوڑ وُوں                                     |
| ملوٰ قالتیسے سے گناہوں کی معانی                                            |
| صلوة التبيح يرتمام كناه معاف بوجاتي بيل                                    |
| ملوٰ قالتینع کی تبیع اگرایک زکن میں بعول کرؤوسری میں پڑھ لے تو نماز کا تھم |
| صلوٰة التبيح كا كونساطريقة يح ٢١٤                                          |
| مىلۈ ۋالىتىيى مىں تىبىچ ۇ دىرى ركعت ميں كس طرح رئيعى جاتى ہے؟              |
| اند هير ٻ مين تنجير بصلوق التبيعي پڙهنا                                    |
| ملوة التبليح كي نماز بإجماعت ريز صنح كي شرعي حيثيت                         |
| كياصلوة الشيخ كاكوئي خاص وفت ہے؟                                           |
| صلوٰة التبيح كي جماعت برعت بسنة بين                                        |
| صلوٰة الشيخ كي جماعت جائزتين                                               |
| استخار کے حقیقت                                                            |
| انهم أمور معنعلق إستفاره                                                   |
| متت كنوافل كس وقت اداك عائي ؟                                              |
| استخاره کرنے کا شرقی طریقتہ                                                |
| استخاره كرنے كاطريقه، نيز كيا اِستخارے ميں كوئى چيز نظر آنا ضرورى ہے؟      |
| نمازِ اِستخاره كا طريقه بنيت اوركون ي سورتيں پڙھيں؟                        |
| استخاره قرآن وسنت سے ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| سنت كمطابق إستخاره كياجائ                                                  |
| استخارے کو دُہرانا کیا ہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟          |
| دوران خواب مين بأرش و كيمنا                                                |
| كيابرل سے پہلے إستخاره كروانا ضرورى ہے؟                                    |
| كاروبارك لئے اِستخارے كاطريقة                                              |

| بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کیا بیک وفت کئی اُمور کے لئے اِستخارہ کر سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیاشادی کے لئے اِستخارہ کرنامنروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شاوی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كياش دى كے لئے لڑ كے اور لڑكى دونوں كو إستخاره كرنا جاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، و ہیں پڑھناضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| شکرانے کی نماز کب اواکر فی جاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرض نمازوں سے پہلے نمازِ استغفاراورشکرانہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پچاس رکعت شکرانه کی نماز جار جار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ولہن کے آپل پرنما نشکرانہ اواکرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بلاسے حفاظت اور گنا ہوں سے توبہ کے لئے کون می نماز پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كياعورت تحية الوضوري صكتي ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تحية الوضوكس نماز كودت بريعني حاسبة؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ونت كم موتو تحية الوضويز هي ياتحية المسجد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مغرب کی نمازے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' مغرب کی نمازے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' مغرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ' معرب کی نمازے کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا کے بہلے تحیۃ کی نمازے کے بہلے تحیۃ کی نمازے کے بہلے تحیۃ کے بہلے تحیۃ المسجد پڑھنا کے بہلے تحیۃ کے |
| تحية المسجد كأنظم اورتعيين اوقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شب برأت میں باجماعت لفل نماز جائز نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نفل نمازی جماعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سجدهٔ تلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مجدهٔ تلاوت کی شرا نط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سجدهٔ تلاوت کی ادا نیگ کی شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سجدهٔ تلاوت کی نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سجدهٔ تلاوت کا میچ طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| سجدهٔ تلاوت کا شیخ طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| rp-p                                         | سجدہ تلاوت میں صرف ایک مجدہ ہوتا ہے                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PPP                                          | نماز میں آیت بجدہ پڑھ کرڑکوع و بجدہ کرلیا تو بجد ہُ تلادت ہوگیا |
| rrr                                          | کیا مجدهٔ تلاوت سپارے پر بغیر قبلہ زُنْ کر سکتے ہیں؟            |
| ריין אין אין ,                               | سجدهٔ تلاوت فردا فردا کریں یاختم قر آن پرتمام تجدےا یک ساتھ؟    |
| ۲۳ ۲                                         | ا تحقے چود و محید ہے کرنا                                       |
| YPT                                          | قرآن مجيد پڙھتے ہوئے تجدہُ تلاوت کرناچاہے پانہيں؟               |
| <b>***</b> ********************************* | جو تجد مے چھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟                             |
| rrr                                          | سجدهٔ تلاوت کا طریقه                                            |
| rrs 9                                        | جن سورتول کے اوا خریس مجدے ہوں وہ پڑھنے وا نامجدہ کب کرے        |
| rra                                          | زوال کے دفت ملاوت جائز ہے، کیکن مجد ہُ تلاوت جائز نہیں          |
| PPY                                          | فجراورعصرکے بعد مکروہ وفت کے علاوہ سجد ہُ تلاوت جائز ہے         |
| rr4                                          | سجدهٔ تلاوت و مجدهٔ شکر کس وقت کرنے چاہئیں؟                     |
| TT* 4                                        | عمرکے بعد سجد ہ تلاوت کرنا                                      |
| rr2                                          | حاریائی پر بیٹے کر تلاوت کرنے والا کب بجدہ تلاوت کرے؟           |
| rr4                                          | ملاوت کے دوران آبت بجدہ کوآہتہ پڑھنا بہتر ہے                    |
| rr∠                                          | آ بت بجده اوراس كاتر جمه پڑھنے سے صرف ایك مجده لازم آئے گا.     |
| rma                                          | ايك آيت بجده كي بجون كو پڙهائي، تب بھي ايك بي بجده كرنا بوگا    |
| rra                                          | دوآ دى ايك بى آيت بجده پر ميس تو كتف بد دواجب بول كيد.          |
| rma                                          | آیت سجدہ نمازے باہر کا آ دمی بھی من لے تو سجدہ کرے              |
|                                              | لا وَدُاسِيكِر بِرِ بَجِد هُ تلادت                              |
| rrq                                          |                                                                 |
|                                              | شيپ ريکار ژاور سجدهٔ تلاوت                                      |
| rr •                                         | آيت ِ بجده معلوم نبيل تو سجد هُ تلاوت وا جب نبيس                |
| rr• ,                                        | آیت بجده من کر بحده نه کرنے والا گنامگار ہوگا یاپڑھنے والا؟     |
| * (* •                                       | تجدهٔ تلاوت صاحب تلاوت خود کرے، نہ کہ کوئی دُوسرا               |
| tri                                          | سورة السجدة كي آيت كوآ مسته پڙهنا جائيء ندكه پوري سورة كو       |

| ra•                  | کاروبار میں تر فی اوراُ دھارگی والیسی کا دخلیفہ                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ra+                  | سورهٔ فاتحه پڙھ کرکان پر ڌم کريں، إن شاء الله تھيک ہوجائے گا             |
| rai                  | برتميز بچے کے لئے وظیفہ                                                  |
| rai                  | یچ کی بیماری اوراس کا وظیفه                                              |
| rai                  | ر شیتے کے لئے وظیفہ                                                      |
| rai                  | شاوی کے لئے وظیفہ                                                        |
| rar                  | اولا د کے لئے وظیفہ:                                                     |
| rar                  | میں ہیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ                               |
| rar                  | حا <u> فنظے کو</u> توی کرنے کا وظیفہ                                     |
| rar                  | آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر'' یا قوی'' کیارہ مرتبہ پڑھنا           |
| رتبه یا حافظ کر حمنا | ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ ' یا توی' اور گیارہ م |
| tat                  | یا دواشت کے لئے وظیفہ                                                    |
| rar                  | <sup>ص</sup> ول دا نره بنا کر حصار کھینچیااور تالی بجا نا                |
| ram                  | نماز کی شرط والے وظیفے میں تماز چھوڑ دینا                                |
|                      | بلاوضو ذِ كركرنا                                                         |
| rar                  | شہد کی کمعی کے کائے کا ذم                                                |
| rar                  | سانس کی تکلیف کا وظیفیه                                                  |
| rar                  | ذہنی اور مالی پریشانی دُ ور <i>کرنے کا وظیفہ</i>                         |
| raa                  | پریشانیول ہے نجات کا وظیفہ                                               |
| raa                  | بیاری کے لئے وظیفہ                                                       |
| raa                  | شوہر کی اِصلاح کا آسان طریقه                                             |
| taa                  | لڑ کیوں کا پابندی سے سورہ یکس پڑھنا                                      |
| ray                  | چاددکا توڑ                                                               |
| ray                  | پریشانیوں سے حفاظت کا وظیفہ                                              |
| ray,                 | بےخوابی کا وظیفیہ                                                        |
| النصير" پڑھنا        | طِحْ پُھرتے "حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولیٰ ونعم ا                  |

| tol         | آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا تھے ہے؟                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra          | بر م رفع د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                 |
| ra4         | بچوں کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا                                                                         |
| ra4         | غیرمؤ کدوسنتیں اورنوافل نہ پڑھنے والوں کا ذِکرواَ ذِ کار پرزوردینا کیساہے؟                                     |
| ran         | کیا قرآن وحدیث میں مذکور و دُعا تمیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟                                       |
| ran         | کیا'' اعمال قرآنی'' کے وظا کف کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں؟                                                     |
| ran         | *                                                                                                              |
| ran         | كياالله تعالى كے نامول كا ورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟                                                 |
| raq         | كيا" حصن صين "مشكر ب                                                                                           |
| raq         | نی وی د کیمتے ہوئے سیح پڑھنا                                                                                   |
| ra4         | مختلف رکوں کے دانوں کی شہیع کرنا                                                                               |
| <b>***</b>  | تعنع پر ذِ کر کرنے پر اعتراض اور اُس کا جواب                                                                   |
| PYF,        | چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ ندہو، کیسا ہے؟                                              |
| PYP         | کیا دُرودِ اِبراہیم صرف مردہی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹیز کیا بیوطا نف میں رُکا دَٹ ہے؟                                  |
| <b>FYF</b>  | ؤرو دشریف کتنا پژ <b>مناچا ہے</b> ؟                                                                            |
| ryr         | ذُرودشريفِ پِرُ هنا كبِ واجبِ بهوتا ہے؟                                                                        |
| h.Alm.      | سب ہے افضل ڈرود شریف کونسا ہے؟                                                                                 |
| ryr         | کیاا کیلے دُرودشریف کے ورد کا اُتنابی تُواب ماتا ہے جتنامل بیند کر پڑھنے کا؟                                   |
| <b>۲</b> ۲۳ | بغير وضودً برودشريف كا وردكرنا                                                                                 |
| ראר         | زرود" صنوة تتحييتا" كأعكم                                                                                      |
| P41"        | ا با ک کے دِنوں میں اسائے حتیٰ کی شہیع کرنا                                                                    |
| ryr         | و تسبیح فاطمهٔ '' کوکس اُنگل ہے شروع کریں؟                                                                     |
| r 4 m       | ىغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا                                                     |
| فضائلل      | الا اله إلَّا الله وحدة لا شريك له"، "اللُّهم أجِرني من النار" وغيره إلى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | رجات کی بلندی کے لئے وظا کف پڑھتا                                                                              |
| ryo         | نرابِ قبر کی کی اور نزع کی تکلیف کی کی ک <b>ا وظیفه</b>                                                        |

| كيا آپ صلى القدعليه وسلم نے مظلوم كوظا لم كے خلاف بدؤ عاہے تح فر مايا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیرمسلم ندجی پیشوا ہے دُعا کرواتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كيانخوں سے ينچشلوار، پاجامه بمننے والے كى دُعا قبول ہوتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شخنے ڈھانینے والے کی دُعان قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دُ عا كى قبوليت سے لئے وظا نف پڑھنا كيول ضروري بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| دُ عاضرور تبول ہوتی ہے، مایوں نیس ہونا جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام الی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضور ملی الله علیه وسلم کے لئے ہم دُعا ئیں کیوں ما تکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَا لُوْرِهِ وُعَا مَيْنِ بِرْ صِنْحِ كَالْرُ كِيولَ نِينِ ہُوتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مهري دُعا قبول کيون نبيس موتي ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جب ہر چیز کا وقت مقرّر ہے، تو پھر دُعا کیں کیوں ما نگتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كا وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تخفدٌ وُعا رُوعاتِ الْسُّ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| میّت کے اُ حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| میت کے اُحکام<br>نامحزم کوکفن دفن کے لئے دنی مقرر کرنامیج خبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| میت کے اُحکام<br>نامخرم کو کفن وفن کے لئے و ٹی مقرر کر نامیج نہیں<br>جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُسے کس طرح کفن وفن کریں ہے؟                                                                                                                                                                                                                              |
| میت کے اُحکام<br>نامحزم کوئفن ڈنن کے لئے دنی مقرر کرتا سی خبیں<br>جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُسے کس طرح کفن ڈن کریں ہے؟<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیان ثنا نی ہے؟                                                                                                                                                          |
| میت کے اُحکام<br>نامخرم کو کفن وفن کے لئے و ٹی مقرر کر نامیج نہیں<br>جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُسے کس طرح کفن وفن کریں ہے؟                                                                                                                                                                                                                              |
| میت کے آحکام<br>نامخزم کوئفن ڈنن کے لئے دلی مقرر کر تامیح نہیں<br>جس میت کا نہ ہب معلوم نہ ہو، اُ سے کس طرح کفن ڈن کریں گے؟<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے سلمان ہونے کی کیا نشا ٹی ہے؟<br>مردہ پیدا شدہ بچے کا گفن ڈن                                                                                                                             |
| میت کے آحکام<br>نامخرم کوئن دفن کے لئے دنی مقرر کر تامیح نہیں<br>جس میت کا نم ہب معلوم ند ہو، اُ ہے کس طرح کفن دفن کریں ہے؟<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے؟<br>مردہ پیدا شدہ بچے کا کفن دفن<br>میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا                                                                                    |
| میت کے آخام<br>نامخرم کو کفن دفن کے لئے دلی مقرر کرتا سی خہیں<br>جس میت کا نہ ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں ہے؟<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشائی ہے؟<br>مردہ پیدا شدہ بچ کا کفن دفن<br>میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا<br>مرنے والے کو کلے کی تلقین کرنا                                                    |
| میت کے اُحکام<br>نائخ م کو کفن وفن کے لئے ولی مقرر کر تاضیح نہیں<br>جس میت کا نہ ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن وفن کریں گے؟<br>اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلمان ہونے کی کیا نشانی ہے؟<br>مردہ پیدا شدہ بچے کا کفن وفن<br>میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا<br>مرنے والے کو کلے کی تلقین کرنا<br>مسلم میت کے لئے پائی میں بیری کے بیٹے والنا |

| rq.      | مينت كے مصنوعی دانت نكالنا                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| rg       | ا يكسيْدنث كي صورت مِن عنسلِ ميت                                      |
| r91      | کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سی ہے؟                         |
|          | پیچڑ ہ کونسل کون دے گا؟                                               |
| rar      | منت کے لئے دود فعنسل کی ضرورت نہیں                                    |
|          | عنسل و پینے والے کو اُجرت دینا                                        |
| r9r      |                                                                       |
| r 97"    |                                                                       |
|          | اگردورانِ سنرعورت انقال کرجائے تواس کوکون شسل دے؟                     |
|          | مرداورعورت کے لئے مسنون کفن                                           |
|          | کفن کے لئے نیا کپڑاخرید نامنروری نہیں                                 |
| rqy      | کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعال کرنا خلاف سنت ہے                         |
| rqy      | ع م نفعے كائفن تيارر كھ كئے ہيں ليكن اس پرآيات يا مقدس نام ند كسيس    |
| r92      | عن كالير الدرية سے حرام بيس موتا                                      |
| ra       |                                                                       |
| r92      |                                                                       |
|          | مردے کے فن میں عہد تامدر کھنا ہے اولی ہے                              |
|          | مردہ عورت کے پاؤل کومہندی لگانا جائز نہیں                             |
| rax      | کفن پہنائے کے وقت میت کو کا فورلگا نا اور خوشبوکی وُھونی و بنا جا ہے۔ |
| r44,     |                                                                       |
| r44      | ,                                                                     |
| ** • •   |                                                                       |
|          | جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟                                               |
| * • f    | -                                                                     |
| P* • 1   | 4                                                                     |
| f** • f* | موت کے بعد بوی کا چر و د کھے سکتا ہے، ہاتھ جیس لگاسکتا                |

| m.m.                                                      | میاں بیوی میں ہے کوئی مرجائے توایک ؤوسرے کا چیرہ و کھے سکتے ہیر |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> • <b>*</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                 |
| <b>***</b>                                                | لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا                               |
| ۳•۴                                                       | 4                                                               |
| m = M                                                     | عورت کی مینت کو ہر مخص کندهادے سکتا ہے                          |
| ۳۰۵                                                       |                                                                 |
| ٣٠۵                                                       |                                                                 |
| ٣٠۵                                                       | قبر میں رُونی قوم وغیر و بچھا نا دُرست نہیں                     |
| ۳ + ۵                                                     |                                                                 |
| P • 7                                                     |                                                                 |
| ** • Y                                                    |                                                                 |
| <b>™•</b> ∠                                               | •                                                               |
| F-4                                                       | قبر میں مینت کو کس کرؤٹ پرلٹانا جائے؟                           |
| r•∠                                                       | میّت کولحد میں اُتار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ               |
|                                                           | قبربندكرنے كے قريب ہوجائے تو أے كھولنا                          |
|                                                           | قبر پراُ ذان دینابدعت ہے                                        |
|                                                           | قبر برا ذان كبنا بدعت ب، اور يجهد دير قبر برر كناسنت ب          |
|                                                           | مجمعی بھی زمین بہت گنامگارمردے کو قبول نہیں کرتی                |
|                                                           | میت کوز مین کھودکر وفن کرنا قرض ہے                              |
|                                                           | ميّت کودَ ريايُر دکرنا                                          |
| P"   +                                                    | ا ٹی زندگی میں قبر بنوا نامباح ہے                               |
|                                                           | قبر کی ہوئی چاہئے یا کچی؟                                       |
|                                                           | پگی تبرکی وضاحت<br>« بر                                         |
|                                                           | قبرکی د بواروں کو بہمجبوری پختہ کیا جاسکتا ہے۔                  |
| L. (L.                                                    | قبرکے چندا حکام<br>- برسیع                                      |
| P"                                                        | منهدم قبر کی ذریحی                                              |

| m16.                                   | 4 Pr. 1 Pr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| min                                    | مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیز ول پڑمل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ria                                    | قبر پر تلطی سے یا وَل پڑنے کی تلافی تمس طرح ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mia                                    | قبروں کوروندنے کے بجائے دُور ہی ہے قاتحہ پڑھ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣١۵                                    | قبروں پر چلنااوران ہے تکیدلگانا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>1</b> "14                           | قبركوم الورول سے بچانے کے خلاف چڑھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>M</b> M                             | ميّت كوبطورا مأنت وفن كرنا جائز نبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r14                                    | میّت کوآبائی جگہ لے جانا شرعاً کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T14                                    | قبرکے آطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میت کو ڈوسری جگہ نتقل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١٨                                    | and the second s |
|                                        | فوت شده بچی شفاعت کا ذریعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣١٩                                    | كياميّت پررونا أس كے لئے تكليف كاباعث بنماہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r*19                                   | مينت كاسوك كتنے دِن منا ناج البع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pr•                                    | میت والول کے سوگ کی مدت اور کھانا کھلانے کی رسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ************************************** | میت کے گھرچولہا جلائے کی ممانعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>F</b> FI                            | ميّت كمركا كمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MLL</b>                             | الله ميّت كا كمريس كمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rrr                                    | الصال الواب كى كھانے ہے خود كھانے كاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | ضيافت، ايصال ثواب اور مكارم إخلاق كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | صدقہ بیں سلہ رحی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | كيابي صدقه عن شاربين بوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra                                    | تعزیت میت کے گھر جا کرکریں اور فاتحہ ایصال ثواب اپنے گھریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PT1                                    | تعزیت کب تک کر سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rry                                    | میت پررشته دار کی طرف ہے کفن ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PT1                                    | بيوه کو تيجې پر نياد و پشه اُژهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

بزرگول کوخانقاه یا مدرے میں فن کرنا فقہاء کے نز دیکے تحروہ ہے ......

# متفرق مسائل (ميت علق)

| ۳۲۸            | هرمسلمان پرزندنی مین سات میتون کونهلا نافر صحبین                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                | غیرمسلم کی موت کی خبرس کر'' انا نقد وا ناالیدرا جعون' پڑھتا                    |
| ۳۲۸            | میت کے بعداس کے بینے کو اِجْمَاعی میکڑی پہنا تا                                |
|                | والدکی جنج بیروتلفین پررقم کس نے خرج کی ؟معلوم نه ہوتو اولا دیر گناہ بیں       |
| rr9            | مرحوم کا قرض ادا ہو، ورنہ دوعذاب کامستحق ہے                                    |
| rr.            | مرحوم ترکہ ندچھوڑ ہے تو دارث اس کے قرض کے اداکرنے کے ذمہ دارنبیں               |
|                | مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                           |
| <b>PP</b> 1    | مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کواوا کرے                    |
| ~~r            | مرحوم کا قرض اگرکوئی معاف کردے تو جا تزہے                                      |
| rrr            | مرحوم کی نماز ،روز وں کی قضا کس طرح کی جائے؟                                   |
| rrr            | نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے جل نوای کی شادی کرنا کیساہے؟                   |
| <b></b>        | شهيدكون ہے؟                                                                    |
| <b>,,,,,,,</b> | كيا سزائے موت كا مجرم شہيدہے؟                                                  |
| <u> ۳۳۳,</u>   | یانی میں وُ و بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا |
| PP#            | كيامحرتم مين مرنے والاشهيدكهلائے گا؟                                           |
| <b></b>        | ڈ یوٹی کی ادائینگی میں مسلمان متعنول شہید ہو <b>گا</b>                         |
| ۳۳۵            | عنسل کے بعدمیت کی ناک سے خون بہنے سے شہیر نہیں شار ہوگا                        |
| rra            | ا کر عورت اپنی آبر دبیائے کے لئے ماری جائے توشہید ہوگی                         |
| rra            | انسانی لاش کی چیر بچاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جا ئزنبیں                          |
| ٣٣٥            | پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت                                                       |
| rry            | لاش کی چیر مچاژ کا شری تھم                                                     |
|                | چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بیچے کوآپریشن کے ذریعے تکالتا                  |

# آپ کے سب ائل اور اُن کامل (جلد چہارم) ا کھوں کا عطید اور اعضاء کی پیوند کاری

| ٣٣٨         | المنهورا کے عطیبہ کی وصیت کرنا شرعا کیساہے؟                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۴۰         |                                                                                      |
| بو بم سو    | خون کے عطیہ کا اہتمام کرنااور مریضوں کو دینا شرعاً کیساہے؟                           |
| ۳۳۲         | الْسانی اعضاء کی پیوند کاری اور خون کامسئله                                          |
| rr4         | انسانی اعضاء کی حرمت                                                                 |
|             | تمازجنازه                                                                            |
| rar         | حضور صلى الله عليه وسلم كي نما زجنازه اور تدفين كس طرح مو في اورخلافت كيے طے مو في ؟ |
| rar         | حضور صلی امتدعلیہ وسلم کی نماز جناز وکس نے پڑھائی تھی؟                               |
| rar         | بے نمازی کی نماز جناز ہ ہویانہ ہو؟                                                   |
| raa         | نماز جناز و کے دفت ساتھ شریک و نے کی بجائے الگ کھڑے رہتا                             |
| ray         | بِنمازی کی نماز چنازه                                                                |
| Pay         | بے نمازی کی لاش کو گھسٹنا جا تزنبیں ، نیز اس کی بھی نماز جناز ہ جا تز ہے             |
| rsz         | غیرشادی شده کی نما زِ جنازه جا تزہے                                                  |
| ra          | نمازِ جناز ہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شاوی                                  |
| rsz         | خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ومعاشرے کے متنازلوگ شادا کریں                          |
| raa         | خودکشی والے کی نماز جناز ہ                                                           |
| Pan         | غیرانندے خیراورشرکی تو تع رکھنے والے کی نماز جناز واداکر                             |
| PAA         | مقروض کی نماز میں حضو را کرم صلی الله علیه وسلم کی شرکت اوراوا میگی قرض              |
| rs4         | شہید کی نما نہ جناز و کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے                                         |
| maq         | یا غی ، ڈاکواور مال باپ کے قاتل کی تماز جناز وہیں                                    |
| m.A.        | مربداورغيرسلم کی نمازِ جنازه                                                         |
| ry•         | معلوم ہونے کے باوجود مرتد میت کونسل دینے والے کا شرعی تھم                            |
| m4•         | قاویانی کی تماز جنازه پژهمنا                                                         |
| <b>m</b> 41 | نما زجنازه میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت                                        |

| P11                  | قاد یا نیون کا جنازه جا ترتبین                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٠                  | قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنااور فاتخہ وُ عاواستغفار کرناحرام ہے    |
| ٣٧٠                  | قادیانی مرد ومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کرنا ناجائز ہے                                |
| می جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نوزائيده بيج ميں اگرزندگي کي کوئي علامت پائي گئي تو مرنے كے بعداس كي نماز جنازه پڑ    |
| r49                  | حامله عورت کاایک ہی جنازہ ہوتاہے                                                      |
| ra+                  | اگر پانچ چه ماه میں پیداشده بچه چهدر زنده ره کرمر جائے تو کیااس کی نماز جنازه ہوگی؟   |
| r.A.•                | نما نے جناز ومسجد کے اندر پڑھنا کروہ ہے                                               |
|                      | نومولود بیچکود فنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو آب کیا کیا ہ |
| mai                  | مبجد مين فما ذجنازه اواكرنا                                                           |
| <b>PAI</b>           | نماز جناز ومسجد هيں أواكرنا                                                           |
| PAT                  | نما نه جناز و کی مجکه فرض نماز اوا کرنا                                               |
| mar                  | نماز جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا                                                  |
| mam                  | نما نے جن ز وحرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟                                           |
|                      | بإزار میں نماز جناز وکمروہ ہے                                                         |
|                      | فجر وعمركے بعد نماز جنازہ                                                             |
| ۳۸۳                  |                                                                                       |
| ۳۸۳                  | جوتے کائن کرنماز جناز واوا کرنی جاہتے یا اُتار کر؟                                    |
| ۳۸۴                  | جوتے پہن کرنماز جناز ہ کی اوا لیکی                                                    |
| ٣٨۵                  | عجلت میں نما زجناز وتیم سے پڑھنا جائز ہے                                              |
| ras                  | بغيروضو كمانه جنازه                                                                   |
| ٣٨٥                  |                                                                                       |
| TA1                  | سیّد کی موجود گی میں نما زِ جناز ہ ؤ دسرافخص بھی پڑھا سکتاہے                          |
| <b>TAY</b>           | تماز جنازه پڙهانے کاحق دارکون ہے؟                                                     |
| ٣٨٧                  | نمازِ جنازہ پڑھائے کے کون لوگ حق دار ہیں؟                                             |
|                      | ولی اَ قرب کی اِ جازت کے بغیر پڑھی گئ نمازِ جناز ہ کا تھم                             |
| ۳۸ <u>∠</u>          |                                                                                       |

| TAA                                           | نماز جنازه كاطريقه                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ارے؟                                          | نماز جنازه کی نبیت کیا ہو؟ اور وُ عایا د نہ ہوتو کیا آ |
| ۳۸۹                                           | نماز جناز ەمىل ۇ ء ئىمى سنت بىل                        |
|                                               | بچوں اور بڑوں کی اگرایک ہی تمانے جنازہ پڑھیے           |
| الى دُعارِيْقيس                               | جناز ومرد کاہے یاعورت کا، ندمعلوم ہوتو بالغ و          |
| ح ادا کریں؟                                   | مرد ياعورت كامعلوم نه بهوتو نماز جناز وكس طرر          |
| r4                                            | نمانه جناز واورعیدین کی نبیت سنا نا                    |
| ۲۹۰                                           |                                                        |
| ن کہیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نماز جناز ومیں بہلی تنبیر کے بعد تین تنبیریں بھی       |
| ma*                                           | نماز جناز ہیں زکوع وجودتیں ہے                          |
| اكياب؟                                        | نماز جنازه میں سورهٔ فانخداوردُ وسری سورة پڑھن         |
| F91t                                          | نماز جنازه کی ہرتمبیر میں سرآ سان کی طرف أشما          |
| •                                             | نماز جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس              |
| ين توكيا كريء؟                                |                                                        |
| P4F                                           |                                                        |
| يك بول                                        |                                                        |
| mar                                           |                                                        |
| P9P                                           |                                                        |
| r-9r                                          |                                                        |
| P-9/                                          | جنازے کا بلکا ہونا نیکوکاری کی علامت نبیس              |
| مه طعیبه یا کلمه شهادت پژه هنا بدعت ب         |                                                        |
| يشهادت ً 'پرُحمنا                             | میت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ وازے "کلم                  |
| mad                                           | متعدد بارنماز جنازه كاجواز                             |
| mga,                                          |                                                        |
| r90                                           | غائبانه نماز جنازه کی شرقی حیثیت                       |
| max                                           | غائبانه نماز جنازه                                     |

| max            | عَا مُانِه جِنَازُ وَإِمَامِ الوَصْنِفِيَّا وَرَإِمَامُ مَا لَكَّ كَنِرُ وَيكِ جَا مُرْتَبِينِ |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                | نمازِ جناز ه مِن عورتوں کی شرکت                                                                |  |
| raz            | حفرت حذیفہ بن بمان اور حفرت جابر بن عبداللہ کی میت کا واقعہ                                    |  |
| r92            | میّت اُنٹھانے والی حیار پائی غیرمسلم کودیتا                                                    |  |
| r94            | كيا نماز جنازه كي آخري صف مين نماز كازياده ثواب ملتابع؟                                        |  |
| r9A            | کی نماز جناز ویس صفول کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟                                              |  |
| r44            | نماز جنازه اور نكروه وفت                                                                       |  |
| P*4A           | نماز جناز ورد هانے والے کو چیے دینا                                                            |  |
| P9A            | مزار پر احتر اماً سجده کرنا                                                                    |  |
| `mqq           | قبرستان جانا كيساب، جبكه إيصال ثواب گھرے بھی ہوسكتاہے؟                                         |  |
| r-99           | بزرگ کے مزاد پرمرا قبر کا                                                                      |  |
| m99            | قبر کے سر بانے کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے کی شری میٹیت                                               |  |
| f* + +         | قبرستان کے قریب بلندآ واز ہے گانے بجانا                                                        |  |
| /* • •         | قبر پر چیز کا وَ کرنااور سبز شبنی گاڑ نا                                                       |  |
| [* • •         | قبری شختی پرقرآنی آیات کنده کردانا                                                             |  |
| قبرول کی زیارت |                                                                                                |  |
| [* • ]         | قبرستان بركتنی و ورے سلام كهد كيتے بيں؟                                                        |  |
|                | قبرستان كس دن اوركس دفتت جانا جائيية؟                                                          |  |
| <b>/* • †</b>  | پخته مزارات کیول ہے؟                                                                           |  |
| /* • f'        | مزارات پرجانا جائز ہے،کین وہاں شرک وبدعت نہ کرے                                                |  |
| r•r            | بزرگول کے مزارات پرمنت مانتاحرام ہے                                                            |  |
| <b>~•</b> ►    | مزارات پر پیے دینا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟                                                  |  |
| r • r          | مزارات كى جمع كرده رقم كوكهال خرج كرناجا بيع؟                                                  |  |
| ***            | اولیاءاللّٰدی قبرول بر بکرے وغیرہ دیناحرام ہے                                                  |  |
| ۳۰۰            | مردہ، تبریر جانے والے کو پیجانتا ۔ اوراس کے سلام کا جواب دیتاہے                                |  |

| قبرير ہاتھاُ ٹھاکرؤعا مانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| تبرستان میں فاتحہاور ڈیا کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| قبرستان میں پڑھنے کی مسنون دُعا تھیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت آہتہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| قبرستان مين عورتول كاجأنا مسيح نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| كياعورتول كامزارات پرجانا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا، بزرگ کے نام کی منت ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| تبرستان وتف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تصرفات جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| خواب کی بنا پرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ايصال ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| الصال بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| ایصال تواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ایسال ثواب کے لئے آنخضرت منی انڈعلیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔<br>حضور اکرم مسلی انڈعلیہ وسلم کے لئے لوافل سے ایسال ثواب کرنا<br>آنخضرت مسلی انڈعلیہ وسلم کے لئے ایسال ثواب، إشکال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ایسال ثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔<br>حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لوافل ہے ایسال ثواب کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| ایسال ثواب کے لئے آنخضرت منی انڈعلیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔<br>حضور اکرم مسلی انڈعلیہ وسلم کے لئے لوافل سے ایسال ثواب کرنا<br>آنخضرت مسلی انڈعلیہ وسلم کے لئے ایسال ثواب، إشکال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| ایسال ثواب کے لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔ مضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نوافل سے ایسال ثواب کرنا  الاسلام مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسال ثواب، اِ فکال کا جواب ایسال ثواب کی شری حیثیت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کر دُر دو دوسلام کا طریقہ ٹیز ایسال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا ایسال ثواب کا مرحوم کو بھی بی چلا ہے اور اس کو بطور تھے کے ملتا ہے۔ ایسال ثواب کا مرحوم کو بھی بی چلا ہے اور اس کو بطور تھے کے ملتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| الیسال اواب کے لئے انخفرت منی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیاجائے۔  الاس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اوافل سے الیسال اواب کرنا  الاس اللہ علیہ وسلم کے لئے الیسال اواب، اِ شکال کا جواب  ایسال اواب کی شرعی حیثیت  الاس اللہ علیہ وسلم پر دُرود و دسلام کا طریقہ نیز ایسالی اواب کے لئے فاتنے پڑھنا  ایسال اواب کا مرحوم کو بھی بتا چات اوراس کو بطور تھنے کے ملت ہے۔  ایسال اواب کا مرحوم کو بھی بتا چات اوراس کو بطور تھنے کے ملت ہے۔  مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہے گار ہو، اس کو فیرات کا نفع بہنچتا ہے۔  مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہے گار ہو، اس کو فیرات کا نفع بہنچتا ہے۔                                                                                                 |  |  |
| ایسال ثواب کے لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔ مضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نوافل سے ایسال ثواب کرنا  الاسلام مسلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسال ثواب، اِ فکال کا جواب ایسال ثواب کی شری حیثیت آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کر دُر دو دوسلام کا طریقہ ٹیز ایسال ثواب کے لئے فاتحہ پڑھنا ایسال ثواب کا مرحوم کو بھی بی چلا ہے اور اس کو بطور تھے کے ملتا ہے۔ ایسال ثواب کا مرحوم کو بھی بی چلا ہے اور اس کو بطور تھے کے ملتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| الیسال اواب کے لئے انخفرت منی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیاجائے۔  الاس حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اوافل سے الیسال اواب کرنا  الاس اللہ علیہ وسلم کے لئے الیسال اواب، اِ شکال کا جواب  ایسال اواب کی شرعی حیثیت  الاس اللہ علیہ وسلم پر دُرود و دسلام کا طریقہ نیز ایسالی اواب کے لئے فاتنے پڑھنا  ایسال اواب کا مرحوم کو بھی بتا چات اوراس کو بطور تھنے کے ملت ہے۔  ایسال اواب کا مرحوم کو بھی بتا چات اوراس کو بطور تھنے کے ملت ہے۔  مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہے گار ہو، اس کو فیرات کا نفع بہنچتا ہے۔  مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہے گار ہو، اس کو فیرات کا نفع بہنچتا ہے۔                                                                                                 |  |  |
| الیمال او اب کے لئے انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے ۔ ااس مضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے لوافل سے الیمال او اب کرنا ۔ اس اللہ اللہ علیہ وسلم کے لئے ایعمال او اب افخال کا جواب ایسمال اللہ علیہ وسلم کے لئے ایعمال او اب افخال کا جواب ایسمال او اب کی شری حیثیت ۔ ۱۲۳ ۔ اسمال اللہ علیہ وسلم پر دُر ود وسلام کا طریقہ نیز ایسمال او اب کے لئے فاتحہ پڑھنا ۔ ۱۲۳ ۔ ۱۲۳ ۔ اسمال او اب کا مرحوم کو بھی بتا چاتا ہواراس کو بطور تھنے کے ملتا ہے ۔ اسمال خواہ کتنا بی گزارہ وہ اس کو خیرات کا اُفعی پہنچتا ہے ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱۸ ۔ ۱                                                                                                               |  |  |
| ایسال او اب کے لئے آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے۔  مضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے لوافل سے ایسال او اب کرنا  آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسال او اب افتخال کا جواب ایسال او اب کی شری حشیت  آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دُر دود دسلام کا طریقہ نیز ایسال او اب کے لئے فاتخہ پڑھنا  آتخفرت ملی اللہ علیہ وسلم پر دُر دود دسلام کا طریقہ نیز ایسال او اب کے لئے فاتخہ پڑھنا  آب کا مرحوم کو بھی تیا چانا ہے اور اس کو لیور تی کے ملت ہے  مسلمان خواہ کتفائی گنا ہے کا رہون اس کو خیرات کا فع پہنچا ہے  مسلمان خواہ کتفائی گنا ہے کا رہون اس کو خیرات کا فع پہنچا ہے  مسلمان خواہ کتفائی گنا ہے الیسال او اب جا تزہے  مرحومین کے لئے ایسال او اب جا تزہے |  |  |

| ن اعمال كانثواب                                                                          | تغ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ى أمت كو إيسال ثواب كاطريقه                                                              |     |
| سال تواب کرنے کا طریقہ، نیز ؤرود شریف لیٹے لیٹے بھی پڑھتاجا تزہے                         | الع |
| رول کوبھی ایصال تواب کرنا جائز ہے                                                        | ij  |
| فین سے پہلے ایصال تو اب و رست ہے                                                         | ī   |
| سال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا معدقہ ضروری نہیں                                          | الم |
| یا کود کھانے کے لئے برادری کو کھانا کھلانے سے میت کوثواب نہیں ملتا                       | ۇد  |
| بانی کے ذریعے ایصال ثواب                                                                 | ٦   |
| سال ثواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا                                                | الع |
| یا جب تک کھا نانہ کھلا یا جائے مردے کا منہ کھلا رہتا ہے؟                                 | 7   |
| نم دینا بدعت ہے، کیکن فقرا وکو کھانا کھاؤنا کارٹو اب ہے                                  | خز  |
| اوت قرآن سے ایصال ثواب کرنا                                                              |     |
| ت كوقر آن خوا فى كا نواب مهنچائے كالتيح طريقه                                            |     |
| آن خوا في كدوران غلط أموراوران كاوبال                                                    |     |
| ی کے مرنے پررشند داروں کا قرآن خوانی کرنا                                                | 5   |
| إدات كاليسال ثواب                                                                        | •   |
| آن خوانی میں بغیر پڑھے پاردل ان کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ                    |     |
| ا، دسوال اورقر آن خوانی مین شرکت کرنا                                                    |     |
| بت كوقبرتك لے جانے كااوراليسال ثواب كانتج طريقة                                          |     |
| ردها بويا بهلخ كاردها بورسب كانواب ببنج سكة بين                                          |     |
| لج ك يزهم بوئ كاإيسال ثواب كرنا                                                          | Ŧ   |
| دنواب حاصل کرنے کے لئے صدقۂ جاربیک مثالیں                                                |     |
| وُنی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامجی مقاصد کے تحت جا زئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |     |
| راب تبریس کی اور فرع کی آسانی کے لئے وظیفہ                                               |     |
| رستان میں ایصال تو اب کے لئے کن کن یا توں کا خیال رکھنا چاہئے؟                           |     |
| لده کی قبر معلوم نه بوتو دُ عائے مغفرت کیے کروں؟                                         | į   |

| rry                                    | -<br>- كنوال مامر <sup>2</sup> ك كاليصال تواب؟               |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| rry                                    |                                                              |  |
| MLA                                    |                                                              |  |
| ان كاإلصال وابدرست بي                  | ايصال ثواب كمجلس مين قادياني اورغيرمسلم كاشريك بهوتاء نيزكيا |  |
| قرآنِ كريم كى عظمت اوراس كى تلاوت      |                                                              |  |
| r**A                                   | چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ م کی ترتیب بدلنا جائز ہے     |  |
| rra                                    |                                                              |  |
| rra                                    | قرآنِ کریم کی سب ہے کمی آیت سور و بقر و کی آیت: ۲۸۲ ہے.      |  |
| rrq                                    |                                                              |  |
| rrq                                    | لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟                                    |  |
| rr9                                    |                                                              |  |
| ~~~                                    | جامع القرآن كون ينهي؟                                        |  |
| [************************************* | تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا                               |  |
| (° (° •                                | قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ                                      |  |
| rri                                    | قرآن مجید پڑھنا فرض ہے یاسنت؟                                |  |
| ~~I,                                   |                                                              |  |
| ۳۳1                                    | قرآن مجيد كى سات منزليس كس طرح يؤهني جابئيس؟                 |  |
| [**]                                   | قرآن مجيد كو بوسه دينا                                       |  |
| PPT                                    | قرآن مجيدكوچومنا جائزے                                       |  |
| rrr                                    | قرآنی حروف والی انگوشی مین کربیت الخلاء ندجا تیں             |  |
| r (r r                                 | تخة ساه پرچاک ہے تحریر کرده قرآنی آیات کوئس طرح مٹائیں؟      |  |
| ۲۳۳                                    | بوسیده مقدس اوراق کوکیا کیا جائے؟                            |  |
| W. La. La.                             | اخبارات وجرائدين قابل احترام شائع شده اوراق كوكيا كياجائ     |  |
| الما الما الما                         | • •                                                          |  |
| ۳۳۵                                    | ترجمهٔ قرآن کوأ خبارات وغیره میں چھاپتا                      |  |

| ۳۳۵             | قرآن مجید کوالماری کے اُو پری جھے میں رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳٦ <u></u>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | قرآن پاک کے بارے بیں گتا خانہ خیالات آنے کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۳۲ <u></u>     | فی وی کی طرف یا وَن کرنا جَبِکه اس پرقر آنِ کریم کی آیات آر بی ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ي ہے ۔۔۔۔۔۔۔ےہم | ول میں پڑھنے سے تلاوت قرآن نہیں ہوتی ، زبان ہے قرآن کے الفاظ کا ادا کر ناضرو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~~              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | کیا نما زعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی نضیات حاصل ہوجائے گ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u> </u>        | سورهٔ تبارک الذی ،سورهٔ کیلین آوازے پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>        | تلاوت کے لئے ہرونت میچے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۴۸             | طلوع آفآب کے وقت تلاوت جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۳۸             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳/۲۹            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rr4             | علاوت قرآن كالفل ترين وفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ra•             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rΔ•             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۵۰             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rai             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rai             | نا یا کی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rai             | and the second s |
| rar             | قرآن مجیداگر میلے نہیں پڑھاتو اَب بھی پڑھ کتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| rar             | تلاوت كرنے والے كوندكوئى سلام كرے، ندوہ جواب دے                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ror             | برتلاوت كرنے والے كے لئے بيرجا نناضرورى ہے كه كهان تغيرے؟ كهان تبين؟     |
| ۳۵۳             | مسجد میں تلاوت قرآن کے آواب                                              |
| ۳۵۳             | المرکونی مخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاستناواجب ہے؟                      |
| rar             | سورة التوبيين كب بسم الله الرحمن الرحيم يرثه مصاور كبيبين؟               |
| ۳۵۵             | قرآن شریف کی ہرسطر پراُنگلی رکھکر'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''پڑھنا       |
| ۳۵۵ <sub></sub> | قرآنِ کریم اُنگلی رکھ کر پزمیس یا بغیراُنگلی رکھے؟                       |
| ٣۵۵             | بغیر شمجے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟                   |
| ۳۵۷             | أردويين علاوت كرنا                                                       |
| raa             | أردوز جے پرقرآن مجيد كاثواب                                              |
| ran             | قرآن مجيد پڙھنے کا تواب فقار جمہ پڑھنے ہے۔ سنس ملے گا                    |
| ran             | قرآن مجيد كالفاظ كوبغير معنى مجعي بوئ راحنا بحى عظيم مقصد ب              |
| ۳۵۹             | معنی معنی معنی معنی معنی آن یاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے              |
| / Y +           | قرآن مجيد بحدكر پڙھ يا بيسمجي منج ہے اليكن نيامطلب كمزنا غلط ہے          |
| ۲۲۱             | قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تقدیق کرنا ضروری ہے                     |
| /*YI            | ترجمہ پر صفے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پر کسی کی اِ جارہ داری نہیں؟ |
|                 | امریکا کی مسلم برادری کے تلاوت قرآن مجید پر اشکالات کاجواب               |
| ٣٧٥             | "وتغهيم القرآن" تغيير كامطالعه كرنا                                      |
| ٣٧,,,,,,        | دُ پِیْ نَدْ براحمه کاتر جمه پره صنا کیماہے؟                             |
|                 | " تدبرالقرآن" كامطالعه كرنا كيهابع؟                                      |
| r44             | جلتے پھرتے قر آن کی تلادت اور دُرود شریف پڑھنا اچھاہے                    |
| ٣٧٦             | علاوت کے دران لفظ ' رسول الله ' آنے پر کیا پڑھیں؟                        |
| F44             | ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں                                               |
|                 | ختم قرآن میں شیر بی کانتسیم کرنا                                         |
| ٣٧٢             | ويأسب مسام                                                               |
| r_n             | يك دن ميں قرآن ختم كرنا                                                  |

| رمضان میں قرآن تیزیڑھنا کیساہے؟                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شبین قرآن جائز ہے یا تاجائز؟                                                        |
| ٢٧وين شب رمضان كوشبينه اور لا مُنتُك كرنا كيها ہے؟                                  |
| ریڈ ہو کے دینی پروگرام چھوڑ کرگانے ستنا                                             |
| ئىپرىكارۇرىك كاناسننے كاممناه ملتاب، تو تلاوت سننے كا تواب كيول نېيى ملتا؟          |
| شيپ ريکار ڈرک تلاوت کا تواب ہوتا ہے                                                 |
| كيست پرتلاوت كا تواب نبيل ملتا تز چرگانا سفنے كا كناه كيول ملتا ہے؟                 |
| كيسك كي آواز سے مجده                                                                |
| شيه ريكار دُرية تلاوت سَناخلاف ادب ٢٨١                                              |
| تلاوت كام باك اوركات ريد مع ياكيت سے سنتا                                           |
| كياشي ريكار ذير تلاوت ناجا تزيج؟                                                    |
| شپ ریکارڈ پر بھی تلاوت ہتر جمہ سنناموجب برکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی چاہئے؟                             |
| شیپ ریکارڈ کی تلاوت کا ٹواب نہیں ،تو مچمر گانوں کا ممناہ کیوں؟                      |
| لي آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جاہے۔                             |
| قرآن کی تعلیم پراجرت                                                                |
| مرداً متاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا                          |
| نامحرَم حافظ ہے قرآنِ کریم کس طرح پڑھے؟                                             |
| قریب الیانوغ لاک کوبغیر پردے کے پڑھانا دُرست نہیں                                   |
| ئرى جاً يرقر آن خوانى كا هرشر يك كنا هيكار اورمعاد ضه والى قر آن خوانى كا ثواب نهيس |
| ناها زكاروبارك لئے آیات قرآنی آویزال كرنانا جائز ہے                                 |
| سينما من قرآن خوانی اورسيرت پاک كاجلسه كرنا خدااوراس كرسول سے قداق ب                |
| ميوزك اور تلاوت قرآن پاک                                                            |
| مناه کا کام تلاوت قرآن سے شروع کرنا                                                 |
| دفتری اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا اواکر تا                            |
| قرآن یادکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |

| قرآن مجيد حفظ كروانا جائية                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| یاد کرکے باوجود کوشش کے بھول جائے تو محناہ ہیں                             |
| حرم میں قرآن کریم کی تلاوت ، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا                      |
| قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟                                       |
| قبريس قرآن رکھنا ہے ادبی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| حلاوت کی کثرت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کا عقیدہ غلط ہے۔            |
| معمجراتی رسم الخط میں قرآ ن کریم کی طباعت جا ترنہیں                        |
| مونو كرام ميل قرآني آيات لكصناجا تزنييل                                    |
| قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بنانا حرام ہے                                 |
| قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بحرنا می نہیں                             |
| مىجد كے قرآن مجيد كھرلے جانا ؤرست نہيں                                     |
| معدے قرآن گھرلے جانے کا تھم                                                |
| محر کے دھکن کے بیچے اخبار لگانا                                            |
| حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآن کریم رکھنا چاہیں توان کی قیت کاصدقہ کردینا چاہئے |
| روزه رکھنے کے فضائل                                                        |
| آ داب رمضان                                                                |
| رمضان السبارك كى افطنل ترين عبادت                                          |
| رمضان المبارك كى مسنون عبا دات                                             |
| رمضان المبارك مين مركش شياطين كاقيد جونا                                   |
| رُ وُ بيتِ مِلال                                                           |
| خود جا ندد مکھ کرروز ہ رکھیں ،عید کریں یا زؤیت ہلال کمیٹی پراعتا د کریں    |
| رُوّيت ہلال سميني کا قيملند                                                |
| رُوّيتِ بِلال كامسَلْهِ                                                    |
| چاندکی زویت میں مطلع کا فرق<br>                                            |
| رُ وَيتِ بِلالَ تَمِيثُ كَا دِيرِ ہے جِانِی مُکا اعلان کُریّا              |
|                                                                            |

| ۵۱۷                                              | قری مہینے کے تعین میں زؤیت شرط ہے                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۷                                              | كيا رُؤيت بلال تميثي حاينه كالمحيح فيصله بين كرتى؟                                                 |
| ۵۱۸                                              | كيارُ دَيتِ بِلال مِي فلكيات بِراعتَ وكيا جاسكَ إِسِ عِلا اللهِ مِي فلكيات بِراعتَ وكيا جاسكَ إِسِ |
| ۵۳۲                                              | انگلستان میں نمازعید                                                                               |
| ۵۳۲ مهم                                          | جن كنز ديك شرى شهادت سے جا عد ثابت ہو كيا تھا أنہيں ايا                                            |
|                                                  | . נפנ                                                                                              |
| ۵۳۳                                              | روزے کی نیت کب کرے؟                                                                                |
| ۵۳۳                                              | نصف النبارشرى سے بہلے روزے كى نيت كرنا جا ہے                                                       |
| ۵۳۵                                              | روز ورکھنے اور إفطار کرنے کی ڈعائیں                                                                |
| ۵۴۲                                              | اِ فطار کی کون می دُعا حدیث ہے تابت ہے؟                                                            |
| ۵۴۲                                              | روزے کی نیت کس وفت کریں؟                                                                           |
| ۵۳۷                                              | رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیامراد ہے؟                                                             |
| ۵۳۷                                              |                                                                                                    |
| ۵۳۷                                              | سحرى كھائے بغيرروزے كى نيت دُرست ہے                                                                |
| ۵۳۸                                              |                                                                                                    |
| ۵۳۸                                              | رمضان کاروز ور کھ کرتؤ ڑ دیا تو قضااور کفارہ لا زم ہوں کے                                          |
| ) اور إفطار                                      | 5,5                                                                                                |
| ۵۵٠                                              | سحرى كما نامستحب ب، اگرنه كما أن تب بمى روز ه موجائكا                                              |
| ۵۵۰                                              | سحری میں دیرا در اِ فطاری میں جلدی کرنی جائے                                                       |
| ۵۵۱                                              | منع صادت کے بعد کھائی لیا توروز وہیں ہوگا                                                          |
| ۵۵۱                                              | سحری کے دفت ندأ ٹھ سکے تو کیا کرے؟                                                                 |
| باتوروزه شروع ہو گیاءاب اس کوتوڑنے کا اختیار نیس | سونے سے پہلے روزے کی نیت کی اور منج صادق کے بعد آ تکھ کم                                           |
| ع الله الله الله الله الله الله الله الل         | رات کوروزے کی نیت کرنے والا محری ند کھا سکا تو بھی روز وہوم                                        |
| ۵۵r                                              | كيانفل روز وركفے دالے أذ ان تك سحرى كھا سكتے ہيں؟                                                  |
| ۵۵۳                                              | اُ ذان کے دفت سحری کھانا پینا                                                                      |

| ۵۵۳                                   | سحری کا وفت سائر ن پرستم ہوتا ہے یا اُؤان پر                          |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٥٣                                   | سائرن بنجتے وقت پانی پینا                                             |  |
| ۵۵۳                                   | سحرى كاونت ختم مونے كورس منك بعد كمانے بينے سے روز وہيں موكا          |  |
| ۵۵۳                                   | روز و کھو لنے کے لئے نیت شرط نہیں                                     |  |
| ۵۵۳                                   | روزه دارگی محری و اِ فطار میں ای جگہ کے دفت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے |  |
| ۵۵۵                                   | ریڈ بوکی اُ ذان پرروز واِ فطار کرنا دُرمست ہے                         |  |
| ۵۵۵                                   | مسجد میں سائرن بجانا نیز اس ہے روز وافطار کرنا                        |  |
| ۵۵۵                                   |                                                                       |  |
| ۵۵۲                                   | موائی جہاز میں إفطار کس وفت کے لحاظ سے کیا جائے؟                      |  |
| ۵۵۲                                   | ہوائی جہاز کے مملے کے لئے حری وافطاری کے آحکام                        |  |
| ئزہے؟ کن ہے ہیں؟                      | کن وجو ہات سے روز ہ تو ڑ دینا جا                                      |  |
| ۵۲۰                                   | يارى بره صانے يا اپنى يا بيچى بلاكت كاخدشه بوتوروز وتو ژنا جائز بـ    |  |
| ۵۲۰                                   | یاری کی وجہ سے اگر روز بے ندر کھ سکے تو قضا کر بے                     |  |
| ۵۲۱                                   | روزه بهاري کي وجه ہے مجبوراً تو ژويا تو صرف قضا ہے کفار ونبيس         |  |
| ١٢٥                                   | بيوشى كى كيفيت ميس كسى في إنى بلاويانو كفار فبيس مرف قضام             |  |
| کن وجو ہات ہے روز ہ نہ رکھنا جائز ہے؟ |                                                                       |  |
| 64r                                   | کن وجو ہات ہےروزہ ندر کھنا جا تزہے؟                                   |  |
| 647                                   | کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں                              |  |
| ۵۲۲,                                  | سخت کام کی وجہ ہے روز ہ چموڑ نا                                       |  |
| ۵۲۴                                   |                                                                       |  |
| מאר                                   | امتخان اور کمزوری کی وجہ ہے روز ہ قضا کرنا گناہ ہے                    |  |
| ۵۲۵                                   | کیا اِمتحان کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ سکتے ہیں؟                            |  |
| PYP                                   | سغر یا بیاری مین روزه جیموژ نا                                        |  |
| PY4                                   | نماز اورقر آن نه پردهنی والی عورت کا فرض روز ہے دکھنا کیساہے؟         |  |
| PF6                                   | حاملہ عور تیں اپنے بچے کے نقصان کے خوف سے روز ہ چپوڑ سکتی ہیں         |  |

| ۵۲۷                                                  | اگرروز ہ رکھنے ہے وُ درھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ سکتی ہے |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷                                                  | دُودھ پلانے والی عورت کاروزہ کا قضا کرتا                                      |
| ۵۲۷                                                  | سخت باری کی وجدے فوت شده روزوں کی قضااور فدریہ                                |
| ۸۲۵۸۲۵                                               | پیشاب کی بیاری روز ہے میں رُ کاوٹ نہیں                                        |
| ۵۲۸                                                  | مرض كے عود كرآنے كے خوف سے روزے كا فديد يے كا حكم                             |
| ال ایام کے مسائل                                     | رمضان میں (عورتوں کے )مخصو                                                    |
| △∠+                                                  | مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھتا جائز نہیں                               |
| △∠+,                                                 |                                                                               |
| △∠+                                                  | روزے کے دوران اگر' ایام' شروع ہوجا کیں توروز وختم ہوجا تاہے                   |
| ۵۷۱                                                  | غیررمضان میں روزوں کی تضاہے، تراویج کی نہیں                                   |
| ۵۷۱                                                  | چھوٹے ہوئے روزوں کی تضاح اے مسلسل تھیں، چاہوتنے و تنے سے                      |
| مے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | تمام عمر میں بھی قضار وزے پورے نہ ہوں تواہیے مال میں سے فدید کی دصیت ک        |
| ۵۷۲                                                  | اگر'' ایام'' میں کوئی روز ہے کا پو <u>چھے</u> تو کس طرح ٹالیں؟                |
| ۵۷۲                                                  | عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران 'ایام' کا آتا                                 |
| کن چیز ول سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے یا مکروہ ہوجا تا ہے؟ |                                                                               |
|                                                      | بعول كركهان والااورة كرن والااكر تصدأ كماني لي ومرف تضابوكي.                  |
| ۵۷۳                                                  | ا گر خعطی ہے إفطار کرليا تو صرف قضاوا جب ہے کفار ذہيں                         |
|                                                      | ا گرخون حلق میں چلا گیا تو روز ہ ٹوٹ گیا                                      |
| ۵۷۲                                                  | روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہانوٹ جاتا ہے                         |
| ۵۷۳                                                  | نهاتے ونت مندمیں پائی چلے جائے سے روز وٹوٹ جاتا ہے                            |
| ٥٧٥                                                  | اگرروزے میں بھول کر کھائی نیا توروز نہیں ٹوٹا                                 |
| ۵۷۵                                                  | روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں پانی ڈالٹا                         |
| ۵۷۵                                                  | روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پر تک پانی چڑھاناممنوع ہے                  |
| ۵۷۲                                                  |                                                                               |
| ۵۷۲                                                  | اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانہ ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی                   |

خون دييخ يےروز ونبيل او قا

خون نکلنے ہے روز ونہیں ٹو ٹنآ

| ۵۸۳              | روزے میں دانت سے خون نکلنے کا تھم                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۴              | دانوں سے اگرخون آتا ہوتو کیا مجر بھی روز در کھے؟                 |
| ۵۸۳              | دانت نکالنے ہےروز وہیں ٹوٹنا                                     |
| ۵۸۵              | سرمدلگائے اور آئینہ و کھنے ہے روز ہ کروہ نیس ہوتا                |
| ۵۸۵              | روز ہے کی حالت میں ناخن تراشنا                                   |
| ۵۸۵              | *1                                                               |
| ۵۸۵              | سوتے میں عسل کی ضرورت بیش آنے سے روز وہیں ٹو ٹنا                 |
| ۵۸۵              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                          |
| ۵۸۲              | روزے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ استعمال کرنا                          |
| <b>DAY</b>       | بے کو بیار کرنے ہے روز وہیں ٹوش                                  |
| ۵۸۲۲۸۵           | روزے میں کھارے یاتی ہے دختو                                      |
| ۵۸۲              | •                                                                |
|                  | روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں، وہم نہ کریں                    |
|                  | زہریلی چیزے ڈس لینے ہے روز فہیں ٹوٹا                             |
|                  | مرگی کے دورے سے روز وہیں او نتا                                  |
|                  | روزه دارملازم اگراپنے انسرکو پائی پلائے تواس کےروزے کا تھم       |
|                  | رمضان میں روز ہندر کھنے والے انسر کے لئے پانی دغیرہ لانا         |
|                  | روزے والی عورت وِن کو کسی کو کھا ٹا ایکا کردے سے تن ہے؟          |
|                  | روزے، ٹمازیں تضا کرنے دالے کے کیا آئندہ کے روزے تضاہوا           |
| ۵۸۹              | کیارمضان میں کئے محتے خرج کا حساب نہیں ہوتا؟                     |
| قضاروز ول كابيان |                                                                  |
| ۵۹۰              | بلوغت کے بعد اگرروزے چھوٹ جا تھی تو کیا کیا جائے؟                |
| ۵۹۰              | کنی سالوں کے قضار وزے کس طرح رکھیں؟                              |
| ۵۹۰              | قضاروزے ذمہ ہوں تو کیا <sup>نقل</sup> رو <i>زے د کھسکتا ہے</i> ؟ |
| ۵۹۱              | کیا قضاروز ہے مشہور نفل روز ول کے دن رکھ سکتے ہں؟                |

| 091                                    | روزے چھوڑ دیے تو تضا کرے ورنہ مرتے وقت فدیے کی دمیت کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۱                                    | '' ایام''کےروز ول کی قضاہے ، نماز ول کی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۲                                    | " ایام ' کے روز وں کی صرف قضاہے ، کقار وہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۹۲                                    | '' نفال'' ہے فراغت کے بعد تعنار وزے رکھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۹۲                                    | نفل روز وتو ژینے کی قضاہے، کفار وہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۹۳,,                                  | نغلی روز واگرعذر کے بغیرتو ژو ہے تو کیااس کا گناہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۹۳,,                                  | تندرست آ دمی نضاروز ول کا فدینین دے سکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۹۳.,,                                 | دُ وسرے کی طرف ہے نمازروزے کی قضانییں ہوسکتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۳                                    | غروب سے پہلے اگر غلطی ہے روز وافطار کرلیا تو صرف تضالا زم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۵                                    | غلطی سے وقت سے بہلے روز و کھلوانے والے پر قضاہے، کفار وہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نالازم بـ                              | دمه کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعال کرنے سے روز ہ جاتا ہے، قط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ے رکھنے کی طاقت ہے ، فدیدوینا جائز جیس | بچین کے تو ژے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دو ماہ کے روز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قضار وزول كافدىي                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كافدي                                  | قضاروزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عادري <sub>ي</sub><br>                 | كزوريا يمارآ دى روزے كافدىيە سے سكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | کروریا پیارآ دمی روزے کا قدرید و سے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 494                                    | کزوریا پیمارآ دمی روزے کا فدرید و سکتا ہے۔<br>نہا بہت بیمار حورت کے روز وں کا فدرید و بینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۹۷<br>۵۹۷                             | کزور با بیمارآ دمی روزے کا قدید دے سکتاہے<br>نہایت بیمار حورت نے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟<br>اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۹۷                                    | کمزور با بیمارآ وی روز ہے کا قدرید و سے سکتا ہے۔<br>نہا بہت بیمار حورت کے روز وں کا فدرید و بینا جائز ہے۔<br>کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟<br>اگر کسی کو اُکٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟<br>روز ہے کا فدریے کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۹۷                                    | کزوریا بیارآ دمی روزے کا قدرید و بے سکتا ہے۔ نہایت بیار حورت نے روز وں کا فدید دینا جائز ہے۔ کوئی آگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ روزے کا فدیدا پی اولا داورا ولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۷<br>۵۹۸<br>۵۹۸                      | کزور با پیار آ دمی روز ہے کا فدید و ہے سکتا ہے۔ نہایت بیار حورت نے روز وں کا فدید و بیا جائز ہے۔ کوئی اگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روز ہے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائز نہیں۔ دوز ہے کا فدید اپنی اولا داورا ولا دکی اولا دکود بینا جائز نہیں۔ دین مدرسہ کے خریب طب ہے کھانے کے لئے روز ہے کا فدید ویں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Δ94<br>Δ9Α<br>Δ9Α<br>Δ9Α               | کزور با بیمارآ ومی روز ہے کا فدید دیے سکتا ہے۔ نہایت بیمار حورت کے روز وں کا فدید دیا جا کڑ ہے۔ کوئی آگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روز ہے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے تہیں۔ دوز ہے کا فدید اپنی اولا داور اولا دکی اولا دکود بنا جا گزشیں۔ د بی مدرسہ کے خریب طلبہ کے کھانے کے لئے روز ہے کا فدید میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Δ94<br>Δ9Λ<br>Δ9Λ<br>Δ9η<br>Δ9η        | کزور با بیمارآ ومی روز ہے کا فدید دیے سکتا ہے۔ نہایت بیمار حورت کے روز وں کا فدید دیا جا کڑ ہے۔ کوئی آگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آئی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روز ہے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے تہیں۔ دوز ہے کا فدید اپنی اولا داور اولا دکی اولا دکود بنا جا گزشیں۔ د بی مدرسہ کے خریب طلبہ کے کھانے کے لئے روز ہے کا فدید میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 694                                    | کزور یا بیمارآ دمی روز ہے کا قدرید ہے سکتا ہے۔ نہا یت بیمار مورت کے روز وں کا قدرید دینا جائز ہے۔ کوئی آگر قضا کی طافت بھی ندر کھے تو کیا کرے؟ اگر کسی کو اُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟ روز ہے کا قدریہ کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟ دوز ہے کا قدریہ اپنی اولا واور اولا دکی اولا دکو وینا جائز نہیں۔ دین مدرسہ کے فریب طلب کے کھانے کے لئے روز ہے کا قدرید میں۔ قضار وز وں کا قدریہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں وینا جائز ہے۔ قضار وز وں کا فدریہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں وینا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 694                                    | کزوریا پیمارآ وی روزے کا فدید و سے سکتا ہے۔  نہا یت پیمار حورت کے روز وں کا فدید و بینا جا کڑے۔  کوئی اگر قضا کی طافت بھی شد کھے تو کیا کرے؟  اگر کسی کو اکثیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟  روزے کا فدید کتنا اور کس کو دیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟  روزے کا فدیدا پی اولا واورا ولا دکی اولا دکود بینا جائز نہیں  دیلی مدرسہ کے خریب طلب کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں  تفاروز وں کا فدیدا کی ہی مسکیان کو ایک ہی وقت میں و بینا جائز ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز وں کا فدیدا داکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز وں کا فدید کیا داکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز وں کا فدید کیا داکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز وں کا فدید کیا داکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز دی کا فدید کیے اداکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز دی کا فدید کیے اداکر نااشد ضروری ہے۔  مرحویین کے تفاشدہ روز دی کا فدید کیے اداکر نااشد ضروری ہے۔ |

| Y • P"                              | كيادُ وسرے كى طرف سے روز وركھنا جائز ہے؟                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| چيوڙسکان ہے؟                        | روزه رکھنے پرگیس ہونے کی وجہ ہے شخت تکلیف ہوجائے تو کیاروز ہ      |
| ۲۰۳                                 | مروول کی بیاری کی وجہ سے روز و ندر کھیس تو کیا کریں؟              |
| لیا ہو جبکہ وہ فوت ہوگئی ہے         | حار یائی پر پڑی رہے والی کے اس دوران جموٹے ہوئے روز ول کا         |
| Y•ΔΔ.*                              | اگرروز ہ رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا جھوڑ نا جا تزہے'  |
| ۲۰۵                                 | روزه رکھ کرد وائی کھانی تو کیا کفار وہمی آئے گا؟                  |
| كاروز وترواد ياتو صرف قضاواجب ب ٢٠٢ | بجے کے جیت ہے کرنے کی وجہہ مال کی حالت غیر ہوگئ اوراُس            |
| Y•∠                                 | بلذ پریشراور شوگر کا مریض اگرروزے ندر کھ سکے تو کیا کرے؟          |
| نے کا کفارہ                         | روز وتو ڑ_                                                        |
| ٧٠٨                                 | روز ہ توڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل                          |
| ۲۰۹                                 | رمضان كاروز وتو ژنے ير كفاره ب،مسئلة معلوم شهونا كوئى عذرتيس.     |
| ۲۰۹                                 | قصداً رمضان کاروز وتو ژویا تو قضااور کفاره لا زم جیں              |
| ۲۱۰                                 | قصداً کھائے ہینے سے قضا اور کفارہ دونوں لا زم ہوں کے              |
|                                     | سرمدلگانے اور سرکوتیل نگانے والے نے سمجھا کدروز واوٹ کیا، پھر     |
| ۲۱۰                                 | دوروزے توڑنے والا مخص کتنا کفارہ وے گا؟                           |
| ٩॥                                  | روزه وارنے اگر جماع کرنیا تواس پر کفاره لازم موگا                 |
| زم بوگا                             | روزے کے دوران اگرمیاں بوئ نے محبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلا        |
| 41r                                 | جان يوجه كرروز وتو رئة والي يركفار ولا زم بوكا                    |
| وباره رکھنے ہوں کے                  | يارى كى وجهد كفاره كروز عدرميان مده جاكي تولورع                   |
| TIF                                 | عورت روزے کا کفارہ مسلسل روزے کس طرح رکھے؟                        |
| ت کے روز ہے                         | تفل، نذراورمنّه                                                   |
| ي حرج نيس                           | نظل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کو فر |
| Attu.                               |                                                                   |
| YID                                 | نفل روز وتو ژئے ہے صرف قضاوا جب ہوگی کقارہ ہیں                    |
| Y10                                 | ا گرکوئی منت کے روز ہے جیس رکھ سکتا تو کیا کرے؟                   |

| 714                             | کیا مجبوری کی وجہ سے منت کے روز ہے جیموڑ سکتے ہیں؟                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 414                             | منت كروز عددُ وسرول سے ركھوانا دُرست نبيس                                             |
| Y1Y                             | روزه رکھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو عمنا برگار ہوگی                                |
| ۲۱۷                             | جمعہ کے دن کوروز ہے کے لئے مخصوص کرنا                                                 |
| ۲۱۷                             | كياهمعة السارك كاروز ومرف رمضان من ركمنا جائز ہے؟                                     |
| YIA                             | کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہر کھنا ڈرست ہے؟                                           |
|                                 | خاص کرے جعہ کوروز ورکھنا موجب فضیلت نہیں                                              |
| YIA                             |                                                                                       |
| Y14                             |                                                                                       |
| 414                             | جمعة الوداع كروز كالحكم بحي دُوسر بروزول كي طرح ب                                     |
| Y19                             |                                                                                       |
| YF+                             |                                                                                       |
| Yr1                             | 197                                                                                   |
| تعزرت موى كاوا قعمعلوم بيل قعا؟ | آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے بغيروى كے عاشورا كاروز وكيوں ركما؟ نيزكيا آپكو           |
|                                 | إعتكاف كے مسائل                                                                       |
| Yrr                             | إعتكاف يحتلف مسائل                                                                    |
| YPY                             | اعتكاف كى تىن قىمىي بين اوراس كى نىية كے الفاظ زبانى كہنا ضرورى نبيس                  |
| YFY                             |                                                                                       |
|                                 | اعتکاف ہرمسلمان بیٹے سکتا ہے                                                          |
|                                 | م<br>مسعمرکےلوگوں کو اعتکاف کرنا جاہے؟                                                |
| ٦٣٧                             |                                                                                       |
| YrA                             |                                                                                       |
| ٦٢٨                             | رورانِ اِعتَكَا فَعُورِيُول كِي خِصوص المام شروع ہوجا كيں تو اِعتِكا فَحْمَ ہوجائے گا |
| YFA                             |                                                                                       |
| ۲۲۹                             |                                                                                       |
| 11 7                            | ·····································                                                 |

| 4r4                  | عورتوں کا اِعتکا <b>ت ب</b> می ما تزہے                              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۰                  |                                                                     |
| Yr.                  | قرآن شریف عمل نه کرنے والا بھی اعتکاف کرسکتاہے                      |
| ۲۳•                  | ا يك مبحد مين حتينے لوگ حامين إعتافا ف كريكتے ميں                   |
| ۲۳۰                  | معتكف يوري مسجد من جہال جا ہے سویا بیٹے سكتاہے                      |
| ١٣١                  | اعتكاف ميں جا دريں لگا تا ضروري نبيل                                |
| YP1                  | اِعتكاف كے دوران تُنظُوكر نا                                        |
|                      | اِعتكاف كے دوران مطالعد كرنا                                        |
| , YTT                | إعتكاف كيدوران توالى سننااور شيليويران ويكمنااور دفتري كام كرنا     |
| Abub.                | معتلف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی ؤور کرنے کے لیے عسل کرنا   |
| 4hhh.                | معتلف کے لئے شل کا تھم                                              |
| YPP                  | ***                                                                 |
| YPT                  | دورانِ إعتكاف علما م كي غيبت كرنا                                   |
| دیکاہے؟              | كيامسجد كخصوص كرده كونے بيل إعتكاف بيضے والا دُومري مجكه بيند باليد |
| ۲۳۵                  |                                                                     |
| YF5                  | بلاعذر إعتكاف تو زنے والاعظيم دولت سے محردم ہے محر قضائبيں          |
| YPY                  | إعتكاف كى منت بورى ندكر سكي توكياكرنا بوكا؟                         |
| روزے کے متفریق مسائل |                                                                     |
|                      | رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول                       |
| YFA                  | روزے والالغویات چھوڑوے                                              |
| YP 9.                | روزه دارکاروزه رکه کرشیلیویژن دیمنا                                 |
| Y(**.                | کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟                                    |
| Y/" •                | ععراورمغرب كے درميان" روزه "ركھناكيساہے؟                            |
| Y/ •                 | عمرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت                                        |
| <u> </u>             | عصراورمغرب کے درمیان روز واور دل محرّ م کاروز ورکھنا کیساہے؟        |

| 4°I         | یا نچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>    |                                                                                  |
| <u> </u>    |                                                                                  |
| איין צ      | تم او کا کام کرنے والے کے روزے کا تھم                                            |
| <u>ነ</u> ለተ |                                                                                  |
|             | روزے کی حالت میں یا ریا <sup>عنسل</sup> کرنا                                     |
| שאץ         | نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟                               |
| ٣٣٠         | نا پاک کی حالت میں روز ورکھنا                                                    |
| <u> </u>    | حشش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضار وزے ادانہ ہوں گے                          |
| با ١١٧٠     | عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ عتی ہے، کیکن شوال کے روز وں کا ٹوار             |
| <u> </u>    | چھ ماہ رات اور چھ ماہ ون والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟                      |
| Yra         |                                                                                  |
| <u> </u>    | لا ؤ ڈائپئیکر کے ذریعہ تحری واِ فطاری کی اطلاع دینا ڈرست ہے                      |
| ۲۳۵         | مؤقن روزه کھول کراؤان دے                                                         |
| Y/'Y        | عرب مما لک ہے آئے پڑتیں ہے زائدروز بے رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| YFY         | کیا یا کتان والے بھی سعودی عرب کے حساب ہے روزے رکھیں؟                            |
| یرکے؛       | سعودی عرب میں روز ہاشروع کرےاور عبد کراچی میں منائے تو کیا زائدروز۔              |
| 46          | اِختاً م رمضان پرجس ملک میں پنچے دہاں کی پیروی کرے                               |
|             | عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟                                               |
|             | روز دانوٹ جائے تب بھی سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہے                             |
| YCA         | یمار کی تر اوت مح ،روزه                                                          |
| Y/^4        | كياغيرسلم كوروز وركهنا جائز ہے؟                                                  |
| ۲۳۹         | مهٔ بان السبارك كى هرگھڑى مختلف عبادات كريں                                      |
| 41~4        | 'یپیویر <sup>و</sup> ن برشبینهموجب لعنت ہے                                       |



#### يسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

#### سحده مهو

سجدهٔ سهوکن چیزوں سے لازم آتا ہے اور کس طرح کرنا جا ہے؟

سوال:...نماز پڑھتے وفت کون کون کی یائس متم کی غلطی ہوجائے تو سجد کا سہوا داکر تا ہے؟ اور مجد کا سہوا داکرنے کے لئے التیات کے بعد سلام پھیرنا پڑتا ہے یا وُرودشریف اوروُ عامجی پڑھ کر پھرسلام پھیرنا پڑتا ہے؟

جواب: ... بجداً سہوے واجب ہونے کا اُصول بیہ کے فرض کی تأخیر ہے یا داجب چھوٹ جانے سے یا واجب کی تأخیر سے بحداً سے بعداً سے بعداً مول کی جزئیات بے شار ہیں۔ بجداً سہوکا طریقہ بیہ کے آخری تعدہ میں "عبداً ورسولاً" سے بحداً سہوداجب ہوتا ہے۔ آگے اس اُصول کی جزئیات بے شار ہیں۔ بجداً سہوکا طریقہ بیہ کے آخری تعدہ میں مجیریں۔ (۱)
تک پڑھ کرایک طرف سملام پھیردیں، پھردو بجدے کر کے دوبارہ التحیات پڑھیں اور دُرود شریف اور دُ عاکے بعد سملام پھیریں۔ (۱)

### نماز میں ہونے والی خلطی کی تلافی کا طریقہ

سوال:...اگرہمیں محسوں ہو کہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، یعنی دو محبدوں کے بجائے تین کرلئے تو اس کی معانی کا کیا طریقنہ ہوگا؟

جواب: ...ا گرفلطی سے نماز کا کوئی واجب جہوٹ جائے یا کی فرض یا واجب کے ادا کرنے میں تا خیر ہوجائے تو الی فلطی کی اصلاح سجد ہُ سہوسے ہوجائے تو الی فلطی کی اصلاح سجد ہُ سہوسے ہوجائی ہے، اگر نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہوتو نماز کا لوٹا نا ضروری ہے، اور اگر کوئی سنت جہوٹ جائے تو معاف ہے، اس لئے نمازی کونماز کے فرائض و واجبات اور سنن اور سخبات معلوم ہونے چاہئیں، اگر فلطی ہے دو کے بجائے تمن سجدے کر لئے تو سجد کا سہولا ذم آئے گا۔ (م)

 <sup>(</sup>١) ولا ينجب السنجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقليمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرية ج. ١
 س: ١٢١، كتاب الصلاة، ياب سجود السهو، طبع رشيدية).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
 صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (أيضًا عالمگيرية، باب سجود السهو ج: ١ ص: ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الأصل في هذا ان المتروك اللالة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلّا فسدت صلاته، وفي الثاني لا تفسد، لأن قيامها بأركانها وقد وجدت، وفي الثالث إن ترك ساهيًا يجبر بسجدتي السهو كذا في التتارخانية. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، باب سجود السهو طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) لوركع ركوعين أو سجد ثلاثًا في ركعة لزمه السجود. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥ م الصلاة، باب سجود السهو، طبع بيروت).

### سجده سهو كمختلف طريقول مين انضل طريقه

سوال:...الف:...بجدهٔ مهوالتحیات پڑھنے کے بعدادر دُرودشریف ہے بل کرنا جائے؟ ب:...کیا مجد هٔ مهوکے بعدالتحیات ، دُرودشریف وغیرہ دوبارہ پڑھاجائے گا؟

ج: بٹافعی حفزات عموماً سجدہ سہو کے فوراُ بعد سلام پھیردیتے ہیں، کیا پیطریقہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے؟ جواب: ... سجدہ سہوسلام سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بھی، اِمام ابوطنیفہ کے نزدیک انفل طریقہ وہ ہے جوآپ نے '' الف''اور'' ب' میں ککھاہے۔

#### نماز میں یا دآیا کہ ایک سجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے سجدہ سہوکرے

سوال:...کسی رکعت میں بھول کرا یک بی مجدہ کیا اور سلام سے پہلے یا دآ میا تو کیا کرنا جا ہے؟ جواب:... جب یا دآ جائے اس مجدے کواَ دا کر لے، پھر دستور کے مطابق مجدہ سہو بھی کرے۔

## بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوسے بوری نہوگ

سوال:...اگرنماز میں بھولے نے فرض چھوٹ جائے تو تحدہ مہوکر لینے سے نماز ہوجائے گی؟

جواب:..فرض ساقط ہوجانے یا بھولے ہے جیوث جانے ہے ٹماز کا دوبارہ اِعادہ ضروری ہے محض مجدہ سہوکر لینے سے بازمیں ہوگی۔

## اگر کوئی مخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجد ہ سہولا زم ہے؟

سوال:...؛ گرکوئی آ دی ظهری نماز پزھے اور وہ دُوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھ جائے ، اور پھر تیسری رکعت میں ہمی جائے اور مجدو سہونہ کرے ، تو کیا نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب :...جس نماز من مجده مهودا جب بوراوراس كوا داندكر ، تو نماز كالوثا ناواجب ب-

# بہلی یا دُوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یادآنے پر سجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے

سوال: . جب کوئی آ دی پہلی رکعت یا وُوسری رکعت ش مجدہ کرنا بھول جائے تواس کی صورت کیا ہوگی؟ اوراسے لوٹانے

 <sup>(</sup>۱) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو تقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول كذا في
الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۲ ر ۳) ان المتررك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلا فسدت صلاته.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱ ۱ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل
 ترك الواجب وغيره ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٤)، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

کی کیا صورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...اگرایک مجده کسی رکعت کاره گیا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے چب بادآ جائے ادا کرے، اور مجدہ سہوکرے، اوراگر سلام پھیرنے کے بعد یادآئے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۱)

نماز میں رکعات کی کمی ، بیشی پرسجد وسہوکر نا

سوال:...اگرنماز کے دوران بھول ہے ایک رکعت کم یا زیادہ ہوجائے ، ڈوسری صورت میں پہلے ہی سلام پھیرلیں ، تو سجد ہ سہوکیا جاسکتا ہے یا پھرنماز دوبارہ اداکرنی جاہے؟

جواب: ... جس شخص کی تین رکعتیں ہوئی ہوں ، ایک رکعت باتی تھی کے اس نے بھول کر سلام بھیر دیا تو آٹھ کر کھڑا ہو جائے،
اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور انتیات پڑھ کر سجد ہ سہوکر لے ، اور دوبارہ تشہد ، دُرود شریف اور دُعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اگر چار
رکعت ہو چک تھیں ، گرقعد ہ اخیر وزیس کیا ، پانچ یں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہے کہ دا کی لوٹے اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری
کرے ۔ اور اگر پانچویں رکعت بھی کھل پڑھ لی تو اس کے فرض باطل ہو گئے ، ایک رکعت اور پڑھ کر سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے ، یہ
لال ہو جا کیں گے ، اور جا رفرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (")

وترکی آخری رکعت میں وُ عائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجد ہ سہوکر ہے

سوال:...عشاء کی نماز میں وتر کی آخری رکعت میں اگر دُعائے تنوت پڑھے بغیر زُکوع کرلیا جائے تو وتر ہوں سے یا ہیں؟ جواب:...بحد ہ سہوکرلیا جائے تو نماز سجح ہوجائے گی،ورنددوبارہ پڑھی جائے۔

سلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لے توسجدہ سہولازم ہے

سوال: ... میں نے ظہری نماز میں دور کعت کے بعد التھات کے بعد وُرود شریف "اللّهم صل علی محمد" بعول کر پڑھ لیا تو کیا سجد وسہولا زم تھا؟ میں نے سہونیس کیا، تو اس کا کوئی کفارہ اداکر تا پڑے گا؟

جواب:..فرض، واجب اورسنت موكده كے پہلے تعدے ش اگر دُرووشریف "اللّهم صل علی محمد" پڑھ لے

ان المتروك ثالاثة أنواع فرض وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى والا فسدت صلاته.
 (عالمگيرى ج: ١ ص ٢١ ١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامي ج: ٢ ص ٩١).

<sup>(</sup>٣) رجل صلّى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر العشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعده وسلم كذا في اغيط ويسجد للسهو ..... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهره عندنا. (عالمكيري ح: ١ ص: ٢٩ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٨ ، باب سجود السهو).

سجدہ سہولازم آئے گا، سجدہ سیونیس کیا تو نماز کالوٹا تا واجب ہے۔

اگر سجدهٔ سهوکرنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...نماز میں جب بھی کوئی غلطی ہوجائے تو سجد ہ سہو کا تھم ہے ،لیکن بعض اوقات سجد ہ سہو کرنا بھی مجول جاتا ہوں ، تو اليي مورت ميں کيا کرنا جا ہے؟

ے۔ں ہیں سرہا چاہے ، جواب :...اگرالی غلطی ہوجائے جس سے تجد ہ سہولا زم آتا ہے ،اور سجد ہ سہونہ کرے تو نماز کالونہ تا واجب ہے۔ <sup>(n)</sup>

مقتذى سيفلطي ہوجائے تو وہ سجدہ سہونہ کرے

سوال:...باجماعت نماز ہور ہی ہے،اس دوران اگرانفرادی طور پرکسی نمازی ہے کوئی غلطی سرز دہوجائے تو کیاوہ! مام کے سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرسکتا ہے؟

جواب:... نماز باجماعت میں اگر مقندی سے ایک کوئی غلطی ہوجائے جس سے مجدہ سہولازم آیا کرتا ہے، اس سے مقندی کے ذمہ میردواجب نبیس ہوتا، اس لئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مجدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔

كيامقندى كى علطى برأ ي المامقندى كى علطى برأ ي المامور نا مولا؟

سوال:...اگرکوئی هخص با جماعت نماز آ دا کرر با ہو، اور بینماز جاررکعت والی ہو، اگر دورکعت کے بعد درمیانی تشہد میں التیات کے بعد آ دھاؤرودشریف بھی خلطی ہے پڑھ لیا تووہ بعد یس مجدؤ سہوکس طرح اداکرے گا؟ کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدتو تمام نمازی بھی سلام بھیرتے ہیں، جواب دیں۔

جواب:...مقندی کی ایک تلطی سے بعد اسمبوواجب نبیس ہوتا، پس اگر إمام نے درمیانی تشہد میں وُرود شریف بھوں کر بڑھ لیا تھا تو اِ مام کے ذھے بحد اسبولا زم ہے۔ کیکن اگر اِ مام کے چیچے مقتدی نے بھول کر پڑھ لیا تو اس کے ذھے بحد اسبولیس ۔ (۱)

آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ سجد ہ سہوکرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا ،ای حالت میں اس شخص نے ارادہ تعدہ کیا ،بل اس کے

<sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا أو زاد على التشهد الصلاة على النبي صنى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتويّ. (عائمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ؛ ياب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها، وفي الشامية: للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٥٤، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

<sup>(</sup>٣) - قيامنا المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع الصناتع ج: ١ ص:٤٥١، فـصل في بيان من يجب عليه سجو د السهو ومن لا يجب عليه، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۵) الينأماشيةبرا ملاحظهور

<sup>(</sup>١) اليناماشيةبرم الماحظهور

بیضنے کے امام نے سجدہ سہوکیا ، آیا اس مخص کو کیا تھ ہے؟ امام کے ساتھ سجدہ سہوکر نے یا نہ کرے؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی ؟

جواب:...اس شخص پر بحدہ سہویں اِ مام کے ساتھ شرکت واجب ہے،اگر شریک بیں ہوا، تو گنام گار ہوگا۔ (')
مقتدی نے جہلی رکعت سمجھ کرو وسری میں شاپڑھ کی میا جہلی کو دوسری سمجھ کرشانہیں پر بھی سجدہ سہوبیں
مقتدی نے جہلی رکعت سمجھ کرو وسری میں شاپڑھ کی میا جہلی کو دوسری سمجھ کرشانہیں پر بھی سجدہ سہوبیں
سوال:...اگر کسی شخص نے اِ مام کے ساتھ فرض رکعتوں کی دُ وسری رکعت ملائی اور بید خیال کر کے بیر بہلی رکعت ہے، شاپڑھ
کی، تو کیا بھروہ تجدہ سہوکرے؟ یا کسی نے بہلی رکعت کو دُ وسری رکعت بھی گرانی ہو بھردہ دُ دسری رکعت میں شاپڑھے؟
جواب:... دونوں صورتوں میں اس کے ذھے بحدہ سہوبیں۔ ('')

### جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سورۂ فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دنعه ایها بواکه ش نے قعدے میں بجائے التحیات کے بعول کر'' الحمد شریف' پڑھی ،الی صورت میں میری نماز بوئی کرنیں؟ جبکہ میں جماعت میں شامل تھا۔

جواب:...نماز ہوگئی،اکیلے ہوتے تو سجدہ سبولازم تھا۔ (۳)

#### كيا قضانمازون مين بهي سجده سهوكرنا موگا؟

سوال:...کی بھی وقت کی فرض نماز اگر قضا ہوجائے ، کیا قضا نماز میں مجد ہے سہوکر نالازم ہے؟ اگر لازم ہے تو سجد ہو سہوآخری رکعت ہی میں اوا کیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب:... نمازخواه ادامویا تضا، فرض مویاداجب یاست، جب اس می ایی بمول موجائے کدداجب چھوٹ جائے یانماز کے کی فرض میں تاکنیر موجائے یا تماز کے کی فرض میں تاکنیر موجائے یا کئیر موجائے تو مجدة میولازم موجاتا ہے۔ اور کبدة مہو ہمیشد آخری التحیات "عبدة و رسولة" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور کبدة می ورسولة " پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور کبدة می ورسولة التحیات، ورودشریف اور و عایر ہے کرملام بھیرد ۔۔ "عبدة و رسولة" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور کبدة می وکرنے کے بعد دوبارہ التحیات، ورودشریف اور و عایر ہے کرملام بھیرد ۔۔

<sup>(</sup>۱) لأن منابعة الإمام واجبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أيّ حال وجدته ... إلخ. والبدائع ج: ١ ص: ٤٥ ا ، فصل في بيان من ينجب عليه سجود السهو ومن لا ينجب عليه ، أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من خلفه السنجود كذا في اغيط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعدما سها يلزمه أن يستجد مع الإمام تبعًا له. وعالمكيري ج ١٠ ص: ٢٨ ا ، باب سنجود السهوى.

<sup>(</sup>٢ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع ج: ١ ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) وحكم السهو في الفرض والنقل سواء كذا في اغيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١ ١ ، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ولا ينجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيري ج: ١
 ص ١٢١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيعه أن يكبر بعد سلامه الأول ويخرّ ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١ ، باب سجود السهو).

#### سجدہ سہوکے لئے نبیت کرنا

سوال:...بجدہ سہو کے لئے اگر ضرورت پیش آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ بجدہ کی ضرورت ہوئی ہے تو طریقۂ کے مطابق بجدہ سہوکرلیا جائے؟

جواب:... جب مجدہ سمو کے اراد ہے ہے جدہ کرے گا ، تو میں مجدہ سمو کی نمیت ہے ، زبان ہے نمیت کے الفاظ ادانہیں کئے جائے ۔ <sup>(۱)</sup>

## سجدة سبومين كتف سجد كرنے جا جئيں؟

سوال: ... بجدؤ مہو میں کتے بحدے کئے جاتے ہیں؟ جواب: ... بجدؤ مہوکے لئے دو بجدے کئے جاتے ہیں۔ (۲)

### سجدهٔ مهوکتنی مرتبه کیاجا تاہے؟

سوال:... بجدهٔ مهواور مجدهٔ تلاوت ایک مرعبه کیا جاتا ہے یا نماز کی طرح دومرتبہ؟ جواب:... بجدهٔ مهودومرتبه کیا جاتا ہے، اور بحدهٔ تلاوت ایک مرتبه، والله اعلم! (۳)

### نماز میں غلطی ہونے پر کتنی دفعہ بحبرہ سہوکر نا ہوگا؟

سوال:...میرامسئلہ بیہ ہے کہ اگر نماز میں خلطی ہوجائے یا مجول ہوجائے تو ایک ہی بارسجد اسہوکا نی ہوتا ہے یا ہر خلطی یا مجول پرا لگ الگ سجد اسہوکیا جائے ،مثلاً: سنت میں خلطی ہوا در مجر فرضوں میں ہوجائے تو کتنے سجد اسہوکرنے جاہئیں؟

جواب: .. نبیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہر نماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نبیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک تک مرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نبیت باندھنے سے لے کر سلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور تک کے عرصے میں اگر کئی مرتبہ بھول ہوجائے تو ایک ہی مرتبہ بجد دہ سہو واجب ہوگا، اور اگر سلام پھیر کر دُوسری نماز میں اگر کئی جگہ بھول اس میں بھول ہوگئی تو سجد دہ سہو پھر واجب ہوگا۔ مثلاً: سنت کی نبیت باندھی تو اس کا سلام پھیرنے تک اس نماز میں اگر کئی جگہ بھول

 <sup>(</sup>۱) وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عزمه أن لا يسجد كان عليه أن
يسجد ولا يبطل سجوده (فتح القدير ج: ١ ص:٣٥٥، باب سجود السهو، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ... إلخ. (هداية ج: ١ ص ١٣٦٠، كتاب الصلاة، باب السجود، طبع محمد على كارخانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) فإذا أراد السجود كبّر ولا يرفع يندينه ومسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمكيري ج. ا ص. ١٣٥، كتاب الصلاة، الياب الثالث عشر في سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>۵) ولوسها في صلاته مرارًا يكفيه سجدتان كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠، سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فإن سجود السهر في مطلق الصلاة و لا يختص بالفرائض. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨، باب سجود السهو).

ہوئی تو ایک ہی مرتبہ بحدہ سہووا جب ہوگا ، اورسنت کے بعد جب فرض کی نبیت با ندھی اور اس میں بھول ہوئی تو اس میں الگ سجد ہ

## ا گر شایره هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...ایک موقع پر باوجود ٹال مٹول کے جھے اِمام بنایا گیا، گر ثنا بھول گئی وُ دسری تمام نماز کھمل کی گر پھر سجدہ سہوبھی نہ کیا، اب خلجان ہے کہ میں نماز ضائع تو نہیں ہوگئی؟

جواب:...اگر شانهیں پڑھی تو نماز ہوگئی ہیجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی۔<sup>(1)</sup>

### كياايك سورة جھوڑ كرآ كے پڑھنے سے بحدہ سہولا زم ہوگا؟

سوال:...منغردنمازی یا اِمام معاحب چھوٹی سورۃ رکعت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکعت میں سورہ قبل پڑھی ہے، اب دُ وسری رکعت میں سورۂ ماعون پڑھ لیتا ہے، اس کو تجدہ سروکرنا پڑے گایا نماز ہوجائے گی؟ علائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ سے کتی ہوئی سورة پڑھی جائے یا کم از کم دوسورتیں چھوڑ کرتیسری سورة پڑھی جائے۔

جواب: ... چھوٹی سورتوں میں ایک سورۃ جھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکر دہ ہے ، محراس سے بحدہ سہودا جب نہیں ہوتا۔

### آیات بھولنے دالے برسجدہ سہو

سوال:...ېم يهان دس باره آ دى ايك ساتھ نماز پڙھتے ہيں ، اپنااِ مام ايك عنص كو بنايا ہوا ہے ، جسے قر آن مجيد كى پچھ آيات مختلف سیاروں سے باو ہیں۔مسئلہ ریہ ہے کہ جب مجھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جاتا ہے تو نماز کے اختیام پر سجدہ سہوکرتا ہے ، کیا سس آیت کے بھول جانے پرسجد وسہولا زم ہوجا تاہے یااسے چھوڑ کرکوئی آیت وُ وسری پڑھ جاسکتی ہے؟

جواب:..قراءت میں بھولنے ہے تو سجدہ سہولازم نہیں آتا،البتۃ اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑار ہے ،توسجد ہسپولا زم ہے۔ 🗂

### فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہوواجب تہیں ہوتا

سوال:..نمازي تنها (جماعت كے بغير) اپني جارفرض پڙھ رہاہے، جبكہ دور كعت ميں توسور و فاتحہ كے بعد وُ وسرى سورة ملانى ہے، ہاتی دورکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھ کر رکوع کرنا ہوتا ہے، اگر بھول سے ان دورکعتوں میں جن میں صرف سور و فاتحہ پڑھنی ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء ... إلخ وعالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱). (۲) وإذا جمع بين سورتين ...... وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هكذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا شغله التفكر أداء عن واجب بقدر ركن ..... ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢٥٨، باب سجود السهو، طبع مير محمد).

سورة ملالى ياصرف تسميد يروص بإياتها كه يادآ كيااورد كوع من چلاكيا،ابال يرجدوسهوواجب موكاياتيس؟

جواب :.. فرض نماز کی آخری دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورۃ نہیں ملائی جاتی ،لیکن اگر کوئی بھول کر ملا لے تواس ہے بحد ہُ

### نماز میں اگر سورة پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:... جار ركعت نمازين اگر الحمد شريف كے ساتھ سورة طانا بحول جائے تو سجدة سموسے نماز ورست موجائے گ؟ کیونکہ واجبات نماز میں الحمد ہے ساتھ سورۃ ملانا واجب بتایا گیاہے،اور واجب ترک ہوجانے سے بحد ہُسموکر تا پڑتا ہے۔ جواب:...ہلی دورکعتوں میں سورۃ ملانا واجب ہے، مجمول جائے تو سجد ہُسمولا زم ہے۔

پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تبسری ، چوھی میں ملا لے تو کافی ہے

سوال:... بهل يا دُوسرى ركعت ميں سورة ملانا بحول جائے تو اگر بادآ جائے تو تيسرى يا چوشى ركعت ميں (جبكه خانی الحمد پرجى جاتى ہے) سورة الحمد كساتھ ملا كتے بين؟

جواب:...اگر مہلی یا دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے تو تیسری اور چوتھی میں سورۃ ملائے ،لیکن سجدہُ سہوبھی سرےگا۔ <sup>(۱۱)</sup>

نماز میں اگر سور و فانتحہ بھولے سے رہ جائے اور سجد وسہو کر لے تو نماز کا تھم سوال:...ایک نمازی سے سورو فاتحہ بھول کررہ گئی ، محرکوئی سورۃ اس نے پڑھی تھی ، بعد میں یار آیا ، بحدہ سہوکرلیا، آیاان کی المازهمل موعی ہے کہیں؟

جواب:...نمازیج ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

تقل، سنت نماز کی دُوسری، تبسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا حکم سوال:... فرض نماز کےعلادہ سنت یانفل جارر کھت والی نماز میں دُوسری تیسری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ ملانی مجول جے تو اس كے لئے كيا علم ب؟

 <sup>(</sup>١) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ثلاث آيات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگيري ج: ١- ص. ١ ك، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولَا يجب السهو إلَّا يترك واجب ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١ ١، كتاب الصلاة، البابِ الثاني عشر).

<sup>(</sup>٣) وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأخربين الفاتحة والسورة ...... ويسجد للسهو. (عالمكيري ج: ١ ص ١٠).

 <sup>(</sup>۵) والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مستونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٠٣٠ ، باب سجود السهو، طبع قديمي).

جواب:...أس صورت پر مجدهٔ مهولازم ہے۔

سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتھ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہوکا فی ہے سوال: ...تین یا چاررکعت سنتوں کی نماز میں تیسری یا چقی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ ملانا بھول جائیں تو سجدہ سہو کافی ہوگا یانہیں؟

جواب: ... بجده مهوے تمازی کی پوری ہوجائے گی۔

سوال:...چاریا تنین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا کرنا جاہئے؟

جواب: ... که کرنالازم نبیس، اس صورت میں مجدو سمو بھی لازم نبیس ۔ (۳)

ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورة ندملانے پرسجدہ سہوکرے

سوال:...منفذی ایک رکعت ہے رہ گیا ہے ، تو منفذی کوا کیلے رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھنی لازم ہے ،کین اگر منفذی فعطی ہے آمین پر ہی زُکوع میں چلا جائے تو وہ کیا کرے؟ صرف مجدۂ سہوے نماز ہوجائے گی یا نماز پھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب:...اگر سجدۂ سہوکر لیا تو نماز ہوگئے۔

قيام ميں بھولے سے التحيات برصے بركب سجدة سبوواجب ہوگا؟

سوال:...کیانماز قیام میں ثنااور سورہ فاتحد کے بعد کوئی مخص مجو لے سے التحیات پڑھے اور یادآنے پر پھر کوئی سورہ پڑھے تو کیانماز کمل ہوگئی ہے یانہیں؟مخضر ساجواب دیں۔

جواب:...اگر ثنا کی جگدالتمیات پڑھ لی تو سجدہ سہوواجب نہیں ، اور اگرسور و فاتحہ کے بجائے التمیات پڑھی تو سجد و سہولا زم ہے ، ای طرح اگر سور و فاتحہ کے بعد سور ق کی جگدالتمیات پڑھ لی تب بھی بجد و سہوواجب ہے۔

<sup>(</sup>١) (وكل النفل والوتر) أي القراءة فـرض في جميع ركعات النفل والوتر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ....... لزمه السجود ...إلخ. رأيضًا ج: ٢ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) قلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ..... لزمه السجود ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) وأما المسبوق إذا سها قيما يقضى وجب عليه السهوء الأنه قيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج. ١ ص: ١٤٥٠ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه).

 <sup>(</sup>۵) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة
 السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الثناء كذا في النبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ، باب سجود السهر).

### قيام ميں التحيات بالتبيح بيرُ هنااوررُ كوع ويجود ميں قراءت كرنا

سوال:...اگر قیام میں قراءت کی بجائے التحیات یا دُعایات بچ وغیرہ پڑھ لے یااس کے برنکس زُکوع دسجدہ میں بجائے تبیج کے قراءت کرے بعول کر ہتو پھر کیا کرے؟

جواب:..قراءت کے بجائے التحیات پڑھنے سے تجدو مہووا جب ہوجائے گاء دُعایات تع ہے بھی، رُکوع ، تجدے میں قراءت نہیں کی جاتی ،لیکن اس سے تجدو مہووا جب نہیں ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

آخرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله يراه في جائے توسجدة سبووا جب نہيں

سوال:...ایک مخص اکیلا فرض نماز پڑھ رہاہے، پہلی دورکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کرکوئی اور سورۃ شروع کرےگا، بعد کی دورکعتیں خالی ہیں، اگر خلطی ہے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا سجدہ سمبوداجب ہے کہیں؟

جواب:...بعد کی دورکھتوں میں سرف سورۂ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تاہم سورۂ فاتخہ کے بعد سورۃ پڑھے توسجہ ہواجب نہیں ہوتا الہٰذا بسم اللّٰد پڑھنے سے پچھنیں ہوا۔

### الحمد باؤوسرى سورة جھوڑ دينے سے سحدہ سہوواجب ہے

سوال:...نماز میں قراءت کرنا فرض ہے،جس کے چیوٹ جانے سے نماز وُہرانی ہوگی ،اور سجدہ سہوسے کام نہیں چاتا ،اکثر مولوی صاحبان کی رائے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورہ بجولے سے رہ جائے اور زکوع کو چلا جائے تو سجدہ سہوسے نماز ہوجاتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا اواکرنا قرامت کے اواکرنے کی شرط کو پورا کردیتا ہے یا سورہ فاتحہ کوقراءت میں بھی شامل نہیں کیا جاسکتا؟اگر سورہ فاتحہ قراءت میں شامل نہیں تو پھر فرض اوا ہونے سے رہ گیا ، بجدہ سہوک طرح اس کی کو پوری کردے گا؟

جواب:...نماز میں مطلق قراءت فرض ہے، اور معین طور پر سور و فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ کوئی سورۃ ملانا (یا ایک بڑی آیت یا تین مچھوٹی آیتیں ) بیدونوں واجب ہیں، اس لئے اگر بالکل ہی قراءت نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی ،اوراگر سور و فاتح نہیں پڑھی یا

(۱) مخزشته صفح کا حاشی نمبر۵ ملاحظ فرما نمیں۔

(٢) ولمو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء، وهذه الأركان موضع الثناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤٢)، بيان محل السجود للسهو).

(٣) (ران قرأ الفاتحة) في احدى (الأخريين مرتين أو ضم فيهما) إليهما (سورة) وكذا لو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهيد مرتين . ...... اما تكرار الفاتحة وضم السورة فلأن الأخريين محل القراءة مطلقًا ولم يلزم منه ترك الواجب ولا تأخيره. (حلبي كبير ص: ٣٧٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

(٣) قوله والقراءة لقرله تعالى: فاقروًا ما تيسر من القران، وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها. (البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ج١٠ ص:٣٠٨، طبع بيروت).

(٥) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١١، بات صفة الصلوة).

سورة نهيس ملائى توسجد أسهووا جب بوگا، اور سجد أسهوكر لينے سے نماز سجح بوگئى۔

ظهراورعصريس بعول كرفاتحه بلندآ واز يضروع كردى توكيا سجدة سبوكرنا بوگا؟

سوال:...ظهراورعمر میں امام بھولے سے فاتحہ جمرے شروع کردے اور معایا داؔتے بی چپ ہوجائے تو کیا نماز توڑ دے؟ اور بحد ہ سمولا زم ہوگایا نہیں؟

جواب:...اگرتمن سے کم آینتیں پڑھیں تھیں تو تجدہ سمبو واجب نہیں ،اگر پوری رکعت میں قراءت بلندآ واز سے کی تو تجدہ سمبو واجب ہوگا۔

#### دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجد مسہوکرے

سوال:...نماز ونز کی تنیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رُکوع میں چلے جا نمیں ، ڈعائے قنوت پڑھنا مجول جائے تو کیا کریں؟ آیا نماز دُہرائے یاوا پس لوٹ جائے؟ تفصیل ہے جواب ہے نواز ہے۔

جواب: ... ذعائے تنوت واجب ب، اگر بھول جائے تو سجد اس کو کے کارشیج ہوجائے گ۔ (۳)

### التحیات کے بعد علطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکر نا ہوگا؟

سوال:...نما میں کوئی ننطی ہوجائے تو سجدہ سہوکرتے ہیں، لیکن اگر التحیات کے بعد کوئی غنطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یااگر نماز کے درمیان کوئی غلطی ہوجائے اورسلام پھیرنے کے بعدیا دآئے تو کیا کریں؟

جواب:... آخری النمیات کے بعد سموجوجائے تو سجدہ سموجیں، منماز پوری ہوگی، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ میرے ذمہ مجدہ سموتھا تو اگر سلام پھیر کر ابھی اپنی جگہ جیٹھا ہے، نماز کے منافی کوئی کام نیس کیا تو سجدہ سموکر کے پھر سے النمیات پڑھے اور اگر اپنی جگہ سے آٹھ چکا ہے یا نماز کے منافی کوئی کام کرلیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔ (۵)

جارركعت سنت مؤكده كدرمياني قعده مين التحيات سے زياده برخے پر سجده سهو

سوال:...ظهري جارمؤ كدوسنتن يزهيس، درميان واليقعده من دُرودشريف دُعا وغيره بهي يزه لي تو آياسجدوسهوكرنا

<sup>(</sup>١) مرشد صفح كاماشية بمراء الماحظة رائي، نيز من ٥١٠ كاماشية برا\_

 <sup>(</sup>٢) لو جهر فيحا يخافت أو خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهوء واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهور (فتأوى عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(&</sup>quot;) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٥) ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلًا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ۵٥ ١ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ...إلخ).

یزے گایانہیں؟ جبکہ فرضول میں ایسا ہوجانے سے بحدہ سہوکرنا پڑتا ہے۔

جواب:...چاردکعت والی مؤکدہ سنتوں کے پہلے تعدہ میں اگر بھول کر ؤرود شریف پڑھ لے تو بعض کے نز دیک بحدہ سہو واجب نہیں ہوتا ، گرسے سے ہے کہ اس سے بحدہ سہو واجب ہوجاتا ہے ، اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ بحدہ سہوکرے۔ (۱)

سوال: جاررکعت فرض یاسنت نماز میں دورکعت پڑھنے کے بعد کوئی آ دی غلطی ہے التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہوجائے ادر تیسری رکعت میں بیٹے کرالتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کہا تے گی ماز ہوجائے گی یا تیسری رکعت میں بیٹے کرالتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کہا تھی رکعت پڑھے اس کے بعد بحد کاسپوکر لے ، تو کیا اس کی نماز ہوجائے گی یا لوٹانی پڑھے گئی ہے۔

جواب:...اسے تیسری رکعت پرنبیں بینمنا چاہئے، بلکہ آخری قعدہ میں بجدۂ سہوکر لینا چاہئے، چونکہ بجدۂ سہوکر لیا،اس لئے نمازشج ہوگئی۔ <sup>(۱)</sup>

سجدة سهوكے بعد علطی سے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبارہ سجدة سهو کی ضرورت نہیں

سوال:...اگر سجد وسمو کے بعد خلطی ہے دود فعہ تشہد پڑھ لیا تو اَب دوبارہ مجدوسہ وکرنا پڑے گا؟ جواب:...دوبارہ سجدہ سموکرنے کی ضرورت نہیں۔

دُ رودشر بف اوردُ عاکے بعد سجدہ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں

سوال :... بجدؤ سہوتو آخری رکعت میں'' انتحات' کے بعد ایک طرف سلام پھیر کرکیا جاتا ہے ، محر میں وُروداوروُ عامجی پڑھ لیتا ہوں ، بجدؤ سہوکس ونت کرنا جا ہے؟ آیا شروع ہے نماز پڑھنی ہوگی یا نماز اَ دا ہوگئ؟

جواب:...اگر دُرود شریف پڑھنے کے بعد بجدہ سیو کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ، سجدہ سیو کے بعد دوہارہ التحیات پڑھیں اور دُرود شریف اور دُ عایڑھ کرنماز پوری کریں۔

التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی وُعازبان مے نکل کی توسیدہ سہونیں

سوال:...ایک مرتبدیس نے التیات میں کلم شہادت کے بعد بعول کروضوی وُعایر صوی تعدوًا خیرومیں، جلدی میں تھا،اس

 <sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى قعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كدا
 في التبيين وعنيه الفتوى كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤١).

 <sup>(</sup>٢) كل قعدة ليست أحيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فإنه يلزمه منجود السهو بتركها ساهيًا . والبحر الرائق
 ج.٢ ص٢٠٠ ا، طبع بيروت، كتاب الصلاة، ياب سجود السهور.

<sup>(&</sup>quot;) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر ـ (شامي ج: ٢ ص: ٩٢ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهر).

 <sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول وينحر ساجة ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا . والخر (عالمكيرى ج. ١ ص ١٢٥٠ الباب الثاني عشر في سجود السهو ، طبع رشيديه كوثه).

کے خلطی سے بیالفاظ اُوا ہو گئے، میں نے سجد ہُ سہوتو کرلیا تھا، بیہ بتا بیئے کہ نماز ہوئی کہ بیس؟ آیا ایک حالت میں مجد ہُ سہوکرنا جا ہے یا نماز دُ برانی جائے؟

جواب:..اس سے بحدہ مہولاز مہیں ہوا، نماز ہوگی۔ (۱)

وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال:...تین رکعت وتر نماز میں دورکعت کے بعدتشہد میں بیٹمنا جاہتے ایمیں؟

جواب :...وترک نمازین بھی دورکعت پرقندہ واجب ہے، اگر بیٹمنا بھول جائے تو تحدہ سہولازم ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

وتروں میں دور کعت کے بعد غلطی سے سلام چھیرنے پر صحیح

سوال:...وتریس دورکعت کے بعد غلطی ہے سلام پھیرلیا جائے اورفورا ہی غلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تیسری رکعت تھل کر سے مجدہ کر لیس یا پھر نے سرے سے ور پڑھنے پڑھیں ہے؟ جواب: ... بجدة سبوكر لينا كافي ہے۔

كياالتحيات مين تفور كر دريبيضة والاسجدة سبوكر عا؟

سوال: ..عمرے جارفرض الگ پڑھ رہے ہوں ، جہلی رکعت کے دُوسرے تجدے کے بعد دُوسری رکعت سجھ کرالتھات میں تھوڑی در پھہر گئے ، ابھی النمیات پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آ جائے کہ بیتو پہلی رکعت ہے ، کھڑے ہوجا کیں ،تو کیا سجد ہُسہولا زم ہوگا یائیں؟ اور کیاای صورت میں ہمیں دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا جائے جب تک کدالتھات ممل نہوجائے۔

جواب :... ذرای در پخبرنے سے مجد اُسہووا جب تبیں ہوتا، یا دآنے پر فوراً کھڑے ہوجاتا جاہے ، ذرای دریسے مراد سے ہے کہ تین مرتبہ ' سجان اللہ' کہنے کی مقدار نام مرسے۔ (۵)

وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاه. (هداية ج: ١ ص: ١ ١ ١ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

<sup>(</sup>٢) وتبجب القعدة الأولى قدر التشهدإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث وهو الأصح، هكذا في الظهيرية. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الثاني عشر في واجبات الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سجدة السهو هو الصحيح. (هداية ج. 1 ص: ١٥٨ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهري.

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ...إلخ. (رد اغتار ج٠٠) ص. ١ ٩٠ كتاب الصلاق باك سجود السهو، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٥) والتأخير اليسير وهو ما دون ركن معقو عنه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢٠ باب سجود السهو، طبع سعيد). أيضا: وعملي قيماس منا تنقيدم أن يعبتر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات ...إلخ. (مراقي الفلاح ص:٣٥٨، باب سجود السهو طبع سعيد).

#### التحیات کی جگهسورة برا صنے برسجده سهوكرے

سوال:...نماز بوری کرنے کے لئے جب التحیات پڑھتے ہیں، تو اگر التحیات کی جگہ کوئی سورۃ پڑھ لیس یا التحیات غلط پڑھ لیس تو کیا سجد وُسہوکرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...اس صورت مي مجدؤهم وداجب ہے۔

### التحيات كى جگهالحمد برا صنے والاسجد وسہوكر \_

سوال:...بعض اوقات نماز میں التحیات کے وقت الحمد شریف غلطی سے پڑھی جاتی ہے، اور ایساعمو ما نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکہ نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں ہجد وُسہو سے نماز ادا ہوجاتی ہے یا دوبار وادا کرنی ہوگی؟

چواب:..بجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی، تفل نماز بیٹے کر پڑھنا جائز ہے، محرافعنل بیہ ہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے سے ثواب آ دھارہ جاتا ہے۔

## كيارُكوع كى تكبير بهول جانے سے تجدة سہولازم آتا ہے؟

سوال:...اگرکوئی مخص قیام ہے رُکوع میں جاتے ہوئے' اللہ اکبر' کہنا بھول جائے تو سجد وُسہوتو لا زم نہیں آتا؟ جواب:...سجد وُسہوواجب ہے چھوڑنے پرواجب ہوتا ہے، رُکوع اور سجدے کی تکبیریں سنت ہیں، واجب نہیں، اگرکوئی ان کو بھول کرنہ کے تو سجد وُسہوواجب نہیں۔ ('')

#### تنین سجدے کرنے پر سجد کاسہوواجب ہے

سوال:...بندے نے آج عصر کی نماز قریم مجد ہیں اوا کی جماعت کے ساتھ ، جب إمام صاحب چوتھی رکعت کے سجدے میں مجے تو بچائے دو مجد وں کے تین مجدے کئے ، کیااس طرح بینماز ہوگئی؟ جبکہ ایک مجدوز اکد ہے۔

<sup>(</sup>١) وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو. (عالمكبري ج: ا ص: ١٢٤ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهور.

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) يجموز النفل قاعدًا ولكن له نصف أجر القائم ...إلخ. (مراقي الفلاح ص: ٢٢٠ كتاب الصلاة، فصل في صلاة النفل جالسًا، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب بترك ...... تكبيرات الانتقالات ... إلخ (عالمگيرى، كتاب الصلاة، الدار الثاني عشر في سجود السهو ج: اص: ٢١١) . أيضًا: فلا يجب بترك السُّن والمستحبات ...... وتكبيرات الانتقالات والتسبيحات ....الخ. (حلبي كبير ص: ٣٥٥) فصل في سجود السهو) .

تكبير كى جكه "مع البند كن حمدة" كهه ديا تو كياسجدة سهوكرنا موگا؟

سوال:..نماز فجر میں ہماری مسجد کے إمام صاحب نے سجدے کی حالت میں اللہ اکبر کے بجائے تمع اللہ کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہہ کر بغیر سجد وسہو کے نماز بوری کرلی۔ کیا ہماری نماز بغیر سجد وسہو کے ہوگئی پانہیں؟

جواب: ... بیمیر کے بجائے تمع اللہ یاسمع اللہ کے بجائے تکبیر کہ دی جائے تو سجدہ سہولا زم ہیں آتا۔ (۳)

### اگر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرایک آ دمی چار رکعت نماز ادا کرر ہا ہو، دورکعت کے بعد النجیات میں نہ بیٹھے ادر سیرھا کھڑا ہو ہا ہے اور پھر جب کھڑا ہوتو یاد آئے کہ میں النجیات میں نہیں بیٹھا تو اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

چواب:... پہلا قعدہ واجب ہے، اورا گرنماز کا واجب بھول جائے تو نماز فاسدنیں ہوتی ، بلکہ بحدہ سہولا زم آتا ہے، اس کئے اگر کوئی مخص بھولے سے کھڑا ہو گیا تو اب نہ بیٹھے، بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے، نماز سمجے ہوجائے گی۔ (۱)

### درمیانی قعده میں اگر دُرود بھی پڑھ لیاتو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟

#### سوال:... تین یا چار رکعت والی نماز میں پہلی التحیات میں جیٹھے تو تشہد کے بعد بھول کر وُرود شریف بھی پڑھ گئے ،آوھا یا

(۱) وذكر في المذخيرة ان سجود السهو يجب بستة أشياء ...... ويجب بتكرار الركن هذا الثالث من الستة نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٥٦ فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

(٢) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... (قوله وتعاد وجوبًا) أى بترك هذه الواجبات أو واحد منها ...... (قوله: إن لم يسجد له) أى للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (دا نحتار مع الدر المحتار ج: ١ ص : ٢٥ م، ياب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، طبع ايج ايم سعيد. أيضًا: البحر الرائق ج: ١ ص : ١٥ م، باب صفة الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) لَا يَجِب بِتركب سنة ..... والتسميع والتحميد .. إلخ. (البحر الرائق ج:٣ ص:١٠١، طبع بيروت، أيضًا: فتاوى عالمگيري ج: ١ ص:٢٦، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر، في سجود السهو).

(٣) ثم واجهات المصلاة أنواع ...... ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يجب عليه السهو كذا في التبيين. (فتاوي عالمگيري ج. ١ ص. ١ ٣٤ ، ٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

۵) سجود السهو واجبة. .... فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة. (حلبي كبير ص:۵۵»،
 فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيثمي).

(٢) (سهاعن القعرد الأول من الفرض ثم تذكره، عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المنجب وهو الأصح (وإلا) أي وإن إستقام قائمًا (لاً، وسجد للسهو). (درمختار ج: ٢ ص: ٨٣، ٨٨، باب سجود السهو، طبع اينج ايم سعيد، أيضًا: بخارى ج: ١ ص: ١٢ ١، كتاب التهنجد، بناب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة، طبع قديمي).

پورا، تواس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی یا داؔئے آ دھاؤرود شریف جیموڑ کر کھڑے ہوجا کیں یا پھر کیا کریں؟ جواب:...ؤرود شریف کودرمیان میں جیموڑ کر کھڑے ہوجا کیں ،اوراس بھول پرسجد ہے سہوکرلیں۔(۱)

### قعدهٔ اُولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والا ماد دِلانے پر بیٹھ کرسجدہ سہوکرنے والے کی نماز

سوال:... چارفرضوں کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب قعدۂ اُولی میں نہیں بیٹھے، اور حافظ صاحب بالکل سیدھے ہو گئے اور ہم نے اللہ اکبر کر کے بٹھاویا، اور پھرالتخیات پڑھ کے دورکعتیں پوری کیں، اور بعد میں بجدہ مہو دِیا،معلوم بیرکرنا ہے کہ ہماری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتوں پرسیدها کھڑا ہوجائے تو دوبارہ نبیں بیٹھنا چاہئے، بلکہ بحدہ سہوکر لینا چاہئے، تا ہم اگردو ہارہ لوٹ آیا ادر مجد ۂ کرلیا تو نماز ہوگئی۔ (۲)

دُ وسرى ركعت ميں سورة پڑھنے نہ پڑھنے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجدہ سہوضرورى ہے

سوال:...ایک شخص کوشک ہوجائے کہ میں نے وُوسری رکعت میں سورۃ پڑھی ہے یا کہ بیں؟ یا شک ہوجائے کہ میں نے پہلا تعدہ کیایا کہ بیں؟ تواگرشک کی بنا پر سجدہ سہوکرلیا جائے تو تماز ہوجائے گی؟

جواب:...اگرواجب کے رہ جانے ہیں شک ہوجائے تو سجدہ سہوکر لینا ضروری ہے۔

### درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے

سوال:...ایک مرفتہ ہمارے إمام صاحب ہوا و وسری رکعت کے بعد قعدہ کے بغیراً ٹھ کھڑے ہوئے ، نمازیوں نے ''اللہ اکبر''کہدکریا دوہانی کرائی ،گر چونکہ وہ یا ددہانی سے قبل ہی سیدھے کھڑے ہوگئے تنے ،اس لئے انہوں نے نماز جاری رکھی ،اورآخری رکعت میں سجد و سہوکیا۔ بوچنے پر انہوں نے بتایا کہ قیام کی حالت سے قعدہ میں آئے سے زیادہ بہتر ہے کہ بحدہ سہوکیا جائے۔ غالبًا انہوں نے واجب اور سنت کے اتفاظ بھی اِستعمال کئے تنے ،آپ بتلائے کہ کیا اِمام صاحب نے ورست کی تھا کہیں؟

(١) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشو في سجود السهو، طبع رشيديه).

(٣) وكلاً إن شك انه الظهر أو في العصر مثلًا أو شك انه صلّى ثلاثًا أو أربعًا وشغله عن التسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتحة وتفكر أى سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ. (حلبي كبير ص.٣١٥، فحصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيلمي لَاهور).

<sup>(</sup>٢) فلو عاد إلى الفعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفض الفرض لما ليس يفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسينًا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحر ... إلخ. درمختار وفي الشامية. قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قائمًا ... إلخ. قوله لكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح. (رد المحتار ج: ٢ ص. ٨٣، كتاب الصلاة، باب مجود السهو، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:...إمام صاحب نے تھیک کیا، پہلا قعدہ چھوڑ کراگر آ دمی سیدها کھڑا ہوجائے تو واپس نہیں نوٹنا چاہئے ، آخر میں تجد ہ سہوکر لینا جاہئے۔ (۱)

#### اگر قعدهٔ اُولیٰ کا اشتباه ہو گیا تو سجدہ سہوکرے

سوال:...اگرنماز میں بیجول جائے کہ قعد ہُ اُولیٰ ہوایا نہیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسوچنے کے بعد غالب خیال یہی ہو کہ قعد ہ اُولیٰ نہیں کیا تو تجد ہ سہوکرے۔

#### بھول کرا مام کا آخری قعدہ میں کھٹر ہے ہونا

سوال:...ایک مسجد میں جماعت ہورہی تھی، اِمام صاحب آخری قعدہ میں بغیر التحیات پڑھے بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے ،گرلوگوں کے'' اللہ اکبر'' کہنے پر بیٹھ گئے ، بجدہ سہوکیا اور نماز تُتم کردی۔سائل اور اس کے دوست کا موقف بیتھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے ، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے اور وہ اوائیس ہوا،لوگ نہیں بانے اور سائل اور اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھ لی۔اگل نماز میں سائل موجود نہ تھا، کیان سناہے کہ اِمام صاحب نے بہتی زیور پڑھ کرلوگوں کو بتایا کہ ان کا طریقہ ٹھیک تھا، اور نماز ہوگئی ہے، اس بات کا تو جھے یقین ہے کہ قعدہ فرض کے اوانہ کرنے پر نماز نہیں ہوتی ،لیکن پھر خیال آیا کہ شاید جماعت میں اس کی رعایت دی گئی ہواور اہم صاحب ہی کاموقف تھے ہو، آپ اس کا صحیح مل بتا دیں۔

چواب:...آخری قعدہ فرض ہے، اگر کوئی مخص بھول کر کھڑا ہوجائے تو جب تک پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا ، اس کولوث آنا جاہئے ، فرض میں تاخیر کی وجہ ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور نماز ہوگئی۔لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئ ، ایک اور رکعت ملاکر نماز پوری کر لے اور فرض نئے سرے سے پڑھے۔

آپ نے جومورت کمی ہے،اس میں امام صاحب کاموقف سی ہے، کیونکداس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرض میں تأخیر ہوئی تھی،جس کی تلافی سجد کا سہوسے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) السادس القعود الأوّل وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فانه يلزمه سجود السهو بمركها ساهيًا. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۱۰ باب مسجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: سها عن القعود الأوّل من الفرض ثم تلكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصح وإلّا أي وإن إستقام قائمًا لا وسجد للسهو. (درمختار ج: ۲ ص: ۸۳، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) الضأ-

 <sup>(</sup>٣) (وإن سها عن الأخير عادما لم يسجد) لأن فيه إصلاح صلاته ...... (وسجد للسهو) لتأخيره فرصًا وهو القعود الأخير ...... (فإن سجد بنظل فرضه برفعه) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١١٠١ ا ١٠ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد اغتار ج٠٢ ص: ٨٥٠ كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

### إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دے تو کیا سجدہ سہوہ؟

سوال: ..جری نماز کے اندر قراءت کے دوران اِمام نے تقریباً تین آیات سے زیادہ پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی ، یا پچھ لفظ چھوڑ کرای سورۃ کو آگے سے پڑھنے گئے، نہ ہی مقتدی ٹوک سکے، کیا نماز کا اعادہ کرتا چاہئے یا سجدہ سہوکا نی ہوگا؟ جواب:...اگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا پچھ الفاظ قرآنہ یے چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑ نے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی چیدا نہ ہوئی توالی صورت میں نہ نماز کا اعادہ واجب ہے، نہ تجدہ سے دلازم ہے، نماز وُرست ہوگی۔ (۱)

لقمہ دینے پرتی پڑھ لینے سے سجد وسہولا زم ہیں

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک مجد ہے، میں اس مجد میں نماز پڑھتا ہوں ، اتفاق ہے ایک دن إمام صاحب کی ام ہے باہر گئے ہوئے تھے، لہٰذاہم نمازیوں نے کسی دُوسرے آ دی کو امامت کے لئے کہا، وہ نماز پڑھانے گئے تو ان صاحب ہے تراءت میں دومقام پہلطی ہوئی ، اور نمازیوں نے ان کولقہ دیا اور قراءت کو سیح پڑھایا اور اس طرح نماز فتم ہوئی ، نمی زجیے ہوئی ہوئی تو پجونمازیوں نے کہا کہ امام صاحب کو سجدہ سہوکر تا جا ہے ، البندا نماز دوبارہ اوا کریں ، اور کسی نے کہا کہ نمازی جو ہوگئی ، لوٹانے کی ضرورت نہیں ۔ سوال سے کہ امام صاحب سے فرض نماز میں غلطی ہوجائے (جیسی اُور بیان کی گئے ہے) تو کیا سجد وسہولازم ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:...!مام صاحب کے قراءت میں بھول جانے اور پھرلقمہ دینے پرسچے پڑھ لینے سے مجدوُسہولازم نہیں آتا، نماز ہوگئی۔

# " مسبوق "اور" لاحق" كي تجده سهو كالحكم

سوال: ... ہارے! ما صاحب مغرب کی نماز پڑھارہ بے تھے اور وُومری رکھت میں جب وہ التیات پڑھنے بیٹے تو اُٹھنا ہوئے،

ہول گئے اور مزید پڑھتے رہے، چیجے ہے کی نے ' اللہ اکبر' کہا،! ما صاحب اُٹے، تیسری رکھت میں ایک مقتدی آکر شائل ہوئے،

امام نے ہو ہ سہوکیا، ساتھ ہی بعد میں آنے والے متقدی نے بھی ہو ہو گیا، اِمام نے سلام کہا، مقتدی کھڑا ہو گیا، جب مقتدی اپنی آخری رکھت میں التیات پڑھ رہا تھ تو ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ بحد و سہوکرو، اس نے زرکیا، حالانکہ فلطی اِمام حسب نے کی تھی اور مقتدی نے اس کے ساتھ بحد و سہوگی کیا تھا، گر اِمام کا کہنا ہے کہ اس کو اپنی رکھت میں بھی بحد و سہوکرنا چاہئے۔

اِمام صاحب نے کی تھی اور مقتدی نے اس کے ساتھ بحد و سہولی کیا تھا، گر اِمام کا کہنا ہے کہ اس کو اپنی رکھت میں بحد و سہوکرنا چاہئے ،

قما۔! مام صاحب کے پاس ایک کتاب '' رکن وین' ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ مقتدی کو اپنی آخری رکھت میں بحد و سہوکرنا چاہئے ،

جبر ہم نے وُ وسری کتر ہون میں ویکھا، گر وہاں لکھا ہے کہ بحد و سہولیں ہوگا۔ ہم سب المی سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس مستد کا جو اب

<sup>(</sup>١) ومنها حذف حرف وإن لم يكن على وجه الإينجاز والترخيم قإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته . الخ. (عالمگيري ج١١ ص: ٤٩، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري).

 <sup>(</sup>۲) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال ... إلخ و (د اغتار مع در مختار ج: ۱ ص: ۱۲۲
 باب ما لا يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد).

جواب: جوفض دُومِرِی یا بعد کی کسی رکعت میں آکر جماعت میں شامل ہوا ہو، اس کو'' مسبوق' کہتے ہیں'،مسبوق کو چاہئے کہ جب اِمام محدہ کسی کے بعد اپنی رہی ہوئی جاہئے کہ جب اِمام محدہ سپوکر سے تو بیسلام پھیر سے بغیر اِمام کے ساتھ مجدہ کر لے ،اور پھر اِمام کی نماز شم ہونے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعت یا رکعت یا رکعت یا رکعت یا رکعتوں میں اگر اس کوکوئی مہوموجائے تو دو بارہ مجدہ سپوکر ہے کا ، ورنہ ہیں۔ ورمخار میں ہے :

"والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقًا سواء كان السهو قبل الإقتداء او بعده ثم يقضى ما فاته ولو مها فيه سجد ثانيًا."

" زکن دین " میں جو مسئلہ لکھا ہے، وہ بھے ہے، مگر دہ" مسبوق" کا نہیں، بلکہ" لائی" کا ہے، اور" لائی" وہ فض کہلاتا ہے جو ابتداء سے إمام کے ساتھ شریک ہو، مگر کسی وجہ سے نماز کا آخری حصدا سے إمام کے ساتھ نہ ملا ہو۔" آپ کے إمام صاحب سے بیسہو ہوا کہ انہوں نے" مسبوق" اور" لائی" کے درمیان فرق نہیں کیا، اس لئے" لائی" کا مسئلہ" مسبوق" پر چسیاں کردیا۔

مسبوق إمام کے پیچھے اگر بھول کر دُرود شریف پڑھ لے تواس پرسجد ہُسہونیں سوال:...نماز ابھی باتی ہے مرایک شخص (امام کی) آخری رکعت میں دُرود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا سجد وُسہولازم آتا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) والسمسبوق من سبقه الإمام بها أى بكل الركعات بأن اقتدى به يعد ركوع الأخيرة وقوله أو يبعضها أى بعض الركعات.
 (درمختار مع ردائمتار ج: ١ ص: ٩٩١ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) ثم المسبوق إنما يتنابع الإمام في السهو أي في سجدة السهو بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم في سجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١ ١ ، فصل في بيان من يجب عليه السهو .. إلخ). (٣) واللاحق من فاتته الركعات كلها أو يعضها لكن بعد إقتدائه بعذر كففلة وزحمة وسبق حدث ...... .. وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٥٩٣، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق).

جواب: نبیس-<sup>(۱)</sup>

### مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام چيرد بواب كياكر ب

سوال:...اگرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شریک ہوتے ہیں لیکن اِمام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں نماز دوبارہ اداکرنی ضروری ہے یانہیں؟

چواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تھا تو یاد آنے پر فورا اُٹھ جا کیں، اس صورت میں مجد اُسہو کی بھی ضرورت نہیں،ادراگر اِمام کے بعد سلام پھیراتو سجد اُسہولازم ہے۔

# جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہو کا حکم

سوال:...جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکر نا جا ہے؟

جواب:...إمام كے فارخ ہونے كے بعد جوركعتيں مسبوق اداكرتا ہے واس ميں وومنفرد ليتني تنها فماز پڑھنے والے كے تعلم ميں ہوتا ہے ،اس لئے ان ميں اگر ايس غلطى ہوجائے جس سے بحدہ سہولا زم آتا ہوتو سجدہ سہودا جب ہے۔

# بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فوراً سجد ہ سہوکر لے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... میں إمام کے پیچے نماز پڑھ رہا تھا، تمریبلی رکعت میں شامل نہ ہوسکا، سلام پھیرتے وقت میں نے بھی سلام پھیر لیا، لیکن فورا یا داآ گیا، الہٰ ذاہیں نے بحد ہ سہوکیا اورا ٹھ کرایک رکعت نماز پڑھ کرسلام پھیرلیا، کیااس طریقے سے میری نماز بحج ہوگئ؟ اگر جس رکعت میں غلطی ہوجائے تو ای رکعت میں بجد ہ سہوکرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگر بعول کر إماد، کے ساتھ سلام پھیر دے اور فورا ہی یاد آجائے کہ میری رکعت باتی ہے تو اس سے سجد ہ سہو

<sup>(</sup>۱) (فإن سها المؤتم) حالة إقتدائه لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل متبعًا، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ١٠١، سهو الإمام).

<sup>(</sup>٢) إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم معًا لَا يلزمه ...... وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ا ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لمهوه فيما يقضى الصلاة (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٩، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أى لسهوه أيضًا، ولَا يجزيه سجوده مع الإمام. (مراقى الفلاح على هامش الطحطارى ص: ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا. فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ٨٣،٨٢٠ باب سجود السهو).

واجب نبیس ہوگا، تحد وسہو ہمیشد آخری التحیات میں ادا کیاجا تاہے، جس رکعت میں غلطی ہو، ای میں ادا کرنا دُرست نبیس۔ میں سر

# ایک رکعت زیادہ پڑھ ٹی تو کیا سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:.. مغرب کی نماز قرض میں امام صاحب نے تین کی جگہ چار رکھت پڑھادی، سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ چار رکعت ہوئی ہیں، امام صاحب بحدہ سہو میں چلے گئے اور تماز ختم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ نماز دوبارہ پڑھ لیں، باتی سب کی نماز ہوگئی، جبکہ امام صاحب جب چوتمی رکھت کے لئے گئرے ہوئے تو متعقد ہوں نے لقمہ بھی دیا تھا، متعقد ہوں نے امام صاحب و نماز ہوگئی، اس طرح تقریباً آدھے نماز ہوں نے صاحب کو نماز دوبارہ پڑھانے کو کہالیکن امام صاحب راضی شہوئے، اور کہا کہ نماز ہوگئ، اس طرح تقریباً آدھے نماز ہوں نے دوبارہ جماعت کرائی، آدھے امام صاحب کی بات پررہے کہ نماز ہوگئی۔ امام صاحب نے نماز دوبارہ نہیں پڑھائی۔ آب اب اس کو واضح کریں کہ نماز ہوئی یا نہیں؟ اس لئے کہ اگر نماز ہوگئ تو جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اور جن لوگوں نے دوبارہ نماز پڑھی ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...اگرام صاحب تیسری رکعت کے بعد التیات میں بیٹے تنے اور بجائے سلام پھیرنے کے چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہو گئی آگر ام صاحب تیسری رکعت کے بعد التیات میں بیٹے تنے اور بھر گئی آگر تیسری رکعت پر بیٹے نیس کھڑے ہوگئے تو سجد اس کی نماز ہوگئی، اور اگر تیسری رکعت پر بیٹے نیس کھڑے ہوگئے ہوگئے ہے۔ (۱۳) تھے سیدھے کھڑے ہوگئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھناضروری ہے۔

### تين ركعت فرض كوبعول كرجا ردكعت برهمنا

سوال:..مغرب کی نماز میں إمام صاحب آخری رکعت میں تشہد میں جیٹے تنے، پیچے ہے کسی مقتری نے ' سیان اللہ'' کہا اور اس پر إمام صاحب جیٹے رہے، پھرکسی و وسرے مقتری نے ' سیان اللہ'' کہا، اس پر إمام صاحب کھڑے ہوگئے اور چوشی رکعت پوری کر کے سیدوس کو کیا اور سلام بھیردیا، پھرلوگوں کے قول کے مطابق تین فرض اوا ہوگئے، جبکہ ایک زائد رکعت باطل ہوگئی، لیکن بھر مقتد یوں کا خیال ہے کہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہئے اس لئے کہ آخری قعدہ فرض ہے۔

جواب:...تعدهٔ اخیره مین تشهدیز هنے کی مقدار جیسنا فرض ہے،اگر قعدهٔ اخیره بالک ہی ترک کردیا جائے یا بقدر تشهد ند مینا

<sup>(</sup>۱) وإن سلم (أى المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال إقتدائه، وإن سلّم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٥٣، باب سجود السهور. أيضًا: المسبوق يتبع إمامه ....... فإن سلم مع الإمام فإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلّا لاً. (ردالحتار ج:٢ ص:٨٢ باب سجود السهو).

الأن سجود السهو أخر عن محل القصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام. (بدائع الصنائع ج. ١ ص:١٤٦، فصل في بيان محل سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثانيه الثنائي.
 (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣ ١٣، ياب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصانه. (البحر الرائق ج:٣ ص: ٢١١ باب سجود السهر).

جائے تو فرض اوا نہ ہونے کی وجہ سے نماز فاسر ہوجائے گی ، اعادہ ضروری ہوگا۔ جب ؤوسرے مقتدی کے ' سیان اللہ' کہنے پر اما صاحب کھڑے ہوئے تواگر وہ اس وقت تک تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹے چکے تھے تب تو سجدہ سہوا داکر نے کے بعد تین رکعت مغرب کے فرض اوا ہو گئے ، اور اگر امام صاحب تشہد پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹے ، بلکہ اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو سجد وُسہو کے باوجو دمغرب کی فرض نماز فاسد ہوگئی ، اس نماز کو وُ ہرایا جائے گا ، البتہ پڑھی ہوئی نماز چار رکھت نفل ہوجائے گی۔ (۱)

### جارر کعت کے بجائے یا نج پڑھنے والا مجدہ سہوکس طرح کرے؟

سوال:..اگرچاردکعت کے بجائے یا نی رکعت پڑھلیں اور آخریس مجدہ مہوکرلیا تو نماز ہوگی یالو ٹا نالازمی ہے؟

جواب:...اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے یاد آجائے تو فورا قعدہ میں بیٹے جائے اور سجدہ سہو کرلے، نماز ہوگی ،اوراگراس ونت یاد آیا جبکہ پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تھا تو ایک رکعت اور ملاکر چھرکعتیں پوری کرلے،اب اگر چوتمی رکعت کے بعد قعدہ کیا تھا تب تو اس کے فرض اوا ہوگئے ، ورنہ یہ چھرکعتیں نفل بن گئیں ،فرض دوبارہ پڑھے ،گر دولوں صورتوں میں سجدہ سہو لازم ہے۔

# غلطی سے یا نے رکعتیں پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوسے ڈرست ہوجا کیں گی؟

سوال:..فهری فرض نماز میں إمام صاحب نے غلطی سے پانچ رکھتیں پڑھ لیں ،سلام پھیرنے کے بعد إمام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگی ، جبکہ میں نے سنا ہے کہ اگر پانچ رکھتیں غلطی سے پڑھ لی جا کیں اور آخر میں سجدہ سہوکرلیا جائے تو نماز میج ہوجاتی ہے۔

(١) ومنها أى من الفرائض الصلوة القعود الأخير مقدار التشهد ...... والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والعطوع حتى لو صلّى ركعتين ولم يقعد في آخرهما وفام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ / الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة).

(٢) ولوسها عن القعود الأخير كله أو بعضه عاد ما لم يقيدها بسجدة ...... وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها بسجدة تسعدل قرضه نفلًا برقعه ..... وإن سجد بسجدة تحرل قرضه نفلًا برقعه ..... وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم ..... وإن سجد للخامسة سلموا، وضم إليها السادسة ..... لتصير الركعتان له نفلًا وسجد للسهو . (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٢ ص ٨٥ ت ٨٤ باب سجود السهو (ج: ١ ص ٣١٣، طبع رشيديه) وقوله مثلًا أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو ثانيه الثنائي.

(٣) رجل صلى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة إنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ويسجد للسهو وإن تذكر بعد ما قيد الخامسة بالسجدة انها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف اليها ركعة أخرى حتى يصير شفعًا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو ...... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسة عاد إلى القعدة هكذا في اغيط ...... وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في اغيط ..... ومن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كذا في اغيط ..... وتحولت صلاته نفلًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. (عالمگيري ج: ا

جواب:...اگر چوقی رکعت پر بیندگر پانچویں کے لئے کھڑے ہوجا تیں، تب تو سجدہ سہوکرنے ہے نماز ہوجائے گی،اوراگر چوقی رکعت پر آخری تعدہ نہیں کیا، پانچویں کے لئے کھڑے ہوگئے اور پانچویں رکعت کا سجدہ بھی کرلیا تو فرض نماز بالکل باطل ہوگئ، اب اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے،اس صورت میں سجدہ سہوکر لینا کافی نہیں۔ (۱)

عید کی تکبیرات إمام زیادہ کہددے یا کم کردے تو سجدہ سہوکرے

سوال:..عیدکی نماز میں زائد چوتھبیروں ہے اِمام سات یا آٹھ تکبیریں کہدوے، یا اِمام ہے پہلی یا دُوسری رکعت میں زائد تھبیریں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...دونوں صورتوں میں سجد ہ سہوواجب ہے، کیکن اگر جمع زیادہ ہواور سجد کسبوکرنے ہے مقتدیوں کی نماز میں گڑ برد کا اندیشہ ہوتو سجد کا سہونہ کرے۔

# جعدا ورعیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی مخبائش ہے

سوال:...نماز جعد کی آخری رکعت میں مولوی صاحب التیات کے بعد النداکبر اکتداکبر کہدکردد بارہ سید سے کھڑے ہو سے اور تقریباً دویا ڈیز ہومنٹ تک سید سے کھڑے رہنے کے بعد فور آبیٹو گئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا ،کین مجد وسہونیس کیا ، پھر خود ہی مولوی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم آخری رکعت میں التیات پڑھ بچے تھے ، اس لئے مجد وسہولا زم نہیں ہے ، اور جعد کی نماز میں جا ہے فرض چھوٹ جائے یا واجب اس میں نہ تو نماز کودوبارہ پڑھنا جائے اور نہ مجد وسہوکرنا جائے ،کیا یہ مسئلہ وُرست ہے؟

جواب:...آخری رکعت میں النجیات پڑھ کر اگر کھڑا ہوجائے تو مجد اُسہولا زم ہوجا تا ہے، محر جعدا درعیدین کی قماز میں اگر جمع بہت زیادہ ہوا در مجد اُسہوکرنے سے تمازیوں کی پریشانی کا اندیشہ ہوتو مجد اُسہونہ کرنا بہتر ہے۔ اور مولوی صاحب کا بیکہنا کہ

(۱) محزشة مفح كاحاشية نبرط ما حظة فرما كيي.

<sup>(</sup>۲) والسهو يلزم أى يجب ...... إذا زاد في صاوته فعلا من جسها ليس منها ..... أو ترك فعلا مسنونًا أى واجبًا عرف وجوبه بالسُّنة أو ترك ..... تكبيرات العيدين أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهما. (اللباب في شر الكتاب ج: ١ ص: ٢٠١٠ ، باب سجود السهو، طبع قديسمي). أيضًا: (قوله أو تكبيرات العيدين) أو البعض لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة الركزع من صلوة العيد يجب السهو. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٢ ياب سجود السهو). (٦) السهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع واجب إلّا ان مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لتلا يقع الناس في الفتنة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ولا يتجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه ... إلخ. (فتاوي عالمكيري ج. ا ص: ١٢١، باب سجود السهور. أيضًا: وإن قعد الأخير ثم قام، عاد وسلم من غير إعادة التشهد ...... وسجد للسهو. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٣٤٠، باب سجود السهور.

<sup>(</sup>٥) إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لتلايقع الناس في فتنة كذا في المضمرات. (عالمكيرى ج: ا ص ١٢٨٠). أيضًا ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعًا للفتنة بكثرة الجماعة. (حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح، باب سجود السهو ص:٣١٥، ٣١٦ طبع قديمي).

#### فرضوں میں یا وآئے کہ سنتوں میں سجد ہسہوکرنا تھا تو اُب کیا کرے؟

سوال:..ظبر کی نماز اگر الگ پڑھ رہے ہوں، چارسنت پڑھیں اور اس میں کوئی الی غلطی ہوجائے جس پر بجد ہ مہووا جب
ہوجائے اور بجد اُسہوکر تا بھول جائے، اب چارفرض بھی شروع کرویں، فرض کی دُوسری رکھت میں یاد آیا کہ بجد اُسہوسنتوں میں بھول
گئے ہے تھے تو کیا بہ چارسنتیں فرض کے بعد پڑھیں گے یا فرض کی دُوسری رکھت میں سلام پھیریں اور پھر چارسنتیں پڑھیں اور اس کے بعد
چارفرض اور پھر نماز پوری کریں؟

جواب:..فرض نماز پوری کرلیں، بعد کی دومنتیں بھی پڑھ لیں،اس کے بعدان چاردکعتوں کولوٹالیں۔(۱)

# نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد ہسہونہیں

سوال: ..نقل نمازی نیت بیٹے کر ہاندھی ،سور وَ فاتخہ پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ تُواب آ دھا ملے گا، کھڑا ہو گیاا ورسور وَ پڑھ کر زُھے کے بعد خیال آیا تو وَ وسری رکھت کھڑے ہو کر پڑھی ، اس کے لئے کیا تھم ہے، کیا سجد وُ سہو کیا جائے گا اِنماز وُ ہرانا ہوگی؟ جائے گا یا نماز وُ ہرانا ہوگی؟

جواب:...جومورت آپ نے کعی ہے یہ بالا تفاق جائز ہے، اس لئے نہ بحد اس بولا زم، ندنماز کا وُہرانا۔اس کے برنکس نفل نماز کھڑے ہوکرشروع کرنا اور بیٹھ کرپوری کرنا حضرت إمام ابوحنیفہ کے نزویک جائز ہے اور حضرت إمام ابو پوسٹ اور حضرت امام محمد کے نزدیک جائز ہیں۔ (")

## سجدة سبوكب تك كرسكتا ہے؟

سوال:...نماز یل نظمی ہونے کی صورت میں مجدہ سہوکرتا پڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں ، سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے، اس وقت سوج میں پڑجا تا ہوں کہ مجدہ سہوکروں یا نہیں؟ لیکن میسوچ کر مجدہ سہوکر لیٹا ہوں کہ ندکرنے سے کرنا بہترہ، آپ میا بتا ہے کہ اگر بالکل بھول جائے اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کرنا جائے؟ کیونکہ مجدہ سہوکرنا بھول ممیا؟

جواب: .. نماز کے اندر جب بھی یادا جائے جدہ سہوکرلیا جائے ، اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ قبلہ زخ بیٹے

<sup>(</sup>١) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن ثم يسجد ...... قوله (وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله: إن ثم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (وداغتار على الدر المختار ج ١) ص: ٣٥٦، كتاب الصلاة، مطلب واجبات الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا أجزاله ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص ۲۹۸).
 (۳) ولو افتتح النظوع قائمًا ثم أراد أن يقعد من غير علو قله ذلك عند أبي حيقة استحسانًا وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص:۲۹۷، فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه).

ہوں اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک بجدہ سپوکر سکتے ہیں۔ سجدہ سپوکے بعد دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیراجائے، اورا گرسلام پھیر کرکوئی ایسا کام کرلیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کودوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ (۲)

## دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرسکتا ہے

سوال:..نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد تجدہ سپوکرنے سے نماز ہوجاتی ہے یا کنہیں؟ جواب:...اگر بھول کر دونوں طرف سلام پھیرد یا ہوتو سجدہ سپوکرسکتا ہے، بشرطیکداپنی جکہ سے نہ ہٹا ہو۔ (\*\*)

#### وُرودشريف پراھتے وفت سجد وسيويادآئة وكب سجد وسيوكرے؟

سوال:..نمازی کتاب میں مجدہ سہوکا طریقہ آگھا ہے کہ نماز میں کوئی فلطی ہوجائے تو نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے
بعد ایک طرف سلام پھیر کروو مجدے کرلیں۔ اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر مجد ہ سہوکر ما نبول جائے ، ڈروو شریف پڑھتے وقت یا
درووشریف کے بعد دُعا پڑھتے وقت مجدہ سہوکر تا یاو آئے تو ایک صورت میں کیا التحیات پڑھ کر مجدہ سہوکریں گے؟ نیزیہ کہ پوری ڈروو
شریف یا پوری دُعا پڑھنے کے بعد مجدہ سہوکرتا ہے یا درمیان میں جس وقت بھی یا دا تے ، اس وقت مجدہ سہوکرتا ہے؟

جواب:...جب بادآ جائے سلام پھیر کر تجدہ سپوکرلیا جائے ،اور دوبار والتحیات ،ؤرود شریف ، ڈعائیں پڑھ کرسلام پھیر دیا جائے۔

الحمد کی جگہ التحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یاداؔ نے پر دووتر پرسلام پھیردیا تو کیاسجد وُسہوسے نماز ہوجائے گی؟

سوال:... پی سفر بین تھا، بیں نے عشاء کی نماز تصریز ھی، پھر دور کھت سنت پڑھنا شروع کی، ؤوسری رکھت بیں بہائے الحمد کے التحیات کی دُعا پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ بینو غلطی ہوئی، سوچا نماز پوری کرلوں، پھر بجد وُسہو کرلوں گا،کین بجد وُسہو بھی بھول گیا، نماز پوری کرلی پھر تین رکھت وتر پڑھنی شروع کی، دُوسری رکھت میں یاد آیا کہ سنت میں بجد وُسہورہ کیا تھا، اس لئے وہ نماز کا اعدم ہوئی،

 <sup>(</sup>۱) ريسجد للسهو ولو مع سلامه نباويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (رد اغتار ج: ۲
 ص: ۹۱ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهر).

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في اغيط. (فتارئ عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥) كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ...... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو
 التكلم وقيل ...... أو يخرج من المسجد (رداغتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٩، باب مجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ...إلخ. (درمختار ج: ٢
 ص. ٩١٠ كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>۵) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٥)، ايناً صفيخة اكاما شينبر ٢ طاحظهو.

لہذااس وترکی دورکعت کے بعد سلام پھیرویا کہ بیدورکعت سنت کابدل ہوجائے،اس کے بعد اُزمرِنو تین رکعت وتر پوری کی۔سوال بہ ہے کہا گریس سنت میں وُومری رکعت کے تعد ہے میں بحدہ سپوکر لیٹا تو کیا نماز ہوجاتی؟ یا الحمدنہ پڑھنے سے نماز سجدہ سپوکے باوجود سجے نہ ہوتی؟ وُومراسوال بیہ ہے کہ میں نے جو بین نماز کے دوران وتر میں اس کودورکعت سنت میں تبدیل کردیا، وہ دُرست ہوایا غلط؟

جواب:...نمازست (اورنفل) کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، اگر آپ نے بھول کر التحیات شروع کر دی، پھریاد
آنے پرسورہ فاتحداوراس کے ساتھ کو کی اور سور قر پڑھ کر رُکوع کیا، تو سجدہ سہو کئے بغیر آپ کی نماز سجے ہوگی، آپ پر بجدہ سہو کر ناواجب
مہیں۔ اور اگر آپ التحیات پڑھ کر رُکوع میں چلے گئے، قراء ت چھوڑ دی، تو آپ کی نماز سجے نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کا فرض (پین
قراءت) آپ سے چھوٹ گیا، اگر نماز کا واجب بھول جا کیں تو اس کی تلائی سجدہ سہوجاتی ہے، فرض جھوٹ جائے تو اس کی
تلائی سجدہ سہوجاتی ہوئی۔ بعد میں وتر کی نماز میں آپ نے دور کھت پر سلام پھیر دیا، آپ کوابیا نہیں کرنا جا ہے تھا، چونکہ آپ نے
نماز تو ڈری، اس لئے سنت اوائیس ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إختلف المشائخ فيه والمسحيح أنه لا يجب، كذا في الظهيرية. ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الضائحة فلا سهو عليه . إلخ والتاوى عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر . . إلخ والبحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) فإن كان المترك فرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لَا تفسد وللكن تنقص وتدخل في حد الكراهة ... إلخ. (بدائع الصنائع ح: ١ ص: ٢١ م كتاب الصلاة، فصل في بيان أن المتروك ساهيًا هل يقضى أم لَا). ولَا يجب السجود إلّا بترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب ... إلخ. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٢١ ١، الياب الثاني عشر في سجود السهو).

# مسافرى نماز

4

# کتے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟

سوال:...تعرنماز کے لئے تین منزل ہونا ضروری ہے ،ایک منزل کننے کلومیٹریامیل کے برابر ہوتا ہے؟ جواب:...مخارقول کے مطابق ایک منزل ۱۱ میل اور تین منزل ۸۸ میل کے برابر ہوتی ہے ، اور ۸ ہم میل کے ۷۷ رہنتے ہیں۔

## نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

سوال:...کیانمازتصری رعایت مرف پہلے دقتوں کے لئے تھی جبکہ لوگ پیدل سنرکیا کرتے تھے یا اب بھی ہے؟ جواب:...مرف پہلے وقتوں کے لئے نبیل تھی ، بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔

#### سفری کیا حدہے؟

سوال:...سنرکی کیا حدمقررہے؟ اور کیا سنری نمازوں کی قضا بیں بھی فرض آ وھے پڑھے جا کیں ہے؟ جواب:...سفر کی حد ۸ م میل ہے، "سنر کی قضا نمازیں بھی آ دھی پڑھی جا کیں گا۔"

 (1) قال في النهاية: التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام، لأن المعتاد من اليسير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط. (رداغتار ج: ٢ ص: ١٢٣ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

فنادى رشيديين ب: سوال: كتنى مسافت سفري فماذ تعركرنا جائية حسب احاديث محد؟ جواب: جاربريد جس كى سوله سوله كيل كي تمن منزليل بوتى بيل، حديث مؤطا ما لك سنة ابت بوتى بيل، مرمقدار ميل كى مختلف ب، لبذا تين منزل جامع سب اقوال كو بوجاتى ب، (فناوى رشيديه تأليف: حضرت منكونى رحمه القدم شموله: تاليفات رشيديه ص: ١٣٥٨، طبح اداره إسلاميات الابور).

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ان الله تعالى فرض الصاوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣١). أيضًا: عن عاتشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين وي الحضر والسفر، فاقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، باب كيف).

(٣) الينأحاشية تمبرا لما حظه و-

(٣) (والقضاء يحكي) أي يشابه الأداء مقرًا وحضرًا لأنه يعدما تقرر لا يتغير (قوله والقضاء) أي فلو فانته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فتاوي شامي ج:٢ ص:١٣٥ باب صلاة المسافي.

# قصرنماز کے لئے سفر کی حد کتنی ہے؟

سوال:...سفری مقررہ حدکتنی ہے جس کے بعد سفری نماز قعر پڑھی جاتی ہے، یعنی چارفرض کی جگہدد وفرض پڑھے جاتے ہیں؟ اورا کر سفر نماز ہا جماعت پڑھی جائے تو کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ سفر کی نماز میں پوری رکھتیں بیعنی پوری نماز پڑھی جائے یا صرف فرض پڑھے جا کمیں؟ کتنے دنوں کا قیام ہوتو تب تک پوری نماز نہ پڑھی جائے؟ اس بارے میں کیاتھم ہے؟

جواب:..سنرکی نماز اَڑتالیس (۴۸)میل پر ہوتی ہے، لینی آ دمی اپنیستی کوچیوڑ دے اور اَڑتالیس میل کا اِرادہ ہوتو قصر ہے۔ سنر میں اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو قصر ہی ہوگی۔البند اگر نماز پڑھانے والامقیم ہوتو اس کے پیچیے مسافر کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ (۱)

#### دوران سفرنمازی مؤخر کر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

سوال:..کیادوران سفرنمازوں کومؤ خرکر کے منزل پر پہنچ کر بہ اِطمینان تمام کو ملاکر پڑھنا ڈرست ہے؟ جواب:... بیہ جائز نہیں، ہلکہ سفر کی نماز سفری میں پڑھنی چاہئے، اگر پاٹی نہ طے تو تیم کرے۔ (۳)

# محرے نکلتے ہی مسافر ہوجا کیں کے بااٹیشن پہنچ کر؟

سوال:...کیا گھرے نکلتے ہوئے مسافر ہوجا کیں مے یا اشیشن پر پہنچ کر؟ جیسے ٹی اشیشن اور کینٹ اشیشن یا شہرے یا ہر لکلنے کے بعد؟

#### جواب:...جبآدی اینشری مدودے باہرنکل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک این شہری مدود کے اندررہ،

(١) من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلالة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام السنة ...... صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه. (درمختار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوئ قاضيخان ج: ١ ص: ١٢١ ، باب صلاة المسافر).

(٢) وإن اقتدى مسافر بمقيم أنم أربعًا .. إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١ ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أنم أربعًا والهداية ج: ١ ص: ١٢١ ، باب صلاة المسافر، طبع شركت علمية). (٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه: والذي لَا إلله إلّا غيره! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلّا وقتها . الخ وأدلة الحنفية ص: ١١١ ، باب لَا يجمع بين الصلاتين). أيضًا عن عبدالله قال: ما وأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها .. إلخ و بجمع ، أيضًا: صحيح صلاة لغير ميقاتها .. إلخ و بجمع ، أيضًا: صحيح مسلم، كتاب الحج، طبع قديمي).

(٣) وَإِنْ كُنْتُمْ مُّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدَّ مِنْكُمْ مِنَ الْفَآئِطِ أَوْ لَمُسُتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَآيَدِيْكُمْ مِّنْدُ (المائدة: ٢). أيطًا: ومن عجز عن إستعماله لتعده ميلًا ...... تيمم لهذه الأعذار كلها. (رداعتار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٢ باب التيمم).

اں وقت تک مقیم ہے،مسافرنہیں۔اسٹیشن اگرآ باوی کے اندرہو،جبیہا کہ کراچی کا اسٹیشن ہے،تو وہاں آ دمی مقیم ہے مسافرنہیں۔<sup>(۱)</sup> شہرکے اندر گاڑی میں دور کعت پڑھنا

۔ سوال:...بعض حضرات دیکھے گئے دوڑھائی بجے کمرے نکلتے ہیں اورظہر کی نماز اسٹیشن یا گاڑی پراُدا کرتے ہیں صرف دو ۔ رکعت، کیا پیچے ہے؟

جواب:...گاڑی جب شہرہے باہرنگل جائے گی اس وقت مسافر ہوگا ،شہر کے اندرائٹیشن یا گاڑی میں دورکعت پڑ معنا دیں

### مسافر، شہرکی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا

سوال:...ایک مسافر جوکیسی گاڑی کے ذریعہ سفر کررہاہے وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعدروانہ ہونے والی ہے باروانہ ہو چکی ہے، نیکن اس نے ابھی ۴۸ میل کا فاصلہ طے نیس کیا ،اس وفت اگر نماز کا وفت ہوجائے تو کیا اس نماز کوبھی قصر پڑھیں ہے؟

جواب:... جب مسافر ۴۸ میل یااس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو تصر

### قصرنماز کے لئے کس راستے کا اعتبار ہے؟

سوال:...ميرے كا دَن \_ بي پيثاورشېركوتين راستے جاتے ہيں، ايك راسته اڑتاليس ميل كا ہے جوسۇك اورسواري كا ہے، اور ہمیشہ ہم لوگ ۸ ۴ میل والے راہتے پر پشاور کی طرف جاتے ہیں، اور دُوسراراستہ چالیس میل سواری کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ پیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب میں ۴۸ میل پر پٹاور کوجا تا ہوں تو جھے نماز قصر کا تھم ہے یا دُوسرے راستے کا تھم ہے؟ نماز قصر کروں یا بوری نماز اوا کروں؟ شری تھم ارشا دفر مائیں۔

 (١) فلا يصير مسافرًا قبل أن يشارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المعسر وقند كانست متصلة به لا يصير مسافرًا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحداثه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرًا ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣١، فصل في صلاة المسافر).

 (٢) ثم المعتبرة المحاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافى.

(٣) ومن خرج من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقبصر أيام السنة ...... صلَّى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا، والمسافر ركعتين. وفي الشامية: (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، ١٣٣ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ، طبع ايج ايم معيد)\_ **جواب:...جس راست**ے پرسنر کیا جائے اس کا اعتبار ہے ،اگروہ اڑتالیس میل ہوتو قصر لازم ہے ،خواہ دُومراراستہ اس ہے کم سافت کا ہو۔

### شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، دُوسرا دُور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...گاؤں خرم ذکی اور کوئٹہ کے درمیان دورائے ہیں، ایک راستہ ۷۸ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے، جبکہ دُوسراراستہ ۳۵ م ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے، ہم جب ۷۸ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں، جب ہم ۳۵ میا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی جا ہے یا قصر؟

جواب:...جس راستے سے جانا ہو، اس کا اِعتبار ہے، اگروہ مسافت ِسنر ہوتو قصر کرے، نہ ہوتو نہ کرے۔ <sup>(۱)</sup>

اگر کسی نے اڑتا لیس میل سے کم والے راستے پر سفر شروع کیا اور راستے میں لیے سفر کا ارادہ کرلیا تو قصر کرے گا

سوال:...ایک فض نے اڑتالیس میل ہے کم والے راستے پرسنر شروع کیا تمیں جالیس میل کے بعداراد ہ ساٹھ میل والے راستے پرسنر کرنے کا ہوا، ابھی جونمازیہ پڑھے کا قصر پڑھے گایاپوری پڑھے گا؟

جواب:...دورانِ سغراگراس کاإراده بدل گياتووه مسافر بوگيا، إراده بدلنے كے بعدوه تعركرے گا۔ <sup>(۳)</sup>

#### سال بھرسفر پررہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

سوال:... بہاں سعودی عرب میں ایکٹریلا ڈرائیورسال کے بارہ مہینے سفر میں رہتا ہے، بینی فرض کریں آج کرا ہی ہے لا ہور پہنچا، اورکل لا ہورے کرا چی رواندہوا، تو کیا ایک صورت میں جوسال بحرسفر میں رہتا ہے، ٹماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے؟ جواب:... جب اپنے گھرے باہر ہوتو قصر نماز پڑھےگا۔

(١) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨ء كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 (۲) فإذا قصد بندة وإلى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

(٣) من خرج من عمارة موضوع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. (تنوير الأبصار). وفي الشامية قوله قاصدًا أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرًا. وفي البحر وأشار إلى أن النية لا بدال تكون قبل الصلاة. (رداغتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٢٢ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

(٣) ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (عالمكبرى ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشز في صلاة المسافر، طبع رشيديه).

#### سومیل سفر کر کے فوراُ واپس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...ایک مخف ایک سومیل دور مثلاً: تغتان سے نوکنڈی (۱۰۰میل) جاتا ہے، یعنی اپے شہر سے وُ دسرے شہر کی ضروری کام ضروری کام کے لئے تو تین تھنے میں پہنچتا ہے، ظہر کی نماز رائے میں یااس مذکورہ شہر میں پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز کے دفت واپس اپنے شہریا گاؤں میں پہنچتا ہے، یو چھنا ہے ہے کہ وہ ظہر کی نماز مسافری پڑھ لے یا پوری؟

جواب:..ظہر کی نماز کے وقت سفر میں ہے،اس کئے قصر پڑھے گا۔(۱)

#### كياشېرى - - كلومىٹرۇورجانے آنے والاٹرك ڈرائيورمسافر ہوگا؟

سوال:...میں رینی بجری کا ترک چلاتا ہوں ، اورسپر ہائی وے روڈ پرتقریباً • کلومیٹرآ کے جاکر بجری لاتا ہوں ، اگر میں وہ ں ندئی پر پہنچ جا دَں اور نمر ز کا وقت ہوجائے تو کیا میں نماز قصر کروں یا پوری نماز ادا کردں ، اور خدانخواستہ اگر قضا ہوج نے تو واپس کراچی آکرمسا فراند قضاا داکروں یا پوری؟

جواب:...اگرآپ کراچی کی حدود ختم ہونے کے بعد ۴۸ میل (۷۷ کلومیشر) یا اس سے زیادہ ؤور جاتے ہیں تو نماز قصر کریں گے،سفر کی قضاشدہ نماز گھرپرادا کی جائے تب بھی قصر ہی پڑھتے ہیں۔ گر ۷۰ کلومیٹر قصر کی مسافت نہیں ،اس لئے آپ وہاں یوری نماز پڑھیں گے۔

#### ربلوے ملازم مسافر کی نماز

سوال:... میں رینوے میں ملازم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کراچی ہے کوئٹ گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں، کوئٹ سے کراچی، پھر کراچی سے تھمراور واپسی کراچی ہے سرگودھا جاتا ہوں۔ای طرح میری ڈیوٹی کا سرکل چاتا ہے، میری رہائش اور فیملی کراچی میں ہے۔اب سوال ہیہ کہ جھے دوران سفر قصر نماز پڑھنی چاہئے یا کہ پوری نماز پڑھنی چاہئے، جبکہ گاڑی کے اندر جھے تی مسہولتیں دستیاب ہیں؟ آپیٹل کمرہ میرے پاس ہے، جس میں ایئر کنڈیشن ہے، میں اور میراعملہ پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن دسنت کی روشن میں جواب دیں کہ ہم قصر نماز پڑھیں یا کہ پوری؟ خداآپ کو بڑاوے۔

جواب:...کراچی سے باہر سفر کے دوران آپ قصر کریں گئے، اور کراچی آکر پوری نماز پڑھیں گے، آپ کا سفراگر چہ ڈیوٹی کی حیثیت میں ہے،لیکن سفر کے احکام اس پر بھی لاگوییں۔

 <sup>(</sup>۱) قال ومن سافر في آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلاة مسافر، ولو قدم مسافر في آخر الوقت قبل أن يصلي، صلّى صلّى صلّى الله مقيم. (شرح محتصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۹، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) فلو فاتنه صلاة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها ... إلخ. (شامي ج٠٢ ص١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشیهٔ نم ۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص١٣٩٠ الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

# جہاں انسان کی جائیدادومکان نہ ہو، وہ وطن اصلی ہیں ہے

سوال: ... میرا آبائی گا کا صدیدر آباد ہے ۱۵ میل دور ہے، گا کل شی میرے دو بھائی اور برادری کے دُوسرے وگ اب

بھی رہتے ہیں، برادری کا قبرستان بھی ای گا کل ہیں ہے۔ میری سرکاری ملازمت زیادہ تر حیدرآباد میں ربی ہے، بچوں کی تعلیم بھی
زیادہ تر حیدرآباد میں بی بوئی ہے، ایک دو بچے اب بھی حیدرآباد میں بی پڑھتے ہیں، بلکہ ایک دو بچوں کی ملازمت بھی حیدرآباد میں بی
ہے۔ درحقیقت ملازمت کے زمانے ہی میں، ہیں نے اپنی کوشی حیدرآباد میں بنوائی ہے، اور پنشن لینے کے بعد اپنی رہائش حیدرآباد بی
میں قائم رکھی ہے، بلکہ زرعی زمین بھی پنشن لینے کے بعد حیدرآباد کے نزدیک خریدی ہے، مطلب یہ کے مستقس سونت ایک طرت سے
میر آباد میں اختیار کررکھی ہے۔ شادی بنی اور برادری کے معاملات میں گا کو سے تعلق قائم رکھا ہے اور اسٹرگا کو ان ب بہت ہو تی کو ب بنی کو ن می نمیز
اب سوال یہ ہے کہ (الف) اگر میں یا میری اولاد میں سے کوئی گا کول ہا کیں تو گا کول میں یا آتے جاتے راستے ہیں کو ن می نمیز
پڑھیس، قصر یا پوری؟ (ب) اگر گا کول میں پوری نماز پڑھنی ہے اور گا کول سے اردگرد ۵۰۰ میل کے اندرآنا جانا پڑھے وادھرکون می

جواب:...آپ کا گاؤں چونکہ حیدرآبادہ ہے ۔ ۱۵ میل کے فاصلے پر ہے،اس لئے وہاں آتے جاتے ہوئے راستے میں قو قصری ہوگی،اصل سوال بیہ کے گاؤں پینچ کر آپ وہاں مسافر ہوں گے یا مقیم؟اور وہاں قصر کریں گے یا پوری نمازادا کریں گے؟ بس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ آپ نے وہال کی سکونت ترک کردی ہے،وہاں نہ آپ کا مکان ہے،اور نہ میا، ن،اس سنے وہ آپ کا وطن اصلی نہیں رہا، آپ وہاں مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے۔

مہیں رہا، آپ وہاں مسافر ہوں گے اور قصر کریں گے۔

#### جسشهرمیں مکان کرایہ کا ہو، جا ہے اپنا، وہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال:...جاراایک ستقل گھر صوبہ مرحد میں ہے، اورایک ستقل ٹھکا ٹاکرا چی میں ، اورا گرہم سرحدے کرا چی سی کام کے لئے آئیں اور کرا چی میں پیندرہ دن سے کم رہنے کااراوہ ہوتو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی یاپوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا ہو، (ب) جب مکان اپنا ہو؟

جواب: ... کرا چی آپ کا دطن اقامت ہے، جب تک آپ کا کرا چی میں رہنے کا اداوہ ہاور وہاں رہنے کے لئے کرائے کا مکان لے دکھا ہے، اس وقت تک آپ کرا چی آتے ہی مقیم ہوجا کیں گے، اور آپ کے لئے بندرہ دن یہاں رہنے کی نیت کر نا ضروری نہیں ہوگا ، اس صورت میں آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے، اور جب آپ کراچی کی سکونت ختم کر کے یہاں ہے اپناسامان منظل کرلیں گے اور کرائے کا مکان بھی چھوڑ ویں گے، اس وقت کراچی آپ کا وطن اقامت نہیں رہے گا، پھرا گرجی کراچی آن ہوگا تو اگر پندرہ دن ضہرنے کی نیت ہوگی تو آپ یہاں تھے ہوں گے، اور اگر ہا دن سے کم تھہرنے کی نیت ہوگی تو مس فر ہوں گے۔ اگر پندرہ دن ضہرنے کی نیت ہوگی تو آپ یہاں آپ کا مکان ہے، اور جب تک یہاں آپ کا سامان رکھا ہے، اور آپ کی نیت یہ سے مارا آپ کا سامان رکھا ہے، اور آپ کی نیت یہ ہوں گے۔

<sup>(</sup>١) ويبطل الوطن الأصلى بالوطن الأصلى إذا انتقل عن الأوّل بأهله .. إلخ. (عالمكيري ح: ١ ص ١٣٢ صلاة المسافر).

کہ آپ کووالی آکر یہال رہناہے،اس وقت تک ریآپ کا وطن إقامت ہے۔ (۱)

# ایک ہفتہ تھبرنے کی نبیت سے اپنے گھر سے ساٹھ میل دُ ورر ہنے والاسخف نماز قصر کرے

سوال:...میں نوکری کی غرض سے زیادہ تر گھرہے ہاہرر ہتا ہوں ،اورمنزل اکثر ۵۰ یا ۲۰ میل سے زیادہ ہوتی ہے،اور میں ہمیشہ ایک ہفتہ کی نیت کر کے گھر سے جاتا ہوں اور ہر جمعرات کوواپس آ جاتا ہوں ،ان مقامات پر قصرنماز پڑھی جائے یا کہ پوری؟

جواب :...مد زمت کی جگداگر پندره دن تظهرنے کی نیت کرکیں تب تو آپ دہاں تقیم ہوں گے، ورندمسافر۔ آپ نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تا کہ قصر کا سوال ہی ہیدانہ ہو، کہ بہر حال اگرا کیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو قصر ہی کریں۔

# ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملنے آئیں تو کون سی نماز پڑھیں؟

سوال:...مسئلہ قصرنم ز کا ہے، میرے والدین یہاں چکوال میں رہتے ہیں ،کیکن میں کسی وجہ ہے کوئٹہ ( بیوچیتان ) میں ا پنے بڑے بھ کی کے ہاں تقیم ہوں ،اب اگر میں ایک ہفتے یا ہ س دِن کے لئے اپنے والدین کے پاس آؤں تو کیا تصرفمازیں پڑھوں؟ جواب :...اگرآپ نے کوئٹہ میں مستقل رہائش اختیار کرلی ہے اور چکوال کواپنا وطن نہیں سمجھتیں ، تو آپ چکوال میں قصر نماز پڑھیں، بشرطیکہ وہاں بندرہ دِن رہنے کی نبیت نہ ہو۔

کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر نتین جارون کے لئے لا ہور جائے تو قصر کرے

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ میں بہاں پندرہ دن سے زائد تقریباً ڈیڑھ ماہ کے لئے ( کوئٹہ سے چکوال) آئی ہوئی ہوں، اور پوری نماز پڑھ رہی ہوں ،لیکن تین جارون کے لئے لا ہور (چکوال) سے جانا پڑا ، میں نے لا ہور میں قصر نمازیں اوا کیس ، کیا بیدورست ہے؟ اگرؤرست تبین تو کفارہ کیا ہے؟

 الوطن الأصنى هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدخول وان لم ينو إقامة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:١٣٢ باب صلاة المسافى).

(٣) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٢ كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر).

<sup>(</sup>٢) وإن نـوى الإقـامة أقل من خمسة عشر يومًا قصر. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتـاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٣) الوطن الأصلي يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطاً له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوط الذي كان قبله. (شامي ج: ٢ ص:١٣٣ بـ اب صلاة الـمسافي. أيضًا: والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بندة أو بلدة أخرى إتخذها دارًا، أو توطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال عنها، بل التعيش بها، وهـذا الوطن يبطل بمثله لا غير، وهو أن يتوطن في بلدة أخرئ وينتقل الأهل إليها، فيخرج الأوّل من يكون وطنًا أصليًا حتى لو دخل مسافرًا لا يتم قيدما بكونه إنتقل عن الأوّل بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، وللكنة استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأوّل لم يبطل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج: ٣ ص:٣٤ ا ، باب المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت).

جواب:...جب آپ جکوال ہے لا ہور گئیں تو لا ہور میں مسافر تھیں ،اس لئے قصر بی پڑھنی چ ہے تھی ،اس ہے آپ نے نھاک کیا۔ (۱)

# ایک جگداڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نماز پڑھےگا؟

سوال:...ایک سوال یہ ہے کہ ہم کوئٹہ ہے پنجاب کے ایک گاؤں گئے ، وہاں ہم نے اڑھائی مہینے گزارے ، تو کیا اس دوران سفری نماز پڑھنی جا ہے تھی یا پوری نماز؟

جواب:...اگر آ دی ایک بی جگہ پندرہ دن تھہرنے کی نیت کرلے تو مقیم ہوجا تا ہے، اس صورت میں پوری نم زیڑھن ضروری ہے،سفر کی نماز نہیں پڑھی جائے گ۔

کراچی کارہائشی میر پورمیں آٹھ دن رہ کر کراچی آئے جائے تو وہاں کتنی نمازیڑھے؟

سوال:...میرا کراچی ہے میر پورخاص غیرمعیند مذت کے لئے ٹرانسفر ہوگیا ہے، میرا گھریا رکراچی میں ہے، میں ہر ہفتے یا بندی ہے کراچی آتا ہوں، میں میر پورٹس اتو ارسے بدھ تک رہتا ہوں ،اورجعرات کوکراچی آجا تا ہوں ، مجھے معلوم بیکر ناہے کہ:

ا:... مجھےقصر تماز کہاں ادا کرنی ہے؟

انسا بجھے دونوں جگہ پوری نمازاً داکرنی ہے؟

سا:...مغرب اورعشاء مين كل تني قصر ركعات موتى بين ـ

جواب:...کراچی تو آپ کا دطن ہے، یہاں آپ ہر حال میں پوری نماز پڑھیں،میر پور میں اگر آپ کا قیام ایک ورپندرہ دن یاس سے زیادہ اِ قامت کی نیت کے ساتھ ہوجائے تو آپ وہال مقیم ہوجائیں گے، اور جب تک وہاں ملازمت ہے وہاں ج تے ہی مقیم ہوجایا کریں گے،اگر وہاں بندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آتی تو آپ وہاں مسافر ہیں،قصر کریں گے۔ظہر،عصر،عشہ، میں قصر کی دود ورکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی دواورمغرب کی تین رکعتیں سفر میں بھی بدستور رہتی ہیں، ونز کی تین رکعتیں ہی سفر میں ادا کریں گے۔ <sup>(\*)</sup>

 (٠) من خرج من موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة . . صلى الفرض الوباعي ركعتين.

(در مختار ج: ٢ ص: ١٢١ باب صلاة المسافر).

 (٣) ولا يـزال عـلى حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج الناب الحامس عشر في صلاة المسافي.

 وأما في غير وطنه فـ الا يصير مـ قيـمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا إلح. (حدى كبير ح ا ص: ٥٣٩ فصل في صلاة المسافر).

(٣) صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه أو ينوى إقامة نصف شؤر بموضع صالح لها، فيقصر لها إن بوى أقل منها الحد (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج:٢ ص:١٢٨،١٢٢، ١٢٨، باب صلاة المسافر، أيضًا. تبيين الحقائق ج ص٥٠٩٠، ١٥، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

### کراچی کار ہائش حیدرآ بادمیں ملازمت کرے تو کیا قصرکرے گا؟

سوال: آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئلے میں تشفی فرما ئیں۔ میری مستقل ملازمت آئ کل حیدرآ باد میں ہے، جبکہ میری مستقل ملازمت آئ کل حیدرآ باد میں ہے، جبکہ میری مستقل رہ نئش کرا چی میں ہے، شختے میں بھی ایک دفعہ اور بھی دودفعہ کراچی جاتا ہوں، اہذا میں فرض نمازیں کہاں ادا کروں؟ اور قصرنم زیں کہاں؟ چونکہ آج کل میں دونوں جگہ فرض نمازیں ہی ادا کرتا ہوں۔

جواب:...کراچی تو آپ کی رہائش ہے،ای لئے بیتو آپ کا وطن اصلی ہے،اور وہاں آکر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگ۔ حیدرآباد میں آپ کی معازمت ہے،اگر آپ ایک دفعہ لگا تار پندرہ دن رہیں تو وہاں بھی متیم ہوجا کیں گے،اور جب تک آپ کی وہاں مد زمت رہے گی،آپ وہاں بہنچتے ہی مقیم ہوجایا کریں گے۔ (۱)

# گھرے سے سومیل دُ ور چیودن رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال:... میں نوکری کے سلسلے میں ہر ہفتے اپنے گاؤں سے ایک سومیل دُور جاتا ہوں ،اور جعرات کے دن واپس. پنے گاؤں آتا ہوں۔ کیا میں نوکری کے سلسلے میں ہر ہفتے اپنے گاؤں سے ایک سومیل دُور جاتا ہوں ۔ کیا میں نماز قصر پڑھوں یانہیں؟ بعض احباب کہتے ہیں کہ آپ اپنے گاؤں میں باقاعدہ واپس آتے ہیں اور نوکری کی جگہ نقط چھر روز ہفتے سے جعرات تک رہنے ہیں ،اس لئے آپ وہاں نوکری کی جگہ پر مسافر ہیں ،اور نماز قصر بینی وور کھت فرض پڑھا کریں۔

جواب:...،گرآپ ایک دفعہ ملازمت کی جگہ پندرہ روز مسلسل رہنے کی نیت کرلیں تو آپ وہاں مقیم ہو ج کیں گے،اس کے
بعد جب تک وہاں آپ کی ملازمت ہے، جب بھی وہاں جا کیں گے، تیم ہوا کریں گے اور پوری نماز پڑھیں گے،کین جب تک آپ
پندرہ دن قیام نہیں کریں گے، وہاں مسافر ہوں گے۔

## دورنِ سفرنماز بوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال:...شم کوتقریباً پانچ بیج ہم نوری آباد ہے کراچی کے لئے روانہ ہوتے ہیں، اور نوری آباد ہے ۵۰ کلومیٹر ( ۱۳میل) دُورد ورانِ سفرعصر کی نماز ادا کرتے ہیں،عصر کی نماز بھی ہم قصرادا کرسکتے ہیں یا پھر پوری ادا کرنی ہوگ جبکہ بھی بھی رعصر کا وقت ۵:۳۰ بھی ہوتاہے؟

جواب:..اس کا تھم بھی وہی ہے جواُو پر لکھا گیا، کیونکہ اگر کرا چی کی آبادی سے نکلنے کے بعد نوری آبادتک میں فت سفر کی مقد رہنتی ہے تو آب تھیں ہوئے ہوئے راستے میں بھی مسافر ہوں گے،اورراستے میں کوئی نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے،اوراگر وہاں سے وہاں تک میں فت سفر نہیں، تو آپ راستے میں بھی مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔

وأما في عير رطبه فلا يصير مقيمًا إلا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندنا خمسة عشر يومًا ... إلخ. (حلبي كبير ح. ١
 وأما في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

#### حیدرآبادے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں بوری نمازیر ھے گا

سوال:..ميراسوال بدي كم محصانوكري كے سلسلے ميں روزاند حيدرآباد سے نوري آباد آنا پاتا ہے، جو حيدرآباد سے نقريبا ٠ > كلوميٹر برے، يو چھنايہ ہے كہ جھے نورى آباديس قصر تمازير هنى جاہتے يا پورى؟

جواب: . . پورې نماز پڙهيس ـ <sup>(1)</sup>

#### سفرکے دوران نماز کے مسائل

سوال:...ہم نوری آبادیس نوکری کرتے ہیں اور روز اندنوری آباد ہے کراچی اور کراچی ہے نوری آباد بذر بعد بس سفر نرتے ہیں اورظہری نماز اکثر فیکٹری میں اواکرتے ہیں جو کہ کراچی ہے • • ا کلومیٹر (۹۲ میل) ذور ہے، کیا ہم ظہری نماز تصر کر سکتے ہیں یا یوری نماز اوا کریں؟

جواب:..سفری مسافت ایے شہری آبادی سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ پس اگر کرا چی کی آبادی سے بام کلنے کے بعدنوری آباد کا فاصلہ سمافت ِسفر پر ہے تو آپ نوری آبادیش مسافر ہوں گے، اور دہاں قصر پڑھیں گے (صرف سڑک پر مکھے ہوئے میلوں کوندد میکھاجائے )۔اور اگر کراچی کی آبادی سے نکلنے کے بعد نوری آباد کا فاصلہ مسافت ِسفر کانہیں رہتا تو آپ وہال مقیم ہول کے اور بوری نماز پڑھیں گے۔<sup>(۲)</sup>

## نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟

سوال:...جادے پچھساتھی ایسے بھی ہیں کہ وہ ہفتہ والے دن فیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے ہفتے لیبیں فیکنری میں قیام کرتے ہیں،اور پھرجھرات کوواپس کراچی جاتے ہیں، یعنی وہ پوراہفتہ یہیں قیام کرتے ہیں،ان کے لئے نماز قصر کے بارے میں

جواب :..ان کا تھم بھی وہی ہے جوروز اندآنے جانے والوں کا ہے، البتدا گرنوری آباد کراچی ہے مسافت قصر پرو، قع ہے اور پچھالوگ وہاں پندرہ دِن قیام کر کے مقیم ہوجا کیں ،توجب تک ان کی وہاں ملازمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجا یا کریں گے،اور بوری نماز پڑھیں گے، الارائے میں آئے جائے مسافر ہول گے۔

الح (عالمگیری ح ا (١) ولا بدللمسافر من قصد مسافة مقدرة يثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين ص ١٣٩٠ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتته).

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبرة الحاوزة من الجانب الذي خرج منه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. ولا بدللمسافر من قصد مسافية مقدرة بثلاثية أيام حتى يترخص برخصة المسافرين ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتثه).

<sup>(</sup>٣) ولا يسرال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية محمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ح ١ ص ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كو تثه).

سوال: عصر کی نماز گرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ۱۳ کلومیٹر ذور تقریباً • ۴ میل (کراچی ہے ۳۱ کلومیٹر، تقریباً ۴۴ میل ذور) کے فاصلے پر دورانِ سفراَدا کرتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی نماز قصراَ دا کرنی ہوگی یا پھر بوری پڑھنی ہوگی؟

جواب:..اس کاحکم اُوپرآ چکاہے۔

#### بیک وقت دوشہروں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال:...میری مستقل رہائش سمندری میں ہے، جو فیصل آبادہ عسمیل پرہے، فیصل آباد میں مستقل ملازمت کرتا ہوں اور بوجہ ملازمت فیصل آباد کو ہی وطن سکونت سمجھتا ہوں، دوران سفر قصر نماز کے لئے کس شبر کوچیش نظرر کھنا ہوگا، مستقل خاندانی رہائش کو ہا جہاں ملازمت کرتا ہوں؟

جواب:...دونوں کا اعتبار ہوگا، جس شبرے آپ سفر شروع کریں گے دہاں کا بھی ،اور دُوسرے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیصل آباد ہے ۲۸ میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی چاہئے ، تب آپ مسافر ہوں میں آباد ہے ۲۸ میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی چاہئے ، تب آپ مسافر ہوں گے۔اور اگر آپ فیصل آباد ہے کی جگہ اگر سفر شروع کریں تو سمندری آتے ہی آپ تیم ہوجا کیں گے،اب آگے کی جگہ اگر سمندری ہے ۲۸ میل ہوتو آپ مسافر ہوں گے، ور ذہبیں۔ای طرح اگر آپ کو سمندری ہے ہم گودھا کی طرف جانا ہے، راہتے میں مسندری ہے آپ وہاں پہنچتے ہی تقیم ہوجا کیں گے،اب اس ہوتو مسافر ہوں گے، ور ذہبیں۔ای طرح آگر آپ کو سمندری ہے سرگودھا کی طرف جانا ہے، راہتے میں فیصل آباد آتا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہی تقیم ہوجا کیں گے،اب اس ہے آگی مسافت ۲۸ میل ہوتو مسافر ہوں گے، ور ذہبیں۔ (۱)

## مسافر مختلف قريب قريب جگهول پرر ب تب بھی قصر كرے

سوال:...(الف) زید کراچی ہے بیٹا در گیا،اور بیٹا در جمل پیجیس دن رہنے کا ارادہ ہے، گرمخنف مقامات پر دو تین و ن رہنا ہے، نیکن جن مختف مقامات پر رہتا ہے، وہ قریب قریب ہیں، ایک فرلا نگ یا آ دھا فرلا نگ وُ دروُ در مختلف دیہات میں، کیا وہ نمازیوری پڑھے گا؟

سوال:...(ب) عمر دیشاور سے کرا چی آیا، اور پندرہ دن سے زائد کرا چی میں رہتا ہے، مگر دو دن نظم آباد، تنین دن ٹاور میں ، تین دن کیا ڑی میں بااس سے بھی تھوڑاؤور بااس سے بھی قریب قریب مقامات پر رہتا ہے، کیا پوری نماز پڑھے گا؟

جواب:...مسافر جب ایک معین مقام (شہریا گاؤں) میں پندرہ دن یا اسے زیادہ رہنے کی نیت کرلے تو وہ مقیم ہوجا تا ہے، اور اس کے ذمہ پوری نم زیز ھناضروری ہے، اور اگر ایک جگہ رہنے کی نیت نہیں تو وہ بدستورمسافر رہے گا، اور نماز کی قصر

 <sup>(</sup>۱) ولا مدل لمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترخص برخصة المسافرين والا لا يترخص أبدًا. (فتاوى عالمگيرى ح. ۱ ص ۱۳۹ الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئشه). أيضًا: وتعتبر المدة من أي طريق أخد فيه، كدا في البحر الرائق. (أيضًا ج: ۱ ص: ۱۳۸ ، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ولا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عَشَر يُومًا أو أكثر. (عالمگيري ج. ا ص ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كونته).

کرےگا، پی سوال میں ذکر کروہ پہلی صورت میں وہ مسافر ہے، کیونکداس کی نیت ایک جگدر ہے کی نہیں، بکد مختلف جگہوں پرر ہے، ک ہے، گوان جگہوں میں زیادہ فاصلہ بیل، اور ؤوسری صورت میں وہ تقیم ہوگا، کیونکہ کراچی کا پوراشہرا یک ہی ہے، سے مختلف تعول یا علی قول میں رہنے کے یا وجود وہ ایک بی شہر میں ہے۔

## مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟

سوال:...آ دمی جب اپنی سسرال جائے تو کیا وہاں سفر والی نماز اوا کرے یا مقیم والی؟ بیوی خواہ این وامدین کے گھر ہو یا نہ ہو، تو کس طرح نماز اوا کرے؟ اگر بیوی اپنے والدین کے گھر جائے تو کیا وہ بھی مسافر ہے یا تقیم؟

جواب:...مرد کی سسرال اگر مسافت ِسفر پر ہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا ،اور بیوی کی اگرزشھتی ہو پھی ہے اور وہ اپنے مینے ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی ، جبکہ اس کی نیت وہاں پندر ودن تھہرنے کی ند ہو۔

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا یوری نماز؟

سوال: ..: میرے والدین مورو، سندھ میں رہتے ہیں، جبکہ میرا گھر کراچی میں ہے، لبندا آپ سے پوچھن ہے کہ جب میں
کراچی سے ہفتہ یادی دن کے لئے مورو مال باپ کے گھر آیا کروں تو جا رفرض کے دوفرض پڑھوں یا پورے چارفرض پڑھوں؟ کیونکہ
یہ بھی میرالینی ماں باپ کا گھرہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ میرے شوہر جب میرے ساتھ آئیں تو وہ قصر نماز پڑھیں گے یاسسراں ک
وجہ سے پوری نماز پڑھیں گے؟

جواب:...شادی کے بعدلا کی کے لئے شوہر کا گھراس کا وطن ہے، مال باپ کا گھراس کا وطن نہیں رہنا،اس لئے جب ہپ اپنے میکے جائیں تو اگر وہاں پندرہ دن میازیادہ تخمبر نے کی نہیت ہو، تب پوری نماز پڑھیں، ورنہ قصر پڑھیں، آپ کے شوہر کی بھی سر پندرہ دن سے کم رہنے کی نہیت ہوتو وہ وہال مسافر ہول گے۔

#### شادی شدہ اڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟

سوال: کہتے ہیں کہ بیٹے کا گھر شادی سے پہلے ماں باپ والا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد وو والا جہاں اس کے اہل فانہ رہتے ہوں ، ایس صورت میں جبکہ مید دنو ل گھر دومختلف شہروں میں ہوں تو اس کڑ کے کی سکونت کس شہر میں کہلائے گی ؟

ر ۱) - ولـو سوى الإقـامـة حمسة عشر يومًا في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه بحو مكة ومني والكوفة والحميرة لا يصير مقيمًا . إلخـ (عالمگيري ج: ١ ص. ٣٠ ١، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر)

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبر في السفر والإقامة نية الأصل دون التبع كالخليفة والأمير مع الجند والزوج مع روجته الخ. (شرح حلبي كبير ص. ١٣٥، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس دلك وطأ له إلا الدعم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله .. إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢)، باب صلاة المسافر).

جواب:...جہاں اس نے مستقل سکونت کا اِ رادہ کرلیا ہو۔

بچوسمیت دُ وسرے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم

سوال: اینے بچوں کے ساتھ وُ وسرے شہر میں رہنے والے کو قصر کی نماز کس گھر میں ادا کرنی ہوگی؟ ماں باپ کے گھر میں پانہیں؟

جواب: . .اگر ہاں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے لئے جیموڑ چکا ہے تو یہاں مسافر ہوگا ، اور اگر اس کومنتقل طور پر جیموڑنے کا إرا دہ نہیں کیا تو دونوں جگہ تنیم ہوگا ،اور پوری نماز پڑھے گا۔

۵۲ میل وُ وریندره ون سے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال:... میں اپنے شہر سے تقریباً ۵ میل وُوروُوسرے شہر کے کالج میں پروفیسر ہوں ، ہر ہفتے یا قاعدہ جمعرات کوگھر آتا ہوں ،اور سنچرکوواپس کالج ج کریانج دن گزارتا ہوں ،ان دنوں میں بھی کبھار جماعت کی نماز سے رہ جاتا ہوں تواپی نماز قصر سے پڑھتا ہوں ،آیا جھے تصرکی اِج زت ہے یانہیں؟اس کالج میں سات سال سے ملازمت ہے۔

جواب:..اگرایک مرتبہ اپنے کالج والے شہر میں پندرہ دن گزارلیں تواس کے بعد جب تک اس کالج میں ملازمت رہے گی، وہاں پوری نماز پڑھیں گے،لیکن اگر پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آئی،تو آپ وہاں مسافر ہیں۔
اسٹیا ملیس میں میں اور اوا علم کنٹن ٹر ایس اس میں کنٹن گھیں ہوں۔

ہاسٹل میں رہنے والا طالب علم کتنی نماز و ہاں پڑھے اور کتنی گھر پر؟

سوال:... میں مہران یو نیورٹی چامشور دہیں پڑھتا ہوں، میرا گاؤں یہاں ہے ۴ میل ڈور ہے، اور میں ہٹل میں رہتا ہوں، اور ہر جعرات کوگاؤں جاتا ہوں، یوں میرا گاؤں ہے ڈور پندرہ دن سے کم دن کا قیام ہے، سوال میہ ہے کہ جھے سفری نماز پڑھنی چاہئے یا پورگ؟ نیز میرکدگاؤں میں صرف ایک رات رہتا ہوں ہفتے ہیں۔

جواب :...اگرآپ ایک بار ہاشل میں پندرہ دن تفہر نے کی نیت کر کیس تو ہاسٹل آپ کا'' وطن اِ قامت' من جائے گاء اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت سے دہاں مقیم ہیں ، وہاں پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگرآپ نے ایک بار بھی وہاں پندرہ ون کا

ر ۱) الوطن الأصلي يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس دلك وطنًا له إلّا إدا عرم على القرار فيه وتركب الوطن الذي كان له قبله ...إلخ. (شامي جـ٣٠ ص:١٣٢)، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) الوطن الأصلى يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقى لم يبطل بل يتم فيهما أى بمجرد الدحول وإن لم يبو إقامة.
 (شامى ج. ٢ ص:١٣٢ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ورطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع
 ج ا ص١٠٣٠ ا، صلاة المسافر، طبع ايچ ايم سعيد). ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج: ا ص: ١٣٩ ا، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المساقر).

قیم نہیں کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں، اور قصر پڑھیں گے، اور گھر پرتو آپ ہر حال میں پوری نماز پڑھیں گے، خواہ ایک گھنٹے کے لئے آئے ہوں۔

# کیاسفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:...سفرے واپسی کے بعد کتنے دن بعد تک نمازِ سفرادا کرنی جاہئے یا سفر کے اختیام پر بند کر دی ہے؟ جواب:...سفر سے واپسی پر جب آ دمی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہو جائے ،سفر کی نمازختم ہو جاتی ہے، حدودِ شہر میں د،خل ہونے کے بعد پوری نماز پڑھنالازم ہے۔

# دورانِ سفر قضاشده نمازی کتنی پر هنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسفر کی نمازیں قضاموجا کیں تو بعند میں پوری قضا پڑھنی چاہئے یا دورکعت قضا پڑھنی چاہئے؟ جواب:...قضامجی دوہی رکعت ہوگی۔

## قصرنمازي قضابهي قصرهوكي

سوال:...اگرکوئی مخص سفر کے دوران مجبوری میں نماز اَ دانہ کرسکا تو کیا قضا نماز قصراَ داکرے یا پوری پڑھے گا؟ جواب:...جونمازیں سفر کے دوران ادانہ کی گئیں ان کی قضا قصر کے مطابق ادا کی جائے گی۔

## یانی کے جہاز میں سفر جج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:...کیا مج کاسنربھی تصرکہلاتا ہے؟ پانی کے جہاز ہے ہم سفر کریں تو نماز قصر کرنی ہوگی؟ جواب:...سفر کے دوران نماز قصر ہوگی۔(۵)

<sup>(</sup>۱) ولَا يـزال عللي حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمكيرى ح: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافى. أيضًا: ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران ... الخد (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، صلاة المسافر). (٣،٣) وفي الدر المختار: والقضاء يحكي أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير وفي الشامية علو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها، وكذا فائته الحضر تقضى في السفر تامة (شامي ح ٢ ص ١٣٥٠) باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى: يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر كذا في الحيط. (عالمگيرى حص. ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

# مختلف علاقوں اور پچھودن سات میل وُوردیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز پڑھے گی

سوال:...جیسا که ۸ رو والحجه ۱ یوم بهلے پینیخ والوں پر مکه کر مه منی، مز دلفه عرفات میں مقیم ہونے کی وجہ بے پوری
نماز ہے، تاخ ہونے کی وجہ ہے، جبکہ عرفات مکہ سے تقریباً ۹ میل وُ ور ہے، تو ای طرح اگر تبلیغی جماعت کے احباب کراچی شہر میں
پندرہ بوم سے زیاوہ مختلف علہ توں اور پھر ایک ہفتہ اسی اثنا میں کے میل وُ ورایک و یبات میں گزاریں، یاشہ سے دومیل وُ ورکسی و یبات
میں گزاریں اور مقامی نماز کسی مسجد میں کسی وجہ ہے اگر زیل سکے تو یہ حضرات اس دوران پندرہ بوم سے زیادہ مختلف جگہوں میں شہراور
ویہ ت کے علاقوں میں نماز پوری پڑھیں یا قصر کریں؟

جواب:..منی،عرفات،مزدلفہ اور مکہ تکرمہ چاروں الگ الگ جگہیں ہیں، حاجیوں کوان چارجگہوں ہیں تھومن ہوتا ہے، اگر مجموعی طور پران کی اِ قامت کی مدّت پندرہ دن ہوتی ہے تو مسافر ہوں گے۔ ہاں منی جانے سے پہلے یامنی سے واپس آنے کے بعد اگر ان کی مکہ تکرمہ میں رہائش کی مدّت پندرہ دن ہوتو وہ تقیم ہوں گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے لئے آتے ہیں، اگران کی تشکیل کراچی کی حدود ہیں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکراچی کی حدود میں رہنا ہوتو وہ یہاں مقیم ہول گے، اور اس کے بعد اگر انہیں کراچی سے باہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، جبکہ مسل سے زیادہ مسافت پرجائیں، اور اگر کراچی سے باہر دوجا رئیل کے لئے جاتے ہیں اور ان کو پھر کراچی میں واپس آجانا ہے، تو وہ تھم ہی ہول گے۔ ہال اگر وہ کراچی سے باہر جاتے ہیں اور ان کی سفر کی مسافت ۸ میل سے زیادہ ہے، تو وہ کراچی سے نگلنے کے بعد مسافر ہوجائیں گے، خواہ دوجا رئیل کی قربی ہیں جاکر دات گزاریں۔ واللہ اعلم! (۱)

#### سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا بوری؟

سوال:.. ۱۹۷۹ء میں ہم جی کے لئے مکہ معظمہ گئے تھے، اور وہاں ہم نے تین ماہ قیام کیا، اور سفر ہم نے بحری جہاز کے ذریعے کیا ، اور جہاز میں ہم سے فرض نماز وں کو قصر نہیں پڑھا، اور نہ ہم نے نمازیں مکہ مرسد، مدینہ منورہ اور عرفات کے میدان میں قصر پڑھیں ۔ پڑھیں ۔ لہذا اپوچھنا یہ ہے کہ ہمیں سفر کے دوران اور مکہ معظمہ، مدینہ متورہ اور عرفات کے میدان میں فرض نمازیر ھناتھی؟

یا بوری فرض نمازیر ھناتھی؟

<sup>(</sup>۱) فبإذا قبصد بعدة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها كان مسافرًا عندنا ...... ولو نوى الإقامة خمسة عشر يومًا في في موضعين فيان كان كل مهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومنى ..... لَا يصير مقيمًا ..... ذكر في كتاب المناسك أن الحاج إذا دحل مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لَا تصح لأنه لَا بُدَّ له من الخروج إلى العرقات فلا يتحقق الشرط. (عالمگيري ج. ١ ص ١٣٨ - ١٢٠٠) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

جواب: جہاز میں تو آپ مسافر ہے، قعر نمازیں پڑھنی تھیں، اور مکہ مکر مداگر آپ اس وقت پہنچ کہ نئی کے ہے منی عرفات جانے میں پندرہ ون ہے کم کا فاصلہ تھا، تواتے دن آپ کو مکہ مکر مدیل بھی قصر کرتا چاہئے تھا۔ 'ج سے فہ رغ ہو کر جب آپ مکہ مکر مدوالی آگئے اور وہاں بندرہ ون کا قیام طے تھا تو آپ مقیم ہوگئے ، 'پوری نماز پڑھنی جا ہے تھی۔ مکہ مکر مدہ ہے آپ مدید منورہ گئے توراستے میں پھر آپ مسافر تھے ، اور مدید نیز ریف پہنچ کراگروہاں پندرہ دن قیام کرتا ہے تو آپ وہاں تیم ہوگئے ، ورند مسافر ہے۔ اور مدید تر ایف پہنچ کراگروہاں پندرہ دن قیام کرتا ہے تو آپ وہاں تیم ہوگئے ، ورند مسافر ہے۔ اور مدید تا ہے اور مدید تا ہوں ہوگئے کراگروہاں پندرہ دن قیام کرتا ہے تو آپ وہاں تیم ہوگئے ، ورند مسافر ہے۔ اور مدید تا ہوں ہوگئے کراگروہاں پندرہ دن قیام کرتا ہے تو آپ وہاں تیم ہوگئے ، ورند مسافر ہے اور مدید تا ہوں ہوگئے ، ورند مسافر ہے کہ دورند مسافر ہے تو اور مدید تا ہوں ہوگئے کراگروہاں پندرہ دن قیام کرتا ہے تو آپ وہاں مقیم مدیکا اور میں گئے دورند میں گئے کہ دورند میں تھی مقیم میں گئے دورند ہوں تھی مقیم میں گئے دورند ہوں تھی مقیم میں گئے دورند ہون تھیں کی اور میں تھی میں گئے دورند ہوں تھی کرتا ہے تو آپ وہاں مقیم میں گئے دورند ہوں تھی ہوگئے کہ تا ہوں ہوں تھی کی اور میں تھیں گئے دورند ہوں تھی ہوگئے کہ کرتا ہوں کی کرتا ہوں ہوں تھی کرتا ہوں کی کرتا ہوں کرتا ہ

حاجي مكه مين مقيم هوگا يامسافر؟

### میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:... یوم الج یعنی ۹ رزی الجبر کومقام عرفات میں معجدِ نمرہ میں جوظہر اور عصر کی نمازیں کیک سرتھ پڑھی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ نئین چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام تیم سے ۸۸ میل یا ایسے ہی کھوفا صلے کا ہوناضروری ہے؟

جواب:...جارے نزدیک عرفات میں قصر صرف مسافر کے لئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا،سعودی حضرات کے

 <sup>(</sup>١) الأصل ان كل صلاة ثبت وجوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قصائها وقت الوجوب وتقصى عنى
 الصفة اللتي فاتت عن وقتها ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٥٤٢، ٥٢٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) عُرْشته صَفّح كا حاشيهُ مِرا الما حظه بو.

٣) گزشته صفح كا حرار تمبرا اللانظه و ، تيز: و ألا يـزال عـللي حـكـم السفر حتى ينوى الإقامة في ملدة أو قرية حمسة عشر يون أو
 أكثر ـ رعالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، كتاب الصلاة ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر) .

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے و کیھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

نزدیک قصر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے إمام خواہ مقیم ہو، قصر بی کرے گا، اب سنا ہے کداحناف کے مسلک کی رعایت میں امام ریاض سے لیاجا تا ہے۔

#### منى ميں قصرنماز

سوال: کوئی شخص پاکستان ہے یا دُومرے ممالک ہے تج یا عمرے کے لئے جاتا ہے تو کد شریف میں پندرہ سے زیادہ ایام رہنے کے بعد احرام جج باندھ کرمنی وعرفات کو جاتا ہے، اب پوچھنا یہ ہے کدمنی وعرفات ومزدلفہ میں نمازیں قصر پڑھے یا پوری پڑھے: بعض حضرات کہتے ہیں کہ قصر پڑھے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مکہ میں تقیم ہونے کے باوجود نماز قصر پڑھی۔ اگر حنفی مسلک رکھنے وہ لے نے قصر پڑھی ہوتو اس کی نمازیں ہوگئیں یا دوبارہ قضا کرے؟

جواب:..قصر کا تقم سرف مسافر کو ہے، اور جو تخص منی جانے سے پہلے تیم ہو،خواہ اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکر مہ کا رہنے والا ہے،خواہ اس وجہ سے کہ وہ پندرہ دن یا اس سے زیاوہ عرصے سے مکہ مکر تمدیل تھہ ا ہوا تھا، اس کو منی ،عرفات اور مز دلفہ میں قصر کی ا جازت نہیں ،وہ پوری نماز پڑھے اور اگر قصر کر چکا ہے تو وہ نمازیں بیوئیں ،ان کو دو بارہ پڑھے۔

خلاصہ یہ کہ جوجا جی صاحبان ایسے وقت مکہ مکر تمہ جاتے ہیں کہ ۸ متاریخ (جومٹی جانے کا دن ہے) تک مکہ مکر تمہ میں ان کے پندرہ دن نہیں ہوتے وہ مکہ مکر تمہ میں بھی مسافر شار ہوں گے اور مٹی ،عرفات میں بھی ،لنبذا قصر کریں گے۔ اور اگر ۸ مرتاریخ تک مکہ مکر تمہ میں ان کے بندرہ دن ہو، ہے ہوجاتے ہیں تو وہ مکہ مکر تمہیں تقیم ہوجا کیں گے اور مٹی ،عرفات میں بھی تقیم رہیں گے۔

# ا مام مسافر کے پیچھے بھی مقیم مقتدی کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے

سوال:... میں دھوراتی میں ایک ادارے میں زیرتعلیم ہوں ،اس ادارے کے قریب ہی ایک مجد ہے، جہاں میں ظہر کی نماز اداکر تا ہوں ، پچھ عرص قبل میں حسب معمول نماز ظہراداکر نے مجد ہذا میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چک تھی ، وضو سے فارغ ہوا تو فورس کی دورک ت کے بعد سمام پھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پیدید پی چلا کہ مجد میں ایک بھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پیدید پی چلا کہ مجد میں ایک بھیرا ایک بھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پیدید پی اس سے مجد میں ایک بھیرا ایک بھیرا ایک بھیرلیا۔ دریافت کرنے پر پیدید پی اس سے فارخ ہوا کہ محد میں ایک بھیرا اس کے انہوں نے چار فرض کے بجائے دوفرض پڑھائے ، البذا تمام نمازی چار دکھت فرض انفرادی طور پر دوبار واداکریں۔ بیات تو بچھ میں آئی ہے کہ بھیر صاحب سفر کے دوران کرا ہی میں مختصر تیام پر ہیں ،اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، لیکن مجد کے نمازی تو مقانی ہیں ، دریافت بید صاحب سفر کے دوران کرا ہی میں مختصر تیام پر ہیں ،اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، ان کی جماعت کی نماز ایک مسافر بیر سے کہ دوگر محد میں باجماعت کی نماز کے فضائل ہے محروم کردینا قرآن وسنت کی روے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت سے نماز

<sup>( )</sup> حود کے لئے دیکھتے ص: ۹۱ کا حاشیہ تمبرا۔

رم) اینا۔

ندادا کرنے کا و بال کس پر ہوگا، نمازی پر ، پیرصاحب پر ، یامسجد کے منتظمین پر؟ بیں اس کے بعد و ہال مسجد بیں نمی زیز ھے نہیں گیا ، بعد بیں پند چلا کہ تین جارروز تک پانچوں وقت کی نمازیں پیرصاحب نے ای طرح پڑھا کیں۔ برائے مہر بانی قرآن و صدیث کی روشن میں جواب سے نوازیں ،اس سے بہت شک وشبہات نتم ہول گے۔

جواب: ...ا گر امام مسافر ہوتو وہ دورکعت کے بعد سلام بھیردے گا، اوراس کے بیچھے جومقتری مقیم ہیں، وہ آٹھ کراپی دو
رکھتیں پوری کریس گے، مقتہ بیل کو چارفرض انفرادی طور پراداکرنے کی ضرورت نہیں۔اور مسافر کی امامت ہے اس کی اقتدا کرنے
والے مقیم مقتہ یوں کو بھی جماعت کا ثواب پوراماتاہ، اس لئے آپ کا بیسوال ہی بے کل ہے کہ جماعت منازنہ پڑھنے کا وہال کس
پرہوگا؟ کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ،اس لئے ترک جماعت کے وہال کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ ابہتہ جومقتدی اپٹی سستی کی
وجہ ہے آپ کی طرح رہ بے آئے اور جماعت سے محروم رہے ،ان کا وہال خودا نمی کی سستی پر ہے ،اور آپ کا آئندہ کے سنے اس مسجد
میں جاتا ہی بند کردینا بھی نماط تھا۔

مقیم اِمام کی اقتدامیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نبیت کرے؟

سواں:... امام تیم،مقتدی مسافر،تو مقتدی کتنی رکعتوں کی نبیت کرے گا؟ سنا ہے کہ نبیت دور کعتوں کی کرنی ہے اور پڑھنی ار بیں؟

جواب:...امام تیم ہوتو مقندی بھی اس کی اقتدامیں پوری نماز پڑھےگا،اور پوری نماز ہی کی نیت کرےگا، اس فرکوتصر کا ت تقم اس صورت میں ہے، جب وہ اکیا نماز پڑھ رہا ہو یا مسافر امام کی اقتدامی نماز پڑھ رہا ہو۔

مسافر مقتدی کی مقیم امام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دوبارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟

سوال:...کوئی مسافر، تیم امام کی افتدا میں جارفرض رکعت پڑھ رہا تھا کرسی وجہ سے نمازٹوٹ گئی، جب امام نم زپڑھ کر سلام پھیرد ہے، بعد میں مسافر اکبلانماز فاسمد شدہ دوبار دادا کرے گاتو کتنی رکعت اس کو پڑھنی ہوں گئی؟ جواب:...مقیم کی نماز پڑھے گا۔ یعنی پوری۔

(٣) إذا اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ولزمه الاتمام .... .. لو إقتدى به في الوقت ثم خرج الوقت قبل تمامها لأنه حير اقتدى صار فرصه أربعًا للنبعية مع قبول الصاوة للتغير وصار كالمقيم في حق تلك الصلوة وصلوة المقيم لا تصير ركعتين بحروح الوقت . إلخ. (حلى كبير ح. ا ص:٥٣٢، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

<sup>(</sup>۱) وصبح إقتداء المقيم بالمسافر في الوقت فإذا قام أي بعد سلام الإمام إلى الإتمام لا يقراً. (درمختار ج. ۲ ص: ۲۹ ، باب صلاة المسافر). أيضًا وإن صلّى المسافر بالمقيمين وكعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وصاروا منفردين كالمسبوق الا أبهم لا يقرؤن في الأصبح ... إلى . (عالمكيوى ج: ١ ص: ١٣١ ، كتاب الصلاة الباب الحامس عشر في صلاة المسافر). (٢) وإن اقتدى مسافر في مسافر في مسافر في الوقت مسافر في المنافرة المسافر). أيضًا وإن اقتدى مسافر في الوقت صبح وأته، هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر ، ولأنه تبع لإمامه فيتغير فرضه إلى أربع كما يتعير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسب وهو الوقت. (تبيين الحقائق، باب صلاة المسافر ج: ١ ص: ١٥ الع بيروت).

## ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پرسجدہ کرنا

سوال: ہوائی جہاز میں نوگ سیٹ پر بیٹھ کر کھانے کی ٹیمل پر بجدے کرتے ہیں ،اس طرح نماز ڈرست ہے؟ جواب:... جہاز میں بھی کھڑے ہوکراور قبلہ زُخ معلوم کرکے نماز پڑھناضروری ہے،سیٹ پر بیٹھ کراور کھانے کی میز پر بجدہ کرنے ہے نماز نہیں ہوتی۔(۱)

# كيابس اور ہوائی جہاز میں نماز اداكر نی جاہے؟

سوال:...بس یا ہوائی جہاز کے سفر کے دوران اگر نماز کا وقت ہوجائے تو کیا بس یا ہوائی جہاز ہیں سفر کے دوران نمازا داکر ڈا لازی ہے؟ کیونکہ بس ڈرائیور تو عموماً بس کھڑی نہیں کرتے اور ہوائی جہاز کا معالمہ تو بالکل ہی مشکل معالمہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس لئے بس یا ہوائی جہاز کے اندرنماز کس طرح اواکی جائے؟ اورکیا اواکر نالازمی ہے؟

جواب:...نمازتو بس اور بوائی جہاز کے سفر کے دوران بھی فرض ہے، قضائیں کرنی چاہئے۔ بوائی جہاز کے اندرتو آدمی اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ بس میں نماز نہیں پڑھی جاستی، اس لئے یا تو بس ڈرائیور سے پہلے معاہدہ کرلیا جائے کہ وہ نماز پڑھا سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ بس کھڑی کہ۔ ورند بس کا نکٹ ہی اتنی مسافت کا لیاجائے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دوری بس کھڑی کہ۔ ورند بس کا نکٹ ہی اتنی مسافت کا لیاجائے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دوری بس کھڑی ہو ایک دوریہ بس کھڑی کے ایک تا تھے ہوں تھا کہ نہوں کو ایک بالے بائے بہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دوری بس کھڑی جائے۔

# ہوائی جہاز میں نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:...کیا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوجاتی ہے؟ جواب:...ہوائی جہاز میں نماز اکثر علائے کرام کے نز دیک سیحے ہوجاتی ہے، بشرطیکہ نماز کواس کی تمام شرا نکا صحت کے ساتھ

(۱) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۹، كتاب الصلاة، الهاب الوابع في صفة الصلاة). أيضًا: ثم (هي) سنة ...... والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله ألا طلبه، وهو شرط وائد للإبتلاء يسقط للعجز. (درمختار ج: ۱ ص ۳۴۷). باب شروط الصلاة (ومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السحود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ۱ ص ۳۳۵، باب صفة الصلاة).

(٢) كونكر نماز كريم بن ك ك ترار فرا مروري باور سي مي تركي كي يعلن الدوط الصلاة وريضة ... الا متوجها إلى القبلة والخروط الصلاة والمعلى في القبلة والمعلى في الفبلة ومن أواد أن يصلى في القبلة ومن أواد أن يصلى في سيدة فرصًا أو نفلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها، حتى دارت السفينة وهو يصلى وحب عليه أن يدور إلى جهة القبلة حيث دارت ... ومحل كل ذالك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى السمينة القبل البخارية البرية والطائرات الحوية ونحوها. (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج: ١ ص: ١٩٧ ، طبع بيروت).

ادا کیا جائے ، قبید زُخ اور دیگرشرا اُوط میں نقص ندرہ جائے۔ بعض علاء فرماتے میں کہ ہوائی جہاز میں نماز ادا کرنے کے بعد زمین پر احتیا طااس کا اعاد و بھی کرلے تو بہتر ہے ،ضروری اور واجب نہیں ہے۔

# بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے، شہری بندرگاہ پروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال: ... میں ایک بحری جہاز میں چیف انجینئر ہوں، زندگی کا بیشتر حصہ سمندروں میں سفر پر گزرتا ہے، مجھے اور میرے ؤ وسر ۔۔ ساتھیوں کو حسب عبد در بائش ،خوراک کی جملہ ضروریات (مجوّز د قانون کے تحت) میسر ہیں ، یہ ٹھیک ہے کہ میں بعض دفعہ لگا تار بغیرز کے دودوماہ تک سفر میں رہنا پڑتا ہے، چنددن کسی بندرگاہ پرز کے ،اور پھرسفرشروع بوجا تا ہے۔ جبرزسی بھی بندرگاہ پرپندرہ ون سے زیادہ نہیں تھہرتا (بعض دفعہ ایک ماہ بھی زک جاتا ہے )۔ میں بفضلہ تعالیٰ اینے ساتھیوں کے ہمراد ہا جماعت اوربعض دفعہ ا کیے جیسا بھی موقع ہو،اپنی نمازیں فقدِ حنی کے تحت اہل سنت والجماعت کے طریقے پرادا کرتا ہوں ،ہم سب اینے آپ کومسافر تصور نہیں کرتے ، (کیونکہ جبیبا کہ میں نے شروع میں عرض کی کہ ہمیں رہائش وخوراک اور پُرسکون ماحول حسب عہدہ میسر ہے )۔ چند دن ہوئے ہی رے ایک بنے ساتھی نے جو کیپٹن کے عبدے پر فائز ہوکر ہمارے جہاز کے عملے میں آشامل ہوئے ہیں، ہماری نماز کی ادا لیکی پراعتراض کیا ہے، اور این اعتران کے جواز میں ایک مولان صاحب کاتحریری فتوی بھی دکھایا ہے، جس کالب لباب یہ ہے کہ: " بحری جہازوں کے عملے اور کارکنوں کو اپنی نمازیں بحیثیت مسافر کے ادا کرنی جاہئیں، (بعنی اختصار کے ساتھ فرض نماز آدھی)، بصورت دیگروه سنت نبوی کے منکر ہوں گے۔''مولا ناصاحب! آپ ہمیں مندرجہ بالا حالات کے تحت جودرج کئے گئے ہیں شش و پنج ے نکالیں ، کیا بحری جہاز کے تھلے کارکن کو بوری سہولتیں میسر جونے کے باوجودا ہے آپ کومسافرتصور کرنا حاہیے؟ یاا پی نمازیں مکمل طور برساکن کے تصور پر بڑھنی جاہئیں؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مسافر کوا خضار کے ساتھ اوا کرنے کا تھم ( سنت نبوی اور تهم فدواندی کے تحت ) دیاجاتا ،سفر کی جالیف اور مشکلات کی وجہ ہے ہولا ناصاحب!اس بات کا کیا جواز ہے کہ مسافر مہولت کی خ طرفرض نماز تواختصار کے ساتھ پڑھے، جبکہ بقیہ نماز کی سنتیں اور نو افل پورے اوا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مرعابہ ہے کہ مسافر کو ا گرمہولت ہی لینی ہے تو صرف فرض نماز کے لئے کیوں ، بوری نماز کے لئے کیوں نبیں ؟ سنتیں اور نوافل بورے اوا کرنااگر آسان ہوسکتا ہے تو فرض نماز یوری اداکرنے میں کیا مشکل ہونگتی ہے؟ حضرت! شریعت محمدی اور قرآنِ یاک کی روشنی میں دائل کے ساتھ جواب د ۔ كرجميں ذہنى كوفت اور يريشانى ئے نجات ولائميں ،اس سے بہتوں كا بھلا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) الصلاة في السفينة، ومثلها الطائرة والسيارة: تجوز صلاة العريضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عد أبي حيفة ولكن بشرط الركوع والسجود، وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر وهو الأظهر إلح (الفقه الإسلامي وأدلته ح م م ٣٣). أيضًا وأما الطيارات حالة طيرانها في جو السماء أو عند وقوفها في الهصاء فيصلى فيها قائمًا بركوع وسحود تقلّا للقبلة عند القدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكبيرة والخ (معارف السسح عص ٣٩٥)، طبع مكتبة بنورية).

جواب:...آپ کے سوال کا مختر جواب میہ کہ بھری جہاز کا عملہ تمام تر سہولتوں کے باوجود مسافر ہے۔ البتہ جہاز جب کسی شہر میں نظر انداز ہواور بندرگا وشہر کا ایک حصر تصور کی جاتی ہوا وراس جگہ پندرہ دن کا یااس ہے ذیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز اوا کی شہر میں نظر انداز ہوا ور بندرگا وشہر کا ایک حصر تصور کی جاتے گئے۔ آپ کا بیدارشاد ہوا ہو ہو ہو ہے۔ ''لیکن چونکہ سنر میں عموماً تکیف و مشقت پیش آتی ہے، اس لئے شریعت نے تصر کا مدار مسافت پر رکھا ہے، ورنہ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں و شوار می پیش آتی کہ اس سنر میں تکلیف و مشقت ہے یا نہیں؟ خلاصہ یہ تھم کی اصل علت تو تکلیف و مشقت ہی ہے، گراس کا کوئی پیانہ مقر کر نا مشکل تھا، اس لئے شریعت نے احکام کا مدار خود تکالیف پرنہیں رکھا، بلکہ سفر پر رکھا، خواہ اس میں مشقت ہو یا نہ ہو، اس لئے آپ لوگوں کو نماز قصر ہی کرئی ہوگی ۔ قدر صرف فرض رکھات میں ہوتی ہے، سنتوں اور نفلوں میں نہیں ، کیونکہ سنتیں ، نفل کی حیثیت اختیار کر منا الحق ہو ایک پر حنا جا تر نہیں۔ ۔ اس میں المران کا پر حنا الحقیار کی امر بن جاتا ہے۔ '' تاہم اگر سفر میں فراغت و واظمینان ہوتو سنن و نو افل ضرور پر جنے چاہئیں، گرفر ض فراغت و واظمینان ہوتو سنن و نو افل ضرور پر جنے چاہئیں، گرفر ض فراغت و واظمینان ہوتو سنن و نو افل ضرور پر جنے چاہئیں، گرفر ض فراغت و واظمینان ہوتو سنن و نو افل ضرور پر جنے چاہئیں، گرفر ض

# بحری جہاز کاملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ایک شخص بحری جہاز میں ایگر یمنٹ کروالیتا ہے،اب کیا وہ جہاز کے اندرقصر کی نماز پڑھے گایا پوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چندمہینوں کے لئے زک بھی جاتا ہے،تو وہاں کیسی نماز پڑھنی جا ہے؟

جواب: .. سفر میں ہوں تو قصر کریں اور کسی شہر میں مہینہ دومہینے کا (پندرہ دن سے زائد ) قیام ہوتو پوری نماز پڑھیں ہے۔

### بحرى جہاز اور نماز قصر

سوال:...ميرى ملازمت فيرمكى بحرى جهاز پرسې، جهاز پر بهارى رېائش بهت اچى بهوتى سې بيعنى كمره ايتركند يشند بهوتا ب، قايين بچها بوتا ہے، كيااس صورت بيس جم نماز قعر كري اور قعر كى صورت بيس سنت بعى اواكر نى پر سے كى؟

<sup>(</sup>۱) اورمسافر كوتم أماز يزعن كاتم بـ عن عافشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين ركعتين ركعتين في المحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ۱ ص: ۱ ث، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء). وقال عمران بن حصين: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلّا ركعتين، وصلى بمكة ركعتين. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۹۳، باب صلاة المسافى).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربقا وفي الخوف ركعةً. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣١). أيضًا: ولا يزال على حكم السفر حتَّى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٩)، صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) واحترز بالفرض عن السنن والوتر بالرباعي عن الفجر والمغرب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣)، ويأتي المسافر بالسنن إن كان أمن وقرار والله بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها هو المختار ... إلخ. (درمختار مع رد اغتار ج: ٢ ص: ١٣١، كتاب الصلاة، بأب صلاة المسافر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۴) ایناً حاشینمبر۲۔

جواب:...سفری حالت میں نماز'' قصر''ہوگی،اگر فرصت ہو، فراغت ہوتو سنتیں پڑھی جا کیں، ورندند پڑھنے میں گناہ نہیں۔ قدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑ ہے ہو کر پڑھناضر وری ہے،اور قبلہ رُخ تو ہر حال میں ضروری ہے سوال: .. آپ نے ۲۹ رحمبر ۱۹۹۵ء کے اخبار میں چند مسائل ذکر کئے ہیں،ایک مسئلہ ہماری ہجھ میں نہیں آیا،اخبار میں مسئلہ یوں تھا:

'' سوال: چلتی ٹرین میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں ( قبلہ ژو ہوئے بغیر ) قیام کرناضروری ہے اس حالت میں یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زخ نماز اواکر ناشرط ہے، شختے پر بیٹھ کرنماز اُ داکر ناوُرست نہیں۔''

اب ہی رامسئلہ بیہ ہے کہ چلتی ٹرین ہیں قبلہ زُخ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے ، کیونکہ اگرٹرین قبلہ زُخ جار ہی ہوتو ہم برتھ پریاسیٹ پر قبلہ زُخ کھڑے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ برتھ اور سیٹ پرشال اور جنوب کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔

جواب:... جب نماز شروع کریں تو قبلہ زخ ہو، جب نماز کے دوران ٹرین کا زخ بدل جائے تو نمازی قبلے کی طرف محوم جائے ،غرضیکد زخ قبلے کی طرف رہنا جا ہے ،بشر طبیکہ پتا چل جائے۔(۱)

سوال:...آپ نے نکھا ہے کہ شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں،عرض یہ ہے کہ برتھ شختے کا ہے،اس پر کھڑے ہو کرکو کی نم زنہیں پڑھ سکتا،اورسیٹ بھی شختے کی ہوتی ہے،ٹرین میں اکثر زیادہ رَش ہوتا ہے،جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے سئے خالی کر ، بہت مشکل ہوتا ہے،اورسیٹ کے بیٹے راستہ ہوتا ہے جس پرنماز پڑھنا سے خنبیں ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ خالی کرانے کی ضرورت نہیں، بنچے فرش پر نماز پڑھی جائے اور دومنٹ کے لئے نماز یوں سے کہا جائے کہ ڈوسرے کی جگہ بنادیں، میں ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، وائٹداعلم!

کیا دوران سفرنمازی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح اداکرے؟

سوال:... نماز کا دفت اگر دوران منرآ جائے ،تو کیا سواری پر جیٹھ کرنماز اُوا کی جاسکتی ہے ، یا منزل پر پہنچ کراُ دا کی جائے ؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...اگرمنزل پرونت ہے پہلے پہنچ جائیں گے تو منزل پرنماز اُوا کی جاسکتی ہے، کیکن وقت گزرنے کا اندیشہ ہوتو

<sup>(</sup>١) تخزشته صغے کا حاشیہ نمبرا اور ۳ ملاحظہ فریا تھی۔

<sup>(</sup>٢) لا يجور لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجهًا إلى القلة . . ومن أراد أن يصلى في سعيسة تطوعًا أو فريضة فعليه أن يستقبل القبلة ولا يجوز له أن يصلى حيثما كان وحهه حتى لو دارت السفينة وهو يصلى توحه إلى القبلة حيث دارت . ولخ و عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٠ كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في إستقبال القبلة، طبع رشيديه كوئنه).

سواری پر کھڑے موکر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز اداکرے، بلاوجہ سیٹ پر بیٹے کر قبلہ زخ ہوئے بغیر نماز پڑھناؤرسٹ نہیں، اگر کھڑے ہونے کی جگہ ند ہواور قبلہ زخ ہونے کا إمکان نہ ہوتو اس صورت بیس سواری پر بیٹے کرنماز آدا کی جاسکتی ہے۔ (۱)

#### دوران سفرگاڑی میں نماز

سوال:...اگردورانِ سنرگاڑی میں بیٹھ کرنماز (فرض نماز)ادا کی ہوتو مقام پر پہنچ کراس کولوٹانی تو نہیں پڑےگا؟ چواب:...اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی (خواہ سہارا لے کر کھڑے ہوں) تو بیٹھ کرنماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھن ضروری ہے،،اورقدرت نہیں تھی تو نماز ہوگئے۔ <sup>(۲)</sup>

## دورانِ سفرٹرین میں نماز کس سمت پڑھیں؟

سوال:.. دوران سنرٹرین میں نماز کس طرف زُخ کر کے پڑھی جائے؟ جواب:...قبلے کی طرف۔

# اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال:...چلتی ٹرین میں اگر نمازی نے کھڑے ہو کر تکبیرِ اُولیٰ کہد لی اور بقید نماز بیٹے کر اوا کی تو قیام اوا ہوگیا ، یو نہیں؟ اس ہے نم زمیں کو کی نقص تو واقع نہیں ہوا؟

جواب:...اگر قیام مکن ہوتو بوری نماز میں قیام فرض ہے۔

## چلتی ترین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا

سوال:...چلتی ٹرین میں بیٹے کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹے کرنماز پڑھتے ہیں، ( قبلہ رُوہوئے بغیر ) قیام کرنا ضروری ہے (اس حالت میں ) یانہیں؟

جواب:...ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زُخ نماز اُ دا کرنا شرط

(۱، ۳، ۳) العربضة في السفينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلا عدر عند أبي حنيفة ..... وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر، والعدر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروج، ويشترط التوجه للقبلة في بدأ الصلاة . . . . ولو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجر عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلا . الح. والفقه الإسلامي وأدلته ج. ٢ ص.٥٣، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت، أيضًا: عالمگيري ح: ١ ص.١٣، كتاب الصلاة، الباب النالث في شروط الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) ومسها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة).

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں۔

# کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:..اخبار جہاں میں بعنوان کتاب وسنت کی روشی میں ،ایک مسئلہ لکھا ہے ،جس کی عبارت ہے ہے:'' (سوال) ، کثر و بیشتر و یکھا گیا ہے کہ ریل گاڑی اور بسول میں بوقت ِتمازنمازی لوگ سیٹ پر بیٹھ کرجس طرف بھی مند ہونماز پڑھ لیتے ہیں ، کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فر ما کیں۔ (جواب) نماز ہوجاتی ہے۔''اس سلسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...نمازیس قبله کی طرف منه کرنا شرط ہے، اور قیام بشرط قدرت فرض ہے، فرض اور شرط فوت ہو ہانے سے نماز بھی نہیں ہوتی ۔ا خبار جبال کا لکھا ہوا مسئلہ غلط ہے، ریل میں کھڑے ہو کر قبلہ زخ نماز پڑھنی جا ہے۔

### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

سوال:...ریل کے سفر میں اگر شختے پر بیٹے کرنماز پڑھ لی جائے اور منہ قبلہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز سیجے نہیں ہوتی بعض کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔

اقل :... نمازی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، اور ریل کے تختے کا پاک ہونا مشکوک ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے ۔ بچان پر پیشاب کردیتے ہیں۔

دوم:...نماز میں قبلہ کی طرف زخ کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، اور ناوا قف نوگوں کا بیخیال کہ سفر میں قبلہ زخ کی پابندی نہیں ، غلط ہے۔ سفر میں بھی قبلہ زخ کرنا اس طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شریعت کا تھم توبیہ

(۱۲،۲۰۱) ومنها القيام وهو قرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا ثم الشرط (هي) ستة ........ والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله ألا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء ويسقط للعجز . (درمختار ج: ۱ ص: ۳۲۵، باب شروط الصلاة). أيضًا ومن أراد أن يصلى في سفينة فرضًا أو نفلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها ... ومحل كل ذالك إذا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة، ولا تحب عليه الإعادة، ومعل السفينة القطر البخارية البوية والطائرات الجوية ونحوها ... إلخ. (كتاب الفقه على المداهب الأربعة للجرائرى ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الصلاة، مبحث صلاة الفرض في السفينة وعلى الدابة ونحوها، طبع دار إحياء التراث العربي بيروت).

(٣) تطهير النحاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه واجب هكذا في الزاهدي في باب الأبحاس.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).

ے کہ سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا زُنے بدل جائے تو نمازی ای حالت میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ ہاں! سفر میں قبلہ زُنے کا پند نہ چلے اور کوئی سیح زُنے بتانے والا بھی موجود نہ ہو، تو خوب خور و فکر اور سوچ بچار سے کام لے کرخود ہی انداز ہ لگا لے کہ قبلہ کا زُنے اس طرف ہوگا ، اور ای زُنے برنماز پڑھ سے وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی ، تب بھی اس کو نماز ہوگئی ، وو بارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اورا گرنماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پینہ چل جائے تو نماز تو ٹرنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پینہ چل جائے تو نماز تو ٹرنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پینہ چل جائے تو نماز تو ٹرنے کی ضرورت نہیں ، اورا گرنماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پینہ چل جائے تو نماز تو ٹرنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی طرف گھوم جائے۔ (۲)

سوم:...نمازیس قیام بینی کھڑا ہونا فرض ہے، آ دمی خواہ گھر پر ہو یاسفر میں ، جب تک اے کھڑے ہونے کی ھافت ہے بیشرکر نمازسے نہ ہوگی ، ' اوراس میں مردوں کی تخصیص نہیں ، مورتوں کے لئے بھی بہی تھم ہے۔ بعض مستورات بیشے کرنماز پڑھ لیتی ہیں ، یہ ہا ئز نہیں ، فرض اوروتر ان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھتالازم ہے ،اس کے بغیر نمازنہیں ہوگی ،البتہ نوافل بیٹے کر پڑھ کتی ہیں۔

سفریں بعض کے نمازی بھی نمازی بھی نمازی تصاکر دیتے ہیں،عذر یہ کیا ہے۔ اُسے رشیس کی برحیس ؟ یہ بردی کم ہمتی اور غفلت کی بات ہے،اور پھرریل میں کھانا پینا اور دیگر طبعی حوائج کا پورا کرنا بھی تو مشکل ہوتا ہے،لیکن مشکل کے باوجودان طبعی حوائج کو بہر حال پورا کیا جاتا ہے،آ دی ذرای ہمت ہے کام لیتو مسلمان کیا،غیر مسلم بھی نماز کے لئے جگد و نے دیتے ہیں۔اور سب سے بردھ کرافسوس کی بات یہ کہ بعض حضرات جج کے مقدس سفر میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ،ووا پے خیال میں تو ایک فریضہ اداکر نے جارہے ہیں، گردن میں خدا کے پانچ فرض غارت کردیتے ہیں، جاجیوں کو بیا ہتمام کرنا چاہئے کہ سفر جج کے دوران ان کی ایک بھی نماز باجم عت فرت نہوں بلکہ ریل میں آؤان ، اِ قامت اور جماعت کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

# ريل گاڑی ميں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ پانی تک پہنچنے پر قاور نہ ہو؟

سوال: بعض اوقات دوران سفر میل گاڑی میں اتنازیادہ رش ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانا تو در کنار ایک سیٹ ہے دُوسری سیٹ تک جانا دُشوار ہوجاتا ہے۔ تو ان حالات میں ایک تو آ وی کی دضویا طہارت تک پہنچ نہیں ہوتی ، دُوسرایہ کہ نماز ادا کرنے کے لئے موز دل جگہ کا ملنا ناممکن ہوتا ہے، اور خاص کر جبکہ گاڑی کا زُن کے برکی طرف ہویا کعبہ سے خالف سمت (مشلا کرا تی آنے جانے والی ریل گاڑیاں) ، کیونکہ اس حالت میں اگر سیٹ برجگہ ل بھی جائے تو نمازی سجدہ نہیں کرسکتا۔ تو حضور اان مجبور یوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے

 <sup>(</sup>١) وتجوز صلاة الفريضة في السفينة والطائرة والسيارة ...... ويشترط التوجه للقبلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استدارت السفينة ولمو ترك الإستقبال لا تجزئه الصلاة، وإن عجز عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلًا. (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٢ ص:٥٣، تتمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت).

سسبار : (سلم به سارسی را دسم علی من استه الصاره المصاره المصاره المسارات المسلم الله المحلم الله القبلة وليس بحضوته من يسأله منها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلى لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبله وبني عليها ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة).
(٣) ومها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة).

نماز کا وقت ہونے پر نمازی نماز کس طرح اوا کرے؟

جواب: ایسی مجبوری کی حالت بھی شاذ و نادر ہی پیش آسکتی ہے، عام طور پرگاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے، کیکن آگرذر، ہمت ہے کام لیا جائے تو آ دمی کسی بڑے انٹیشن پر نماز پڑھ سکتا ہے، بہر حال! اگر واقعی ایسی حالت بیش آ جائے تو اس کے سواکیا چارہ ہے کہ نماز قضا کی جائے ، لیکن بیاس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضوحہ إمکان سے خارج ہو، یعنی نماز پڑھناکسی طرح ممکن ہی نہو۔ () لیہ عدر مرک بڑی ونہوں تا ہے۔ کہ طہارت اور وضوحہ اسکان سے خارج ہو، یعنی نماز پڑھناکسی طرح ممکن ہی نہو۔ اس

بس میں بیٹھ کرنماز نہیں ہوتی ،مناسب جگہروک کر پڑھیں

سوال:...بس میں لیےسفر کے دوران فرش پر نماز ادا کرنا بہتر ہے یاسیٹ پر جیٹھ کر، جبکہ فرش نا پاک ہوتا ہے اورسیٹ پر بیٹھ کرنماز ادا کرنے سے قیام نہیں کیا جاسکتا؟

جواب:..بس میں بیٹے کرنماز نہیں ہوتی۔ ''بس والوں ہے بہطے کرلیا جائے کہ نماز کے وفتت کی مناسب جگہ پر بس روک دیں ، اوراگر وہ نہ روکیس تو نماز قضایر ' صناضر وری ہے ، بہتر بیہوگا کہ بس میں جیسے ممکن ہونماز اواکر لے ، تگر گھر آ کرلونا لے۔

### ڈرائیوربس نەرو كے تو كياسيٹ پر بيٹھ كرنماز پڑھ سكتے ہيں؟

سوال:...بس میں سفر کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوجائے اور ڈرائیوربس نہ روکے کہ مجھے وقت مقرّرہ پراگل منزں پہنچنا ہے،الیم صورت میں سیٹ پر ہیٹھے ہوئے اشارے سے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:..بس پر بیٹے کرنمازنبیں ہوتی '' یا تو ڈرائیور سے پہلے طے کرلیاجائے کہ وہ نماز کے لئے بس کوکسی ایس جگہ روک دے گا جہاں وضوا درنمازممکن ہو۔ یوں بھی ڈرائیور حضرات و درانِ سفر وقفہ ضر در کرتے ہیں ، اس وقفے ہیں اگرنم زکا وقت ہوجائے تو نماز پڑھ کی جائے۔ یہر حال اگر بس میں بیٹے کرنماز پڑھی تو اس کا لوٹانا ضروری ہے۔

# نماز کے لئے بس رو کنے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا تھم ہے؟

سوال:... بین ڈرائیور ہوں، ہرنماز کے وقت گاڑی روکتا ہوں، اورلوگوں کو کہتا ہوں کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے، لوگو! نماز اُدا کرلو۔ تقریباً ۵۰ مسافر ہوتے ہیں، نماز اُداکرتے ہیں، کچھ مسافر نماز اُدائیس کرتے، تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا جھے بھی تواب ملتا ہے، تو میرے ایک کے نماز نہ پڑھنے ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، جھے تو ۵۰ نماز وں کا ٹواب ملتا ہے، کیا بیسی ہے؟

<sup>(</sup>۱) واعتصور فاقد النماء والتراب الطهورين بأن حبس في مكان نجس ولًا يمكنه إخراج تراب مطهر وكذا العاجر عنهما لنمرض يترخرها عنده وقالًا يتشبه وفي الشامية: قوله يؤخرها عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلّا بطهور" ...إلح. (شامي ح: الص:٢٥٢، باب الشهيد).

 <sup>(</sup>۲) ومنها القياد وهو فرض في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۹) كتاب الصلاة، الباب الرابع
 في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:...ماشاءالله! آپ کوتمام نمازیر سے والوں کے برابرتواب کے گا، ان شاءالله، باقی اپنی نماز کسی صورت میں ترک نہ کریں ، کیونکہ و واپنی جگہ فرض ہے۔

# چلتی کار میں نماز پڑھناؤرست نہیں مسجد پرروک کر پڑھیں

سوال: ایک مرتبہ جھے اور بھائی کوکام تھا، مغرب کی نماز میں بہت دیرتھی، پھر بھی میں نے بھائی ہے پوچھا کہ کام میں کتی دیر کئے گئے؟ کہ گئے کہ افران سے پہلے گھر آ جا کئی گے۔ اس لئے ہم چلے گئے، کین دہاں پہنچ کر گھر ڈھونڈ نے میں بہت دیر ہوگئی، اور مغرب کی افران ہوگئی، ہمارا گھر اس جگہ ہے کافی وُ ورتھا اور آش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی مغرب کی افران ہوگئی، ہمارا گھر اس جگہ ہے کافی وُ ورتھا اور آش بھی بہت تھا، اس لئے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنا ناممکن تھا، میں نے بھائی سے کہ تو کہ تو جس کیسے پڑھوں گا؟ مگروہ یہ کہ تو کہ تو جس کیسے پڑھوں گا؟ مگروہ یہ کہتے رہے کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے اور بیتو مجبوری ہے، تم ایسے بی پڑھاو، اور کا رئیس روکی۔ اب آ پ بتا کیں کہ بھی ایسا موقع ہو اور ہم اس بات پر قاور نہیں کہ گاڑی رُکوا سکیس جبکہ اندرون شہر بی میں ہوں تو ہم کیا کریں؟

جواب:...کاریس بغیروضونماز کیے ہوئتی ہے؟ آپ سمجدکے پاس گاڑی روک کرآسانی ہے نماز پڑھ سکتے تھے، گر شایدآپ کے بھائی کونماز کی اہمیت معلوم نہیں۔

# اگرکسی نے دوران سفر پورے فرائض پڑھے تو کیانماز ہوجائے گی؟

سوال:...دورانِ سنرفرض کتنے پڑھیں؟اگرہم فرض پورے پڑھیں تو کیانماز ہوجائے گی؟ خواہ مسئلہ کی کومعلوم ہویانہیں؟ جواب:...سنر میں چاررکعت والی نماز کی دو ہی رکعتیں فرض ہیں، 'حوشص چاررکعتیں پڑھے اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کوئی فجر کی دورکعتوں کے بجائے'' چارفرض' پڑھنے لگے، ظاہر ہے کہاس کی نماز ڈرست نہیں ہوگی،اوردو بارہ لوٹا ناوا جب ہوگا۔ '''

# اگرمسافرا مام نے جارر کعتیں پڑھائیں تو…؟

سوال:...اگرمسافر إمام ظهر کی نماز کوقصر کے بجائے پوری چاررکعت پڑھائے، مقیم مقتدیوں کی نماز وُرست ہے یا مقتدی نماز کودو ہر والوٹا کیں؟ کیونکہ إمام کے آخری دورکعت نفل ہوتے ہیں، اس لئے فرض نماز پڑھنے والوں کی نفل نماز پڑھنے والے کے

<sup>(</sup>١) "إِنَّ المَصْلُوةَ كَانْتُ عَلَى الْمُؤْمِيْنَ كِتَبًا مُؤْقُوتًا" (النساء:٣٠). أيضًا. عن أبي الدرداء قال. أوصاني خليلي أن لَا تشرك بالله شيئًا وإن قبطعت وحرقت، ولَا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة . إلخ. (مشكّوة ج: ١ ص ٥٩٠ كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) عس ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تقبل صلاة بغير طهور والا صدقة من غلول. (ترمدي ح١٠ ص ٢٠)
 كتاب الطهارة، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٣) قبال وصلاة المسافر ركعتان إلّا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث ...... وقال ابن عباس: فرص الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. (شرح مختصر الطحاوي ج٠٦ ص: ٩٢،٩١، باب صلاة المسافر).
 (٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. (درمختار ج: ١ ص٠٤٥٠، باب صفة الصلاة).

يجهي جائز بيانبير؟

جواب: ... إلى م ابوصنيفة كنزد كه مسافر كه ك دور كعتين اليي بين جيسے فجر كي دور كعتين ، جس طرح فجر كي دور كعتون بر اضافہ جائز نبين ، اى طرح مسافر كا ظهر ، عصر اور عشاء كى چار ركعتين برا هذا بحق جائز نبين ، جو تيم ايسے إلى م كى إفتد اكريں گے ان كى نماز تو فلا برے كنيں بوگ ، كيونكه وه دور كعتوں بين نفل پڑھنے والے إلى م كى إفتد اكر رہے ہيں ۔ اور خود إلى م اور اس كے مقتدى مسافر ول كا عمر ہيں ہوگئيں بوگئي ميں براحي تيمن براحي تيمن اور دور كورى ركعت پر قعده بھى كيا تھا اور آخر بين بحد ام سوبھى كريا تھا، تو ان كى نماز ہوگئى ، اور اگر مسافر إلى م نے قصد أچار ركعتيں پڑھا ئين اور دور كھت پر قعده بھى كيا تھا، تو فرض تو ادا ہو كيا ليكن بيشن گئي ہگار ہوا ، نماز ہوگئى ، اور اگر مسافر إلى م نے قصد أچار ركعتيں پڑھا ئين اور دور كھت پر قعده بھى كيا تھا، تو فرض تو ادا ہو كيا ليكن بيشن گئي ہگار ہوا ، اس پر تو بدان رم ہے اور نماز كا اعاده بھى واجب ہے۔

دوران سفرا گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال:...اگرسفر میں ژین یاکسی اورسواری میں جلدی کی وجہ سے شتیں نہ پڑھ سکے تو محناہ تونہیں ہوگا؟ جواب:...شری سفر میں اگر جلدی کی وجہ ہے شتیں چپوژنی پڑیں تو کوئی حرج نہیں ، اگر اطمینان کا موقع ہوتو پڑھ لینی جا ہئیں۔ (۵)

نوٹ:...جب آ دمی الی جکہ جانے کے ارادے سے نکلے جواس کی بستی سے ۴۸ میل ذور ہوتو بیشر عی سفر ہوگا۔

دوران سفرنماز كس طرح براهني جائية؟ نيزنيت كياكرين؟

سوال:...دوران سفر نماز كس طرح يرهني جائية؟ اورنيت كياكرني جائية؟

جواب:...سفریس جاررکعت والی نماز کے فرض دوگانہ پڑھے جاتے ہیں ،اس کوقصر کہا جاتا ہے ،نیت وہی جو ہمیشہ کی جاتی ہے ، جاررکعت کے بجائے دورکعت کی نیت کرلی جائے۔

<sup>(</sup>۱) صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا قوله وجوبًا فيكره الإتمام عندنا حتى روى عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم الصلاة فقد أساء رُحلف السنة. (رداغتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣ ؛ باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ج: ١ ص ٣٥٩). (٢) ولا ينصبح إقتداء مفترض بمتنفل وبمفترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلاتين شرط عندنا ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٤٧٥، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا يحب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيري ج. ا ص: ٢ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التإني عشر في سجود السهور.

<sup>(</sup>۴) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه فرمانی ...

 <sup>(</sup>٥) ويأتى المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتى بها، هو المختار. وفي الشامية ويل الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير . . . . قال في شرح المنية. والأعدل ما قاله الهندواني. (رد المحتار على الدر المختار ج. ٣ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) وقرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥، كتاب الصلاة، ١٠ صلاة المسافر، أيضًا شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ١٩، ٩٠، باب صلاة المسافر).

#### إمام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟

سوال: ایک ہوٹل کے پاس عصر کی نماز باجماعت ہورہی تھی، وہاں ہم سے پہلے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی، شایدای کی سواریاں ہوں، اور خیال نہ آیا کہ ہم پوچھ لیتے کہ إمام تقیم ہے یا مسافر؟ للبذائیت بائدھ کی اور دور کعت إمام کے ساتھ پال، اب ہم امام کے ساتھ بال، اب ہم امام کے ساتھ سالہ ہے ہوں کہ اور اس کا اعادہ اگر کرتا ہے تو کتنی رکعت کا کروں جبکہ ہم مسافر ہے؟ اور اس کا اعادہ اگر کرتا ہے تو کتنی رکعت کا کروں جبکہ ہم مسافر ہے؟

جواب:..بسوج کرانداز ہ کرنا جائے کہ بیلوگ مسافر ہوں گے یامقیم، جس طرف دِل مائل ہواس کے مطابق نماز کو پڑھ ایا جائے ،اورسلام پھیرنے کے بعد کس سے پوچھ لیا جائے اور جوصورت حال سامنے آئے ،اس پڑمل کیا جائے۔

## سفر میں صرف فرض پراهیں پاسنن ووتر بھی؟

سوال:..سفر میں مخضرنماز میں فرض پڑھ لیں اور ہاتی نمازیں پڑھیں یانہیں؟ یا بغیر قصر کے پڑھ لیں؟ جواب:..سفر میں چاررکعت والی نماز کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں۔سنتوں میں اِختیار ہے،اگر وقت اور گنجائش ہوتو پڑھ لے، ور نہ چھوڑ دے، وتر پڑھناواجب ہے۔ (۱)

## سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟

سوال:... پھولوگ سفر میں فرض تو قصر کرتے ہیں گرسنت اور نفل پورے اِ ہتمام سے پڑھتے ہیں، جبکہ پھوحضرات صرف فرض اور وہ بھی قصر پڑھتے ہیں ، حنفی مسلک کیا ہے؟

جواب :.. سغر میں فرض نماز دں میں نصر کی جائے گی ، اور سنت اور نقل اگر موقع ہوتو پڑھ لیا جائے ، ورنہ ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# قصرنماز میں التحیات، دُرودشریف اور دُعاکے بعدسلام پھیرا جائے

سوال:..سفر میں فرض نماز کی جوقصر پڑھتے ہیں، یعنی جاررکھت کے بجائے صرف دورکھت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

(۱، ۲) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية والقصر واجب عندنا كذا في العلاصة . . . . . . . . . . . . ولا قصر في السُّنن كذا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السُّنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال الغوف ويأتي بها في حال الغوف ويأتي بها في حال الغوف ويأتي بها في حال القرار والأمن هكذا في الوجيز للكردري (عالمگيري ج: ١ ص:٣٩٥) الباب الخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه) وفرض المسافر في الوباعية ركعتان لا يزيد عليهما . . إلخ وقتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥) كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار (درمختار ج: ٢ ص: ١٣١) باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي عريرتقيل ك لخ المنظر المن مختصر الطحاوي للجصاص ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر، طبع دار السراج، بيروت).

دور کعت کے بعد تشہد بعنی التحیات پڑھ کرسلام پھیرتے ہیں یا پہلے دونوں وُرود شریف پڑھتے ہیں اور پھرالتحیات بعنی شہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں؟

جواب :...جس طرح فیمرکنماز میں دورکعت پر پیٹھ کر پہلے التحیات، پھر دُرودشریف، پھر دُ عاپر ٹھ کرسلام پھیرتے ہیں.قصر نماز میں ای طرح کرنا چاہئے۔آپ کے سوال میں دوغلطیاں ہیں، ایک بید کہ آپ نے لکھا ہے کہ: '' پہلے دونوں دُرودشریف پڑھے ہیں اور پھر انتحیات بعد پڑھ ہیا تاہے۔دُ وسری غنطی بیدکہ آپ نے دونوں دُرودشریف'' کالفظ استعمال کیا ہے، حالانکہ ''المسلم ہے۔ '' اور ''المسلم ہارگئی ہیں دُرودشریف ہے۔ '' اور ''المسلم ہارگی۔۔۔ '' بیدونوں ٹل کرا یک ہی دُرودشریف ہے۔ (۱)

## اگرمسافر کہیں قیام کرے تو مؤکدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال: .. نماز قصر كس طرح اور كتني ركعت يؤجة بين؟ تين مختلف آراسفني بين آئي بين:

ا:...مسافرت میں فرائض کی قصر ہوگی ، یعنی سوائے مغرب باتی نماز وں میں دوفرض ، مبح کی نماز کی دوسنتیں اورعشاء کے تین وتر بھی ضروری ہیں ،مغرب کی نماز میں تین فرض ،ان کے مطابق نماز فجر کی دوسنتوں کے علاوہ وُ دسری نماز وں میں سنتیں نہیں پڑھتے۔ ۲:.. سفر کے دوران لیتنی ریل گاڑی ،بس وغیرہ پر سفر کرتے ،بو ئے صرف فرائض قصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ،لیکن جب کہیں قیام کرلیا جائے نوسب مؤکدہ شنتیں بھی پڑھتے ہیں۔

سان۔۔۔سفر کے دوران یا قیام (مسافرت میں) کے دوران مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑتے، بلکہ فرائض تو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ،گرسنتیں پوری پڑھتے ہیں۔

جواب:...سفر میں سنتیں پڑھناضر دری نہیں ،البتہ نجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑنی چاہئیں ، ہاتی سنتیں گنجائش ہوتو پڑھ لیناا چھاہے ، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

## كياسفرمين تهجد، إشراق دغيره پڙھ سکتے ہيں؟

سوال:... کیاسفر میں ہم اپنی نماز تہجد، اِشراق، جاشت اور جمعہ کے دن صلوۃ الشیخ پڑھ سکتے ہیں؟

(۱) ويجلس في الأحيرة ويتشهد فإذا فرغ من التشهد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ...... ويدعو ....... ثم يسلم تسليمتين ... إلخ وعالمكيري ج: ١ ص ٢٠، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، طبع رشيديه كوئنه).

(٢) ويأتى المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتى بها. هو المختار. (درمحتار). قال الشامى قيل الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير، وقيل شيئة الفحر خاصةً، وقيل: سُنة المغرب أيضًا، بحر، قال في شرح المنية: والأعدل ما قاله الهندواني . إلح. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٣١١، باب صلاة المسافي.

جواب:...ونت اور فرصت بهوتو بلاشبه پڑھ سکتے ہیں۔ (۱)

### سفرمیںعصر کی نماز شافعی وفت کےمطابق پڑھ سکتے ہیں

سوال: جفزات ہے۔ اگرسفر میں ہو، یا سفر کی جلدی ہوتو حنق بھی عصر کی نماز شافعی وقت کے مطابق پڑھ سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب :..عصر کی نماز صاحبین رحمهما الله کے نزویک دومثل ہے پہلے بھی ہوسکتی ہے، اس لئے اگر آ دمی سفر میں ہوتو اس کا مضا نصنبیں۔

#### كياسفرمين نمازين ملاكر بروه سكتے ہيں؟

سوال:...رید بوکراچی کی مینی کی نشریات میں سفر کے دوران نمازیں قصر کر کے ادران کو ملاکر پڑھنے کا جواب یوں دیا کہ سفر کے دوران نمازیں قصرتو پڑھنا ہوتی ہیں بہتن اس کے علاوہ ظہرادر عصر اور مغرب اور عشاء کو ملاکر (بعنی اسٹیے کے) پڑھا جاسکتا ہے۔اگرید وُرست ہے تو سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عصر کیے قبل اُز وقت ملاکر پڑھ لیا جائے؟ یا پھراگر عصر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کو کیوں قضا کیا جائے؟ یہی صورت حال مغرب اور عشاء ہیں مجھ لیس۔

جواب: ...ریزیو والوں نے فقیر شفی کے مطابق مسکہ نیم بتایا، ہمارے نزویک ایک نماز کو وُومری کے وقت میں پڑھنا سجے
نہیں، کیونکہ اگر پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں پڑھا گیا تو بہلی قضا ہوجائے گی، اور بعد والی کو پہلی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ
ایمی تک (وقت سے پہلے) فرض ہی نہیں ہوئی، اس لئے اس کا اواکر نابی سجے نہ ہوگا۔ البتہ مسافر کو اِ جازت ہے کہ پہلی نماز مثلاً ظہر کو اس
کے آخری وقت میں، اور بعد والی مثلاً: عصر کو اس کے اقل وقت میں اُ واکر ہے، اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اوا ہوں
گی، مجرصور ہی جمع ہوج کمیں گی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُسفار میں ای طرح کرتے تھے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) محرّ شته صلح كاحاشية تمبر ٢ ملاحظه بو-

<sup>(</sup>٢) وأخر وقتها عبد أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال ...... وقالا أي أبو يوسف ومحمد وهو قول الأنبصة الشلالة أحر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال ... إلخ. (حلبي كبير ج ١٠ ص ٢٢٤، فروع في شرح الطحاوى، طبع سهيل اكيدمي لأهور).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر وأما ما روى من الجمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا بأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أوّل وقتها ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٦٤، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

# جمعه کی نماز

جعد کا دن سب سے افضل ہے

سوال:... جعد کا دن سب سے افضل ہے،اس بارے میں مختفر کین جامع طور پر ہتا ہے۔

جواب:...ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افغل ہے، اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب سے افغل ہے، اور عرفہ جمعہ کے دن ہوتو نور علیٰ نور ہے، ایسادن افغل الایام شار ہوگا۔

اللدتعالى نے جمعہ كوستيدالا يام بنايا ہے

سوال: ... جعد مبارک کے روز کی ابھیت اور نصیلت کیا ہے؟ ذراتفصیل ہے تکھئے۔ الحمد للہ ہم تو مسلمان ہیں، جعد کی اہمیت اور نصیلت و نتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بدشمتی ہے کہ اپنے نہ ہب کے متعلق پچھڈیا دونہیں جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے ایک کمپنی میں ایک سکھ نے بوچولیا کہ آپ لوگ جعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی کے پاس کوئی تاریخی جواب نہیں تھا، تو ہم بہت شرمندہ ہوگئے۔

جواب:... جعد کے دن کی فغلیت یہ ہے کہ بیدن بنتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، ایک حدیث بیں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے، جعد کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن ان کو جنت میں واخل کیا گیا، اس دن ان کو جنت میں واخل کیا گیا، اس دن ان کو جنت میں ہے کہ اس دن حضرت کیا، اس دن ان کو جنت سے کہ اس دن حضرت کیا، اس دن ان کو جنت سے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تو بہوئی، اور اس دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت می احادیث میں یہضمون ہے کہ جعد کے دن میں ایک ایس

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنّة وفيه أخرج منها ولَا تقوم الساعة إلّا يوم الجمعة. (ترمذي ج: ١ ص:٣٣، باب فضل يوم الجمعة).

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنمه أنه قرأ: اليوم أكملت لكم دينكم الآية وعنده يهودى فقال: لو نزلت هذه الآية علينا لاتحذناها عبدًا، فقال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٢١، الفصل الثالث عن باب الجمعة).

(٣) عن أبى لبابة رصى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيّد الأيام ... إلخ. (مشكوة ص١٠٠).
 (٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه حلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلّا يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠١) باب الجمعة).

 (۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت إلى الطور ...... فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة ...إلخ. (مشكوة ص: ۲۰۱، باب الجمعة، طبع قديمي كتب خانه). گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مؤمن جو دُعا کرے وہ آبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر کشرت ہے دُرود پڑھنے کا تھم آیا ہے۔ 'بیتمام احادیث میں جمدی نضیلت آئی ہے۔ اس سکھنے جو الیا ہے۔ 'بیتمام احادیث میں جمدی نضیلت آئی ہے۔ اس سکھنے جو سوال کیا تھا، اس کا جواب بیتھا کہ یوں تو ہمارے نہ ہب میں کی دن کی بھی چھٹی کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن جو بہترکوئی دن نہیں، کونکہ یہودی ہفتے کے دن کو معظم سجھتے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، عیمائی اتوار کو لاگتی تعظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جمعہ کے افضل ترین دن کی نعمت عطافر ہائی ہے، اور اس دن کو سید الایام بنایا ہے، اس لئے بیدن اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کو عبادت کے لئے مخصوص کر دیا جائے اور اس دن عام کاروبار شہو۔

نماز جمعه كي اجميت

سوال:...ہم نے ساہے کہ جس مخص نے جان ہو جھ کرتین نماز جمعہ ترک کردیئے وہ کفر بیں داخل ہو گیا ، اور وہ نے سرے سے کلمہ پڑھے ، کیا بیرحدیث سیجے ہے؟

چواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے قل کئے ہیں، وہ تو بھے نہیں طے، البتہ اس مضمون کی متعدّدا حادیث مروی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. (رواه ابوداؤد والترمذي والنسائي وابن المجة والدارمي عن ابي الجود الضمري ومالك عن صفوان بن سليم واحمد عن ابي قتادة). " (مكتوة ص: ١٢١) مراجة والدارمي عن ابي الجود الضمري ومالك عن صفوان بن سليم واحمد عن ابي قتادة). " رمكتوة وسيئ الله ترجمه: " جسفن في جموة وسيئ الله ترجمه: " جسفن في جموة وسيئ الله تعالى الله عن المرابع الكادي سيئ المحد الله المرابع الكادي سيئ المحد"

ایک اور صدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين." (رواوسلم، مكاوة ص:١٢١)

ترجمہ:... ''لوگوں کو جمعوں کے چھوڑنے سے باز آجانا چاہئے، ورنہ اللہ نتحالی ان کے دِلوں پر مہر کردیں گے، مجروہ غافل لوگوں میں سے ہوجا کیں گے۔''

ایک اور حدیث سے:

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل
 الله فيها خيرًا إلّا أعطاها إياه. (مشكّوة ص: ١٩١١ ، باب الجمعة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود . الخ. (مشكوة ص: ١٢١، باب الجمعة، طبع قديمي).

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقًا في كتاب لَا يمخي و لَا ببدل." (رواه الثاني، مثلوة ص:١٢١)

ترجمہ:..'' جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق مکھ دیا جاتا ہے، ایس کتاب میں جونہ مٹائی جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے۔'' حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنبما کا ارشاد ہے:

"من تركب الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره."

(رواه ابويعلي، ورجاله رجال الصحيح، مِن الرّوائد ١٤٣ ص: ١٩٣)

ترجمه:... د جس خص نے تین جمعے بے در بے چھوڑ دیتے ،اس نے اسلام کو پس پشت کھینک دیا۔ '

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترک کردینا بدترین گناو کبیرہ ہے، جس کی دجہ سے دِل پر مبرلگ ہوتی ہے، قلب ماؤف ہوج تا ہے اوراس میں خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ، ایسے مخص کا شار اللہ تعالیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے، کہ خاہر میں تو مسلمان ہے، مگر قلب ایمان کی حلاوت اور شیر بنی سے محروم ہے، ایسے مخص کواس گنا و کبیرہ سے قوبہ کرنی جا ورحق تعالیٰ شنہ سے صدتی دِل سے معانی مائٹنی جا ہے۔

#### جمعه کی نماز فرض یا واجب؟

سوال:... جعد کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جعد کی نماز اوا کرنے کے بعد ظہر کی نماز اوا کرنے کی ضرورت ہاتی رہتی ہے یا نہیں؟ جعد کی نماز شروع ہونے ہے بل اور بعد میں عام طور پر لوگ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ کون می نماز پڑھتے ہیں؟ جواب:... جمعہ کی نماز فرض ہے' اور بیظہر کی نماز کے قائم مقام ہے، اس لئے جمعہ کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں۔ جمعہ سے قبل و بعد شتیں اوا کی جاتی ہیں، جمعہ سے پہلے چار شتیں : اور جمعہ کے بعد پہلے چار رکعتیں مؤکد و، "مجمد ورکعتیں غیر مؤکد و۔ ان سنوں کے علاوہ پجھ حضرات نوافل بھی پڑھتے ہیں۔

## اووَرِثَائِمُ كَي خَاطر جمعه كَي نماز جِهورُ ناسخت كناه ب

سوال: "كزارش بيب كه مين جس جگه كام كرتا بهون اكثر جمعه كه دن اوورثائم لگتا ہے، كمپنی كی مسجد میں كوئی ا مام نبیس آت،

<sup>(</sup>١) ان الحمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص.٧٠٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٢) حتى لو أدى الجمعة يسقط عنه الظهر وتقع الجمعة فرضًا ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) والسنة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع ...... وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى السنة بعد الحمعة ست ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (حلبي كبير ص ٣٨٩، ٣٨٩، قصل في النوافل، طبع سهيل اكيلمي لإهور).

سب کمپنی کے آ دمی کام کرتے ہیں، کوئی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں جاتا،سب کام ختم کرکے گھرجانے کی سوچتے ہیں،ایسے ہیں، میں جمعہ کی نماز ہاہر جا کر پڑھوں یاا ہے قضایڑھوں؟

جواب:...وہاں جمعہ اگرنہیں ہوتا تو کسی اور جامع مسجد میں چلے جایا سیجئے ، جمعہ جیموڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے ، تین جمعے جیموڑ ور سینے سے دو اب نہیں ہوتا تو کسی اور جامع مسجد میں چلے جایا سیجئے ، جمعہ جیموڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے وہ سینے سے دِل پر مہرنگ جاتی ہے۔ وہ سینے سے دِل پر مہرنگ جاتی ہوئے کی عامرت اور بے عقلی کے بات ہے۔ کمپنی کے ارباب جل وعقد کو چاہئے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کردیا کریں۔ جمعہ کے لئے مثمر انکط

جواب:... جعہ کے جواز کے لئے مسجد کا خاص طول وعرض ضروری نہیں ،اور حاکم یا قاضی کی شرط تصعیِ نزاع کے لئے ہے، اگر مسلمان کسی امام پر متنق ہوں تواس کی اقتدا ہیں جعہ جائز ہے، ''گویا آپ نے جود وشرطیں ذکر کی ہیں ، بیدونوں غیر ضروری ہیں۔ جمعہ شہرا ورقصبے میں جائز ہے، جیھوٹے گا وک میں نہیں

سوال:... ہماراگا وَل جوکہ \* ۵یا ۱۰ گھروں پر شمل ہے، اور اس میں ایک کی مجد ہے، جس میں لاو وُ اسپیکروغیرہ ہمی لگا
ہوا ہے، پورے گا وَل میں ایک وُ کان ہمی ہے، اور ہمارے ہاں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کچھلوگ یہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پکھ
لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہال جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشن میں ہمیں یہ بنا کمیں کہ کیا ہمارے گا وَل میں جمعہ نم زجا تزہے یا نہیں؟ پرسوں ہی ایک مولانا صاحب ریڈیو پا کتان لا ہور سے خطول کے جواب دیتے ہوئے فر، رہے ہے کہ جمعہ صرف شہروالوں پرفرض ہے، گا وَل یا دیہات والول پر نہ تو جمعہ فرض ہے اور نہ ہی کہی دیہات یا گا وَل میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے،
تا و تشکیدوہ گا وَل شہر کی تمام ہولتوں جسی ہم لیس ماصل کر لے۔

جواب:... نقیر نفی کےمطابق جمعه صرف شهراور قصبات میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قليه رواه الترمذي (مشكّوة ج: ١ ص: ١٢١، باب المحمعة).

<sup>(</sup>٢) لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتية، لأن هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقديم على جميع أهل المصر يعد من باك الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتبارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة فيقع بينهم التحاذب والتنارع ... الخد (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة، وأما بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٣) ذكر الكرخي رحمه الله أنه لايأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلّى بهم الجمعة. (بدائع الصنائع ح. ١ ص ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) عن حديقة رضى الله عنه ليس على أهل القرئ جمعة ، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن. (أو حز المساك، باب ما حاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة ج: ٢ ص ٢٣١ طبع إدارة إسلاميات). عن على رضى الله عنه أنه قل لا جمعة ولا تشريق إلّا في مصر حامع. راعلاء السّنن ج: ٨ ص ا أبواب الحمعة ) أيضًا: وتقع فرضًا في القصات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... إلح. (شامي ج: ٢ ص ١٣٨) كتاب الصلاة ، باب الجمعة )

#### برے تصبے کے ملحقہ جھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

سوال: .. ہڑے تصبوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ویبات ہیں، جہاں جمعہ کی اُ ذان کی آ داز پنچتی ہے یاد و تمن میل کے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے دیبات ہیں، وہاں جمعہ کی آ واز نبیں پنچتی ، توان دیبات میں اُ ذان دا قامت کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنا دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...جوجگه شهر کے حدود اور ملحقات میں شار ہوتی ہو، وہاں جعہ جائز ہے،ادر جوالی نہ ہو وہاں ہائز نہیں، اس لئے ملحقہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شہر کا حصہ بیں، بلکہ الگ آبادی شار ہوتی ہیں۔

## برے گا وُں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہو یانہ ہو

جواب: اگرآپ کے مقامی علاء استے بڑے بڑے علاء کے فتوی کوئیں مانتے تو جھ طالب علم کی بات کب مانیں ہے؟ تاہم ان سے گزارش ہے کہ اس قصبے میں جمعہ فرض ہے، اور وہ ایک اہم فرض کے تارک ہورہے ہیں ، اگر تھا نہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھڑے کے کا شبہ ہے تو اس کاحل تو بہت آسان ہے ، اس سلسلے میں گور نمنٹ سے استدعا کی جاسکتی ہے کہ یہاں ایک پولیس چوک

أبوات الجمعة ج: ١ ص: ٩٩١، طبع مكتبة يحيوية شهارنيور).

<sup>(</sup>۱) لا يصح الجمعة إلّا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، أيضًا: رد المحتار ج: ٢ ص ١٣٨٠، باب الجمعة).
(٢) وعدارة القهساني تقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم هذا بلا خلاف إدا أذن الرالي أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأداء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فناوى شامي ج: ٢ ص ١٣٨، كتاب الصلاة، باب الجمعة فيه، وحاصله إدارة الأمر على رأى أهل كل رمان في عدهم المعمورة مصراً، فيما هو مصر في عرفهم جازت الجمعة فيه، وما ليس بمصر لم يجز فيه، إلّا أن يكون فناء المصر. (الكوك الدرى،

بٹھادی جائے، بہرحال تھانے کا وہاں موجود ہوناصحت ِ جمعہ کے لئے شرطِ لازم ہیں۔

# جھوٹے گا وُں میں جمعہ پڑھنا سے خہر نہیں ہے

سوال:...کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اندریں مسلد کہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جس میں تقریباً ۸ گھر
ہیں، وُکا نیس، بازار نہیں، اور نہ ہی تین یا پانچ سات مسجدیں، صرف ایک مسجد ہاور نہ ہی کوئی چھاؤٹی یا مرکزی مقام ہے، اس میں
لوگ جعد پڑھتے ہیں، کافی سال ہوگئے ہیں، اب بیعا جزیبال متیم ہوا ہے تو جھے چھدوستوں نے پوچھا کہ بیچھوٹا گاؤں ہاور
عندالاحناف چھوٹے گاؤں میں جعہ جائز نہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالشافی تو جائز ہے۔ اور دُوسری بات بیہ کہ علائے
کرام فرماتے ہیں جہاں جعہ شروع کرویا گیا ہوتو وہاں بندنہ کرناچا ہے، تواس عاجز نے کہا کہ بدعت نکالنے والے لوگ بھی تو بھی دلیل
دیسے ہیں کہ اچھا کام ہے، اب اس کو بندنہ کرو، جب شروع ہی بغیر دلیل اور ثبوت کے ہوا تواس کوقائم رکھنا تو جو تر نہیں ۔ انہوں نے
فرمایا کہ بس جاؤتم پڑھتے رہو، چاہے حنفیہ کے نزویک کوئی شریاصحت جعدنہ ہوتو بھی بھی بڑی دلیل ہے کہ جعدلوگ بہت عرصے سے
پڑھتے ہیں، اب اگر بند کرویا جائے القاششار پیدا ہوگا، آپ براہ کرم اس بارے ہیں مستنفید فرمادیں۔

جواب: ... إما م ا يوطنيفة "كنزديك چيونى بتى يل جعد جائز بيل" اور كوكه دُوسر ائمه كنزديك جائز به مكان كه فيهب بهل كرناس كي ممكن بيل كمان كي فيهب بهل كرناس كي ممكن بيل كرناس كي فيهب بهل كرناس كي ممكن بيل المركوب كالمان كي فيهب كالم ملان كي بهت كاشطول كي بيل جوئى ، شرايا م الموضيفة "كنزديك" بهل ظهر كى نمازكو مان من جعد بإه ها بيل المركوب المان الموسود كي محتج جوئى ، شرايا م الموفي كنزديك ، بهل ظهر كى نمازكو عارت كرناك مل طرح روانه بهوكا ، اوراس كا وبال مركوب كا - اور بيج كها جائا المي بحد جمر وعياب بندند كيا جائية ، اس كا مطلب بيد بهد كه مسئلة سجحاديا جائي ، اس كالم بالمان كورون موال بندند كيا جائية ، اس كي باوجودكوئي نبيل مانيا تو وه البيخ كل كاخود ومدوار بي مكرخود جعد بإهناك حال بيل مطلب بيد بهد كه مسئلة سجواديا جائية ، اس كي باوجودكوئي نبيل مانيا تو وه البيخ كل كاخود ومدوار بي مكرخود جعد بإهناك حال بيل ورست نبيل - اوربية كولها جائية بالمان كوريا ، المركوب كافي عذرتين كال بيم كي الما المرك كي عذرت كان على كذمان خود مدوار بي مكرخود جعد بإهمات الموالي على عذرات بيل المرك لكي عذرتين كان جدب مسئل كاعلم جوائي جائي - راقم المحروف الي كوكون برجهل غالب بيل والمورج بهدات المحال من شكل اى من جوجائي كالمان كرديا ، المحداللة المدود في اطلاع كرين ، اورا كرائر مي مسائل كواكر بدل ويا جائية وي وجوائي كالمان كري جعد بندكر في اطلاع كرين ، اورا كرائر من كريا جائي بين بي تورك المن بي عرد من كرائر كرين او الراس بين كوكن حائي اطال كرين ، اورا كرائر كريا جائات بي دوراور بهروار كرين الكري على كريا حائل كرين الوراكر الرائر بي كريا والوربي والوربي

<sup>(</sup>١) كُرْشتەصفىح كاھاشىينېرا، ٢ ملاحظىفرما ئىي-

لوگوں کی امامت کرے، نہ رید کہ شریعت کے خلاف لوگوں کا تالع مبمل بن کررہے۔

ڈیڑھسوگھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ

سوال:...ایک گاؤں جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سو گھروں پر مشتمل ہے، چار دُ کا نیس ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب ہیں، مثلاً: گھی، اناج ، چائے، چینی ، کپڑاوغیرہ ، یہ گاؤں گلیوں اور راستوں پر بھی مشتمل ہے، نیز اس گاؤں میں سولہ سال سے جمعہ کی نماز ہوتی رہی ، کیااز رُوئے شرع اس میں جمعہ کی نماز جائز ہے کنہیں؟

() جواب:...یگاؤں،شہریاقصبہ کے تھم میں نہیں،اس کئے حضرت اِمام ابوصنیفہ کے مسلک پراس میں جمعہ جائز نہیں۔ انھارہ ہزارآ با دی والے گاؤں میں جمعہ

سوال: ... جارے گاؤں کی آبادی اٹھارہ ہزارہے، اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں، گاؤں شلعی شہر پشین ہے آٹھ میل کے فی صلے پر ہے اور گاؤں ہے تین میل کے فاصلے پر پولیس لیو ہز چوکی ہے، گر جارے گاؤں ہیں تھاندند پولیس چوکی ہے، مسئلہ پچھ یوں ہے کہ عرصہ دوسال ہے ایک ویٹی میں مرف گنتی کے چندلوگ شرکت کرتے ہوں۔ اور دوسال ہے ایک ویٹی مدرسے میں با قاعدہ نماز جعداور نماز عید بن پڑھی جاتی ہیں، جس میں صرف گنتی کے چندلوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور دوسر می طرف گاؤں کے علاء اور اکثریتی فریق کا کہنا ہے کہ بہال پر نماز جعداور نمازعیدین پڑھنا نا جائز ہے، کیونکہ بیال کو دیاتی گاؤں ہے اور یہاں پر نھنا جائز ہے کہ بہال کی اکہنا ہے کہ بہال نماز جعداور عیدین پڑھنا جائز ہے کیونکہ بہال کی اور ذبی گاؤں ہے۔ اس نازک مسئلے پر بہال کے باشندوں کو خت بے چینی اور ذبی کو فت کا سامنا ہے۔

جواب:... إمام ابوعنیفه کے نز دیک جمعہ کے لئے شہر یا قریۂ کبیرہ (قصبہ) کا ہونا شرط ہے، جب گاؤں کی آبادی اٹھارہ ہزار کی ہو،اس کوقریۂ کبیرہ شار کیا جائے گا،اس لئے اس بہتی میں جمعہ اورعیدین کی نماز سیح ہے۔

کیا جواز جمعہ کے لئے آیا دی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عور تیں اور بیچے سب شامل ہیں؟
سوال:...جواز جمعہ کے لئے آیادی کی تعداد کیا ہے؟ کیا آبادی کی تعریف میں عور تیں، بیچے اور غیر مسلم بھی شامل ہیں یا تہیں؟
کیا سوال اور فوج کو ملاکر مطلوب آبادی پوری کی جاسکتی ہے؟

اگرسول اورفوج كوملاكرمطلوبه آبادى بورى كى جائة واس صورت ميس كيا فوج اسيخ الله جعد كا إجتمام كركى ياوه

<sup>(</sup>۱) اما البمصر الجامع فشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أداتها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ..... ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٩، شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وفي التحفة عن أبي حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المنظلوم من النظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث وهذا هو الأصح. (شامى ج:٢ ص ١٣٤٠)، وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ١ ص ١٣٤٠)، كتاب المصلاة، باب الجمعة). تيزما شيرتمبرا الماضكة تشيئة من المحمدة عنها المعلمة المناس المعلمة المناسبة المناسبة

سول میں جا کر جمعہ اوا کریں <u>مح</u>؟

کے دو بی کیمپ سول آبادی ہے و دراور کی قریب ہیں ،اس لحاظ ہے متعل اور مفعل شرک حیثیت کیا ہے؟ کی دو بی مقام ایسے ہیں جہاں فوجی • • ا ہے لے کر • • ۳ تک کی تعداد میں بغیر بیوی بچوں کے سال بحرر ہے ہیں ، کیا وہاں جمعہ جائز ہے؟ جبکہ وہاں وُٹمن کا فوری خطرہ بھی نہیں ہے؟

جواب: ۔۔۔حضرت اِمام اِیوصنیفہ کے نز دیک جمعہ صرف شہر یا قصبات میں جائز ہے، جھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔ عمو م جس بستی کی آبادی دواڑ ھائی ہزار پرمشتل ہو،اور وہاں روز مرہ کی ضروریات دستیاب ہوں،اورگر دو ڈیٹ کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید وفر دشت کے لئے وہاں آتے ہوں ،الی آبادی میں جمعہ جائز ہے۔ (۱)

ان کوشارئیں جے۔ سنتقل بال مستقل جھاؤنی رہتی ہوتو اس کوبھی اس آبادی میں شار کیا جائے گا، اگر فوج کا دہاں مستقل قیام نہیں تو ان کوشارئیں کریں سے۔ مستقل باشند ہے خواہ مسلم ہوں یاغیر مسلم ، مر دہوں یا عورتیں ، بڑے ہوں یا بچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔ سا:... جس بستی میں جمعہ جائز ہو، وہاں فوج اسے جمعہ کا الگ انتظام کر سکتی ہے۔ (۱)

۳:...جس بستی کوہم'' بڑی بستی' یا قصبہ شارکریں ہے،اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی آبادی (مکانات) متعمل ہوں۔ پھراس بستی ہے المحقد آبادی میں فوج کا جمعہ پڑھتا بھی جائز ہے،اوراگرام مل آبادی کے لحاظ سے وہ جگہ چھوٹی بستی شارہوتی ہے، تو پچھ فاصلے پراگر نوجی کیپ ہوتو اس کواس بستی میں شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ بیستقل آبادی شارہوگی۔

. ۵:...صرف چندنو جیوں کی رہائش گاہ میں جمعہ تیج نہیں،خواہ ان کا قیام سال بھر رہا کرتا ہو، دیکھنا ہیہ ہے کہ جس جگدان کا قیام ہے، وہ جگدالیں ہے کہ دہاں جمعہ جائز ہو؟ اس تکتے کی وضاحت اُدیر کر چکا ہوں۔

## جہاں پر کسی کوآنے کی إجازت ند جووبال نماز جعدادا کرنا

سوال:... میرایسوال ہے کہ جس خشیات کے اسپتال جس نماز جعد پڑھا تا ہوں ، یگل تقریباً چارسال سے کرد ہا ہوں ، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر سجد نہیں بنائی گئی ہے ، لیکن نماز پڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا ہال ہے ، جس جس جعد کی بھی نماز اواکی جاتی ہے ،
کیونکہ وہاں پر خشیات کے عادی افراد کا علاج ومعالجہ ہوتا ہے ، تاکہ نشے کی عادت ختم ہوسکے ، اس لئے ان کو اسپتال سے باہر جائے ک اج زیت نہیں ہے ، اوراگران کو باہر نماز کے لئے جانے دیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاکر نشہ حاصل کر کے دوبارہ اِستعال نہ شروع کریں ، اس سئے اِحتیاطی طور پر ان کو باہر نہیں جانے دیا جاتا۔ نماز جعد جس تقریباً • سوے • سالوگ شریک ہوتے ہیں ، آپ قرآن

(٢) الينا حوال بالار عريد تعميل كركت و يمحت: بدائع المصنائع في توتيب الشوائع للكاساني ج: ١ ص: ٢٥٩ ٢ ٢٩٩، وأما بيان شوائط الجمعة، طبع ايج ايم سعيد.

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج: ۳ ص: ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أبه بلذة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من المظالم بحشمته وعلمه أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (ردالحتار ج: ۲ ص ١٣٤، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

وحدیث کی روشی میں اس مسئلے ہے آگاہ کریں کہ میں جو مل کرر ہا ہوں مسجے ہے کہ ہیں؟

جواب:...جهاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے،اگروہاں ہرا یک کوآنے کی اجازت نہیں ،تو جمعہ نیس ہوگا۔ (

## بنج گانه نماز كال تظام نه جونے والے ديبات ميں نماز جمعه

سوال: ..کنڈیاروشہر کے نزدیک ۳یا۷ کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ دیہات ہیں،جن میں تقریباً ۰۵-۰۷ محمر مسلمانوں کے ہیں،ان دیہاتوں میں ننج گاندنماز کا اِنتظام نہیں ہے، ۸-۱۰ سال سے یہاں جمعہ اورعید کی نمازیں پڑھائی جاری ہیں،ایک مولوی صاحب کے کہنے پر پچھگاؤں میں جمعہ بندہوگیا ہے، کیاان دیہاتوں میں جمعہ کی نماز ہوجائے گی؟

جواب :... إمام ابوصنيفة كنز ديك جمعة شهريا تصبيب موتاب، ديهات مين نيس موتا، "اس ليخ ان جمكهوں پرظهر كى فمه ز يزهى جائے، يهاں جمعه يزهنا جائز نبيس ـ (٣)

# دوسوگھروں برمشمل آبادی میں جمعہ کا شرعی تھم

سوال: ... ایسا گاؤں جس کا شہر سے پیدل فاصلا تقریباً ڈیڑھ کھنے کا اور گاڑی پر ایک تھنے کا ہے، گاؤں کا ڈاک فانہ تھانہ اور یونین کونسل کا وفتر (مرکزی مقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایسا گاؤں شہر کے مضافات کی تعریف میں آتا ہے؟ جبکہ گاؤں کی اکثر ضرور یات شہر سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ گاؤں میں جی نہ بازار مصرف چھوٹی چھوٹی تین دُکا نیس ہیں، گاؤں کی مجمول آبادی تقریباً دوسو کھروں پر شمنال ہے جو کہ گاؤں میں جارئے تف بستیوں میں بڑ ہوئی ہے، اس گاؤں میں جعد پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: .. فنائے مصرشرکے ماحول کو کہتے ہیں، جوشہر کی ضرور بات کے لے خالی جگہ ہوتی ہے۔ ' بدگاؤں، جوایک انگ الگ جاربستیوں میں بٹا ہوا ہے، نہ بہ تصبہ ہے، نہ قریبے کبیرہ، نہ فنائے مصر میں واقع ہے، لہٰذا یہاں جعہ جائز نہیں۔ 'لوگوں کولازم ہے کہ جعہ کے شوق میں ظہر کی ٹماذ غارت نہ کریں۔

## سوگھروں برشتنل گاؤں میں نماز جمعہ

#### سوال:...جارا گاؤل تقریباً سو کمروں پر شتل ہے، گردونواح میں بھی زیادہ تعداد میں بستیاں آباد ہیں۔ بیگاؤں شہرسے دو

(١) والشرط السادس الإذن العام . ..... لا تسجوز جسمعته إلى قوله والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تحوز بدنه. (شرح حلبي كبير ص:٥٥٨، فصل في صلاة الحمعة).

(٢) من:١١١ كاحاشية مبرا الماحظة ما نميا-

(٣) وفيسما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة التي ليس فيها قاض ومنبر وخطيب، كذا في المضمرات. (رداعتار ج. ٢ ص:١٣٨، باب الجمعة).

(٣) فناء المصر: ما اتصل به معدًّا لمصالحه. (قواعد الفقه ص: ١٤ ٣)، طبع صدف يبلشرن.

(۵) لا يصبح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الجمعة فيها ...... روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا بمصر جامع. (بدائع الصائع ج: ١ ص. ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد).

کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ابتداء سے اس بستی میں نماز جمعہ نہیں ہوتی ، اس کے قریب ایک اور بستی ہے جس کی آبادی ہر لحاظ ہے کم ہے، انہوں نے جمعہ کی نماز شروع کی ہوئی ہے، قر آن وحدیث کی رُوسے اس بستی میں نمازِ جمعہ ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرآپ کابیگا وکنشیر کی حدود شن واقع ہے تو یہاں جمعہ ہوسکتا ہے، ور نہیں۔ آپ نے جوتفصیل ت اپنے گا وک کی بیان کی بین ، ان کے مطابق یہاں جمعہ نہیں ہوتا ،اس کی بس ایک ہی صورت ہے کہ بیشیر کی حدود کے اندروا تع ہو۔ (۱)

جس گاؤں میں ضرور یات زندگی میسرندہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے گئے جمعہ کا تھم

سوال:...جس گاؤں میں ضرور بات زندگی کی چیزیں میسرنہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہوتو ان کا جمعہ ہوجائے گا؟ اگرنہیں تو پیچلے تمیں سال سے ایسا چلا آر ہاہے، تو ان پیچیلی نماز وں کا کیا ہوگا؟

جواب:...ایسے کا وَل مِن جمد جائز نوں ، حبتے سالوں کے جمعے پڑھے گئے ،ان کی ظهر کی نمازیں قضا کرنالازم ہے۔ (۱) آٹھ سوا فرا دیر ششمنل گا وَل میں نمازِ جمعہ

سوال: ... سائل کے گاؤں میں آبادی تقریباً آٹھ سوافراد بھد (عورتیں اور بچے) پر مشتمل ہے، بروز جعد جامع معجد میں افراد ۸ یا ۹ صفوں میں مجتبع ہوتے ہیں، اور ہرصف میں تقریباً ۴ سا آدی ہوتے ہیں، سائل کے گاؤں میں وُوسری سہولیات ہیے ہائی اسکول، ڈاک خانداور شفاخاند موجود نہیں، بس صرف دو تین وُ کا نیں ہیں، اس کے علاوہ وُوسری اہم ضروریات ہیں موجود ہی، ترکھان اور حجام کی موجود گی ہے بھی ہمارا گاؤں محروم ہے۔ گاؤں میں صرف اُڑ کیوں کے لئے ایک پرائمری اسکول موجود ہے، البذا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے اس مجھوٹے ہے گاؤں نماز جمداور نماز عیدین ادا ہو سکتی ہیں کہ نیں؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصہ درازے جمداور عیدین ادا ہو سکتی ہیں کہ نیں؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصہ درازے جمداور عیدین کی نماز ہوتی ہے۔

چواپ:... بیرگاؤں چھوٹا ہے، اور چھوٹے گاؤں میں حفرت اِمام ابوطنیفڈ کے نزدیک جمعہ جائز نہیں، جولوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز پر باذکرتے ہیں،اس لئے یہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے،اگرکسی کو جمعہ پڑھنا ہوتو شہر میں جاکر جمعہ پڑھے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرهائیس.

<sup>(</sup>٢) وفي الجواهر لو صلّوا في القرئ لزمهم أداء الظهر. (شامي ج: ٣ ص: ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) شرط أداها المصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصرحتى لا تصح في قرية ولا مفازة . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢) ص ١٥١). أيضًا قال رحمه الله تعالى: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو إحتيار الكرخي، وعنه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إحتيار البلخي، وعنه وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقبل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ... إلخ. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طع دار الكتب العلمية).

## بچوں اورعور توں سمیت تین سوا فرا دیر شتمل آبادی میں نماز جمعه

سوال: ... جارا گاؤں ہری پورے ۲۶ کلومیٹر ڈورہے، جس کی آبادی عورتوں اور بچوں کو طاکر تقریبان ۳۰ ہے، اور یہاں تین مجدیں بین، تینوں مجدول کے نمازی طائے جا کیں تو تقریبان ۳۰ ہوں گے، اب جاری مجدیں جدی نماز اواکرنے کے بین، چھیے پانچ مہینے ہے اب بکولات، پانی کی اورٹر انہوں نے کہ جولت مجھے پانچ مہینے ہے اب بکولوٹ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، جبکہ جارے گاؤں میں بجل کی سہولت، پانی کی اورٹر انہوں نے کہ بولت موجو و ہوتی ہے، اور یہاں جار پر چون کی ڈکا نیں بھی ہیں، جس میں سزی بھی موجو و ہوتی ہے، لیکن مہاں ہوتی نہیں ہے، نہ ہی کوئی کپڑے کی دکان ہے، باہر سے آنے والے مسافر کو مجد ہیں تھم راتے ہیں، اور کوئی جگر بیں جب ہوگی نماز ہونے گی ہے، اردگر دکے لوگ بھی نماز پڑھے آتے ہیں، مجد بھر جاتی ہے، یہاں کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔

جواب:...!مام ابوحنیفہ کے زر یک جمعہ یا تو شہر میں ہوتا ہے یا قصبے میں، چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تین سوکی آبادی کا گاؤں چھوٹی بستی ہے، یہاں جمعہ پنیس۔

# تین ہزارافراد پر شمل آبادی قریة کبیرہ ہے،اس میں نماز جمعہ جائز ہے

سوال:...جارا گاؤں شہرے تقریبا ۹-۱ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں یں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، مسجد کے ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً ڈھائی تین ہڑار سے زا کد ہوگی، ہمارے گاؤں میں عرصہ پندرہ ہیں ساتھ چھوٹا سابازاراور پکی سڑک ہوتی ہیں، جبکہ جامع مسجد میں پابندی کے ساتھ پانچ وقت باجماعت نماز نہیں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر صرف ظہر وعصر کی نماز باجماعت اوا کی جاتی ہے۔ آپ برائے کرم پوری تحقیق کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں کہ کیا ہمارے یہاں جمعہ وعیدین کی نماز ہج ہوتی ہے؟ اگر سے ہے، اگر سے نہیں تو کیاان کورک کیا جائے جبکہ ہر جمعہ میں ۲۵، ۳۵، ۳۵ آومی شریک ہوجاتے ہیں، اگر چھوڑ دیا جائے تو بھی کافی فتنے کا خوف ہے، براہے کرم اس کا تسلی بخش اور تشفی بخش جواب عن بیت فرہ کیں۔

جواب:...آپ کے علاقے میں ایسا گاؤں جس کی آبادی دوڈ ھائی ہزار ہواور روز مرزہ کی ضروریات بھی وہاں التی ہوں ، وہ '' قریدَ کبیرہ'' کے علم میں ہے ،اس میں جمعہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وتقيع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق، (شامي ج: ۲ ص: ۱۳۸، كتاب البصلاة، باب الجمعة). أيضًا: شبرط أداها المصر أي شرط صحتها أن تؤدي في مصرحتي لا تصح في قرية ولا مفازة ... إلخ. (البحر الرائق ح ۲۰ ص ۱۵۱). أيضًا. قال رحمه الله تعالى: (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو إختيار المكرخي، وعنه أنهم أو إجتمعوا في أكبر مساجلهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوحد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس في معاينتهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوحد فيه عشرة آلاف مقاتل .. والخ. (نيين الحقائق ج: ۱ ص: ۵۲۳، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العدمية).

<sup>(</sup>٢) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ج:٢ ص:١٣٨، كتناب الصلاة، باب الحمعة). أيضًا: (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) ...... وعده هو كل موضع يكون فيه كل محترف، ويوجد فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم، وفيه فقيه مفت وقاض يقيم الحدود، وعنه. أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف .. إلح. (تبيين الحقائق ج: ١ ص ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

## ایسے گاؤں میں جمعہ اور عیدین کی نمازجس کی قریبی بیتی میں جمعہ ہوتا ہو

سوال:...جارے گاؤں کے قریب ایک بازار ہے، جس میں جعداور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، ہارے گاؤں اوراس بازار کی آباد کی میں تقریباً ایک فرلانگ ہے کم فاصلہ ہے، نیکن ہماری مجداوراس جائع مجد کے درمیان تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، پوچھنا ہے ہے کہ ہمارے گاؤں والوں پر جمعداور عیدین کی نمازیں فرض ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہیں تو جو قربانی عید کی نماز سے پہلے کرتے تھے وہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...جس بنتی کے درمیان اور آپ کے گا دل کے درمیان ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، وہ گویا ایک ہی بستی کے تکم میں ہے،اگران دولوں میں نماز جمعہ اورعیدین ہو کتی ہے تو نماز جمعہ اورعیدین پڑھنا سے جے۔ (۱)

# جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک مجیح نہیں

سوال:...مولانا صاحب! ہم یہاں ابوظہبی شہرے تقریباً تمیں کلومیٹر وُدرجنگل بیں کام کرتے ہیں، یہاں اور بھی کافی کمپنیاں ہیں ایک نیاز اور ہمی کافی کمپنیاں ہیں ایک یہاں پر اور کی ازار یا شہرنہ کمپنیاں ہیں ایک یہاں پر اور کی ازار یا شہرنہ ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک دفعہ لکھا تھا کہ جہاں ہازار نہیں ہوتا، وہاں جعد کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہاں پر ہا قاعدہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، مولا ناصاحب! قرآن وسنت کی روشنی ہیں جواب دیں کہ جارا جعد ہوتا ہے کہبیں؟

جواب:...جنگل میں کس کے زویک جعربیں ہوتا، اپ جعد کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

#### جیل خانے میں نماز جعدادا کرنا

سوال: بيل خانے كا ندرنماز جمعه وقى ب يانبيں؟

جواب: ...ہمارے إمام ابوصنیفہ کے نزویک جود کے تھے ہونے کے لئے جہاں اور شرطیں ہیں ، وہاں '' اون عام'' بھی شرط ہے ، کینی جود ایسی جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہرخاص و عام کوآنے کی اجازت ہو، اور ہرمسلمان اس میں شرکت کر سکے۔ جیل میں اگر بیشرط پائی جائے تو جود تھے ہوگا ور نہیں۔ بیمسلد تو عام کتابوں میں لکھا ہے ، کین حضرت مولا نامفتی محمود قرماتے تھے کہ جیل میں جود جائز ہے ، اور و ہ اس کے لئے فقد کی کتاب کا حوالہ بھی و بیے مصحصر نہیں ، خود مفتی صاحب مرحوم کا ممل بھی جیل میں

<sup>(</sup>١) وكيح: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٠ بيان شرائط الجمعة، طبع سعيد.

 <sup>(</sup>٢) لا تودى الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. (بدائع الصنائع ج. ١ ص ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) الشرط السادس الإذن العام ...... والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا
 تجوز بدونه ... إلخ. (شرح حلبي كبير ص:٥٥٨، فصل في صلاة الجمعة).

جمعه يڙھنے کا تھا۔

## فوجى كيمپ ميں جمعدادا كرنا

سوال:... جب عسا کر اسای فوج ٹرینگ کے لئے شہرے دُور کیپ بیل قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں جتی ہوئیں کمل میسر ہیں، تعداد چار، پانچ صد ہے، اس صورت بیل کیا جعد فرض ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو ٹو اب سے محروم ہوں کے یانہیں؟ اگر ایام جعد نہ پڑھائے کا وہ خالفت کریں، ان کا کیا تھا ہے؟
نہ پڑھائے تو کیا وہ خالفت تھم امیر کا مرتکب تو نہیں؟ اور جولوگ ایام کے ساتھ اس صورت بیل خالفت کریں، ان کا کیا تھا ہے؟
جواب: ... جعد شہری آبادی بیل ہوتا ہے، شہری آبادی سے دُور جنگل بیل جعد نہیں ہوتا، جس کی دلیل بیہ ہے کہ آنحضرت صلی الدعلیہ وسلم نے جمتہ الوواع کے موقع پر میدان عرفات بیل ظہر کی ٹماز پر تھی تھی، حالا تک جعد کا دن تھا، "ک چونکہ جنگل بیل جعد تھے نہیں، اس کے آب لوگوں نے جنے جعد جنگل بیل پر ھے ہیں، اسے دن کی ظہر کی ٹماز ہیں آپ کے ذمہ باتی ہیں، ان کو تضا سیجے (") جس جگہ ہدشر عا جائز نہیں، اگر امیر وہاں جعد پڑھنے کا ایام صاحب کو تھم دیتا ہے تو اس کا میتھم غلط ہے، اور وہ اس غلط تھم دینے کی وجہ سے خود میں ہا میں جد نہر بیا میں جد پڑھنے کا ایام صاحب کو تھم دیتا ہے تو اس کا میتھم غلط ہے، اور وہ اس غلط تھم دینے کی وجہ سے خود میں ہیں ہا کہ سے اس کیس میں جو اس کی تیل جو اس کا تو ایسا ایام ایام اس حدے کو اس کے اس کی تاہ گار ہے، ایام صاحب کو اس کی تعلی جو اس کی تاہ گار ہے، ایام صاحب کو اس کی تو اس کی تعلی ہوئے تھر کیا تو ایسا ایام ایام اس حدے کو اس کی تو اس کی تھر کیا ہوں ہیں ہوئے تھر کی تو اس ک

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر السمع ولا طاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر (مثلق عليه محكوة ص:٣١٩)

ترجمہ: ... مسلمان پرامیر کی مع وطاعت واجب ہے، خواہ وہ تھم اس کو پہند ہویا ناپہند، بشرطیکہ اسے تناہ کا تھم نددیا جائے ، جب گناہ کا تھم دیا جائے تو نداس تھم کوسنا جائے ، ندمانا جائے۔''

ایک اور صدیث بی ہے:

"لَا طاعة في معصية انما الطاعة في معروف." (متنق عيه مقلوة من ١٩١٣) ترجمه:..." الله تعالى كى نافر مانى كے كام ميں كى كى اطاعت نبيس ، اطاعت صرف اليحيے كام ميں ہے۔" اور بير حديث تو زبان زوخاص وعام ہے:

<sup>(</sup>۱) عظرت مقتی محود صاحب رحمة الشمليد في جوازير حمل عمارت استدال قربايا عوديد و السماي و الإذن العام). . فلا يعضر غلق باب القلعة ، لعدو ، أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله و غلقه لمنع العدو و لا المصلى ، و في الشامية تحت قوله (أو قصره) قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كان لا تقام إلّا في محل واحد أما لو تعددت فلا لأنه لا يتحقق التعريب كما أفاده التعليل فتأمل و (داغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص: ١٥١ ، ١٥٢). تقميل كرا كريمي : فناوى معنى محمود ج ٢ ص ٣٢٧، طبع المجمعية ببليكيشنر لاهور. محمود ج ٢ ص ٣٢٧، طبع المجمعية ببليكيشنر لاهور. (١) في حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه في قصة حجة الوداع ...... ثم أذّن بلال ثم أقام فصلى الظهر الغ. (مشكوة ص ٢٢٥، باب قصة حجة الوداع ، الفهل الأوّل ، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وفي الجواهر أو صلّوا في القرئ لزمهم أداء الظهر. (شامي ج:٢ ص:١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الحمعة).

(شرح السنة ،مشكوة ص:۳۲۱) "لًا طاعة لمخلوق في معصية الخالق\_" ترجمه:... مائق كى نافر مانى ك كام مين مخلوق كى اطاعت نبيس. "

#### فيكثري ميں جمعه كي نماز

سوال: ... حب میں واقع ایک ٹیکٹری میں جمعۃ البارک کوور کنگ ڈے قرار دینے کے بعد جب مزدوروں نے نمازِ جعد کی ادائیگی کے لئے مسجد جانا جا ہاتو اِ تظامیہ نے کارکنول کومسجد جانے سے روک دیا (یاور ہے کہ ٹیکٹری کے اندرمسجد نہیں ہے، اور نہ ہی با قاعدگی سے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اندر جری طور پر نماز جمعہ اوا کرائی گئی، جس پرلوگوں نے احتجاج بھی کیا اور اس کی شری حیثیت کوچیلنج کیا ،تمران کی شنوانی نہیں ہوئی ، حالا نکہ قریب میں مساجد بھی ہیں۔مندرجہ بالاصورت وال کی روشنی میں آ ہے ہے گزارش ہے کہ کیا ہوگوں کی نماز جمعدادا ہوگئ؟ اگرنیس ہوئی تو اس کا دبال کس پر ہے؟ ادرآ ئندہ کے لئے اس صورت حال کا سد باب کیے ہوسکتا ہے؟

جواب:... جہاں جمعد کی نماز ہوسکتی ہے وہال نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بہتر ہے کہ سجد ہو، اور وہاں پانچ وقت نماز ہوتی ہو۔ کیکن اگر کہیں ایسی جگہ جہال مسجد ہواور نہ جماعت ہوتی ہو، تکرشرا نظِ جعہ پائی جاتی ہوں ، وہاں جعہ پڑھنا جائز ہے، تحر کراہت

#### ماركيث كتهدخان ميس نمازجعه

سوال: .. تهدفانے میں ایک مجد ہے،جس میں تین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے،اس کے اُوپر مارکیٹ ہے،اس سے اُو پر وُوسری منزل پر بھی مارکیٹ ہے، اور تیسری منزل پر کاریار کاگ ہے۔ جبکہ چوتھی منزل پررہائشی فلیٹ جیں ، کیا اس مسجد میں جمعہ کی تمازاوا كريكت بين؟

#### جواب:...نماز جعدادا ہوسکت ہے، کیکن اس جگہ کومبحد کا تھم دینامشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قبال السرهان البحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل لزيادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة وإظهار شعار الإسلام. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص:٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفتاوي الغياثية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرئ وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: 1 ٥٥، قصل في الجمعة).

<sup>(</sup>٣) النصيل كرائي و يمين: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٢٤٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلي في فناء المصور (حلبي كبير ص: ٥٥١).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله ان شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المتار ج: ٣ ص: ٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيد).

## تفريح كےمقام ماا جتاع كى جگه برنماز جمعه أواكرنا

سوال: کسی تفریح کے مقام یا جناع کے موقع پر نماز جمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:..السی جگہ جمعہ کا اُداکر نا کروہ ہے۔

#### قريب كى مسجد جيمور كردُ وركى مسجد ميس نمازِ جمعه اداكرنا

سوال:...میں جمعے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مسجد بیں نہیں پڑھتا بلکہ کسی اور مسجد میں جاکر پڑھتا ہوں ، کیا میری نماز جمعہ قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...ا پی قریبی مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، البیتہ ضرورت یا بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے دُ وسری مسجد میں جمعہ اوا کی جاسکتا ہے۔

#### جس مسجد میں بنج گاندنماز ندہوتی ہواس میں جعدادا کرنا

سوال:... ہمارے علاقے کشمیر میں دو جامع مسجد موجود ہیں، جن میں اِمام مقرر بھی ہیں، لا وَدُ اسْتِیکر وغیرہ سب بچھ موجود ہے، کیکن ان مسجد ول میں نہ تو پاٹج وقت کی اَدُ ان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت، صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لوگ اصرار کرتے ہیں، کیکن اِم صاحب پاٹج وقت کی نماز نہیں پڑھاتے ، کیاا کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیاا یسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا ج تزہج جو کہ یا نج وقت نماز سرمجد میں نہ تروع کرائے؟ اور کیامقتہ یوں کا بیکہناؤرست نہیں کہ یا نج وقتہ نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جعد کی نماز توضیح ہے، لیکن اگر إمام نی گانه نمازیں نہ پڑھائے تو الم محلّہ کا فرض ہے کہ ایسے إمام کو برطرف کرویں، اورکوئی ایسا امام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرے، مسجد میں پانچ وقت کی اُڈ ان و جماعت مسجد کاحلّ ہے، اور اس حلّ کواوانہ کرنے کی وجہ ہے تمام المی محلّہ گزام گار ہیں۔

المصلاة في الطريق أي في طريق العامة مكروهة وعلله في الحيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منع الناس عن
الممرور والطريق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠، باب ما
يفسد الصلوة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>۲) ومسجد حيه أفيضل من البجامع أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القية والثاني
 العكس وماهنا جزم به في شرح المنية. (شامي ج: ١ ص: ٢٥٩، مطلب في أفضل المساجد).

 <sup>(</sup>٣) رجل أم قوم وهم له كارهون إن كانت الكراهة لقساد فيه أو الأنهم أحق بالإمامة يكره له ذلك، وإن كان هو أحق
 بالإمامة لا يكره. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٤،٨١، الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده الأن له حقًا عليه فيؤديه. (شامى ج ١
 ص. ١٥٩، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساجد).

## جس مسجد میں إمام مقرر نه ہو، وہاں بھی نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال: ..كيا الييمسجد ميں عمعة الميارك جائز ہے جہاں كوئى ستفل امام مقرّر نه ہو؟ البينة مختلف نمازى نماز پنج گانه ميں ا مامت کے فرائف رضا کارانہ طور پرسرانجام دیتے ہوں؟

جواب:...الييم مجديل جي جعدجا تزيه

# جمعہ کی پہلی اُ ذان کے بعد دُنیوی کاموں میں مشغولی حرام ہے

سوال:..علاء کامتفقہ فیصلہ جعد کی اُؤ ان کی حرمت کا ہے ( وُوسری اُؤ ان کا ) جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں جعہ کی ایک ہی اُ ذان ہوا کرتی تھی ،تو اگر دُوسری اُ ذان ہے حرمت شروع ہوتی ہےتو نماز کی تیاری کے لئے وفت نہیں ملتا،اوراگر پہلی اَذان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو آخر کیوں؟

جواب: ... آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم اور حضرات شيخين رضي الله عنها كے زمانے ميں جعد كى أوان صرف ايك تحيي، لینی اُ ذانِ خطبہ، وُ وسری اُ ذان جو جمعہ کا وقت ہوئے پر وی جاتی ہے، اس کا اضا فدسیّد نا عثان بن عفان خلیفہ راشد رضی الله عند نے فرمایا تق " قرآن کریم میں جعد کی اُؤان پر کاروبار جھوڑ دینے اور جعد کے لئے جانے کا تھم فرمایا سیح تر قول کےمطابق پیھم پہلی اُ ذان ہے متعلق ہے، لہٰذا پہلی اُ ذان پر جمعہ کے لئے سعی واجب ہے، اور جمعہ کی تیاری کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا نا جائز اور حرام ہے۔

## آ ذانِ اوّل کے بعد نکاح کرنا اور کھانا کھلا ناجا تر نہیں

سوال:... آج کل ہمارے مسلمانوں کا معمول بن چکا ہے کہ شادی ، نکاح کا پروگرام جمعہ کے دن طے کرتے ہیں ،اورعموماً کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام ہالکل نماز جمعہ کے قریب اُذانِ اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں، از رُوئے قرآن وحدیث اس پر روشنی ڈالیس کہ بروز جعداً ذانِ اوّل کے بعدشادی، تکاح اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شرعاً جا تزہے یانہیں؟ جواب:...جمعد کی اُذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دُوسرا شغل جا تزنییں۔ (۳)

اعلم أن أذان الحمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذلك استىمىر العيمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة (معارف السنن ج: ٣ ص:٣٩٥، طبع المكتبة البنورية كراچي). ليزو يُحيُّ: شرح مختصر الطحاوي ج ٢ ص:١١٣ م، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وتركب البيع بالأذان الأول. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٩ ا الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) نيزوكك: شرح مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١٣ تا ١١١١، باب صلاة الجمعة.

## جعه کی تیسری اُ ذان سیح نہیں

سوال:...جناب ہمارے علاقے میں ایک مجد ہے عموماً جمدی نماز میں دواؤا نمیں ہوتی ہیں، لیکن اس مجد میں تمین اُؤا نیں ہوتی ہیں، پہلی اُؤان تواپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ دُوسری اُؤان مولا ناصاحب وعظا کر لیتے ہیں اس کے بعد ہوتی ہے، جبکہ تبسری اُؤان سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ دُوسری مساجد میں دواؤا نمیں ہوتی ہیں، ایک اپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ دُوسری سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ دُوسری مساجد میں دواؤا نمیں ہوتی ہیں، ایک اپنے وقت پر ہوتی ہے، جبکہ دُوسری سنتیں اوا کرنے کے بعد ہوتی ہے، جناب میں آپ سے بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ بیطریقہ کس صد تک دُرست ہے اور اسلام ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب:...جمعه کی دواَدَا نیس تو ہوتی ہیں، تیسری اَدَان نہ کیس پڑھی نہ بی مقدا جانے ان صاحب نے کہاں سے نکالی ہے؟ بہر حال تیسری اَدَان بدعت ہے۔

## كياجمعه كے وقت كارخانه بندكرنا بھى ضرورى ہے؟

سوال:...جاری مشائی کی دُکان ہے،اس کے اُوپر کارخانہ ہے، جعد کی پہلی اُڈان کے دفت ہم اپنی دُکان بند کردیتے ہیں، پھرنماز کے بعد کھول لیتے ہیں، کیا ہم پر جعد کی نماز کے دوران کارخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کار پھروں کوان کے اختیار پر چھوڑ دیں؟ جواب:... جعد کے دوران کی تئم کا کاروبار بھی ممتوع ہے، جی کہ فیکٹری بھی جالور کھنا جائز نہیں، والنداعلم! (۱۲)

# جعه کی پہلی اُ ذان اور بیس تر او یکے کب شروع ہو کیں؟

سوال:..الله پاک مجھے معاف فرمائی، معلومات اور اِطمینان کے لئے معلوم کررہا ہوں۔ بزرگوں سے سناہے کہ کی بھی صی بی رسول پر تنقید کرنا سخت منع اور نا قابل معانی گناہ ہے، لیکن ایمان کو مضبوط بنانے کے لئے معلومات جا ہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے بیارے نبی حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کمل کر کے تشریف نے سے بھے، اب دین میں کم قشم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت بیارے نبی حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کمل کر کے تشریف نے سے بھے، اب دین میں کسی قشم کی ترمیم یا تخفیف کی کسی کو اجازت

(١) اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحدًا خارج المسجد عند الشروع في الخطبة وكذالك إستمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. رمعارف السُّنن ج:٣ ص٣٤٥٠).

(٢) بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداغتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام ج: ١ ص:٥٢٥، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩ ، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة). أيضًا. قال أبوبكر أحمد: وذالك لقول الله تعالى: يَنابها الذين المنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر الله و ذروا البيع، فانتظمت الآية معانى منها ...... وترك الإشتغال بالبيع والنهى عن البيع وإن كان محصوصًا بالذكر فليس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأحل البيع. (شرخ مختصر الطحاوى للجصاص ج: ٢ ص: ١١٥ م ، ١١٥ م ، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراح، بيروت).

نہیں،اور نہ بی کوئی مخبائش ربی ،تو بید حضرت عمر نے جمعہ میں ؤوسری اَ ذان کیسے ایجاد کر لی؟ای طرح نمازِ تر اوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ پڑھی تھیں،تو بید حضرت عمر نے ہیں رکعت کیسے مقرر کرویں؟

جواب :... جمعہ کی پہلی اُؤ ان کا اِضافہ حضرت عثمان رضی اللہ عقہ نے کیا تھا،'' اور پس تر اور تح پر حضرت عمر رضی اللہ عقہ نے تمح

کیا تھا، آنخضرت سلی اللہ علیہ و کلم سے بیس تر اور تک بھی منقول ہے، تکر اس کی سند نبوی کو اَ پنایا ہوگا، چنا نچے تین ظلفائے راشدین تر اور تک کی جم عت شروع کر اِلی ، اور بیس رکعت پر لوگوں کو جمع کیا، تو یقینا انہوں نے سنت نبوی کو اَ پنایا ہوگا، چنا نچے تین ظلفائے راشدین کے زمانے میں محابہ کا اس پر اِ تقال رہا، اور یعد میں اُئے اُر بعد تا بیس رکعات کو اِ افقیار کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی مثالے نبوی تقال حضرت عثمان کا اُؤ ان اوّل کو شروع کر کا ان کے اجتماد پر جمنی قا، انہوں نے یہ جماکہ آؤ ان کی مشروعیت اِ طلاع کے لئے ہے، اور خطرت عثمان کا اُؤ ان صحبح کے ورواز سے پر ہوتی ہے، آبادی کے ذیادہ وُ ور ہوجائے کی وجہ سے دواطلاع کے لئے کائی نہیں ، اس سے انہوں نظمی جو کا آؤ ان سے پہنے ایک اورا وَ ان وراء پر کہلائی شروع کی ، اور صحابہ کرام شیس سے کی نے ان کے اس فعل پر کئیر نہیں کی ، بلکہ سب نے اس اُؤ ان سے پہنے ایک اور آؤ ان ور وراء پر کہلائی شروع کی ، اور صحابہ کرام شیل میں جو ناخی آنخضرت صلی القد علیہ نے اس اُؤ ان سے اِ تفاق کیا، اور دھنم است کو اور ظلفائے راشدین کی سنت کو ' ( مفکلو ق ص : \* ۲) ( اور وین کی پیجیل اُ صول و کلیا ت کے اعتبار ہے ہے، ان اُصول وکلیات کی روشی میں مقدرات ظلفائے راشدین کی سنت کو ' ( مفکلو ق ص : \* ۲) ( اور وین کی پیجیل اُ صول وکلیات کے اعتبار ہے ہو ان اُن صول وکلیات کی روشی میں مقال ہیں .

# كياجمعه كے لئے صرف جارسنت دوفرض ہى كافى ہيں؟

سوال: ... آج کل یا کخفوس ایک غلط روایت عام ہوتی جارہی ہے کہ ایک تو ویے ہی ہم نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپی روز مراہ زندگی میں بہت کم یا دکرتے ہیں ، اور نمازیں وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ، اور جمعہ کو اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد آبی جاتے ہیں تو ہمیں واپس بھا گئے کی اتن جلدی ہوتی ہے کہ دور کھت فرض کی اوا نیک کے بعد آ دھی مسجد نمازیوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے ، فرض نماز باجماعت اور مسجد میں اَدا کرنا افضل ہے ، جبکہ سنتیں اور نو افل وغیرہ کی اوا نیکی کھریر زیاوہ تو اب

<sup>(</sup>۱) وروى أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم المجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواه الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه (شرح مختصر الطحاوى لأبي بكر المجمعاص ج٢٠ ص ١١٥، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان عشرين ركعة والوتر. رواه الطبراني
 في الكبير والأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان).

<sup>(</sup>٣) عن العرباص بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فعليكم بستى وسنة الخلفاء الراشدين المهديس تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ...إلخ. (مشكّوة ص: ٣٠٠ الفصل الثاني، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة).

کے حصول کا سبب بنتی ہے، لیکن عام لوگوں کی اکثریت جو سکے کوئیں بھتی ، جن میں بالخصوص نوجوان اور نیچے شامل ہیں ، ان چند سے کا اور گھر جا کر بقید کی تقلید میں جو سکے کو بھتے ہیں لا شعوری طور پر صرف دور کعت کی اوائیگی کے بعد مسجد سے داو قرار افقیار کرتے ہیں ، اور گھر جا کر بقید نماز کمل نہیں کرتے اور یہ بھتے ہیں کہ انہوں نے بورے ہفتے کا قرض اُ تارویا ہے۔ کیا دور کھت فرض کی اوائیگی سے جمعہ کی نماز اوا ہوجاتی ہوجاتی ہو اُن ہے دور کھتے کی اور بھتے کہ ہوجاتی ہو کہ اور بھتے کہ ہوجاتی ہے جو کہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے جو کہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے جو اُن ہے جو کہ ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے جو اُن ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہ

جواب: ... بن گانه نماز إسلام لانے كے بعد سب ہے اہم فرض ہے، اس بي سستى اور كوتا ہى كرنا سب ہے بردا كناو كبير و ہے، حدیث میں فر ما یا گیا (جس كامنہوم ہے) كه قیامت كه دن سب ہے پہلے بندے كى نماز كا حساب ہوگا، وہ نماز ميں كاميب نكلا تو إن شاء القد باتى چيزول ميں كامياب ہوگا، اور اگر نماز ميں تاكام رہا، تو باقی چيزوں بي بدرج وَ أولى ناكام ہوگا۔ اس ليے مسمان بھائيوں كوفرض نماز ميں ہرگز ستى نہيں كرنى چاہئے، اور نماز كامنجد بي باجماعت اداكر تا ايمان كى علامت ہے، اور نماز باجماعت ميں كوتا تى اور ستى كرنا نفاق كى علامت ہے۔ اس ليے نماز باجماعت اداكر تا اہم ترين واجب ہے۔ (۱)

اورنمازی سنتیں اورنو افل درحقیقت فرائفل کی تحیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس درجے کے سکون واطمینان ،خشوع وخضوع اور حضور اور حضور اللہ کے ساتھ نماز اُواکر فی چاہئے ،ہم اس کاعشر عشیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فرائفل کی تحیل کے لئے سنتیں اورنفل نماز مقرد کردی تا کہ فرائفل کی کی ان سے پوری ہوجائے، اس لئے سنتیں بھی پورے اِہتمام سے ادا کر فی چاہئیں۔" جمعہ کی نماز سے پہلے چارسنت مؤکدہ ہیں،اور جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔اور جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔ ان ہیں

<sup>(</sup>۱) عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: اني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدثني بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعي به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن التقص من فريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تعلوّع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) الجماعة سنة موكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدئ لا يتخلف عنها إلا منافق. (هداية ج: ا ص: ١٢١ ، باب الإمامة). (٣) عن تسميسم المدارى قال: أول ما يسح اسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها والا قيل: انظروا هل له من تطوعه في النار. (كنز العمال عاد عا في النار. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣، كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) (والسُّنَة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما روى مسلم عن أبي هويرة قال والله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلّا البخارى: إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعًا وأوّل يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلنا بالسنية مو كدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تقدم في سُنة النظهر من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا ولا يفصل بينها وبين الظهر (وعد أبي يوسف) السُّنة بعد الجمعة (ست) وكعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأقضل أن يصلى أربعًا لم وكعتين للحروج عن الحلاف. (حلبي كبير ص: ٣٨٨، ٩ ٣٨، فصل في التوافل، طبع سهيل اكيلهي لَاهور). وروى عن على من أبي طالب أنه أمر ان يصلى بعد الجمعة صلى وكعتين ثم أربعًا. (ترمذي ج: ١ ص: ٢٩ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها).

كوتاى نبيس كرنى جائة الله تعالى تمام مسلمان بهائيول كوتوفق عطافرهائي اورآخرت كى كاميابي نعيب فرمائيس

#### ركعات جمعه كي تعداد وتفصيل اورنبيت

سوال:...مسئنہ بیہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ اوران کی نیت کس طرح کرتے ہیں ، یعنی نماز کا وقت کون ساہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں ،ان کی نیت کس طرح کرتے ہیں؟

جواب:...نمازِ جمعہ کی رکعات کی تفصیل ہے ہے۔ ا: چار سنتیں، ۲: دوفرض، ۳: چار سنتیں، ۴: دوسنت، ۵: دولفل پہلی اور بعد کی چارسنتیں مؤکدہ ہیں، اور دوغیر مؤکدہ، سنت اور نفل کے لئے مطلق قماز کی ٹیت کافی ہے۔

# بیک وفت جمعها ورظهر دونوں کوادا کرنے کا حکم نہیں

سوال:..مولا ناصاحب! بيه يتابيئ كه جمعه كےروز جمعه اورظهر كى نماز دونوں اداكى جاتى جيں؟ اور بيكه دونوں نمازيں ايك ای وقت میں بڑھ کیتے ہیں؟

جواب:... جمعہ کے دن مردوں کے لئے جمعہ کی نماز ظہر کے قائم مقام ہے،اس لئے ووصرف جمعہ پڑھیں سے،ظہر نہیں پڑھیں ہے۔''عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں'' ان کو تھم ہے کہ وہ اپنے گھر پرصرف ظہر کی نماز پڑھیں ،اورا گرکوئی عورت مسجد میں جا کر جماعت كے ساتھ جمعه كى نماز پڑھ لے تواس كى بينماز جمع بھى ظہر كے قائم مقام ہوگئى۔خلاصدىيكہ جمعداورظہردونول كواواكرنے كائتكم نہیں، بلکہ جس نے جمعہ پڑھ لیا، اس کی ظہر ساقط ہوگئ۔ (۵)

## نمازِ جمعه كى تشهد ميس ملنے والانماز جمعه يرسط يانمازظهر؟

سوال: .. نماز جعدى دونوں ركعتوں كے مل مونے كے بعدتشدى حالت بن إمام كى إفتدا مطيقو إمام كے سلام جير لينے

(۱) محرّشة صلح كاحاشية تبرس ملاحظة فرماني \_

(٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥، الباب المثالث في شروط الصلاة). (٣) والأن إقامة الجمعة مقام المظهر عرف ينص الشرع بشرائط الجمعة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ج: ١ ص:٢٦٤، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: (قرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلي في بيته ينوم النجمعة الطهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة). وذالك لأن قرض الوقت عند أبي حنيفة وأبي يوسف هو النظهر والنحمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوَّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يفرق بين الحمعة وغيره. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة ج: ٣ ص: ١٣٣٠ ، طبع دار السراج، أيضًا: المبسوط ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما شروط الوحوب فستة فأوَّلها الذكورة فلا تجب على المرأة. (حلبي كبير ص:٥٣٨). أيضًا: لَا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا إمرأة ...... وإن صلّوا أجزأهم وذالك لما حدثنا ...... عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. أربعة لًا جمعة عليهم. المرأة والعبد ... إلَّخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٣١) باب صلاة الجمعة).

 (۵) ومن لا جمعة عليه أداها جاز عن قرض الوقت. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۵ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تقصیل کے لئے لما حظہ ہو: شرح مختصر الطحاوی ج: ۲ ص: ۱۳۳،۱۳۳، طبع دار السراج، بیروت.

كے بعد مقتدى بقيہ نماز ، نماز جمعہ پڑھے يا نماز ظهراداكرے؟

جواب :...سلام ہے پہلے جوش جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۱)

## جمعه كفرائض كى تشهد ميں ملنے والا جمعه يرشھے يا ظهر؟

سوال:... نماز جعد کی دونوں رکعتوں کے ممل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں امام کی اِقتدا مطے توامام کے سلام پھیرنے كے بعد مقتدى بقيد نماز ، تماز جعد يرا مع يا نماز ظهر أواكر ي

جواب :..سلام سے پہلے جوخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے کا ،ظہری نہیں۔ (۱)

## نمازجمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:...کیا جمعه کی نماز کسی بھی گھر کی بیٹھک میں ہوسکتی ہے جس کارقبہ ۱۰×۱۰ فٹ ہو؟

ے۔ سب سوربہ ۱۰۰۰ است ہوتا جواب:...جائع مسجد کے علاوہ زُوسری جگہ جمعہ پڑھنا مکردہ ہے، تاہم اگر دہاں ہرا کیک مخص کوآنے کی اجازت ہوتو جمعہ ادا ہوجائے گا۔

## جعدی نمازنه ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اگرکسی وجہ سے جمعہ کی نماز جموٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:..اگرایخ قریب کی مجدین جعدنه لے تو کوشش کی جائے کہ کسی دُوسری جگہ میں جعدل جائے ، اور اگر کہیں نہ ملے تو ظہر کی جارر کعت نماز پڑھے اور جمعہ میں ستی کرنے پر اِستغفار کرے، گھر میں اسکیے جمعہ نبیں ہوتا۔ (\*)

# جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز اوا کرے

#### سوال:...ميراايك دوست امريكه مين مقيم ب،اے به پریشانی ب كه جس شهر ميں وور بتا ہے وہاں جعد کے خطبه كا انظام

(١) - ومن أدركها في التشهيد أو في سيجود النبهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٩، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلَّى ما أدرك معه وقيضي منا فياته في قول أبي حتيفة وأبي يوسف ...... الحجة للقول الأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدركتم **فـصــلُـوا وما فاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام ...... ويدل عليه أيضًا: إتفاق الجميع أنه لو أدرك** معه ركعة بني على الجمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٩ ١ ١ ١ ١٠).

 (٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو يبعضها وهو منفرد أي يكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعض الركعات. (شامي ج: ١ ص:٩٦٥)، ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيحير ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). يُرْماشِيكِرا و لِمِكَ..

(٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات قلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص. ٥٥٨).

 (٣) ولا يشمكن من أداء الجمعة بنفسه وإنما يتمكن من أداء الظهر ... إلخ. (المبسوط لشمس الدين السرخسي ج٠٠) ص ۲۲، طبع دار الفكر، بيروت). جمعدكى نماز

نہیں،اوراس طرح بغیرخطبہ جمعہ کی نماز ادانہیں کرسکتا،تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بنا کیں کہ اسے کیا کرنا چ ہے ؟اور جبکہ و ومجبور ہے اس پرنماز جمعہ چھوڑنے کا گناہ لازم آئے گااور نماز چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟

179

جواب: . اگر وہاں جمعہ کا انتظام نہیں تو معذور ہے ،ظہر کی نماز پڑھ لیا کرے ، (چونکہ وہ عذر کی وجہ ہے جمعہ نہیں پڑھتا ، اس لئے اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں )،لیکن اگر پچھا درمسلمان بھی وہاں آباد ہیں تو سب کول کر جمعہ کا انتظام کرنا چاہئے۔

## صاحب ترتیب پہلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہ ادا کرے

سوال:...میرےایک دوست کہتے ہیں کہ اگر جمعہ کے روز فجر کی نماز نہ پڑھی جائے تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ، یہ کہاں تک ررست ہے؟

جواب: ... آپ کے دوست نے جوسکا ذکر کیا ہے وہ صاحب ترتیب کے لئے ہے، صاحب ترتیب وہ خض ہے جس کے ذمہ پانچ ہے نا وہ قضا نمازیں نہ ہوں، ایسے خص کے لئے تھم ہے کہ مثلاً: اس کی فجر کی نماز قضا ہوگئی ہوتو جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ لے ذمہ پانچ ہے کہ مثلاً: اس کی فجر کی نماز قضا ہوگئی ہوتو جب تک فجر کی نماز نہ پڑھ کی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ پڑھ لیا، بعد میں فجر کی نماز قضا کی تو جمعہ باطل ہوجائے گا، اور اسے ظہر کی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، اور جو خص صاحب ترتیب نہ ہواس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ پڑھ نی تواس کا جمعہ تے ہوگیا، "کا خمری نماز میں اداکر لینی جا ہیں۔

# جمعه کو خطبہ سے پہلے مسجد چہنچنے کا تو اب اور خطبہ سے غیر حاضری سے محرومی سوال:...کیا جمعہ کا خطبہ سے بغیر ہی نماز جمعہ وجاتی ہے؟

جواب: ... جمعہ کے خطبہ شروع ہونے ہے پہلے آنا جائے ، کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی حاضری لکھنے کے لئے خاص فرشتے مقرر ہوئے ہیں، جو محض پہلی گھڑی میں آئے ، اس کے لئے اُونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ جاتا ہے ، اور بعد میں آئے والوں کا ثواب گھٹار ہتا ہے ، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لیبیٹ کرد کا دیتے ہیں ، اور خطبہ سفنے میں مشغول ہوج ہے ہیں، ان کی حاضری نہیں گئی ، الہذا جس فخص

<sup>(</sup>١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف ان فرض الوقت هو الظهر في حق المعذور ...إلخ. (بدائع الصنائع ج١٠ ص٢٥١).

<sup>(</sup>٢) صاحب الترثيب من ثم تكن عليه الفوائث ستا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) لو تذكر الفجر عند خطبة الجمعة يصليها مع أن الصلوة حينتل مكروه بل في التتارخانية انه يصليها عندهما وإن خاف فوت الجمعة مع الإمام ثم يصلي الظهر. (شامي ج: ٢ ص:٧٤، ياب قضاء القوائت، مطلب في تعريف الإعادة).

 <sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وحدّ الكثرة ان تصير الفوائت سنا
 بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسحد يكتبون الأوّل فالأوّل ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإدا حرح الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ـ متفق عليه ـ (مشكوة ص١٢٢٠) باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبہ بیں سنا امام کے ساتھ نماز تو اس کی بھی ہوجائے گی ،گر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے سے وہ محروم رہا۔ جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دہریت آنے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟

جواب: ... آپ نے بڑے اہم مسئلے کی طرف توجہ دِلا کی ہے۔ نماز جعہ کے لئے جلدی آنے کی آنخضرت سلی القد عبیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور اس کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جعہ بین آنے والوں کی حاضری درج کرنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے صحیفے بند کرکے ذِکرِ اللّٰہی کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں، (گویا خطبہ شروع ہونے کے بعد جودگ آتے ہیں، ان کے ناموں کا إعداج نہیں ہوتا)۔ اُؤان ہونے کے بعد جعد کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغوں ہونے کے بعد جعد کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغوں ہونے کی ممانعت ہے، اس لئے اُؤان کے فوراً بعد مسجد میں آنا ضروری ہے، اور اس وقت کاروبار کر ناجا تزہے۔ جولوگ بعد میں آئے ہوئے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ میں آئے ہوئے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ جولوگ دوسروں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے ہوئے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جعد کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔ صدیث میں ہے کہ

<sup>(</sup>۱) عس أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقعت الملاتكة على بال المسحد الأوّل فالأوّل ...... فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ...إلخ (مشكوه ص: ۱۲۱). (۲) ويحب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۳۹). أيضًا: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، جلس الإمام على المنبر وأذن المؤدّنون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع ...... وذالك لقول الله عرّ وحلّ. يَأيها اللين امنوا إذا نودى للصارة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله و دروا البيع ... إلخ (شرح مختصر الطحاوى ج ۲ ص ۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وعن لغا و تحطى رقاب الناس كانت له ورزًا. (الترغيب والترهيب ج: ١ ص:٣٩٣ ، ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية).

آنخضرت صلی الندعدیہ وسلم خطبہ ارشا وفر مارہ ہے تھے، ایک فخص آیا اور آ کے بڑھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بینے ہو! تو نے آئے ہیں اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشا وفر مارہ ہے تھے، ایک فخص آیا اور آ کے بڑھ کے ان اللہ علیہ وسلم خطبہ استان کے ساتھ سنتیں بھی بڑھ لیں، انے آئے میں ورکھ کے ان اللہ علیہ میں اور جولوگ ورکھ استان کے معلم ورکھ کے ان اللہ علیہ میں اور جولوگ ورکھ سے آئیں ورکھ کی تارش میں آگے نہ بڑھیں اور نمازیوں کے اوپر سے پھلائگ کرنہ جائیں۔

## کیا خطبہ جمعہ سنے بغیرنما زیجمعہ ہوجائے گی؟

سوال:...اسلام میں ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ سنے بغیرادھوری ہوجاتی ہے،آپ سے یہ بع چھٹا ہے کہ اگر کمی دجہ سے خطبے ک آواز ہم تک نہ پنچاتو کیااس صورت میں خطبہ سنے بغیر نماز ہوجائے گی؟

چواب:...جوشحص جمعہ کے خطبے میں شریک تھا،لیکن اِمام کی آ واز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی ،اس کو پورا ثواب سے گا،بشرطیکہ خطبے کے دوران خاموش رہے۔

#### خطبه بجمعه کے وفت دوزانو بیٹھنا

سوال:...جمعہ کے خطبے کے وقت کیا دوز انو ہوکر بیٹھنا اور ہاتھ باندھناضروری ہے؟

چواب:... خطبهٔ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ، نہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، جس طرح سبولت ہو بیٹھے، البتذکوٹ مارکر بیٹھنا کروہ ہے۔

## خطبہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا

سوال:..نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھناضروری ہے؟ جواب:...جی نہیں! خطبے کے دوران کسی خاص بیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں'' خطیب کی طرف متو جہر ہیں۔ طرف متو جہر ہیں۔

(۱) عن أبي الزاهرية قال: كنا مع عبدالله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال عبدالله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يحطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. إجلسا فقد آذيت. (أبو داؤد ج: ١ ص. ١٥٩ ، كتاب الصلاة، باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة).

(٢) في البدر المحتار بل يجب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيطً. والدر المحتار مع رداعتار ج. ١ ص:١٥٩).

(٣) إذا شهد الرجل عند المخطبة إن شاء جلس محتيبًا أو متربعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة كذا في
المضمرات. (عالمگيري ج ١٠ ص:١٣٨) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).
 ٣٠٠ أيرًا.

(۵) قوله بل يجب عليه أن يستمع ظاهره أنه يكره الإشتغال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستاس حيث قال إذ الإستنماع فنرض كنما في المحيط أو واجب كما في صلاة المسعودية أو سُنّة وفيه إشعار بأن النوم عبد الخطبة مكروه، إلّا إذا علب عليه كما في الزاهدي. (ردائحتار ج: ۲ ص: ۵۹ )، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

## جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال :... جمعہ کے خطبہ کے درمیان اِمام تھوڑے ہے وقفے کے لئے بیٹھتا ہے، عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ اوگ ا ، م بیٹھنے سے پہلے دوزانو بوکر بیٹھتے ہیں ،اور ہاتھ بھی نماز کی طرح ہاندھ لیتے ہیں ،لیکن وقفے کے بعد قعدہ کی طرح ہاتھ گھنٹوں پر رکھ بیتے میں ، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر مجمح طریقہ کیا ہے؟

جواب:..خطبہ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت سے بیٹھنا مسنون نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں، گر اِمام کی طرف متوجہ رہیں،اورغورے خطبہ تیں'، لوگوں کا جودستورآپ نے ذکر کیا ہے، یہ نووز اشیدہ ہے، نثر بعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔'' خطبہ جمعہ کے دوران میں بھلانگنا

سوال :... جمعہ کی نمازے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور اس کا سنمالازی ہوتا ہے، اور جو اوگ جلدی آتے ہیں وہ آگے صفوں میں بیٹے جاتے ہیں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ بیٹے صفول میں باجہاں جگہ لتی ہے بیٹے جاتے ہیں، یہ بات ہ لکل تحکیک ہے، باوجود س کے پہلے صفول میں بیٹے کا برفا اشتیال رکھتے ہیں اور آتے دیرہے ہیں، اور آنے والوں کا طریقہ پھی اس طرح ہوتا ہے جسے ان کے لئے آگے کی صفول میں جگہ خالی ہوتی ہے، حالانکہ اگلی صفول میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ لوگ بیٹے ہوئے نمازیوں کو رائی جگہ کے در میان فر رای جگہ کے در میان فر رای جگہ باکہ در میان فر رای جگہ باکہ در میان فر رای جگہ باکہ بیٹے ہوئے نمازیوں کے در میان فر رای جگہ بنا کہ بیٹے ہوئے نمازیوں کے در میان فر رای جگہ بنا کر بیٹے ہوئے انہاں کر تے ہیں، اس جگہ بنانے کے لئے صف کی دونوں جا ب کے تقریباً نمازیوں کو تھوڑ اٹھوڑ اٹھوڑ اٹھوٹر اٹھوٹر

جواب:..اگراگلی مفوں میں جگہ ہوتو پھرآ گے ہڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہال جگہ ملے بیٹھ جا کیں۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے، اس طرح لوگوں کی گردنوں کو پھلا نگ کرآ گے ہڑھنے ہے جمعہ کا ثواب باطل ہوجا تاہے، اس سے احتراز کرنا چ ہنے۔ (۳) دوران خطبہ اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر جیٹھ نامنع ہے

سوال:...ایک إمام صاحب نے ایک نے زائد باریہ فرمایا کہ خطبہ کے دوران ہاتھوں کی اُٹکیوں میں اُٹکیوں ڈال کر بیٹھنا

(١) وكذا النَّسَة في حق القوم أن يستقبلوه بوجوههم لأن الإسماع والإستماع واجب للحطبة وإدا لا يتكامل إلا بالمقابلة. (بدالع الصنائع ج: ١ ص:٢٦٣، بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) إذا شهد الرجل عند الخطبة إن شاء جلس محتبياً أو متوبعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة إلى المكيري ج. ١ ص ١٣٨، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، كذا في أغلاط العوام ص ٨٠، طبع رمره يبدشرر). (٣) عن عبدالله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حصرها بلعو فدلك حظه مسها، ورجل حضرها بدعاء فهو رحل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بربصات وسكوت ولم يتحط رقية مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الحمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول من حآء بالحسم فله عشر أمثالها. رواه أبو داؤد. (مشكرة ص ١٢٣، باب التنظيف والتكبير، الفصل الثالث).

"حرام" ہے، دین میں اس متم کی پابندیوں کی کیا بنیا دیے؟

جواب:...حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، یہی ممانعت اس پابندی کی بنیاد ہے۔

## خطبات جمعه عربی میں کیوں دیتے جاتے ہیں؟

سوال :... جمعہ کے خطبات پرانے ہی کیوں سنائے جاتے ہیں؟ جبکہ عہدِ رسالت میں حالاتِ حاضرہ پر خطبات دیئے جاتے تھے،اُردو میں ترجمہ کیوں نہیں بتایا جاتا، تا کہ لوگ بجھ تھیں کہ خطبہ میں کیا پڑھا گیا؟

جواب:..خطبہ میں ذکرِ الٰہی ہوتا ہے، اور وہ اسلام کی سرکاری زبان عربی ہی میں ضروری ہے، ' خطیب کے لئے 'سی خاص خطبہ کی یا بندی نہیں ،عربی خطبہ سے پہلے حالات ِ حاضرہ پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔

#### غيرعر بي ميں خطبه بهمعه

سوال: ... یبال گلستان جو ہر میں ایک متجد ہے، اس متحد میں جمعہ کا خطبہ سندھی میں دیا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جمعہ کے خطبے کی اُؤان ہوتی ہے، اس کے بعد اِمام صاحب ایک آ دھ جملہ عربی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سندھی میں شروع ہوجاتے ہیں، اور بھر جھنا قابل یقین واقعات جو اِمام صاحب اس خطبے کے دوران بیان کرتے ہیں۔ یہ سرا اسسلہ واسے ۵۱ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ تو قف کرنے کے بعد ایک منٹ کا عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جمعہ کے بعد ایک منٹ کا عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر جمعہ کے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے۔ محترمی ! عرض میر ہے کہ آیا اس طرح خطبہ ادا ہوجاتا ہے یا نہیں؟ دُوسرا مید کھ بی ہمارے بی صلی امتد علیدہ آلہ وسلم کی زبان ہے، میدوہ زبان ہے جس میں قرآن ناز ل فرمایا گیا، آخراس سے اِجتناب کیوں؟ محترمی! بیفرہ کمیں کہ آیا وہ جمعہ کی نمازیں ادا ہو گئیں یا نہیں جو اس طرح اور زبان میں خطبہ دیتے ہوئیں سن ، اِمام صحب کوکئی روک نہیں سکنا، کیونکہ یہاں کی زیادہ ترآبادی لا علم لوگوں کی ہے۔

جواب:...خطبۂ جمعہ کا تھنم (بعض اُمور کے اِعتبار ہے ) نماز کا ہے، جس طرح نماز کی قراءت عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہوسکتی ،اسی طرح خطبہ بھی غیرعربی میں نہیں ہوسکتا ،''گویا عربی اِسلام کی سرکاری زبان ہے۔جولوگ فارس میں ،اُردو میں ،

<sup>(</sup>۱) أبو شمامة الحناط ان كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال: فوجدني وأنا مشبك بيدى فسهاسي عن دلك وقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه شم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في الصلاة (باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلوة، منن أبي داود ح١٠ ص ٨٣٠)، وفي حاشية سن أبي داود ٢٠ النهي والكراهة إنما هي في حق المصلى وقاصد الصلوة " (حاشيه نمبر ٨٠، سن أبي داود ج ١٠ ص ٨٣٠).

<sup>(</sup>٢) فإنه لا شك في أن الحطمة بغير العربية خلاف السُّنَة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية ج: ١ ص: ٢٠٠١، تقعيل ك لي و كهيئة جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٥٢، تأليف مُقَى اعظم بإكتان حفرت مو انامفتى محشفيج رحمه انتدامي مكتبدوار العلوم كرايكي .

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

انگریزی میں باکسی اور زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ مگر چند جملے جوع بی کے بول لیتے ہیں، حضرت ا، م عظم کے بزو کیک ان سے خطبے کا فرض ادا ہوجا تا ہے، اس لئے نمازِ جمعہ ادا ہوجائے گی، مگر خطبے ہیں '' غیر مرکاری'' زبان ملانے والے بے ڈھنگی بات كرنے كى وجدے كنهكار بيں۔

#### جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال :...کیاجمعہ کا خطبہ پڑھنا فرض ہے؟ اور سنتا واجب ہے؟ عیدین کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہے؟ کیا میر ؟

جواب:... جی ہاں! جمعہ کا خطبہ جمعہ کی شرطِ لازم ہے، اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا۔عید کا خطبہ سنت ہے، دونوں کا سنن (س)

# خطبه بجمعه عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سردار با حاکم کی تعریف کرنا

سوال:...خطبه جمعه عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے یانہیں؟ نیز خطبہ اللہ اور رسول کی تعریف اور توصیف کے علد وہ کسی سردار باحا کم کی تعریف میں پڑھا جا سکتا ہے؟

جواب :..عربی، اسلام کی'' سرکاری زبان' ہے، اس لئے جمعہ اورعیدین کا خطبہ عربی کے سوااور کسی زبان میں جائز نہیں۔' خطبے میں بیمضامین ہونے جاہئیں:حق تعالی شانهٔ کی حمد وثنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرووشریف، تو حید ورساست کی شہر دت، مسلمانوں کو دعظ ونفیحت، خلفائے راشدینؓ اور آلؓ واُمحابؓ کا ذِکر، نیک سیرت حاکم اسلام کے لئے اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے دُعا۔ (۲)

<sup>(</sup>١) - فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة، وقالًا لَا بد من ذكر طويل يسمى الخطبة. (هداية ج: ١ ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) وشرائط في غيره المصر والجماعة والخطبة ...إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة إلا الخطبة كذا في الخلاصة فأنها سنة بعد الصلوة وتجوز الصلاة بدونها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، الباب الرابع عشر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) وكال ما حرم في الصلاة حرم فيها أي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم أكل وشرب وكلام . . . . به يفتي وكذا يجب الإستماع لسائر الحطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وختم على المعتمد. (الدر المختار مع الرد المنار ٣٠٠ ص١٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) تَنْصِيلُ كَـالِحَ لِمَا طَفِرْهَا عَلَى: جواهر الفقه ج: ١ ص:٣٥٣. فإنه لَا شك في ان الخطبة بغير العربية خلاف السُّمة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروهًا تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية ح. ١ ص ٢٠٠). (٢) الحطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرض شيئان الوقت ..... والثاني ذكر الله تعالى كذا في البحر الرئق وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ...... وأما سننها فخمسة عشر ..... البداءة بـحـمد الله . الثناء عليه بما هو أهله .. الشهادتان .. ... الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام . . . . العطة والتدكير . . . ريادة الدعاء للمسدميس والمسلمات ... .. وذكر الحلفاء الراشدين والعَمَّيْنِ رضوان الله تعالى عليهم أحمعين مستحسس بدالك حرى التوارث كدا في التجنيس ... إلخ. (عالمكيري ج. ١ ص: ٢٦ ١) الياب السادس عشر في صلاة الحمعة).

## جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا

سوال:...ہمارے علاقے تربت میں بعض لوگ جمعہ کا خطبہ علاقا کی زبان میں دیتے ہیں ، اُؤان کے بعد خطیب تقریر شروع کرتا ہے ، دورانِ تقریر کچھ وقفے کے لئے بیٹھ جاتا ہے ، پھرتقریر شروع کر دیتا ہے ، اورتقریر ختم ہوتے ہی نماز شروع ہوجاتی ہے ، کیا ایس کرنا سچے ہے ؟

جواب :...خطبه صرف رسول الله سلى الله عليه وسلم كى زبان ميں ہونا چاہئے ،اس لئے بلو جى زبان ميں يومقا مى زبان ميں جو پڑھتے ہيں ، وہ صحیح نہيں ۔

## خطبه جمعه زبانی برد هنامشکل بوتو د کیم کر برد ھے

سوال:...خطبهٔ جمعه میں خطیب اگر اکثر او قات اٹک اٹک کریا مجلول کرایی غلطی کریے کہ معانی بدل جا نمیں تو کیا اسے خطبہ کتاب میں دیکھ کر پڑھنے میں تر دّوہونا جا ہے؟

جواب:...خطبهاجھی طرح بادکیاجائے ،یاد کھے کر پڑھاجائے۔

## اگرخطبهظهرے پہلے شروع ہوتو سنت کب بڑھے؟

سوال:...صلوٰ قالجمعه میں جار رکعت سنت اوّل خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ظہر کا ونت داغل ہوتا ہے، بلکہ اکثر دو تین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے،اور بعد میں کوئی وقت دیانہیں جاتا۔

جواب:...اگرافزان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اُذان ہوتے ہی سنت شروع کرلیا کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہوجا کیں گی ،اوراگرونت سے پہلے ہی اُڈان اورخطبہ شروع ہوجا تا ہےتوسنتیں جعہ کے بعد پڑھا کریں۔ (۲)

#### خطبه جمعه سن بغيرنما زجمعه اداكرنا

سوال :... خطبہ سنے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ، جبکہ بچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خطبہ نہ ہو وہ ں جمعہ کی نماز نہیں ہوسکتی ، اور اگر آ دمی دہر ہے مسجد پہنچے اور کسی ومسجد میں بھی جماعت کا وقت باتی شدر ہا ہواس صورت میں جب وہ مسجد میں بہنچا

(١) فأنه لَا شك في أن الخطبة بغير العربية خلاف السُّنّة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلامة عبدالحي اللكتوى ج: ١ ص:٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) إذا حرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها بإلخ. (شامى ج:٣ ص:١٥٨). أيضًا قال أبو جعفر ومن دخل المسجد يوم الحمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرى القران فاستمعوا له وأنصنوا فروى أنها مزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة .... قال (أى إبن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أنها مزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة .... قال (أى إبن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر ، فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام .. إلخ رشرخ مختصر الطحاوى، لأبي بكر الجصاص الرارى ج ٢ ص ١٣٠٠ ، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

ہے اور وہاں جماعت کھری ہوچک ہے تو جونکہ اس نے خطبہ تو سنائی نہیں تو کیا امام کے ساتھ نماز جمعہ اوا کرسکتا ہے؟ اور کیا وہ نمہ ز ہوجائے گی یانہیں؟

## خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال:... یہاں سعود یہ میں جمعہ کے دن اکثر لوگ خطبہ جمعہ کے ددران سنتیں پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ خطیب حضرات ان کو پچھ بیں کہتے۔

جواب:...جارے نز دیک جائز نبیں ، ان کے نز دیک جائز ہے۔

## خطبه جمعه کے دوران نماز پڑھنا سی نہیں

سوال:..نی زجعہ کے خطبہ کے دوران کوئی بھی نماز پڑھنا ڈرست نہیں ،گرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے دوران جب اوم بیٹھتا ہے تواس وقت اگر کوئی شخص اِمام کے دوبارہ کھڑے ہونے ہے پہلے نماز کی نبیت کرلے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سیج نہیں ،خطبہ شروع ہونے سے پہلے نیت باندھ لی ہوتو اس کومخضر قرا ،ت کے ساتھ پورا کر لے ، دوٹوں خطبول کے دوران اِمام کے بیٹھے کے دفت نیت باندھنا جائز نہیں ، درمختار میں ہے :

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السنة او بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة." (شائ شيم بير ج:٢ ص:١٥٨)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دور کعت پڑھناصرف ایک صحافی کے لئے استنگی تھا سوال:...جمد کا خطبہ شروع ہے، آنے والا دور کعت پڑھے پانبیں؟

رس) إدا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها (شامي ج:٢ ص:٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وحوب الحمعة).

<sup>(</sup>١) وشرائط . المصر والجماعة والخطبة ... إلخ (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٠٨) باب صلاة الحممة،

<sup>(</sup>۲) ولا يشترط كوبهم ممن حضو الخطبة كذا في فتح القدير. (عالمگيرى ج: اص: ۱۳۸ ، الباب السادس عشر).
(٣) في الدر المختار ومن أدركها في التشهد أو محود سهو على القول به فيها يتمها جمعة . الح. وفي رداختار ولهما أنه مدرك للحمعة في هذه الحالة حتى تشترط له البية الحمعة وهي ركعتان. والدر المحتار مع الرد اعتار ح ٢ ص ١٥٨). أيضًا: من أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه صلى ما أدرك معه وقصى ما فاتاه في فول أبي حنيفة وأبي يوسف .... . الحجمة للقول الأول. قول التي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقصوا ، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام . إنح. وشرح مختصر الطحاوى ج. ٢ ص ١١٨٠ ، كتاب الصلاة).

جواب: .. بیسئلدائمہ کے درمیان مختلف ہے، إمام ابوطنیفہ کے نزویک ناجائز ہے، اس سلیلے میں جوحدیث آتی ہے، اِم ابوطنیفہ کے نزویک ناجائز ہے، اس سلیلے میں جوحدیث آتی ہے، اِم ابوطنیفہ کے نزویک وہ ای صحالی کے ساتھ خاص تھی ،اور حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر خطبہ دوک دیا تھا۔ (') خطبہ جمعہ کے دور ان نفل بڑھ حنا اور گفتگو کرنا

سوال:.. اکثر نماز جمعه میں و یکھنے میں آیا ہے کہ امام صاحب خطبہ ویتے ہیں اور بعض لوگ سنت یانفل نمی زیز ہتے رہتے ہیں ، اور بعض آپس میں گفتگو کرتے ہیں ، کوئی اوب کے ساتھ نہیں بیٹھتا، جس طرح مرضی ہوٹائگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے ہیں ، اس مسئلہ پر حدیث کی روشنی میں جواب ویں ، اور بیٹھنے کے متعلق بھی تکھیں کہ جب امام صاحب خطبہ شروع کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جا کیں یو کہ دوزانو ہوکر بیٹھ جائے ؟

جواب:..خطبہ کے دوران نفل پڑھنا حرام ہے، سنت مؤکدہ اگر خطبہ سے پہلے شروئ کرچکا تھا تو خطبہ کے دوران پوری کر ہے اور ذرامخضر کردے۔خطبہ کے دوران کسی تشم کی تفتگو بھی حرام ہے،حدیث میں ہے کہ:'' جس نے جمعہ کے دان خطبہ کے دوران کو جب کے دوران کو چپ کرانے کے لئے'' خاموش'' کا لفظ کہا، اس نے بھی لغوکا ارتکا ب کیا''۔'' نیز ارشاد ہے کہ:'' جوخص جمعہ کے دن کسی بغو کا ارتکا ب کرے، اس کے جمعہ کا اواب ضا کع ہوجا تا ہے۔'' بعض معہدوں میں خطبہ کے دوران چندے کے لئے جمول پھرائی جتی ہے، یہ بھی ناج نز ہے، اوراس سے تو اب جمعہ ضا کع ہوجا تا ہے۔خطبہ کے دوران چینے کی کوئی خاص جیئت مقرر نہیں ، جس طرح سہولت ہے، یہ بھی ناج نز ہے، اوراس سے تو اب جمعہ ضا کع ہوجا تا ہے۔خطبہ کے دوران چینے کی کوئی خاص جیئت مقرر نہیں ، جس طرح سہولت

(١) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١٤١) أيضًا: مختصر الطحاوى ج ٢ ص: ١٣٠) كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة).

(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا حاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّر فيهما. رواه مسلم. (مشكّرة ص: ١٢٣ ، باب الخطبة والصلاة) وفي حاشية المشكّرة: قوله فليركع ركعتين حملها ... ... الشافعية على تحية المسجد فإنها واجبة عندهم وكذا عند أحمد وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى وهو مدهب مالك وسفيان الثورى وعليه جمهور الصحابة والتابعين كذا قال النووى وتأوله بأن المراد اراد أن يحطب بقوينة الأحاديث الدالة على وجوب حرمة الصلوة في وقت الخطبة وقد ثبت في الصحيحين انه جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بذاك الرجل الداخل وقيل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الخطبة وقيل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الخطبة وقيل كانت الخطبة بغير الجمعة. (مشكوة ص: ٣٣ ا ، حاشيه نمبر ا ١ ، باب الخطبة والصلاة، الفصل الأوّل).

(٣) إذا خرج الإمام فيلا صيلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامى ج:٣ ص.١٥٨). أيضًا ومن دحل المسجد يوم الجمعة والإمام ينخطب جيس ولم يركع وذالك لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الحطبة. ومن جهة السُّمَة ... . . . . . قبال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول إدا دخل أحدكم المسحد والإمام على المبير فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (مختصر الطحاوي ٢ ص ١٣١، باب صلاة الجمعة).

رم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الحمعة أنصت والإمام بحطب فقد لعوت. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٢ ا ، باب التنظيف والتكبير).

(۵) عن عبدالله بن عنمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحضر الحمعة ثلاثة نفر، فرجل حصرها
 بنعو فذلك حظه منها ... إلخ. (مشكوة ص٣٣٠ ١، باب التنظيف والتكبير).

(۲) ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا يتبغى أن يأكل أو يشرب والإمام في الحطبة كذا في الحلاصة.
 (عالمگيري ح. ١ ص. ١ ٢٤ ١ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ہو بیٹے، گرٹائلیں پھیلا کر بیٹھنا خلاف ادب ہے،ال ہےاحتر از کرنا چاہئے ،اور گھٹنے کھڑے کرکےان پر مرد کھ کر بیٹھنا بھی ؤرست نہیں ،اس سے نیندا آجاتی ہے۔

## دوران خطبة تحية الوضو تحية المسجدادا بكرنا

سوال:...دورانِ خطبة تحية الوضو، تحية المسجدادا كرسكتے جيں؟

جواب:..خطبے کے دوران إمام ابوحنیفاً کے نز دیک تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## خطبے کے درمیانی و تفے میں دُعا کرنا

سوال:... ہورے محلے کے اِمام صاحب کا کہنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیانی وقفے میں دِل میں بغیر زبان ہلائے اور بغیر ہاتھ اُٹھ نے دُعا ہ نگنا جائز ہے، جبکہ ایک نمازی کا کہنا ہے کہ بیر جائز نہیں، جبکہ علماء سے سفتے آئے ہیں کہ بیرونت دُع کی تبولیت کا وقت ہے۔

جواب:...جعے کے خطبول کے درمیانی وقعے میں بغیر ہاتھاُ ٹھائے اور بغیرز بان ہلائے دِل میں وُی ما نگنا چاہئے ، بیقبولیت کاونت توہے ،کیکن زبان سے دُیما کرنے کی إجازت نہیں۔

## خطبہ کے دوران ، اُ ذان کے بعددُ عاماً نگنا

سوال:...جمعہ کے خطبہ کے دوران اُ ذان کے بعد دُعاماً نگنا جائے یانبیں؟ اور خطبہ کے بیج میں دُعاما نگی جائے یانبیں؟ جواب:... اِمام کے منبر پر بیٹے جائے کے بعد ذکر د دُعا کی اجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنا اور خطبہ کا سننا واجب ہے،اس سئے نہ جمعہ کی اُ ذان کا جواب دیا جائے، نہ خطبہ کے دوران دُعاما نگی جائے، اِمام کی دُعا پر دِل میں آمین کہی جائے۔

(١) إذا شهد الرجل عدد الخطبة ان شاء جلس محتياً أو متربعًا أو كما تيسر ...... ويستحب أن يقعد كما يقعد في
الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٨) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

(۲) وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عبد أبي حنيفة. (هداية ج: ا ص: اكا). أيضًا ومن جهة السُّنة ... . ... قبال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح مختصر الطحاوى ج٠٢ ص: ١٣٠، ١٣١). (٣) وقبل البقالي في مختصره: وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان حهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا، وقبل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأول وعليه الفتوى. (شامي ج: ٢ ص:١٥٨، باب الجمعة).

(٣) وادا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام .... سواء كان كلام الناس أو التسبيح أو تشميت العاطس الخرع المامكيرى ج ا ص:٣٤). قال أبو جعفر: ومن دخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب حلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنة . . . . قال (ابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح محتصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٣٠١، ١٣١١، باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

## جمعہ کے خطبہ سے پہلے شمید بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟

سوال:...جمعه کے خطبہ میں بھم اللہ بلندآ واڑے پڑھ کر کیوں نہیں شروع کیاجا تا؟ جواب:..ای طرح منقول چلا آتاہے۔<sup>(۱)</sup>

## خطبه جمعه كومسنون طريقے كےخلاف يڙھنا

سوال:... جعه كا خطبه صلوة وسلام كے بغيرا دا ہوجائے گايائيں؟ جواز كى صورت بيں تواب ميں فرق آج ئے گايائيں؟ مثلاً: صورت اس كي بيهوك يبلي خطبه مين سورة الم تركيف اورثاني مين سورة قريش پزهي جائة وخطبه جعدا دا هوجائ كايانهيس؟ جواب: ...خطبه کا فرض تو ادا ہوجائے گا،لیکن سنت کےخلاف ہے،اور پیرظا ہر ہے کہ جب خطبہ خل ف سنت ہوگا تو تواب میں تو فرق آئے گا۔

## خطبے سے سلے إمام كاسلام كبنا

سوال:...خطبہ سے پہلے امام کا برسرمنبر سلام کہنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے یا بدعت ہے یا انکہ اربعہ کے نزد یک جائزہے؟

جواب: . درمخار میں ترک سلام کوسنن میں شار کیا ہے ،اور إمام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر جیٹھے تو سلام کیے۔ <sup>(۱)</sup>

## خطبے میں خلفائے راشدین کا فیکر کرنا ضروری ہے

سوال:..بعض مساجد میں علاء (خطیب) نماز جمعہ میں جوخطبہ شریف دیتے جیں، اس کے دوسرے حصے میں خلفائے راشدین کے جوا سائے مبارک ذکر کئے جاتے ہیں ،ان کوذکر نبیں کرتے۔

جواب :...خطب ميں خلفائے راشدين كاذكر خير مندوب ہے، گر چونكه بيابل سنت كاشعار ہے، اس كے خلفائے راشدين ے ذکر خیر کا ترک کرنانہایت نامناسب ہے۔ (۳)

## خطبہ جمعہ کے دوران دُرودشریف پڑھنے کاعکم

سوال: جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کے اس مہارک آتے

الحطة تشتمل على قرض وسنة فالفرض شيئان الوقت ..... والثاني ذكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة هذا إذا كان على قصد المخطبة . إلخ. (عالمگيري ح١٠ ص٧٤٠) ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>٢) ومن السُمَة . ترك انسلام من خروجه إلى دخوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على الممر سلم إلح. (در محتار مع رد اعتار ج۲۰ ص:۱۵۰، باب الجمعة).

<sup>(</sup>٣) ويبدب ذكر الحلفاء الراشدين . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٩)، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب . إلح).

ہیں تو گزارش بیہ ہے کہاں دوران خاموثی ہے خطبہ سناجائے یا وُرود شریف یارضی اللہ عنہ کہا جائے؟

جواب: ..خطبہ کے دوران زبان ہے ذرودشریف پڑھنا جائز نہیں، خاموش رہنا چاہئے، آنخضرت صلی امتدعلیہ دسم کا اسم گرامی آئے تو دِل میں بغیرز بان ہلائے دُرودشریف پڑھ لے، کسحا بہ کرام رضوان النّظیم الجمعین پربھی دِل میں رضی القدعنیم کہہ نے تو کوئی مضا نَقذ نہیں، مگرز بان سے نہ کیے۔

سوال: جعدی نمازے پہلے جو خطبہ عربی میں 'پڑھاجاتا ہے، اس کے درمیان ایک آیت الی بھی آتی ہے جس میں 
دُرود پڑھنالازی ہوتا ہے، میری معلومات کے مطابق خطبہ کے دوران کی شم کی شبیج دنماز جائز نہیں، چنانچہ دُرود شریف بھی نہ پڑھ 
جائے، کیونکہ اس آیت کے بعد خطیب خطبہ میں ہی دُرود پڑھ لیٹا ہے، بآواز بلند جوتمام نمازیوں کی طرف ہے دُرود ہوج تا ہے، اس 
سے نمازیوں کو دُرود پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ باواز بلند دُرود شریف پڑھن شروع کردیتے ہیں، 
حالانکہ خطبہ میں فاموثی کا تھم ہے۔

جواب:...سامعین این ول میں دَرودشریف پڑھیں ،خطبہ کے دوران بلندآ داز ہے دُرودشریف پڑھنا ج بڑنہیں۔ (۲۰

## خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا ہے نہیں

سوال:... یہاں خطبہ جمعہ میں ؤوسرے خطبہ کے دوران جب خطیب صاحب وَ عاسَیکلمات پڑھتے ہیں تو تقریباً سب ہی لوگ ہاتھ اُٹھا کر ہا واز خفیف آ بین کہتے جاتے ہیں ،کیا پیمل جائز ہے؟

جواب:...خطبہ کے دوران زبان ہے آمین کبنا سے جنبیں، دِل میں کہیں۔ (۲)

## دوران خطبه سلام کرنا، جواب دیناحرام ہے

سوال:..مبحد مين جعد كاخطبه بيش امام يزه ربا بوادركوني شخص آكر سلام كرية مسجد مين بينهي بوئ لوگول كواس كيملام كاجواب دينا جائيء؟

جواب: ...خطبہ کے دوران سلام کہنااور سلام کا جواب دینا دونوں حرام ہیں۔

#### خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب دیٹا

سوال:...شریعت میں خطبہ کے کیا اُحکام ہیں؟ اور خطبہ کی اُؤان کا زبان سے جواب وینا جا رَز ہے؟ تفصیل سے

ر ٢،١) قوله ولا الكلام ..... وكذالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفنوى. (ردانحتار على الدر المختار ح: ٢ ص: ٥٨ ا ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

(٣) وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. (فتاوي شامي ٣ ع ص١٥٨٠).

(م) وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام . . . . أو رد السلام . . إلخ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠١ كتاب الصلاة)

جواب بتا ئيں \_

جواب: . . خطبہ کے دوران گفتگو کرناحتی کہ ذکر واذ کار کرنا بھی ممنوع میں ، خطبہ کی اُذان کا جواب بھی دِل میں دینا جا ہے زبان ہے نہیں۔

## خطبہ کے دوران چندہ لینادینا چائز نہیں

سوال:..نماز جمعہ کے خطبہ کے دوران اسلام نے بولنے پر بخت ترین پابندی عائد کی ہے، لیکن بعض مبجدوں میں عین خطبہ ک کے دوران نم زیوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اورغلہ زور زور سے بجاکر" چندہ مبچد" کی صدابلند کی جاتی ہے، جس سے نماز یوں کی تو جہ خطبہ سے ہٹ جو آتی ہے، اور نمازی حضرات چندہ دینے کے لئے مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا پیطریقہ جائز ہے؟ کیا انتظامیہ مبجد پر گناہ ہوگا جو خطبہ سے تو جہناد ہے ہیں؟

جواب: . خطبہ جمعہ کے دفت جس طرح سلام و کلام جائز نہیں ،ای طرح چندہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ،انظامیہ بھی گنا ہگار ہے، چندہ لینے وال بھی اور چندہ دینے والا بھی۔ (۴)

## خطبهٔ جمعه کی اُ ذان ہے لے کر دور کعت فرض تک وُ نیاوی بات کرنا

سوال:...اُردو میز ، بیان کے گئے وعظ کے بعد عربی کے خطبے کی اُؤان سے لے کروورکعت نماز فرض جمعہ کی اوا ٹیگی کے دوران کے وقفے میں اگر ایا میسجد اقامت نماز سے چند لیے پہلے دُنیاداری کی کوئی بات کریں تو کیاوہ نماز جمعہ کی اوا ٹیگی میں کسی فتم کے شرعی نقطے یا صدود کو پھلا گئے کا مستوجب تونہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی خطبہ بھی نماز جمعہ کا مسلسل ایک حصہ ہوتا ہے ،اس دوران کوئی بھی دیگراُ مور کے مسائل بیان کرنے جائیس یانہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کسی اور عبادت میں مشغول ہونامنع ہے، خطبہ سننا واجب ہے، البت وقفے میں اِمام کوئی ضروری شرعی مسئلہ بیان کرسکتا ہے۔ (۳)

# خطبے کے دوران آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر دُرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟

سوال:...نمازِ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب جب وُرودشریف پڑھتے ہیں توجس کے جواب میں اکثر نمازی بھی بلند آ داز سے وُرددشریف پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جبکہ خطبہ خاموثی سے سنتا واجب ہے، خطبے کے دوران بلند آ واز سے وُرودشریف

(۱ و ۳) قال أبو جعفر ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى وإذا قرى الفرن فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة، ومن جهة السُّنَة ..... قال (أبن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المتبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفوع الإمام. (شرح محتصر الطحاوى ج ۲۰ ص: ۱۳۱، ۱۳۱، باب صلاة الجمعة).

(٣) الضَّو يَهِ إِن تَيْرُ: وينحرم في الخطية ما ينحرم في الصلاة حتى لا ينبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في الحطبة. (عالمگيري ج ١ ص ١٣٤، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة، طبع رشيديه).

پڑھاج سکتاہے کے نہیں؟ جبکہ آپ صلی القدعلیہ وسلم کا نام مبارک آئے وُ رود شریف پڑھنا ہاعث بُوّاب وخیر دبر کت ہے۔ جواب:...خطبے کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ،اس لئے وُ رود شریف بھی دِل میں پڑھنا چاہئے ، زبان سے نہیں۔ '

## خطبے کے دوران دُ عاماً نگنا، نیز دُ وسری اَ ذان کا جواب دینا

سوال:..بعض حضرات جمعہ کے دونوں خطبوں کے دوران جبکہ إمام پہلے خطبے کے بعد تھوڑی دیرے لئے بیٹھتا ہے، دونوں ہ تھ اُٹھا کرؤ عا ہ نگتے ہیں، ای طرح بعض حضرات إمام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جانے والی دُوسری اَ ذان کے بعد ہاتھ اُٹھ کر دُعا ما نگتے ہیں، معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیطریقہ سے ہے؟

جواب:...امام کے منبر پر بیٹے جانے کے بعد ذِ کروڈ عاکی اِجازت نہیں، بلکہ خاموش رہنااور خطبے کاسنز واجب ہے،اس لئے نہ جمعہ کی اُڈ ان کا جواب دیا جائے اور نہ خطبے کے دوران ڈعاما نگی جائے ،اِمام کی ڈعاپر دِل میں آمین کہی جائے۔

#### خطبے میں خطیب کا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا

سوال:...جمعه کا خطبہ کہتے وقت کیا خطیب ایسے ہاتھ یا ندھ سکتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو؟ سن ہے بیاوب صرف استد کے در بار (نماز) کا ہے۔

جواب: ..خطبے میں ہاتھ سیدھے جھوڑ کر کھڑ اہونا جا ہے۔

#### جمعه کے خطبے کی اُ ذان کا جواب دینا

سوال:... جمعہ کی نماز میں سنتوں سے پہلے ایک اُؤان ہوتی ہے،اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں ہے کس اُؤان کا جواب ویناچاہئے؟

جواب: ... جعد میں خطبے کی آذان کا جواب نبیس دیا جاتا۔ (۳)

# جمعه کے وعظ کے دوران ذکراللّٰہ یا دُرودشریف پڑھنا

سوال:... کیانماز جمعه میں وعظ کے درمیان ذکراللّٰہ یا دُرود شریف پڑھنا سیجے ہے؟

<sup>(</sup>۱) كدلك إذا ذكر النبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب. (رداعتار ح ا ص ٥٩٠). وإذا شرع في الدعاء لا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا دلك أثموا. (شامى ج ٣ ص ١٥٨). قال أبوجعفر: ومن دخل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، ودالك لقول الله تعالى: وإدا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة ...... إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. الحديث. وأيضًا: إتفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتى إبتدا الخطبة لم يركع كذالك الداخل، كما لم يختلف الداخل والجالس في منع الكلام، والعلة الجامعة بينهما كونه مأمورًا باستماع الخطمة في الحالين. (شرح مختصر الطحاوى ج ٢٠ ص ١٣٠).

<sup>(</sup>m) قال وينبغي أن لَا يجيب بلسانه إتفاقًا في الأذان بين يدى الخطيب ... إلخ. (در مختار ج ا ص ٣٩٩، باب الأدان).

جواب:...وعظ کے دوران وعظ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے ،اس وقت کچھ پڑھنا سے نہیں۔<sup>(1)</sup>

## خطبه جمعه کے دوران خاموثی اور لاؤڈ اسپیکر کا اِستعمال

سوال:...جمعہ کے خطبے کے دوران مکمل خاموثی اختیار کرنے اور ریہ کہ سلام کا جواب تک نہ دیے ہے اُ حکامات ہیں ہمجد میں موجودلوگ توکسی صرتک اس کی پابندی کرسکتے ہیں جمیک جبکہ مولوی صاحب اَ ذان کے لاؤڈ اسپیکر پرخطبہ پڑھ رہے ہوں تواس صورت میں گھروں میں موجود ہزاروں مرداورعورتیں *،سڑکو*ں پرگز رتے اور بازار دن میں خرید وفر دخت کرتے ہوئے لوگ ،نی زکی تیاری اور مختلف کامول کوائنجام دینے میں مصروف لوگ ، واضح اورصاف طور پر خطبے کے الفاظ سننے کے باد جو داس کے احترام میں فاموشی اِختیار نہیں کر سکتے۔وریافت ہیکرناہے کہ اس طرح اوّان کے لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنے سے اس کا احترام نہ ہونے کی صورت ہیں اس کا وہال کس کے سر ہوگا؟ آیا مولوی صاحب باان افراد کے جن کے کانوں میں آواز آرہی ہواوروہ اِحترام کرنے سے قاصر ہوں؟ معلوم بیکرن ہے كهاس طرح لا و و الهيكرير خطبه جمعه يرصنه كا كيامقصد ہے؟

جواب:...مسئلہ بیہ ہے کہ پہلی اُذان پر ہرفتم کا کاروبار بند کردیتا، اور نمازِ جمعہ کے لئے جانا واجب ہوجا تا ہے، آذانِ جمعہ کے بعد کاروبار میں مشغول ہونا حرام ہے، اس لئے بازاروں میں خرید دفر وخت کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔اَ ذانِ جمعہ سُ کرنما نہ جمعہ کے لئے نہ آناخووا تنابڑا گناہ ہے کہ تین جمعے ایسا کرنے سے دِل پرنفاق کی مہرلگ جاتی ہے، جوتو بہ کے بغیر مرتے وم تک نہیں ٹوٹتی۔ ایسے لوگ اگر کاروبار کی وجہ سے خطبۂ جمعہ نہیں سنتے تو اس میں قصوران کے نفاق کا ہے نہ کہ خطيے کی آواز کا۔

جہاں تک جعد کی تیاری کرنے والوں کاتعلق ہے،تو کیا جعد تیاری خطبہ شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے؟ جمعہ کی تیاری توبیہ ہے کہ آدی کم سے کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو مسجد میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹے جاتے ہیں، اور پہلی، دُوسری، تیسری اور چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے نام علی التر تیب لکھتے رہتے ہیں، اور جب ا مام خطبے کے لئے نکاتا ہے تو وہ اپنے دفتر کیبیٹ کرر کھ دیتے ہیں اور ذکر لیمنی خطبے کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشیه تمبر ۲ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩). أيضًا: قال أبو جعفر. وإذا زالت الشمس يـوم الـحمعة، جلس الإمام على المنبر، وأذن الموذن بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع وأخذوا في السعي إلى الجمعة . إلخ. قال أبوبكر بن أحمد: وذالك لقول الله عزّ وجلّ: يَنابِها الذين الهنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فمانتظمت الآيـة الـمعانـي، الأذان لـلـجـمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال بالبيع. (شرح مختصر الطحاوى ج ٢٠ ص: ١١ ١، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) عن أبى الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. (أبو داؤد ج: ١ ص: ١٥٩ ، باب التشديد في تركب الجمعة).

ہونے کے بعد جو وگ آتے ہیں ،ان کے نامول کا اعداج ان صحیفول میں نہیں ہوتا ، اوران کی حاضری نہیں مگتی۔ اس سے نماز جمعد ک تیاری کو خطبے تک مؤخر کرنانہایت غلط اور نراہے ، الآب کہ بھی مسی خاص عذر کی وجہ سے ایسا ہوجائے تو معذوری ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کا تعلق ہے، ان کے ذہبے جمعہ کو آتا اور خطبہ سننا فرض نہیں، کتابہم اگر گھر وں میں خطب ک آواز آ ربی ہواور وہ اس کے احترام میں خاموشی اختیار کریں تو ان کے لئے بھی سعادت ورحمت کا موجب ہے۔ مزکوں برگز رت ہوئے لوگوں کے کان میں اگر خطبہ جمعہ کی آواز آربی ہوتو سر کول پر چینتے چلاتے اور شور مچاتے چلنا عیب کی بات ہے، جو إنسانی وقدر کے

خلاصہ بیک آپ نے جتنے اُمور فِی کر کئے ہیں، ان میں کوئی بات بھی الیک نبیں جولاؤڈ الپیکر پر خطبہ ویے ہے مان ہو، تاہم اگر خطیے کی آوازم محد تک محدودر ہے تواجعا ہے۔

## جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھاا ورنماز و وسرے نے پڑھائی

سوال:... پیچیلے دنوں میں جمعہ پڑھئے گیا، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز الگ الگ مولوی صاحب نے پڑھا کی ، کیا اس طرح جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اسلام کی رُوے اس کا جواب و بیجئے۔

(۳) جواب:...بہتر بیہے کہ جو تنفس خطبہ پڑھے نماز بھی وی پڑھائے ،تا ہم اگرؤوسرے نے نماز پڑھادی تب بھی جا کز ہے۔

## خطبها ورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جا ہے

سوال: ...جیرا که میں نے خودمشاہرہ کیا ہے کہ بعض علماء نمازوں میں اور خاص کر جمعہ کی نماز میں کہی قراءت پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کمبی وُعا کمیں مانگتے ہیں ، کیا یہ نلط طریقہ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت میں ایسے نوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں سے کسی کو ضروری کام ہوتا ہے، یاکس کا وضو تکلیف ہے ہو، قرآن وسنت کی روشن میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:..خطبهاورنماز اتنی کمبی نبیس ہونی جاہئے کہ لوگ اُ کتا جائیں'' اور بعد کی وُعامیر ،اڈٹ مختار ہیں کہاں میں شریک موں یا نہ ہول واس لئے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتو جا سکتا ہے۔

ر ١ ) وعنه رأى أبي هريرة؛ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الحمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكسون الأوَّل فالأوَّل. . . . فإذا خرج الإمام طَوُّوا صُحفَهم ويسمتعون الذكر. متفق عليه. (مشكُّوة ج ا ص ١٣٢، كتاب الصلاة، باب التنظيف و التكبير، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) لا تجب الحمعة على العبيد والنسوان والمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرخسى (عالمگيري ح ١ ص ٣٣٠ ا ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

٣٠) ولا يسعى أن يصلي غير الخطيب كذا في الكافي، وإذا احدث الإمام بعد الخطبة فاستحلف رحلا ان شهد الحليفة الخطبة حاز والا فلا. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٤)، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة).

 <sup>(</sup>٣) تحفيف الحطبتين بقدر سورة من طوال المفصل وبكره التطويل. إلخ. (عالمگيري ج ١ ص ١٣٤٠).

#### نماز جمعه دوباره يزهنا

سوال:..ایک آدمی کی مسجد و بی بین ایک ہی دن جمعہ کی نماز (دور کھت فرض نماز) ہمالت مجبوری یا تواب کی خاطر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ یعنی زید سجد طولیٰ ہے ۲ رکھت نماز فرض (جمعہ) کی پڑھ کر مسجد قبامیں پھر دور کھت نماز فرض (جمعہ) پڑھے۔ جواب: ایک نماز کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ،البتہ فل کی نیت سے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (۱)

#### نمازِ جمعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال:...نم زِ جعہ جو کہ نمازِ ظہر کے لئے قائم مقام ہےاں میں پہلی چارسنت کی نیت کس طرح پڑھی جائے گی؟ نیت میں وفت نام جعہ کا بیا جائے گا کہ ظہر کا؟ای طرح جعہ کے دوفرض کے بعد جو چارسنت، دوسنت اور دوفل جیں،ان کی نیت بھی پڑھتے وفت اس میں وفت کا نام جعہ کالینا ہوگا یانہیں؟اس کی بھی تیجے نیت کا طریقہ تکھیں۔

جواب:...جعدے پہلے اور بعد کی سنتیں،سنت ِ جعد ہی کہلاتی ہیں،سنت ِ جعد ہی کی نبیت کی جاتی ہے، ویسے سنت مطلق نماز کی نبیت سے بھی ادا ہوجاتی ہے،اس میں وفت کا تام لینا بھی ضرور کی نہیں۔

## كياسنن جمعه كے لئے عين جمعه ضروري ہے؟

سوال: ... سنن جمعہ کے لئے تعین جمعہ کوآپ ئے ضروری تحریر فرمادیا ہے، حالاتکہ کتب فقہ میں تصریح موجود ہے کہ سنن نماز کے لئے مطلق نیت کافی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجئے۔

جواب: ... تعین جمعہ کو میں نے ضروری نہیں لکھا، سائل نے یہ پوچھاتھا کہ جمعہ کی سنتوں میں نیت ظہر کی کی جائے یا سنت جعہ کی؟ اس کے جواب میں لکھاتھا کہ: '' سنت جعہ کی نیت ہوتی ہے، سنت ظہر کی نہیں۔'' رہایہ کہ سنت کے جے ہونے کے لئے تعین نیت اس کے اللہ تعین نیت اس کے لئے تعین نیت اس کے لئے شرطنہیں۔'' (۳)

<sup>(</sup>١) وينصلني المتنفل خلف المفترض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء. (هداية ج: ١ ص:٢٤١ ، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل أنه (لنفل وسُنّة) راتبة (وتراويح) على المعتمد إذ تعينها يوقوعها وقت الشروع. وفي الشامية: (قوله وكفى إلخ) أي بأن يقصد الصلاة بلا قيد نفل أو سُنّة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالإتفاق (قوله وسُنّة) ولو سُنّة فحر ...... (قوله على المعتمد) أي من قولين مصححين. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ١٥ ٣)، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في حضور القلب والخشوع، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذالك إذا كانت سُنَّة في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط
 . . . والمعتبر في النية عمل القلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (اللباب في شرح الكتاب جنا ص. ٨٨، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد المحتار ج: ١ ص: ١٤ ٣، باب شروط الصلاة).

## جعہ ہے بل جارر کعت پڑھنا کیساہے؟

سوال:...یں اور میر او دست حرم شریف میں نماز جعہ پڑھنے گئے، جب ہم پنچے تو جماعت کھڑی تھی، چار رکعت سنت جو دو رکعت فرض جمعہ سے پہلے اوا ہوتے ہیں کے بارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان تکر ارہوگئی، میں کہتا ہوں کہ چار رکعت سنت پڑھی جائمیں گی، میر اووست کہتاہے کنہیں پڑھی جائمیں گی۔

جواب:...ظہراور جمعہ سے پہلے چاردگعت سنت مو کدہ ہیں ،اگر پہلے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے۔ قیال میں م

#### سنت بل الجمعه كاثبوت

سوال:...اس وقت میں ذیام میں کام کرتا ہوں، اور جمعہ کی چارشنیں جو پہلے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلے نہیں پڑھی جاتیں، چونکہ زوال کا وقت ہوتا ہے، یہاں بو چھنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑھ لوکوئی حرج نہیں، کوئی بولٹا ہے نہیں پڑھو، ہمر حال کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا،اس لئے آپ اس کاحل کھے کرجیجیں کہ کیا کیا جائے؟

**جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام میسنت قبل الجمعه کا پڑھنا ٹابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء اسنن کی** ساتویں جلد میں موجود ہے۔

#### جعه کی نماز میں کمبی قراءت کرنا

سوال:... جھ کی نماز میں بہت ہے افرادا لیے بھی آجاتے ہیں جو کہ پیار ہوں یا معذور ہوں، اس کے عل وہ بھی بہت ی جوریاں ہوسکتی ہیں۔ جمعہ کے دوزیہاں ایک امام صاحب نمازی امامت کرتے ہیں، کین خدامعلوم کے کسم مضمون کے پر وفیسر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانے کہ امامت کے کیا آ داب ہیں؟ قراءت کے فن سے قطعی ناواقف ہونے کے باوجود لمی قراءت فرماتے ہیں، اور جس انداز سے زیر ہے اور نبی نبی سورتیں مطلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور نبی نبی سورتیں ملطانداز سے زیری غلطانداز سے زیری غلطیوں کے ساتھ پڑھنے ہے میراذ بن بہت اُلمت ہے۔ جمعی نماز میں باہر صن میں گری اور وہ بھی شدید نوعیت کی اوگ کھڑے ہیں، وہ لمی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے ۔ کیا ایسے اِمام صاحب ہیں، وہ لمی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے سامنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گئے ۔ کیا ایسے اِمام صاحب ہیں۔ وہ کی طریقہ ہے؟ اور غلط قرات نیز ھنے کا کیا عذاب ہے؟ اورائی کا کون فرمدوار ہے؟

جواب:... غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں، اور نماز میں بیاروں، کمزوروں کی رعایت کرنے کا تھم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة انه يتركها ويقتدى ثم يأتي بها في وقته ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) عن أبى عبدالرحمن السلمي قال كان عبدالله يامرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (اعلاء السن ح ٧ ص .٤). أيرتفيل ك التحليم المنتن ج : ٤ ص .٤ عنه النوافل والسنن.

<sup>(</sup>٣) إذا أمَّ أمَّى اميا وقارنا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٥).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا واضح إرشاد ہے کہ جو خص إمام ہو، وہ نماز بلکی پڑھائے، کیونکہ ان بیں کوئی بیار ہوگا، کوئی کمز در ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا۔ (۱)

#### جمعه کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے

سوال:...جمعہ کی نماز کے بعد دُعاختم ہوتے ہی نوراا کٹر لوگ مسجد میں سنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں ، اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقعہ بھی نہیں دیتے ، اورا گرکوئی کتنا ہی بچ بچا کر باہر جانے کی کوشش کرے تو اس پرنقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب:... جمعہ کی نماز کے بعد جانے والوں کومہلت وین چاہئے ،کسی کوکو کی اہم ضرورت ہوتی ہے اوراس کے لئے زکناممکن نہیں ہوتا ، اور کسی مسلمان پرفقرے بازی کرنا تو بہت ٹری بات ہے، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' ٹیکی بر باد گناہ لازم'' کا مصداق ہیں۔

#### جمعة الوداع کے بارے میں

سوال:... همعة الوداع كى فضيلت كى كياوجو ہات جي ؟ حالانكه رمضان المبارك كے تو ہر جعد كواسيخ اندرا يك خصوصيت و نضيلت حاصل ہے ، براوكرم اس سلسلے ميں تفصيلي جواب عزايت فرمائيں ، تاكداس كى اہميت كا انداز و ہوسكے۔

جواب: ... عوام بین رمضان المبارک کا آخری جد بردی اجمیت کے ساتھ مشہور ہے، اوراس کو جمعة الوداع" کا تام دیا جا تا ہے، کین احادیث شریفہ بیل ' آخری جعہ' کی کوئی الگ خصوصی نضیلت ذکر نہیں گئی، بلکہ یہ کہنا تھے جوگا کہ آخری جعہ یا جمعة الوداع کا جوتصور ہمارے یہاں رائج ہے، حدیث شریف بیل اس کا ذکر نہیں ملا ۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ دمضان کے آخری جعہ کا تام' آخری جعہ' یا' جمعة الوداع" کب سے جاری ہوا؟ اور بیٹام کیوں دکھا گیا؟ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ مشکو قشریف کی ایک حدیث بیل آتا ہے کہ نا ' رمضان المبارک کے نے جند کوآ راستہ کرنا شروع کردیا جا تا ہے۔ ' رمضان المبارک کے نے جند کوآ راستہ کرنا شروع کردیا جا تا ہے۔' ' رمضان المبارک کے نے جند کوآ راستہ کرنا شروع کردیا جا تا ہے۔' ' ( )

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (مسلم ج: ١ ص:١٨٨، باب أمر الأتمة بتخفيف الصلاة في تمام).

(٢) - عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ...إلخ. (مشكوة ص: ٢)، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

(٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخوف رمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريح تحت العرش من ورق الجنة ... إلخ. (مشكّوة ص ٤٣٠ ا ، الفصل الثالث) وفي المعرقاة. ولا يبعد ان يحعل رأس الحول مما بعد رمضان ولعله اصطلاح أهل الجنان ويناسبه كونه يوم عيد وسرور ودقت زينة وحبور ثم رأيت ابس حجر قال لعل المراد هنا بالحول بأن تبتدئ الملاتكة في تزينها أوّل شوّال وتستمر إلى أوّل ومضان ففتح أبوابها ... ... قال ابن خزيمة في القلب من جريد بن أيوب يعنى أحد رواته شيء قال المنذرى وجرى بن أيوب البجلي واه والله أعلم أقول وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب القواب والبيهةي أيضًا قال المنذرى ولبس في اسناده ممن أجمع على ضعفه فاختلاف طرق الحديث يدل على أنه له أصلًا. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ٢ ص: ١ ٥٠).

یدروایت کرورہے، لیکن اس حدیث کے مطابق گویا جنت اورائل جنت کا نیاسال عیدالفطر کے دن سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان المبارک برختم ہوتا ہے، اس لئے گویا جنت کی تقویم کے مطابق ماور مضان المبارک سال کا آخری مہید ہے، اوراس کا آخری جعد ہے۔ رواللہ اللہ اللہ کے تحقیم ہونے میں ہفتے ہے کم دنوں جعد سال کا آخری جعد ہے۔ (واللہ اللہ اللہ اللہ کے تحقیم ہونے میں ہفتے ہے کم دنوں کا وقف رہ جاتا ہے، اس لئے آخری جعد گویا او مبارک کے فراق ووواع کی علامت ہے، اور یہ پھے فرنسیں کہ آئندہ یہ سعید گھڑیاں کس کو نفسہ ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آخری جعد کے خطبہ میں رمضان المبارک کے فراق ووداع کے مضامین ہزے رفت آئین المبارک کے فراق ووداع کے مضامین ہزے رفت آئین میں میں نائداز میں بیان کرتے ہیں، کیکن حضرات فقہاء نے آخری جعد میں فراق ووداع کے مضامین بیان کرنے کو کمردہ لکھا ہے، مولانا ورائسین مجدوی نقشیندی این کرتے ہیں، کیکن حضرات فقہاء نے آخری جعد میں فراق ووداع کے مضامین بیان کرنے کو کمردہ لکھتے ہیں:

" رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے خطبہ میں وواع دفراق کے مضامین پڑھنا آنخضرت ملی اللہ علیہ واسمی اللہ علیہ واسمی اللہ کے علیہ وسلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اگر چہ ٹی نظمہ مہاج ہے، لیکن اس کے پڑھنے کو ضروری بجھنا اور نہ پڑھنے والے کومطعون کر تایر اہے، اور بھی کئی یُر ایکاں ہیں، ان خرابیوں کی وجہ سے ان کلمات کا ترک لازمی ہے، تاکہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

(زبرة الفقہ ج، تاکہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

(زبرة الفقہ ج، تاکہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوجائے۔"

## جعہ کے دن عید ہوتب بھی نماز جعہ بڑھی جائے گی

سوال: ... گزشت عيدالفطر كموقع پرايك مولوى صاحب في ايك مسئله بيان كيا كه اجتماع عيدين كي صورت يل ( يعني اگر عيداور جعدايك بى دن واقع بول) جولوگ صلوة جعدند پرهيس ان پركوئي گناه بيس ہے۔ اس مسئلے كے بيان بوف كے بعد عام لاگوں في اس رعايت سے خوب فائده أضايا \_ يعنى وف كرعيد منائى اور جعدى نماز كے لئے شآئے \_ تا ہم جولوگ نماز كرنياده پابند سخوه آئے ، گروه تھے بى كئنے ؟ نماز يول كى تعداد بيس افراد تك محدود بوكرره گئى ، حالاتك عموماً يبال ايك جم ففير بوتا ہے ، ان نماز يول كو وا ماغ بيس ايك أبجهن پيدا بوئى جس كے ازالے كى كوشيس كى كئيں ، اوراب تك جس عالم سے پوچھا گياس في اس مسئلے كرد يدكى ، مرف يبى نبيس بلك بعض كيدا بولى كه فالا گياس بي زياده تر يبى رائے نظر آئى كه نماز بيس چھوٹ نيس دى جائتى ، اور إمام ابور ين خور پراس بيان كرده مسئلے كے خلاف نظر آئے جي ، يعنى وہ جعداور عيدكى نماز كى فرضيت / و اجبيت كو برقر ار كف كوت هي ميں ۔

جواب:...نمازعیدواجب ب، اور جعد کی نماز فرض عین ب، ایک واجب ، فرض عین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ پھر عید کی نماز کا وقت زوال سے پہلے ہے، اور جعدز وال کے بعد فرض ہوتا ہے، جونماز زوال سے پہلے اوا کی گئی ہووہ جعد کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٧٥، كتاب الصلاة).

إن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسُّنّة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ج١٠ ص.٤٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص:٢٤٢، كتاب الصلاة).

کیے ہو گئی ہے؟ (' اس لئے جمہورائمہ کے زدیک عید کی نمازے جمعہ کی نماز ساقط نیس ہوگی۔ امام ابوضیفہ امام مالک امام شافع اس کے قائل ہیں، جن روایات سے بیشہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے جمعہ ساقط ہوجاتا ہے، وہ شہر یوں کے بارے ہیں نہیں بلکہ دیبات والوں کے بارے ہیں نہیں بلکہ دیبات والوں کے بارے ہیں ہیں، کی وہ یہ ہوت ہوں ، ووا گروقت جمعہ سے پہلے واپس جانا والوں کے بارے ہیں ہیں، کی وہ اس کے جولوگ عید کی نماز کے لئے شہر آئے ہوئے ہوں، ووا گروقت جمعہ سے پہلے واپس جانا واپس جانا وہ بھی اپنے میں آوائ کی صاف صراحت موجود واجی تو بی ہوئے ہیں (وہ بھی اپنے گھر جا کر ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں)، چنانچ بعض روایات میں تو اس کی صاف صراحت موجود ہے، اور غیر ؤ مددارانہ ہوگوں میں اگر چہمراحت نہیں، گروہ اس پرحمول ہیں، بہر حال ان اِمام مولوی صاحب کا فتو کی بڑا غلط ہے، اور غیر ؤ مددارانہ ہے، لوگوں کے ٹرک جمعہ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا۔

## کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی عورت اینے گھر پراکیل رہتی ہواور وہ جھہ کی نماز بغیر اِمام، بغیر خطبہ بغیر نمازی کے پڑھے تو کیااس کی آباز ہوگئی؟

جواب:... جعد کی نماز کے لئے خطبہ اور جماعت شرط ہے، اور بید دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لئے عور تیں مل کربھی جعد کی نماز نہیں پڑھ سکتیں، اور تنہا عورت تو بدرجہ اولی نہیں پڑھ سکتی۔ اس خاتون کو چاہئے کہ اپنے گھر پرظہر کی نماز پر صاکریں، ورنہ ظہر کی نماز چھوڑ نے کا و بال ان کی گردن پر رہ کا ۔ بعض عورتوں کو بزرگ کا ہیضہ ہوجا تا ہے، اور اپنی بزرگ بگھارنے کے لئے اس تم کی خلاف شریعت با تیں کر پیٹھتی ہیں۔

#### عورتوں کی جمعہاورعید کی نماز

سوال:...کیاعورتوں کونماز جمعداورنمازعیدنبیں پڑھنا چاہئے؟ میں اس طرح جمعہ پڑھتی ہوں: پہلے چاررکعت فرض تضاجو سب سے پہلے جھ سے ہوئی ہے، (تضانمازیں میں ہرنمازے پہلے اُواکرتی ہوں)، پھرچارسنت، چارفرض، دورکعت نماز جمعہ، دونل، کیا یہ نھیک ہے؟

<sup>(</sup>۱) قال: ولا تجزئ الجمعة إلّا في وقت الظهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان مجملًا في الكتاب مفتقرًا إلى البيان، لم لم يسرد عن المنبى صلى الله عليه وسلم فعلها إلّا في وقت الظهر صار فعله لها على هذا الوجه على الوجوب. (شرح مختصر الطحاوي ج٣٠ ص:٢٢ ا ٢٢٠ ا، كتاب الصلاة، وقت الجمعة).

<sup>(</sup>٢) قال أكثر الفقهاء تجب الجمعة لعموم الآية والاخبار الدالة على وجوبها، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأخرى قال ابن عبدالمر سقوط الجمعة بالعيد مهجور وعن على رضى الله عنه أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. (معارف المن ج: ٣ ص: ٣٣٣، أيضًا: إعلاء السنن ج: ٨ ص: ٣٤، باب اذا احتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

<sup>(</sup>٣) ولوحوبها . شرائط . . . . المصر والجماعة والخطبة . . إلخ. (فتح القدير ج ا ص:٣٠٨).

 <sup>(</sup>٣) واحترر بالرحال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح يهم وحدهم لعدد صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن
 اعيط ررداعتار ج ٣ ص. ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب ...إنح، أبص بدائع الصائع ح١٠ ص ٢٩٢).

جواب:..عیداور جمعه عورتوں کے ذہبے نہیں، لیکن اگروہ جمعہ وعید کی نماز میں شریک ہوجا کیں توان کی عید ورجمعہ اوا ہوجائے گا۔ 'جس طرح آپ جمعہ پڑھتی ہیں، بیغلط ہے، جمعہ اور عید کی نماز تنہانہیں ہوتی ،آپ ظہر کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز اُداکریں۔ '''

## كياعورتيں گھرميں جمعہ بإجماعت اداكريں يا ظهر كي نماز؟

سوال: ...عورتیں اگر مسجد میں نماز با بھاعت جمعدادانہیں کرسکتیں تو پھر گھر پر آیا جمعہ کی نماز با جماعت اداکریں گی یا ظہر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے یاا کیلے؟

جواب: ... تنباعورتیں جمعہ کی نمازنہیں پڑھ عتی ہیں ،ان کواپی ظہر کی نماز الگ الگ پڑھنی جا ہے۔ (\*)

## كياعورتين نماز جمعه مين شريك بهوسكتي بين؟

سوال: برورننی مسجد میں جمعہ کی نماز إمام صاحب کے ساتھ با جماعت ادا کرسکتی ہیں یانہیں؟ جواب: برورتوں کا مساجد میں نماز ہا جماعت کے لئے جانا فسادِ زمانداورخوف فتند کی وجہ سے محروہ ہے۔ (۵)

#### چھوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولوگوں کی نماز خراب کریں

سوال:...عام طورے بید یکھا گیا ہے کہ جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ ڈھائی تین سال تک کے بچوں اور بچیوں کوبھی مسجد لاتے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشاد کیھنے آئے ہیں، چونکہ بیہ بچے آ داب مسجد اور نمازے قطعی نا واقف ہوتے ہیں، لہٰذا دورانِ نمازا پی بچکا نہ حرکتوں کی وجہ سے دُوسروں کی نماز کی اوا لیکی ہیں خلل انداز ہوتے ہیں، معلوم کرنا ہے ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہئے یا نہیں؟ اوراگران کی وجہ ہے کی کی نماز ہیں کوتا ہی یا خامی واقع ہوتی ہے تواس کی جز ااورسز اکس پر مازم آتی ہے؟ یعنی معصوم بیچے پر ، اسے لانے والے پر ، یا خود نمازی پر؟

جواب:...ات چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لا ٹا جا ہے ،اس کی ممانعت آتی ہے ،اگرایسے بچوں کی وجہ ہے لوگوں کی فماز خراب ہوتی ہوتولائے والوں پراس کا وبال ہوگا۔

<sup>(</sup>١٠١) ولا تجب الجمعة على المسافر ولا إمرأة ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صاهر (هداية ج: ١ ص: ١٦٩ ، باب صلاة الجمعة، أيضًا: حلبي كبير ص: ٢٤٣، فصل في صلاة الجمعة). (٣) واحترر بالرجال عن النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر على اعيط. (رداغتار ج. ٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج ١ ص: ٢٦٢). (٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به إلخ. (رد اعتار مع الدر المحتار ج: ا ص: ۵۲۲، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) روى عبدالرزاق ..... عن معاذبن جبل رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم ... إلخ وحلبي كبير، فصل في أحكام المساجد، ص: ١ ١ ٢، طبع سهيل اكيدمي).

#### کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال:... کم اگست بروز جعد کا خبار میں آپ کے مسائل میں ایک سوال تھا کیا جعد کے دن زوال کے دقت میں مجدہ یا قضا نماز ناج کزے؟ آپ کا جواب تھا: تی ہاں ناجا کزے۔ آپ ہے مو ذبانہ عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جعد کے دن زوال نہیں ہوتا، وجہ یہ کھی کہ ہرروز دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہوتا۔ وقت زوال کہتے ہیں، اور جعد کے دن دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہوتا۔ اس بات کی تھے کردیں کہ جو کھی میں نے پڑھا ہے وہ دُرست ہے یا نہیں؟ کی آگ بیز بات دُرست ہے یا نہیں؟ اور کہا ہوتا ہے اور کہا یہ بات دُرست ہے کہ زوال کا وقت ہرروز کیسال نہیں ہوتا؟ کیا زوال کے وقت صرف نفلی نماز ناجا کزے؟ یا خلاوت تر آن، ہور گرآن یا نماز جناز وہی ناجا کڑے؟

جواب:.. یه بات غلط ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ اِمام ابوحنیفہ دحمہ اللہ کے نز دیک جس طرح وُ وسرے دنوں میں نصف النہار کے وقت نماز جا تزنیس ہجد وَ تلاوت جا تزنیس ای طرح جمعہ کے دن بھی جا تزنبیں ۔ <sup>(۱)</sup>

لاؤ ڈاسپیکر پرخطبہ ونماز کا شرعی حکم

سوال:...بارے ہاں بعض مساجد میں خطبہ جمعہ اور نماز میں اور فرا پہیکر کے استعال نہ کرنے کی بخق سے پابندی کی جاتی ہے، ماخصہ میں روز کے دنڈ کے مرکز تبلیخ میں جہاں ہر نماز میں ہزاروں آ دمی ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں تو میرے انداز ہے کہ مطابق چار پارٹی ہزاراً آفر اور شامل ہوتے ہیں، اور آگی وو تین صفوں کے بعد پچھلوں کونہ خطبہ سنائی ویتا ہے، نہ امام صاحب کی تجمیرات اور قراء سے ، کیالا وَدُّ البِیکر پر خطبہ ونماز جا ترجیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ملک بحر کے علائے کرام اس کا استعمال کررہے ہیں جو چیز تا جا ترجہ ، اس کے عدم جوار پرسب متفقہ فیصلہ اور تھل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے ناجا ترجونے کی وجہ کیا ہے؟ نیز یہ کہ آگر در گے جا ترک جا فرض نہیں بنتا کہ حرجین شریفین زاد بھا اللہ شرفا کے علاء کو بھی اس کے عدم جواز کا قائل کریں جو کہ لاؤڈ اپنیکر ہے بھی آگر کر گے ہیں اور است حرم شریف سے بذر بعی ریڈ ہوستے ہیں۔

جواب الدلاؤ المبيكر پرخطبداورنماز جائز ہے، ال ش كوئى شبه بين بين بعض اكابركواس ميں شبه رہا، ال لئے وواس سے اطلا كرتے ہيں۔ رائے ونڈ كے معزات كا بھى غالبًا بى موقف ہوگا كہ جس چيز ہيں بعض حعزات كوشبہ ہے اس كو كيوں استعال كيا جائے ، اس تتم كے إختلافات كوأ ثما نامشكل ہوتا ہے، اس لئے رفع إختلافات كذكر ميں بيڑنے ناضرورت نویں۔

شہرے ذورجانے والے پرجمعہ کی نمازہ

موال: . كوئى مسلمان نمازى عمعة السبارك كى نمازكى يروانه كرتے بوئے بہيں چلا جائے جہاں نماز جمعه نه موتی ہو، لیعن شكار

<sup>(</sup>۱) ثلاث ساعات لا تنجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجازة ولا سجدة التلاوة ... وعند الإنتصاف إلى أن تزول ... إلح. (عالمگيري ج١١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

<sup>(</sup>٢) تنصيل ك التي و كمي : آلات جديده ص: ٣٣٠ از معزت مولانام في محرشنج صاحب رحمة الله عليد

کھیلے،اورا سے معلوم بھی ہوکہ آج یوم جمعہ ہاورنما نہ جمعہ پڑھنا ہے، پھر بھی وہ جمعہ کی نماز کے لئے ندکھبرے بعنی قصداً قضا کرے۔ جواب:...جمعہ جمعوژ کرجانا تو ہُری بات ہے، کیکن اگر کو کی شخص سمج کوشبرے وُور باہر چلا گیا تواس پر جمعہ فرض نہیں۔

## جمعه کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سور تیں پڑھنا

سوال:...ہمارے اِمام صاحب ہر جمعہ کی فجر کی نمازیا جماعت میں مجد و تلاوت پڑھتے ہیں ، پہلی رکعت میں مجد و کرتے ہیں اور ہردور کعت پڑھ کرسلام بھیر لیتے ہیں ، یہ کہاں تک جائز ہے؟

جواب:... جعہ کے دن جہلی رکعت میں سور وُ الم تنزیل اور دُوسری رکعت میں سور وَ دہر پڑھنا آپخضرت صلی الله علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اس لئے بیسنت ہے، تا ہم بھی بھی دُوسری سورتیں بھی پڑھ لی جا کیں۔ (۱)

جعدى نماز ميں اگر إمام كا وضوٹوٹ جائے تو كيا كرے؟

سوال:...اگر جعدی نماز میں امام کا وضوٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ واضح رہے کہ پھے سر پھرے جاال نمازیوں سے امام کو پٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: ...کسی کوخلیفہ بنا کرخود وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔

## "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الخ والى صديث ترمذي مي ب

سوال:...ا كرخطيب معزات تطبيج دين ايك مديث ثريف برحة إن: "قال المنبى صلى الله عليه وسلم:
أرحم أمّنى بأمّنى أبوبكو وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على" دريافت طنب امريه بحديث الرحم أمّنى الرائع المريح على "وأقصاهم على" كالفاظآ عير؟ اوركياال مديث كواى طرح خطب جمعيل بره كالعرج بر؟

جواب:...بيه مديث ترفدي من ب،اور إمام ترفدي رحمدالله في اس كو وحسن مي ، كها ب-

<sup>(</sup>١) لا تحب الجمعة على الجانين .... والمسافرين والمرضى .. إلخ. (بدائع الصنائع ج. ١ ص ٢٥٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن أسى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الحمعة بألم تنريل وهل أتي (مسلم ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) سبق الإمام حدث سمارى غير مانع للبناء ...... ولو بعد التشهد . .... استحلف . ما لم يحاوز الصفوف لو
 في الصحراء . . . . رما لم يخرج من المسحد ... إلخ ـ (شامي ح إ ص ال ١٠٢ - باب الإستخلاف) ـ

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمّتى نأمّتى أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياءً عشمان ... رواه أحمد والترمـذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى عن معمر عن قتادة مرسلًا وفيه وأقضاهم عليّ. (مشكّرة ص: ٢٧ه، باب مناقب العشرة رضى الله عنهم، الفصل الثاني).

#### پیٹ میں در دیا ببیثاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال: ..دورانِ خطبہ جنعہ کی فعل کو پیٹ میں ہوایا پیٹاب کی شدّت محسوں ہو، اَب اگر دوخص قضائے حاجت سے فارغ ہوکر دضوکر نے تک وقت لگائے تو تمازِ جعدادا ہو جاتی ہے، بعد میں اس کونماز ظہر پڑھنا پڑے گا، پوچھنا پہ تقعود ہے کہ اگر و وقت میں ہیں کہ ہوا، شدّت بیٹاب پر کنٹرول کر کے نمازِ جعد جماعت کے ساتھ اداکر لے یا فراغت کے بعد سکون سے نمازِ ظہر پڑھنا بہتر ہے؟ نیز پیٹاب کی شدت کے وقت نماز پڑھنا کر ووتنز ہی ہے یا کمروق تحریمی؟

جواب:...اگر پیشاب یا پاخانے کا شدید نقاضا ہوتو پہلے اس سے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جعد ند ملے تو ظہر پڑھ لے،ایے شدید نقاضے کی حالت میں نماز کرووتح کی ہے۔

## جعداور نماز کے بعد إجماعی وُعانه کروانا کیساہے؟

سوال:... ہمارے محلے کی مجد میں نماز کے بعد إمام صاحب اِجنّا کی دُعانبیں کراتے ، نہ ہی جعد کی نماز کے بعد ایسا کرتے ہیں ، اس حوالے سے بتائیں کہ شریعت کا کیا تھم ہے؟

چواب: ... جن مشائع کوہم نے دیکھاہے، وہ فرض کے بعد مختفری دُعا کرتے تھے، اور حضرت مفتی محمد کفایت الله رحمه الله نے اس پر'' النفائس المرغوبۂ 'کے نام سے رسالہ بھی لکھا ہے، جوالگ بھی چھپاتھا، اور ان کی کتاب'' کفایت المفتی'' میں بھی شامل ہے، اس کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ: ۲۷۸ کوملاحظ فر مالیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وصلاته مع مدافعة الأخبثين أى البول والفاتط قال في الخزائن سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وأتمها أثم ...... وما ذكره من الإلم صرح به في شرح المنية، وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية (رداغتار على الدر المختار ج: اص: ١٣١، مطلب في الخشوع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد كراچى) أيضًا وتكره . . (ومدافقًا لأحد الأخيثين) البول والفائط رأو الريح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يؤمن بالله والموالي والفائط رأو الريح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يؤمن بالله والوم الآخر أن يصلى وهو حاقن حتى يتخفف (موافى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٩٤١، باب ما يفسد الصلاة، فصل في المكروهات).

# عيدين كينماز

#### نمازعيدين كي نبيت

سوال:.. نماز عيدين كي نيت كس طرح كي جاتي ہے؟

جواب:...نمازعید کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں دورکعت نمازعیدالغطر یا عیدالاتی واجب مع بحبیرات زائد کی نیت

#### بلاعذرنما زعبدمسجد ميں پر هنا مکروہ ہے

سوال:... نمازعید کامسجد میں پڑھنا کیا ہے؟ جواب:... بغیرعذر کے عید کی نماز مسجد میں پڑھنا کمروہ ہے۔

#### نما زعیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟

سوال:...آپ کی کتاب" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" جلدووم میں شائع شدہ مسئلے مے مطابق کسی نے آپ ہے سوال ہو چھا ہے کہ نماز عید کامسجد میں پڑھنا کیسا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا ہے کہ بغیر عذر کے عید کی نمازمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ میں ينفيل جاننا جا منا جا من مول كه كس وجد عيدكي نمازم جد من يره عنا مروه ب؟

جواب :..مسجدین نماز بنج گانہ کے لئے تغیری کئی ہیں، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عیداور نماز جناز و کے لئے الگ جگہیں تھیں، بغیر ضرورت کے بینمازی مسجد بیل نہیں پڑھی جاتی تھیں، اور ضرورت یہ ہے کہ مثلا: بارش ہور ہی ہواور کوئی جگهالی نه ہوجس میں آ دمی نمازعید پڑھ سکے، یا کوئی اور ایباعذر ہو، اس عذر کی بنا پرعید کی نمازمسجد میں پڑھنا سجے ہے۔حرمین شریفین میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع کو کسی اور جگہ نتقل کرنا قریب قریب تاممکن ہے، اس لئے وہاں وونوں جگہ عید اور جنازے کی نماز مسجد میں

 <sup>(</sup>١) وكيفية صلاتها أي العيدين أن يدوى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقليه ويتول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى . إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: • ٢٩، باب العيدين، طبع مير محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) الخروج إلى الجبائة في صلاه العيدسة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٠٠ الباب السبع عشر في صلاة العيدين).

پڑھی جاتی ہے، اور بیکا فی عذر ہے۔

## نمازِعید،عیدگاه میں برصناانسل ہے یامسجد میں؟

سوال:...کیاعید کی نمازعیدگاہ میں پڑھنا انعمل ہے یامبحد میں؟ دُوسِ کی بات یہ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب مبحد میں نمازعید • ۲:۲ بجے ہے، اورعید گاہ جو کہ ذیادہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نمازاس وقت ہے، تواس شخص کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افعال ہے؟

جواب:...نمازعید،عیدگاه میں پڑھی جاتی ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے مسجد میں نمازعید پڑھنا مکروہ ہے، آپ عید گاہ میں جایا کریں جاہے کتنا ہی سفر ہو۔ (\*)

## عورتول كاعيدين كي نماز گھريراُ داكر نا

سوال:...عورتیں عیدالفطراور حیدالانتیٰ کی نماز ہا جماعت یا اکیلی کمر پرنماز پڑھ سکتی ہیں یانہیں؟ جواب:...عید کی نماز بھی عورتوں کے ذیے نہیں ،اوران کا با جماعت یا اِنفرادی طور پرعید پڑھنا بھی سیج نہیں۔ (۳)

#### عورتوں کاعید کے لئے عیدگاہ جانا

سوال:...کیاعورتیںعیدگاہ میںعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب:...عورتوں کا جانا کروہ ہے۔

#### قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال:...مئلہ بیہ ہے کہ چونکہ کرہ ارض پر عید مختلف دنوں میں ہوتی ہے، جبیا کہ اس سال سعودیہ میں عید تمن دن بہلے ہوئی اس لئے آپ مہریانی فر ماکر بیر بتا کیں کہ قبولیت کا دن کس ملک کی عید پر ہوگا؟

جواب:...جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن وہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں فجر کا وفت ہوگا وہاں اس وفت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنماز فجر بھی فرض ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) وفيمه الخروج إلى المصلى في العيد، وان صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. (فتح الباري ج. ۲ ص. ١٠٤٢، كتاب العيدين، باب الخروج الى المصلى، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبائة في صلاة العيدسة ران كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۵ ما الباب السابع عسر في صلاة العيدين).

 <sup>(</sup>٣) اعلم أن صلوة العيد وأجبة عنى من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب ... الخ. (حلبي كبير ص:٥١٥).
 (٣) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعط مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به ... إلخ. (الدر المختار باب الإمامة ج: ١ ص:٥٢١).

#### رمضان میں ایک ملک سے دُوسرے ملک جانے والاعید کب کرے؟

سوال:...بکرسعودیہ سے واپس پاکستان آیا، وہاں روزہ دودن پہلے رکھا گیا تھا، اب جبکہ پاکستان بیں اٹھائیس روز ہے ہوں گےاس کے تمیں روز ہے ہوجائیں گے، اب وہ سعودیہ کے مطابق عید کرے گایا کہ پاکستان کے مطابق؟ یہ بھی داضح کریں کہ بکرنے معودیہ کے مطابق روزہ رکھا جس دن وہاں عید ہوگی اس دن وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا کہ بیں؟ دوروزے جوزیادہ ہوجائیں گے وہ کس حساب میں شار ہوں گے؟

جواب:...عیدتو وہ جس ملک (مثلاً پاکستان) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا، گمر چونکہ اس کے روزے پورے ہو چکے ہیں ، اس لئے یہال آ کر جوز اکدروزے رکھے گاوہ نقلی شار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

## باکتنان سے سعود بیرجانے والا آ دمی سعود بیریس دن عبد کرے گا؟

سوال:...ایک آدی پاکتان سے سعودی عرب گیا، اس کے دور دزے کم ہو گئے، اب وہ سعودیہ کے جاند کے مطابق عید کرے گا اور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گایا ہے روزے بورے کر کے سعودی عرب کی عید کے دودن بعد پاکتان کے مطابق اپنی عید کرے گا؟

> جواب: بیمید معود به کے مطابق کرے اور جوروزے رہ گئے ہیں ان کی تضا کرے۔ (۲) اگر نما زعید میں مقتدی کی تکبیرات نکل جا کیس تو نما زکس طرح بوری کرے؟

سوال:..عید کی نماز میں اگر متفتدی کی آید دیر میں ہوتی ہے تو ایک صورت میں کہ زائد تکبیرات نکل جا کیں تو متفتدی زائد تکبیریں کس طرح اداکرے گا؟ادراگر بوری رکعت نکل جائے تو کس طرح اداکرے گا؟

جواب: ...اگر امام بجبیرات ہے فارغ ہو چکا ہو،خواوقراءت شروع کی ہویانہ کی ہو، بعد میں آنے والا مقتدی بجبیرتر یہ کے بعد ذاکہ بجبیری بھی کہدلے اوراگر امام ذکوع میں جاچکا ہے اور بیگان ہو کہ بجبیرات کہدکر امام کے ساتھ زکوع میں شامل ہوج نے گا تو بجبیرتر مید کھڑے کھڑے تین بجبیری کہدکر دکوع میں جائے ، اوراگر بیدخیال ہو کہ استے عرصے میں امام زکوع ہے انھ جائے گا تو بجبیرتر مید کہدکر دکوع میں چلا جائے ، اور دکوع میں دکوع کی تسبیحات کے بچائے بجبیرات کہدلے، ہاتھ اُٹھائے بغیر، اور اگر اس کی بجبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ امام ذکوع ہے اُٹھ کیا تو بجبیریں چھوڑ دے امام کی بیروی کرے، اور اگر رکعت نکل کی تو جب

 <sup>(</sup>۱) لو صام رائى هالال رمضان وأكمل العدة لم يقطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصوموں وفطركم يوم تفوم وفطركم يوم تفور قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وانما الرواية أنه يصوم وهو محمول على الندب إحتياطًا. (شامى ج: ۲ ص: ٣٨٣، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك).
 (۲) ايضًا.

ا مام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی رکعت پوری کرے گاتو پہلے قراءت کرے، پھر تکبیریں کے،اس کے بعدرُ کوع کی تکبیر کہہ کر زکوع میں جائے۔

## عیدی نماز میں اگر إمام ہے غلطی ہوجائے تو کیا کرے؟

سوال: . اگرعیدالفطریاعیدالانتی کی نمازیر معاتے ہوئے امام ہے کوئی غلطی ہوجائے تو نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی یا مجدہ سہوکیا جائے گا؟

جواب:...اگرغنطی ایسی ہو کہ جس ہے نماز فاسرنہیں ہوتی تو نمازلوثانے کی ضرورت نہیں ،ادر فقہاء نے لکھ ہے کہ عیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجد دُسہونہ کیا جائے کہ اس ہے نماز میں گڑ برد ہوگی۔ (۲)

## اگرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں توج

سوال: بعیدین کی نماز میں اگر إمام نے چی تھبیری بھول کراس سے زیادہ یا کم تھبیری کہیں اوراس کا بعد میں احساس ہواتو کیا نماز تو ژوین جا ہے یا جاری رکھنی جا ہے؟

جواب:...نماز کے ترمیں مجدہ سہوکرایا جائے، بشرطیکہ پیچھے مقتدیوں کومعلوم ہوسکے کہ مجدہ سہو ہور ہا ہے، اورا کر مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے گڑ بڑکا انہ بیشہ ہوتو سجدہ سہومجی چھوڑ دیا جائے۔

## نما زعيد كى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كا حكم

سوال:...اگرعید کے روز کی نماز میں چیزا کہ تھیروں میں ہے ایک تکبیر بھول جائے اور پہلی رکعت میں بجائے تین تکبیروں کے دو تکبیرین کہددے تو کیا بینما زعید ہوجائے گی؟ تغصیل ہے تحریر فرمائیں۔

جواب:...نمازعید کی چونجبیری واجب ہیں،اگروہ بھول جائیں توسجد اسہوواجب ہوجاتا ہے۔ فقہا وفر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعید میں جب مجمع زیادہ ہوا در سجد اسہوکرنے ہے اِنتشار پیرا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں سجد اسہونہ کیا جائے۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) ولو أدرك السوتم الإمام في القيام بعد ما كبر كبر في الحال برأى نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لنلا يسوالي السكبيس فملو لـم يكبر حسى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبر في القيام ولكن يركع ويكبر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٣ ص: ٣٤ ا ، باب العيدين).

<sup>(</sup>٢) ان مشالخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لتلايقع الناس في فتنة. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها ..... فإنه يجب عليه السجود ... إلخ. (ايضًا ج: ١ ص: ١٢٨).

 <sup>(</sup>٢) والمختار عند المتأخرين أن لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الجهال كذا في السراج وغيره بحر وليس المراد عدم حوازه بل الأولي توكه كيلا يقع الناس في فتنة أبو سعود عن العزمية ومثله في الإيصاح لابن كمال.
 (رداعتار ج.٣ ص.٤١٠ ا ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>۵) ایشاه شیهبر۳ ما حظه بور

<sup>(</sup>٢) الفِناماشيمبر اورم ملاحظه و-

# عید کی نماز ایک إمام پر صائے اور خطبہ دُومرادے تو کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک إمام عید کی نماز پڑھا تا ہے، خطبہ دُومرا پڑھتا ہے، پر کیسا ہے؟

جواب،...جائز ہے۔

## خطبہ کے بغیرعید کا کیا حکم ہے؟

سوالى:...اكركونى إمام عيدى نمازك بعد خطب پر صنابعول جائے يان پر معية كياعيدى نماز موج ئے گ؟ اگر موجائے گي تو خطبہ مچھوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب :..عید کا خطبہ سنت ہوئی۔ اس کے عیدخلاف سنت ہوئی۔ (۱)

#### نما زِعيد برخطبه، دُعا اورمعانفه

سوال:... كياعيدير كلي ملناسنت ٢٠٠٠

جواب:... بیسنت نہیں جھن لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے،اس کودین کی بات سمجھنا،اورنہ کرنے والے کولائق ملامت (۳)

سوال:.. خطبہ عیدے پہلے پڑھا جاتا ہے یا نماز کے بعد؟ دُعانماز کے بعد یا خطبہ کے بعد کرنی چاہئے؟ جواب:...عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، دُعا بعض حصرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد، دونوں کی منجائش ہے، آنخضرت ملی الله علیه وسلم محابہ کرام اور نقبائے اُمت سے اس سلیلے میں مجمعتول ہیں۔

## عیدین کی جماعت سےرہ جائے والا مخص کیا کرے؟

سوال:...اگر کوئی عیدالفط<sub>ر یا</sub>عیدالانمیٰ کی نماز باجهاعت نه پژه <u>سک</u>وتو کیاوه هخیم گمریش بینماز ادا کرسکتا ہے؟ یااس نماز ك بدلے يس كى مخص كوكھا نا وغير وكھلا دياجائے تو كيا نماز يورى موجائے كى يانبيں؟

(١) وفي القنينة واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي الذخيرة لو خطب صبي عاقل وصلي بالغ جاز لك الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار. (مراقي القلاح مع حاشية طحطاوي ص: ٢٤٦، طبع مير محمد كتب بحامه).

(٢) فإنها (أي الخطبة) سنة بعد الصلاة وتجوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكره. (عالمكيري ج. ا ص: ١٥٠) الباب السابع عشر في صلاة العيدين). وفي المراقي (ص: ٢٨٨) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الخطبة لكن مع الإشارة لترك السُّنة.

(٣) الم تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ٣٨). أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على خلاف الدحق المملتقي عن رصول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دياً قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداغتار ج: ١ ص: ٥٢٠ كتاب الصلاة).

(٣) اعلم أن الخطبة مُنتُة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة مُنتُة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص٢٩٨٠، باب العيدين).

جواب: ..عیدی نمازی قضانہیں، نہاس کا کوئی کفار وادا کیا جاسکیا ہے، صرف اِستغفار کیا جائے۔

## بقرعيد كے دنوں ميں تكبيرات تشريق كا حكم

سوال: يكبيرات تشريق كب يراهي جائيس؟

## تکبیرتشریق کن دنوں میں پڑھی جاتی ہے؟

سوال: بیجبیرتشریق جو کہ عیدالانتی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، ۹ رتاریخ سے لے کر ۱۱۳ رکی عصر نماز تک، بینی مثلاً: ۹ رتاریخ کو ہفتہ ہے تو ہفتے کی فجرنماز سے لے کر بدھ کی عصر نماز تک، بینی عصر نماز کو بھی تکبیرتشریق پڑھنی جا ہے؟ جواب: ....تی ہاں! نویں تاریخ کی فجر سے لے کر تیر ہویں تاریخ کی عصر تک تجمیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ (۱۳)

## کیا جعد کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: ... کزشته په دروزے بيمسئلدزير بحث تفاكه جمعه كى عيدها كم پرياعوام پر بھارى كزرتى ہے۔

جواب:.. قرآن وحدیث یا اکابر کے ارشادات ہے اس خیال کی کوئی سندنیس ملتی ،اس لئے بید خیال محض غلط اور تو ہم پرتی ہے، جعہ بجائے خودعید ہے، اور اگر جعہ کے دن عید بھی ہوتو گویا''عید بیس عید'' ہوگئ، خدا نہ کرے کہ بھی عید بھی مسلمانوں کے لئے بھاری ہونے گئے۔

## عیدمیں غیرمسلم سے عیدملنا کیساہے؟

سوال: عيد مين اكرايك خاص غيرمسلم فرقے كافرادى يد طنے كے لئے ہمارى طرف برهيس تو كياان سے عيدل سكتے ہيں؟

(1) ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح. (شامي ج: ٢ ص: ٤٤ ا).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر: ويجب تكبير التشريق في الأصح ...... صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد ... عقب كل فرض ...... من فجر عرفة وآخره إلى عصر العيد ..... وقالاً بوجوبه فور كل فرض مطلقًا ولم منفردًا أو مسافرًا أو امرأة لأنه تبع للمكتوبة ..... وعليه الإعتماد .. إلخ وفي الشرح: لأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصلاة المكتوبة بحر والدر المختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ١٨٠ ، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ج ١ ص : ١٨٠ ، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ج ١ ص : ١٨٠ ، البحر الرائق ج: ٢ ص : ١٨٠ ).

<sup>(</sup>٣) وأما وقت فأوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هكذا في التبيين، والفتوئ والعمل في عامة الأمصار وكافمة الأعصار على قولهما. (عالمكيرى ج: ١ ص ١٥٢، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين).

جواب: بعید ملناعلامت ہے دوئی کی ،اور دوئی اللہ کے دُشمنوں سے حرام ہے ، کیونکہ دُشمن کا دوست بھی دُشمن ہوتا ہے۔ عیدی کی رسم

سوال:...عید کے دن عیدی کی رسم جائز ہے یائبیں؟اور کیادینے والے کو گناوتو نہیں ہوگا؟ جواب:...عید کے روز اگرعیدی کواسلامی عبادت یاسنت نہیں سمجھا جاتا ہمٹن خوشی کے اظہار کے لئے ایب کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

#### عيد پربچوں اور مانختو ں کوعیدی دینا

سوال:... فاص طور پرعیدالفطر کے موقع پر گھر کے بڑے بوڑ معے بچوں کو'' عیدی'' ویتے ہیں، افسران اپنے ماتحتوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر پچھے نہ بچھ دیتے ہیں، بیرسم اسک چل نکل ہے کہ اس پڑسل نہ کرنے واله مطعون ہوتا ہے، اگر بچوں اور ماتحتوں کوعیدی نہ دی جائے تو مجیب می شرمندگی کا اِحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دیتا جائز ہے؟ بیہ بدعت کے ڈمرے ہیں تو نہیں آتی ؟

جواب: ... بحید کے روز اگر عیدی کو اسلامی عبادت یا سنت نہیں سمجھا جاتا بھن خوشی کے اِظہار کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يَانَهُا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَجِدُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ، يَعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ يَعْضِ، وَمَنْ يُتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ الله لا يهدى الْقُوم الظَّلِمِيْنَ" (المائدة: ١٥). "يَانِها اللهين المنوا لَا تتخلوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما حآءكم من الحق" (الممتحنة: ١).

## نمازِتراوت

## تراوت کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟

سوال: .. براوت كى ابتداكهال سے بوئى؟ كياميں ركعت نماز تراوت كر و هنائى افضل ہے؟

جواب: ... تراوت کی ابتدا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ہوئی ،گرآنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس اندیشہ ہے کہ یہ فرض نہ ہو جو سی تین دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی ،صحابہ کرام رضی الله عنبم فرداً فرداً پڑھا کرتے بتھے اور بھی دودو، جار چارآ دمی جماعت کر اپنے تھے،حضرت عمرضی الله عنہ کے زمانے سے عام جماعت کا رواج ہوا ،اوراس وقت سے تراوت کی ہیں ہی رکھات چلی آرہی ہیں ،اور ہیں رکھات ہی

## روز ہ اور تر اوت کے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...روزه اورتراوت کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ کیاروزه رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ تراوت کی پڑھی جائے؟ جواب:...رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں دن کی عباوت روزہ ہے اور رات کی عبادت تراوی ، اور حدیث شریف میں دونوں کوا داکر نے کا تھم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"جعل الله صيامه فويضةً وقيام ليله تطوعًا." (مطَّوَة ص:١٧٣) ترجمه:"الله تعالى في الله ماهِ مبارك كروز كوفرش كيا به اوراس بيس رات ك قيام كونفل عبادت بنايا ب."

(۱) الأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان فصلّى بهم عشرين ركعة، واجتمع الناس في الشانيه فخرج في الشانية فخرج في الشانية فخرج في الشانية فخرج في الشائية في الشائية في الشائية في الشائية في المام واحد عليهم، فكان الناس يصلونها فرادي إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرائي أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشرين ركعة. وشرح العناية على هامش فتح القدير ج: الص:٣٣٨، وأيضًا الفقه الحنفى وأدلته حن الص:٢٣٢، وأيضًا الفقه الحنفى وأدلته حن الص:٢٣٢) مريزتميل كلية تمازم والاناع الفقه العناية على هامش فتح القدير كلية تمازم والاناء الفقه العناية على هامش فتح القدير كلية تمازم والله الله الله المختار ج: الص:٢٣٢، وأيضًا الفقه العنفى

اس لئے دونوں عبادتیں کرناضر دری ہیں،روز ہفرض ہے،اورتر اور کے سنت ِمؤ کدہ ہے۔

## کیاغیررمضان میں تراوت جہجد کی نماز کو کہا گیاہے؟

سوال:...کیاغیررمضان میں تراویج ،تہجد کی نماز کو کہا گیا ہے؟ اور مید کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ قر آن وصدیث کے حوالے سے جواب دیجئے۔

جواب :... تہجد الگ نماز ہے، جو کہ رمضان اور غیررمضان دونوں میں مسنون ہے، تراوی صرف رمضان مبارک کی عبادت ہے، تبجد اور تراوت کو ایک نماز نبیل کہا جاسکتا۔ تبجد کی کم ہے کم رکعات دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ آتھ رکعات ہیں ، اور درمیا ندورجه جار رکعات بین، اس لئے آٹھ رکعتوں کوتر جیج دی گئ ہے، دن اور بارہ رکعات تک بھی ثبوت ماتا ہے۔

## جو شخص روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی تر او تکے پڑھے

سوال:...اگرکونی مخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روزے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرمائے کہ ایسے مخص کی تراوت كاكياب كا؟ وه تراوت يرص كايانيس؟

جواب :...جوفض بیاری کی وجہ سے روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ،اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے ، تندرست ہونے کے بعدروزوں کی قضار کھلے، اوراگر بیاری الی ہوکہ اس سے اچھا ہونے کی اُمیز نہیں ، تو ہرروزے کے بدلے صدقۃ بغطر کی مقدار

(١) عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن قال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه ...الحديث. (ابن ماجة ص:٩٣، نسائي ج:١ ص:٣٠٨، كتاب الصيام، مسند أحمد ج: ۱ ص: ۱۹۱، مستدرک حاکم ج: ۱ ص: ۱۳۴۰)۔

(٢) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: عیو الفتاوی ج: ۲ ص: ۵۷۲ الی ۵۷۸۔

(٣) - أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان. (شامي ج: ٢ ص:٢٥، كتاب الصلاة، مطلب في صلوة الليل). وأيتنَّما وفي رواية: إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة كما قال النووي في شرح مسلم فأكثره خمس عشرة بركعتي الفجر اهـ وفي أخبري سبيع عشيرة تبردد فيهيما المخدثون، روى ابن المبارك من حديث طاؤس مرسلًا: كان يصلي صلى الله عليه وسدم سبع عشىر ركعة من الليل اهم أخرجه العراقي في تخويج أحاديث الإحياء وفي التلخيص (ص:١١١) وفي حواشي المنذري قيل أكثر ما روى في صلاة الليل سبع عشسرة وهي عسدد ركعسات اليوم والليلة اهـ (معارف السس للعلامة البنوري ح: ٣ ص ١٣٣ بيان أكثر صلوته بالليل وأقل ما ثبت، طبع المكتبة البنورية كواچي).

(٣) قال تعالى "شهر رمضان اللي انزل فيه القران .... ... قمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيَّام أحر، يربد الله بكم اليسر ولَا يريد يكم العسر" الآية. (البقرة: ١٨٥). أيـضًا: أو مريض خاف الزيادة يوم العذر ... الفطر . . . . وقضو لزومًا .. إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٢٢)، فصل في العوارض). أيضًا قال ومن حاف أن تـزاد عيمه وحعًا أو يزاد حمّا شدة افطر وقضي، وذالك لقول الله تعالى: "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أحر، يقتضي ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض. (شرح مختصر الطحاوي ج:٢ ص:٣٣١، طبع دار السواج، بيروت). فدیدد به کرے،اور تراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتواہے تراوح ضرور پڑھنی چاہئے،تراوح مستقل عبادت ہے، یہیں کہ جوروز ہ رکھے وی تراوح پڑھے۔

#### تراوی کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال: برّاوت به جماعت پڑھنا کیساہے؟ اگر کسی مبعد میں جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو کچھ گناہ تو نہیں؟ جواب:...رمضان شریف میں مبجد میں تراوت کی نماز ہونا سنتِ کفایہ ہے، اگر کوئی مبجد تراوت کی جماعت سے خالی رہے گی تو سارے مجے والے گنا ہگار ہوں گے۔

#### وتراورتراوت كاثبوت

سوال:...ہارے گاؤں میں پچھاٹل صدیث حضرات موجود ہیں، جوآئے دن نمازیوں میں دادیلا کرتے رہتے ہیں کہ در اور راوز کے سے بارے میں نوار میں اللہ علیہ وسل اللہ عنہ کی سنت پڑھل کرنا ضروری ہے۔ہم نے آج تک ہیں تر اور کی بی پڑھی اور پڑھائی ہیں، جبکہ ہماراد ہوی ہے کہ سے ہرام رضی اللہ عنہ کم کا تمل احادیث نیویہ کے خلاف نہیں ہوسکتا۔

جواب:...اہل حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذ ہیں، جن میں وہ پوری اُمت مسلمہ ہے کٹ گئے ہیں، ان میں سے
ایک تین طلاق کا مسلہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کے جہوراُ مت اورائر اربد کا مسلک ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی
شار ہوں گی، ''لیکن شیعداوراہل حدیث کواس سیلے میں اُمت مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ وُوسرا مسئلہ ہیں تراوی کا ہے، حضرت عمر رضی
القد عنہ کے دور ہے آج تک مساجد میں ہیں تراوی پڑھی جارہی ہیں، اور تمام ائر کم سے کم ہیں تراوی پڑھنی ہیں، جبکہ اہل حدیث کو
اس سے اختل ف ہے۔

<sup>(</sup>١) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه القدية لكل يوم من المرض اهد (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٢) (التروايح سنة مؤكدة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في تركب المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواظب عليها المخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . إلخ والإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب النواقل).

 <sup>(</sup>٣) قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل الملة في المسجد بجماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل
 المسجد كلهم إقامتها في المسجد بجماعة فقد أسارًا و أثموا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ثلاثة متفرقة) . . . . . . و فعب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.
 (شامية ح.٣ ص:٣٣٣، كتاب الطّلاق، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سعيان الشورى وابن المبارك والمشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة . إلخ. (جامع الترمذي ج ١ ص ٩٩، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، طبع رشيديه دهلي).

#### آٹھ تراوح پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اب جبکہ رمضان کامہینہ ہے اور رمضان میں تراوت کبھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوت کے میں سے کم نہیں پڑھنی جاہئے، جبکہ کی لوگ کہتے ہیں کہ تراوت کی آٹھ بھی جائز ہیں اور بارہ بھی جائز ہیں،اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا آٹھ تراوت کے پڑھنا جائز ہیں کنہیں؟

جواب:...حضرت عمرض القدعنہ کے وقت ہے آئ تک بیس ہی تراوی جلی آتی ہیں اوراس مسئلے بیس کسی اور م مجہد کا بھی اختلاف نبیس ،سب بیس ہی کے قائل ہیں ، البتۃ اہلِ حدیث حضرات آٹھ پڑھتے ہیں ، پس جوشخص اس مسلک کا ہووہ تو آٹھ پڑھ میا کرے ،گر ہاتی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا ڈرست نہیں ، ورنہ سنتِ مؤکدہ کے تارک ہوں گے اور ترک سنت کی عادت ڈال لینا گناہ ہے۔

#### تراوت کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال:.. بماز تراوی شریعت کے مطابق سنت رسول ہے، کین جھے جناب جسٹس قد مرالدین احمد صدب (ریٹائرڈ) کے ایک مضمون بعنوان' دور حاضراور اجتہاڈ' مؤرّ ند ۲ مر ۱۹۸۵ و نوائے وقت کراچی جس پڑھ کر جرانی ہوئی کہ نمیز تراوی کا آغاز ایک مضمون بعنوان' دور حاضراور اجتہاڈ' مؤرّ ند کا ۱۹۸۵ و نوائے وقت کراچی جس کے بماز تراوی سنت رسول کیے ہوئی ؟
ایک اجتہاد کے تحت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے کیا تھا ،اگرید دُرست ہے تو آپ بتا کیں کہ نماز تراوی کو اجتہاد کہنا جسٹس صاحب کا'' غلط اجتہاد'' ہے۔ نماز تراوی کی ترغیب خود آنخضرت سلی امتدعلیہ وسلم سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ وسلم سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہے کہیں یہ امت پر فرض ند ہوجائے آپ سلی اللہ علیہ وکا مہتمام ترک فرمادیا ، اور حضرت فاروق اعظم رضی امتدعنہ کے زمانے میں وکھ کہ بیاندیشہ ہاتی نہیں رہاتھا ،اس لئے آپ نے جماعت'' کودوبارہ جاری کردئیا۔ (\*)

(١) وفي رد انحتار: لسكن في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والمسلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتي اهـ وفي التحرير أن تاركها يستوجب التضليل وللوم اهـ و المراد ترك بلا عذر عني سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج ... إلخ ـ (رد انحتار ج: ١ ص: ١٠٢ ، مطلب في السنة وتعريفها).

(٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمصان إيمانًا واحتسابًا عُصر له ما تنقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (جامع الأصول ح. ٩ ص: ٣٣٩، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داؤد، ترمذى، نسائى، مؤطا).

(٣) والأصل فيه ما روى ان النبي عليه الصلوة والسلام خوج ليلة في شهر ومضان، فصلَّى بهم عشرين وكعة، واحتمع الناس في الثانية فخرج فصلَّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال: عرفت اجتماعكم، لكنَّى خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها قرادي إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جمعها عشرين وكعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج: ١ ص:٣٥٠).

علاوہ ازیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اِقتد اکالازم ہوناشر بعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر با نفرض تر اوس کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اِجہ تہا وہ ہی ہوتی تو چونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بالا جماع قبول کر رہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس کو بالا جماع قبول کر رہے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے اس پڑمل کیا ، اس لئے بعد کے کسی شخص کے لئے اجماع صحابہ اور سنت خلفائے راشدین کی مخالفت کی مخبائش نہیں رہی ، یہی وجہ ہے کہ اہلِ جق میں سے کوئی ایک بھی تر اوق کے سنت ہونے کا منکر نہیں۔ (۱)

#### بیں تراوت کا ثبوت سیح عدیث سے

سوال: بيس تراويح كاثبوت صحح حديث ہے بحوالة تحريفر مائيں۔

جواب:..مؤطاإمام مالك "باب ما جاء في قيام رمضان" شي يزيد بن رومان سے روايت ب:

"كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة."

اور إمام بيبغي رحمه الله في سند من کبري (ج:۲ من ۴۹۱) (۲) بين حضرت سائب بن يزيد صحابي سے بھی بسند سيح بيره ديث نقل کي ہے (نصب الراب ج:۲ من ۱۵۴)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بیس تراوت کا معمول چلا آتا ہے، اور بہی نصاب خدا تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد کی محبوب و پہندیدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے بارے بیس بیر برگمانی نہیں ہوسکتی کہ وہ دین کے کسی معالمے بیس کسی ایسی بات پر بھی متفق ہوسکتے تھے جو مشاہدین رضی اللہ عنہ اللہ عنہ و معارضے بیں اللہ عنہ و معارضے بیں :

" ومعنی اجماع که برزبان علاء دین شنیده باشی این بیست که بهمه مجتهدین لایشذفر دورعمر واحد برمسئله اتفاق کنند - زیرا که این صورت ست غیر واقع بل غیرممکن عادی، بلکه معنی اجماع تعلم خلیفه است بچیز ب بعد مشاوره ؤوی الراکی بابغرآن، ونفاذ آن تکم تا آنکه شاکع شدوور عالم ممکن گشت - قال السنبی صلی الله علیه وسلم : علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی الحدیث " (ازالة الحفاء ص ۲۷)

<sup>(</sup>۱) عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه ...... فقال مراه عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه ..... فقال مراه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين! تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنّواجدًا وإيّاكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. (مشكّوة ص: ۳۰، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة).

<sup>(</sup>۲) عن السائب بن ينزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه في شهر ومضان بعشرين ركعة عن ينزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويسمكن الحمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بئلاث، والله اعلم. (مسن بيهقى ج: ۲ ص: ۲۹ من الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهـقـــى فـــى "المعرفة" ....... عن السائب بن يزيد، قال: كنا نقوم فــى زمن عمر بن الخطاب بعشريس ركعة والوتر، انتهىـ قال النووى فــى "المخلاصة": إسناده صحيحــ (نصب الراية ج: ٢ ص: ٥٣ ا ، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة).

ترجمہ: "اہماع کالفظتم نے علائے دین کی زبان سے سنا ہوگا ،اس کا مطلب بینیں کہ کی زبان سے سنا ہوگا ،اس کا مطلب بینیں کہ کی زبان سے سمجتمدین کی مسئلے پراتفاق کریں ، بایں طور کہ ایک بھی خارج نہ ہو، اس لئے کہ بیصورت نہ صرف بیا واقع نہیں ، بلکہ عادة ممکن بھی نہیں ، بلکہ اجماع کا مطلب بیہ کہ خلیفہ ، ذورائے حضرات کے مشورے یا بغیر مشورے کے سی چیز کا تھم کر سے اور اسے نافذ کر سے یہاں تک کہ وہ شاکع ہوجائے اور جہان ہیں مشحکم ہوجائے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "لازم پکڑو میری سنت کو اور میر سے بعد کے خلفائے راشدین کی سنت کو ۔ "

آ پغورفر مائیں گے تو ہیں تراوی کے مسئلے میں بہی صورت چیش آئی کہ خلیفہ کراشد حضرت عمر رضی امتدعنہ نے اُمت کو ہیں تراوی پرجع کیا اورمسلمانوں نے اس کا التزام کیا، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں'' شائع شدودر عالم ممکن گشت'' بہی وجہ ہے کہ اکا برعام ہ نے ہیں تراوی کو بجاطور پر'' اجماع'' ہے تعبیر کیا ہے۔

ملك العلماء كاساني فرماتے بين:

"ان عسر رضى الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان على ابى بن كعب فصلى بهم فى كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون اجماعًا منهم على ذالك."

(جماعًا منهم على ذالك."

(جرائع العنائع ج: اس ٢٨٨: مطور الحج المحمد كراجى)

تر بھہ:.. '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو یا و رمضان میں اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اِقتد اپر جمع کیا، وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے تھے، اور اس پر کسی نے کمیر نہیں کی ، پس بیان کی جانب سے ہیں تر اور تک پر اجماع ہوا۔''

اورموفق ابن قد امدالسنطی ، المغنی (ج:۱ ص: ۸۰۳) پی فرماتے ہیں: "و هدف کے آبا جدماع" اور یہی وجہ ہے کہ آئمہ اربعہ (امام ابوصنیقہ امام مالک آبام مالف اور امام احمد بن طبل آپ ہیں تراوی پر شغق ہیں ، جیسا کہ ان کی کتب فتہہ ہے واضح ہے، ائمہ اربعہ کا اتفاق بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہیں تراوی کا مسلم طف ہے تواتر کے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔ اس ناکاروکی رائے یہ ہے کہ جومسائل خلفائے راشد بن سے تواتر کے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تک آئیں اُمت محمد یہ (علی صاحبا الف الف صلوٰة وسلام) کے تعامل کی حیثیت حاصل ہو، ان کا شوت کی دلیل و بر بان کا محتاج نبیل ، بلکہ ان کی نقل متواتر اور تعامل سلسل ہی موثوت کا ایک شوت ہو تا ایک شوت از آتا ہے۔ اُن کا قاب!"

ہیں رکعت تر اور کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تر اور کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں، کیونکہ بی بخاری میں ہے کہ مطرت ، کشہ

رضی الله عنها سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کہیں ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فر مایا کہ: آپ سلی
الله علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں آٹھ دکھت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ نیز حضرت جابر رضی الله عنہ سے تیجے روایت ہے کہ
آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے آٹھ دکھت تراوت کا اور وتر پڑھائے۔

اس کے خلاف جوروایت بیس رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالا تفاق ضعیف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دھزت عمرض القد عنہ نے بھی گیارہ رکعت ہی کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤطا اِمام مالک ہیں سائب بن پڑیڈ سے مروی ہے، اوراس کے خلاف ہیں کی جو روایت ہے، اوّل توضیح نہیں اورا گرضیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے ہیں پڑھنے کا حکم دیا ہو، پھر جب معلوم ہوا ہو کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا حکم دے ویا ہو۔ بہر حال آٹھ رکعت تر اور ک بی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشد مین کی سنت ہے، جولوگ ہیں رکعت پڑھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فرمائیس کہ ہمارے دوست کی یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کردی ہے، میں اپنے موقف کی وضاحت کئے دیتا ہوں ،ان میں کون ساموقف سیجے ہے؟ اس کا فیصلہ خود کیجئے!اس تحریر کو جیار حصول پرتفتیم کرتا ہوں:

ا:..براوت عبد نبوی میں۔

۲:..برّ اورّع عهدِ فاروتی میں۔

التراويج محابد منى التعنيم وتابعين كودوريس

٣:.. برّاوت ائمهار بعد كنز ديك

ا:.. براوی عبد نبوی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدد احادیث میں قیام رمضان کی ترغیب دی ہے،حضرت ابو ہرریرہ رضی الله عند کی

مديث ہے:

"کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم فیه بعزیسه فیفول: من قام رمضان ایمانا و احتسابًا غفو له ما تقدم من ذنبه فتو فی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الأمو علی ذالک، ثم کان الأمو علی ذالک فی خلافة ابی بکر وصدرًا من خلافة عمو . " (جامح الاصول ج: ۹ ص: ۳۳۹، بروایت بخاری وسلم، ابرواو و و بر ندی، نسانی ، مونه) و صدرًا من خلافة عمو . " (جامح الاصول ج: ۹ ص: ۳۳۹، بروایت بخاری وسلم، ابرواو و و بر نسانی ، مونه) من ترجم . " رسول الله علیه و به ما تناوی ترخیب دیج تنه بغیراس کی قطعیت کی ساتھ و و بر مضان می ترفیب دیج تنه بغیراس کی قطعیت کی ساتھ کو دیں، چنانچ فر ماتے تنه که: جم نے ایمان کی سرخیب دیا کو در من الله علیه و کا دوسال کی الله علیه و کا دوسال کی الله علیه و کا دوسال کی الله علیه و کا دوسال بوگر دهر ست بر دیا که درسول الله علیه و کا دوسال بوگیا، پهر حضرت ابو بکر دخی الله عند کی خلافت بوگیا، پهر حضرت ابو بکر دخی الله عند کی خلافت بوگیا، پهر حضرت ابو بکر دخی الله عند کی خلافت

ئےشروع میں بھی۔"

ایک اور حدیث مس ہے:

"ان الله فوض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانًا واحتسابًا خوج من ذنوبه كيوم وللته امّه." (جامع الاصول ع:٩ ص:٩٣١، بردايت تمالً)

ترجمہ: " بے شک اللہ تعالی نے تم پر رمضان کا روز ہ فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ اپنے گنا ہوں ہے ایمانکل جائے گا جیسا کہ جس دن اپنی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔"

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاتراوت كي نماز جماعت كے ساتھ پڑھنا بھي متعدّدا حاديث ہے ابت ہے، مثلاً:

ا:...حدیث عائشهٔ رضی القدعنها، جس میں تمین رات میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے ، پہلی رات میں تہائی رات تک ، ؤومری رات میں آ وهی رات تک ، تیسری رات میں سحر تک (نسیح بخاری ج:۱ ص:۲۲۹)۔

۲:...حدیثِ الی ذررضی الله عنه، جس میں ۲۳ ویں رات میں تہائی رات تک، ۲۵ ویں میں آدھی رات تک ادر ۲۷ ویں شب میں اوّل نجر تک قیام کا ذکر ہے ( جائ الاصول ج: ۲ مس: ۱۲۰، بروایت تر ندی الاداؤد، نسائی)۔

٣٠:... حديث عمان بن بشير رضى الله عنه اس كامضمون بعينه حديث إني ذر رضى الله عنه كاسب (نسائل ع: اص ٢٣٨) -

۳:... حدیث زید بن ثابت رضی الله عند، اس میں صرف آیک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول ج: ۲ مس: ۱۱۸، بروایت بخاری (۳) ومسلم، ابودا ؤد، نسائی )۔

(۱) ان عائشة أخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من البيلة الثالثة فخرج وأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من البيلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعدا فإنه لم يخف على مكانكم وللكنى خشيت أن تفترض عليكم فتعجز واعنها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك. (صحيح بخارى ج: ١ ص ٢١٩).

(٢) أبو ذر الغفار رضى الله عنه قال صما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان، فلم يقم بنا حتى بقى سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب شطر الليل، ثم لم يقم بنا فى السادسة، وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل .. ... ثم لم يقم بنا حتى بقى ثلاث ليال من الشهر، فصلى بنا فى الثالثة، ودعا أهله ونسائه، فقام بنا حتى تخوف الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور. (جامع الأصول ج: ٢ ص. ٢١، ١١، ١١، طبع دار البيان، بيروت).

(٣) أبو طلحة قال: سمعت النعمان بن بشير على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمصان
ليف ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل الأوّل، ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين
حتى طنبا أن لَا ندرك الفلاح وكانوا يسمّونه السحور. (نسائي ج: ١ ص ٢٣٨ باب قيام شهر رمصان).

(٣) ريد بس ثابت رضى الله عنه قال . . . . . . وقال عبدالأعلى: في رمضان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها، قال فتتبع إليه رجال، وجاؤوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاؤوا ليلةً، قحضروا. (جامع الأصول ج ٢٠ ص ١١٨٠).

2:..حدیثِ انس رضی الله عنه السیم بھی صرف ایک رات کاذکر ہے (سیح مسلم ج: اسم:۳۵۲)۔ (ا) لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مدوامت نہیں فر مائی اور اس اندیشے کا اظہار فر مایا کہ نہیں تم پر فرض نہ جو جائے ،اورا پنے طور پر گھر وں میں پڑھنے کا تھم فر مایا (حدیث زیرین ثابت وغیرہ)۔

رمضان المبارك مين آنخضرت ملى الله عليه وتملم كا مجامِه بهت برُه جاتا تھا،خصوصاً عشرهٔ اخيره مين تو بوري رات كا قيام معمول تھا،ايك ضعيف روايت مين يهجي آيا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى نماز مين اضافه بهوجاتا تھا (فيض القديرشرح جامع الصغير ج:۵ ص:۱۳۲، وفيه عبدالها قي بن قانع، قال الداد قطني بعطني كثيرًا)۔

تا ہم کسی سے روایت بیں بنہیں آتا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جوتر اور کے کی جماعت کرائی ،اس میں کتنی رکعات پڑھا کیں؟ حضرت جابر رمنی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صرف ایک رات آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات اور وتر پڑھا نے (موارد الطعآن ص:۲۲۷، قیام اللیل مروزی ص:۵۷۱، مکتب سجائیہ جمع الزواکد ج:۳ ص:۷۶۱ بروایت طبرانی وابویعلی )۔ (۳)

گراس روایت بین عیسی بن جاریه متفرد ہے، جوانل حدیث کنزدیک ضعیف اور مجروح ہے، جرح وتعدیل کے إمام یکی بن معین اس کے بار سے میں فرماتے ہیں: "لیس ہالاک" یعنی وہ تو ی نہیں، نیز فرماتے ہیں: "عندہ مناکیو"، یعنی اس کے پاس متعدد منکر روایتیں ہیں۔ إمام ابوداؤ دُاور إمام نسائی آئے اسے مشکر مشکر روایتیں ہیں۔ إمام ابوداؤ دُاور إمام نسائی آئے اسے مشکر محدیثیں محفوظ بیل آئے اس کو متروک بھی بتایا ہے، ساجی وعقیلی نے اسیصعفاء میں ذکر کیا ہے، ابنِ عدی کہتے ہیں کہ: "اس کی حدیثیں محفوظ بیل" ( تہذیب العجذیب ج: ۸ مین ۱۲۰۷، میزان الاعتدال ج: ۳ ص: ۱۱۱) )۔

خلاصہ بیکہ بیراوی اس روایت میں متفرد بھی ہے، اورضعیف بھی ، اس لئے بیر وایت منکر ہے، اور پھراس روایت میں صرف ایک رات کا واقعہ ندکور ہے، جبکہ بیبھی احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد میں تنہا بھی پچھ رکعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل فقام أيضًا حتى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انّا خلفه جعل يتجوز في الصلوة ثم دخل رحله فصلّى صلاة لا يصليها عندنا. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٥٢، باب النهى عن الوصال، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ..... فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم: بما زال بكم صيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. (جامع الأصول ج: ٢ ص. ١١٨ ، طبع دار البيان).

 <sup>(</sup>۳) كان إذا دخل رمضان تغير لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق لونه. (فيض القدير شرح جامع الصغير ج۵۰ ص:۱۳۲۱، حديث نمبر: ۲۹۸۱، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتر. (موارد الظمآن ج.٣ ص.٢٣٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عيسًى بن جارية الأنصارى المدنى ... قال ابن أبى خيثمة عن ابن معين ليس بذالك ... وقال الدورى عن ابن معين عنده مناكير .... وقال الآجرى عن أبى داود منكر الحديث .... وذكره الساجى والعقيلي في الضعفاء وقال ابن عدى احاديثه غير محفوظة (تهذيب التهذيب لابن حجر ج: ۸ ص: ۲۰۸، ميزان ج: ۳ ص: ۱ ا۳).

پڑھی ہوں ، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عند کی روایت میں فدکور ہے (مجمع الزوائد ج:۳ من:۳۰۴، یروایت طبر انی ،وقال رحال فی حال (۱) الصحیح )۔

وُوسری روایت مصنف ابن الی شیبه (ج:۲ من:۳۹۳ نیزسنی کبری بیبی یقی به ۴۱ من:۴۹۳ بجیع الزوائد ج:۳ من ۱۷۲) میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی ہے کہ: '' آنخضرت صلی الله علیه وسلم رمضان میں بیس رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے ہے۔''مگراس کی سند میں ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان راوی کمزورہ باس کے بیدوایت سند کے کاظ سے جی نہیں' مگرجیسا کہ آ محمعلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی الله عنه کے ذیائے میں اُمت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے، تمراس میں تراوت کے کا ذکر نہیں، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اورغیررمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکعات تراوت کے کے تعین میں اس ہے بھی مدو نہیں ملتی۔

#### چنانچەعلامەشۇكانى نىل الاوطار مىں لكھتے ہيں:

"والمحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفرادئ فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة." (يُل الاوطارج:٣٠٣)

ترجمہ:.. اسٹ بیکداس باب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر دلالت کرتی ہیں، وہ بیہ کہ دمضان میں قیام کرنا اور باجماعت یا اسلیے نماز پڑھنامشروع ہے، پس تراوی کو کسی خاص عدد میں مخصر کردینا، اور اس میں خاص مقدار قر اُت مقرد کرنا ایسی بات ہے جوسنت میں وار در میں ہوئی۔''

#### ۲:... تراوت عهد فاروقی میں:

آتخضرت صلی الله علیه دسلم اور حضرت ابو بکر رضی الله عنه کے زمانے میں تراویج کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالليل في رمضان، فجاء قوم وصلَّى، وكان يحفف، ثم يدخل بيته فيصلي، ثم يخرج فيخفف. (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٣٠٣، باب قيام رمضان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. تفرد به
أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسى الكوفي وهو ضعيف. (سنن البيهقي واللفظ لله ج.۲ ص.۹۹۳، باب ما روى في عدد
ركعات القيام في شهر رمضان، أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة ج:۲ ص:۳۹۳، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۳۰۳).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمل انه سأل عائشة كيف كانت صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان ين يسلم في رمضان فقالت ما كان ين يسلم في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا ... إلخ ربخارى ج: ١ ص: ٢١٩، باب فضل من قام رمصان).

لوگ تنہ یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،سب سے پہلے حضرت عمررضی اللہ عند نے ان کوایک امام پرجمع کیا (سیح بخاری ج:۱ ص:۲۹۹،باب فضل من قام رمضان )۔

اور بیخلافت فاروتی کے وصرے سال یعنی ۱۳ احکاواقعہ ہے (تاریخ انتفاء من: ۱۳۱، تاریخ این اثیر ج: ۱ من: ۱۸۹)۔ دعنرت عمر رضی الله عنہ کے عہد میں کنتی رکعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا ذکر حضرت سائب بن پزید محالی رضی الله عنہ کی صدیمت میں ہے، حضرت سائب کے تین اللہ عنہ کو تین شاگر دفقل کرتے ہیں، ان حارث بن عبد الرحمٰن بن ابی ذباب، ۲: پزید بن نصیفه، ۳: محد بن پوسف، ان تینوں کی روایت کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا:...حادث بن عبد الرحل كروايت على ميني ترح بخارى من حافظ المن عبد البرك والي سينقل كي به السائب بن السائب بن السائب بن عبد البر على عبد البر عمو السائب بن ين عبد البر على عبد عمو بثلث وعشرين ركعة، قال ابن عبد البر : هذا محمول على ان الغلث للوتو."

ترجمہ: ... این عبدالبر کہتے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمٰن بن الی ذباب نے حضرت سائب بن یزید اسے روایت کی ہے کہ: حضرت سائب بن یزید سے روایت کی ہے کہ: حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے عہد میں ۳۳ رکھتیں پڑھی جاتی تھیں ، ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ: ان میں ہیں تراوت کی اور تین رکھتیں وتر کی ہوتی تھیں۔''

ا: ...حضرت سائب کے دُوسرے راوی پزید بن نصیفہ کے تمن شاگر دہیں: ابن الی ذئب جمد بن جعفراور اِمام مالک ، اور بیہ تیوں بالا تغاق ہیں رکعتیں روایت کرتے ہیں۔

الف:...ابن الى ذئب كى روايت إمام بيهي كل كسنن كبرى مين درج ذيل سند كے ساتھ مروى ہے:

"اخبرنا ابوعبدالله الحسين بن محمد الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا احسد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على احسد بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن المجعد انبأنا ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن المخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرئون بالمنين وكانوا يتوكون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام."

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع مت غرقون يبصلي الرجل لفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هو لاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب (بخارى ج: ١ ص: ٢١٩، باب فضل من قام رمضان).

<sup>(</sup>٢) ففي سنة أربع عشرة . . . وفيها جمع الناس على صلاة التراويح. (تاريخ الخلفاء ص:٣٠ ١ ، فصل في خلافته رضي الله عنه).

'' یعنی ابن الی ذئب، یزید بن تصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شدّت قیام کی وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے ہے۔''
اس کی سند کو إمام نو وی ، إمام عراقی "اور حافظ سیوطی نے ضجے کہا ہے۔

(آ تاراسنن ص: ٢٥١ على كمتبداء اوبيلمان يتخفة الاحوذي ج:٢ ص: ٤٥)

ب: .. محمر بن معقر كى روايت إمام بين كل أو ومرى كتاب معرفة المنن والآثار من حسب في من سندم وى ب: .. محمد بن المحسوى، ثنا ابو طمعه محمد بن عبد الوهاب، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر."

(نصب الراية ج:٢ ص:١٥١)

'' لینی محربن جعفر، یزید بن نصیفہ ہے اور دوسائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضرت عمرضی اللہ عنہ کے عہد میں ہیں رکعات اور در پڑھا کرتے تھے۔'' اس کی سند کو إمام نو وک نے ضلاصہ میں، علامہ سکی نے شرحِ منہاج میں اور علامہ علی قاری نے شرحِ مؤطا میں صحیح کہا ہے (آٹار اسنن ج:۲ ص:۵۴ ہمی ہی تھنۃ الاحوذی ج:۲ مص:۵۵)۔

ج: ... یزید بن نصیفہ سے امام مالک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکا نی سے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے۔ حافظ کھتے ہیں:

"وروی مالک من طریق یزید بن خصیفهٔ عن السائب بن یزید عشوین رکعهٔ."

( فُخَ الباری ج: ۳ ص: ۲۵۳، مطبوعه الاهور)

ترجمه: " اور إمام ما لک نے یزید بن نصیفه کے طریق ہے حضرت سائب بن یزید ہے ہیں رکعتیں

نقل کی ہیں۔ "
اور علامہ شوکا فی سکھتے ہیں:

"وفى الموطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة."
( يُل الاوطار ع: ٣٠٠ ص: ٥٣٠ مطبوء عمانيه مصر ١٣٥٤ هـ )

 <sup>(</sup>١) واستدل لهم أينصًا بـما روى البيهـقى فى سننه عن السائب بن يزيد قال: كنا نقوم فى زمان عمر بن الخطاب بعشرين
 ركعـة والـوتـر وصـح اسنناده السيكى فى شرح المنهاج وعلى القارئ فى شرح المؤطاـ (تحفة الأحوذى ج:٢ ص.٥٥،
 واللفظ للتحفة، وأيضًا فى آثار السنن ج:٢ ص:٥٣، طبع حقانيه ملتان).

"ما لکعن پریدبن نصیفه عن انسائب بن پرید" کی سند بعین مجھے بخاری ج: ۱ ص: ۱۳ پرموجود ہے، لیکن بدروایت مجھے مؤط کے موجودہ نسخ میں نبید مؤطا کے کسی نسخ میں حافظ کی نظر سے گزری ہو، یا غیرمؤطا میں ہو، اور علامہ شوکانی "کا: "وفی المعوطا" کہنا مہوکی بنا پر ہو، فلیفتش!

سا:...حفرت سائب رضی الله عند کے تیسرے شاگر دمجمہ بن یوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہواہے، چنانچہ:

انف:... إمام ما لكَّ وغيره كى روايت ہے كەحىخرت عمر رضى الله نے أنى اور تميم دارى كو گيار ، ركعتيں پڑھانے كاتھم ديا تھا، جبيها كەمۇطاإمام ما لكَّ ميں ہے (مؤطاإمام الكَّ ص: ٩٨ ،مطبوعة ورمحركراچى ) \_ (١)

ب:...ابن اسحاق ان سے تیرہ کی روایت فل کرتے ہیں (فخ الباری ج: م من ۲۵۴)۔

ج:...اوردا وَدِبن قبيس اورد مِكر حضرات ان سے اکیس رکھتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدالرزاق ج:۴ مس:۲۰۰س)۔ میں تفصیل مصالب دریا سے میں میں میں میں میں جاتا ہے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوجاتا ہے کہ حضرت سائب کے دوشاگر د حارث اور یزید بن نصیفہ اور یزید کے متیوں شاگر دشنق اللفظ ہیں کہ حضرت عمر منی اللہ عنہ نے ہیں رکعات پر لوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے ، بعض ان میں سے گیار و نقل کرتے ہیں ، بعض تیرہ اور بعض ایک سے اصول حدیث کے قاعد ہے ۔ مضطرب حدیث جمت نہیں ، لندا حضرت سائب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث وہی ہے جو حادث اور یزید بن نصیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے ، اور اگر محمد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک روایت کو سی ورب ہو جو امام ہی مضطرب اور مشکوک روایت کو سی در ہے میں قابل لجا ظام مجما جائے تو دونوں کے در میان آئی کی وہی صورت متعین ہے جو امام ہی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ گیارہ پر چندر دونمل رہا ، پھر ہیں برعمل کا استقر ار بوا ، چنانچہ ایام ہیں ورب دونوں روایت کو کو کر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

"ويسمكن البحمع بين الروايتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوثرون بثلث."

ترجمہ:..'' دونوں روا پڑول میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ دو لوگ پہلے گیار ہ پڑھتے تھے،اس کے بعد بیس رکعات تراوت کے اور تین وتر پڑھنے لگے۔'' '

ا مام بیمنی رحمه الله کا بیدارشاد که عهدِ فارو تی میں صحابہ گا آخری عمل، جس پر استفر ار ہوا، بیس تر او تکے تھا، اس پر متعدّد شواہد و قرائن موجود ہیں۔

ا) مالک عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس باحديٰ عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالک ص:٩٨، طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) وأحرج من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي زمن عمر في
 رمضاں ثلاث عشرة. (فتح الباري ج: ٣ ص:٢٥٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

 <sup>(</sup>۳) عبدالرراق عن داود بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد: أن عمر جمع الناس في رمضان على أبئ بن كعب، وعلى عند فروع الفجر. (باب قيام أبئ بن كعب، وعلى عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٢١٠، طبع مكتبه رشيديه كوئله).

اوّل: امام مالک جومحمہ بن یوسف ہے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں،خودان کا اپنامسلک ہیں یہ چھٹیں تر اور کا ہے، جیسا کہ چوتھی بحث میں آئے گا،اس ہے واضح ہے کہ میروایت خود امام مالک کے نز دیک بھی مختار اور پسندیدہ نہیں۔

ووم:...ابنِ اسحال جومحمد بن یوسف ہے تیرہ کی روایت تقل کرتے ہیں ،وہ بھی ہیں کی روایت کوا ثبت کہتے ہیں ، چنانچہ علامہ شوکانی " نے ہیں والی روایت کے ذیل ہیں ان کا قول نقل کیا ہے:

"قال ابن اسحاق وهنذا اثبت ما سمعت فی ذلک" (شوکانی، نل الاوطار ج:۳ من:۵۳) ترجمه:..." ابن اسحاق کہتے ہیں کہ: رکعات تراوش کی تعداد کے بارے میں، میں نے جو پھی سنااس میں سب سے زیادہ ٹابت میں تعداد ہے۔"

سوم :... بید که محمد بن بوسف کی گیار د دالی روایت کی تا ئید میں و دسری کو کی اور روایت موجود نبیس ، جبکه حصرت سائب بن یزید رضی الله عنه کی میں والی روایت کی تا ئید میں دیگر متعدّ دروایتیں بھی موجود ہیں ، چنانچہ:

ان يزيد بن رومان كى روايت بىك :

"کان المناس یقومون فی زمان عمر بن المنطاب فی رمضان بثلث وعشوین رکعة."
(مؤطاإم مالک ص: ۹۸، مطبوعة ورور کراتی بنن کری ج: ۲ ص: ۴۹۱، قیام اللیل ص: ۹۱، طبع جدید ص: ۱۵۷)

م ترجمه:... اوگ حضرت عمر رضی الله عند کے زمانے میں ۲۳۳ رکھتیں پڑھا کرتے ہے (ہیں تراوت کا اور تین وتر)۔"

بیردوایت سند کے فاظ سے نہایت تو ی ہے، تمرمرسل ہے، کیونکدیزیدین رومان نے حضرت عمرض القد عند کا زمانہ نہیں پایا،

تاہم حدیث مرسل (جبکہ تقداور لائتی اعتاد سند ہے مردی ہو) امام مالک، امام ابو حنیف، امام محکہ اور جمہور علماء کے نزدیک مطلقا مجت ہے، البتہ امام شافع کے کنزدیک حدیث مرسل کے جمت ہوئے کے لئے بیشرط ہے کداس کی تائید کسی و وسری مسندیا مرسل سے ہوئی ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید ہیں دگیر متعدور وایات موجود ہیں، اس لئے یہ با تفاق اہل علم جمت ہے۔

ہو، چونکہ یزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید ہیں دیگر متعدور وایات موجود ہیں، اس لئے یہ با تفاق اہل علم جمت ہے۔

یہ بحث تو عام مراسیل باب ہیں تھی ، مؤطا کے مراسل کے بارے ہیں اہل حدیث کا فیصلہ بیہ ہے کہ و وسب سے جمیح ہیں۔

چنانچہ امام البندشا وولی اللہ محدث و الوگ جمت اللہ الغد ہیں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك واتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه واما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع الاقد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج احاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن ابي ذنب وابن عيينة والثوري ومعمو."

(جيدالله الهالي عيينة والثوري ومعمو."

ترجمه: " إمام ثافي في في المركايا كه كتاب الله كالعداض الكتب مؤطا امام ما لك ب، اورابل صديث

کاال پراتفاق ہے کہ اس میں جتنی روایتیں ہیں، وہ سب اِمام مالک اوران کے موافقین کی رائے برجیح ہیں۔ اور و اور کی رائے پراس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت الی نہیں کہ وُ وسر ہے طریقوں ہے اس کی سند متصل نہ ہو، پس اس لحاظ ہے وہ سب کی سب سیجے ہیں، اور اِمام مالک کے ذمانے میں مؤطا کی حدیثوں کی تخریج کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے لئے بہت ہے مؤطا تصنیف ہوئے، جیسے این ابی ذئب، ابن عید، نوری اور معمر کی کتابیں۔''

اور پھر بیس رکعات پراممل استدلال تو حسرت سائب بن یزیدرضی الله عنه کی روایت ہے ہے جس کے'' میجے'' ہونے کی تصریح گزر چک ہے،اور یزید بن رومان کی روایت بطور تائید ذکر کی گئی ہے۔

٢: ... يكي بن سعيدانسارى كى روايت بك:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(مصنف اين الي شيبرج:٢ ص:٣٩٣)

تر جمد:...'' حضرت عمروضی الله عند نے ایک فخص کو تکم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعتیں پڑھائے۔'' سلم میں بہتر مرسی سا

بدروایت بھی سندا توی مرمرسل ہے۔

النا...عبدالعزيز بن رفيع كى روايت ب:

"کبان ابئ بن کعب بسلی بالناس فی رمضان بالمدینة عشرین رکعة و وتو بفلت." (معنف این افی شیر ج:۲ می ۲:۰۰۰)

ترجمه:... معنرت أني بن كعب رضى الله عندلوكون كومدينه مين رمضان مين بين ركعت تراوت ورتين ورتين وترين ها يا كرت يضي أن

١٠: . جمر بن كعب قرظى كى روايت ہے كه:

"كان المناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ركة يطيلون فيها القرائة ويوترون بثلث." (تيم اليل ص:٩١، طبع بد ص:١٥٤)

ترجمہ:...'' لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں ہیں رہتیں پڑھتے تھے،ان میں طویل قر اُست کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔''

بدروایت بھی مرسل ہے، اور قیام اللیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

۵:... كنز العمال مين خود حضرت ألي بن كعب رضى الله عند معقول م كه:

"ان عمر بن الخطاب امره ان يصلي بالليل في رمضان، فقال: ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال: يا امير المؤمنين! هذا شي لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه حسن. فصلى بهم عشرين ركعة."

(كنزالهمال طبع جديد بيردت ج: ٨ ص: ٩٠٩، مديث: ٢٣٣٤)

ترجمہ: " معنرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو تھم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو رات کے وقت نماز پر ھایا کریں، حفزت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: لوگ دن کو روز ہ رکھتے ہیں، مگر خوب چھا پر ھانہیں ج نئے، پس کاش! تم رات میں ان کو قر آن سناتے۔ اُئی نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! بیا کیہ ایسی چیز ہے جو پہلے نہیں ہوئی۔ فرمایا: یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن یہ اچھی چیز ہے۔ چنانچہ اُئی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو میں رکعتیں پر ھائیں۔''

چہارم:...مندرجہ بالاروایات کی روشن میں اہلِ علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ہیں رکعات پر جمع کیا ، اور حضرات صی بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے موافقت کی ، اس لئے یہ بہ منزلہ اجماع کے تھا ، یہ س چند ا کا ہر کے ارشا دات ذکر کئے جاتے ہیں:

إمام ترفدي لكهية بين:

"واختلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل العدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة."

ترجمہ: " تراوت کے میں اہلِ علم کا اختلاف ہے، بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں ، اہلِ مدینہ کا بین تول ہے اور ان کے یہاں مدینہ طعیبہ میں ای پڑمل ہے ، اور اکثر اہلِ علم ہیں رکعت کے قائل ہیں ، وحضرت علی ، حضرت علی الله عن مارک اور عشر مارک و میں رکعات ہی پڑھتے شافع کی کے ایسے شہر مکہ محرمہ میں او گوں کو میں رکعات ہی پڑھتے مالے ہیں ہے۔ "

بنامدزرقانی ماکن شرح موطایس ایوانولید ملیمان بن قلف القرطی الباجی الماکن (متونی ۱۹۳۳ه) سے نقل کرتے ہیں:
 تقال الباجی: فأمرهم اولاً بتطویل القراءة الأنه افسطل، ثم ضعف الناس فأمرهم بثلث وعشرین فخفف من طول القراءة واستدرک بعض الفضیلة بزیادة الرکعات."
 بثلث وعشرین فخفف من طول القراءة واستدرک بعض الفضیلة بزیادة الرکعات."
 (شرح زرقانی علی المؤطاح: ۱ ص: ۱۳۹۹)

ترجمه :... " باجي كيت بيل كه: حضرت عمر رضى الله عنه في يهلي ان كوتطويل قر أت كاحكم ويا تفاكه وه

افعنل ہے، پھرلوگوں کاضعف محسوں کیا تو ۳۴ رکعات کا تھم دیا، چنانچ طول قرائت میں کی کی اور رکعات کے اضافے کی نضیات کی پجھ تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر."

(زرقانی شرح مؤملاح: اص:۲۳۹)

ترجمہ:... باتی کہتے ہیں کہ: یوم حرہ تک بیس رکعات کا دستور رہا، پھران پر قیام بھاری ہواتو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیدا ضافہ کر دیا گیا، اور وتر کے علاوہ ۲ سار کھات ہو گئیں۔''

سن...علامہ زرقانی سے بی بات حافظ ابن عبدالبرّ (۱۸ سامہ ۱۳۷۳ھ) اور ابومروان عبدالملک بن حبیب القرطبی المالکیّ (متولی ۲۳۷ھ) سے نقل کی ہے (زرقانی شرح موَ طاح: اس:۲۳۹)۔

٣:... حافظ موفق الدين ابن قد امه المقدى المعنبليّ (متوفى ١٢٠ مه) المغني من لكهية بن:

"ولنا ان عسر رضي الله عنه لما جمع الناس على ابيّ بن كعب كان يصلي لهم عشرين ركعة."

تر جمد:...' ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ نے جب لوگوں کوائی بن کعب رمنی اللہ عنہ پر جمع کیا تو وہ ان کوہیں رکعتیں پڑھاتے تھے۔''

اسسلطی روایات، نیز حضرت علی رضی الله عند کا اثر ذکر کرتے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه: " اوريد بمنزلداجاع محابث ك ب-"

المرابل مديد ك ٣٦ ركعات كتعال كوذكركر ك لكعة بن:

"شم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع عليه الصحابة في عصره أولي بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة الأنهم ارادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع."

(ابن قدامه، المغنى مع الشرح الكبير ع: اص: ٤٩٩)

ترجمہ:... کیمراگر ثابت ہو کہ الل مدینہ سب چھتیں رکھتیں پڑھتے تھے تب بھی جو کام حضرت ممررضی القد عند نے کیا اور جس پران کے دور پس سحابہ رضوان اللہ کیا ہم اجمعین نے اجماع کیا ،اس کی بیر دی اَوْلَی ہوگی۔ بعض الما علم نے کہا ہے کہ: اہلی مدینہ کا مقصودا کی سے اہلی مکہ کی برابری کرناتھ ، کیونکہ اہلی مکہ دو ترویحوں کے درمیان طواف کیا کرتے تھے، اہلی مدینہ نے طواف کی جگہ دو ترویحوں کے درمیان چار کعتیں مقرر کرلیس۔ بہر حال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا جومعمول تھا دہی اُ ڈکی اور احق ہے۔'' ۵: اِمام محی الدین نووی (متونی ۲۷۲ھ) شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"واحتج اصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصححابي رضي الله عنه في الصحابي رضي الله عنه في الصحابي رضي الله عنه في الصحابي رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. الحديث." (الجموع شرح مهر بن الجموع شرح مهر بن الحديث."

ترجمہ:..' ہمارے اصحاب نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جو اِمام بیہتی اور دیگر حضرات نے حضرت من بڑی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن بزید صحابی رضی اللہ عند سے بہ سندشج روایت کی ہے کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عند کے زیانے میں رمضان البیارک میں میں رکعتیں بڑھا کرتے تھے۔''

آ گے یز بید بن رومان کی روایت ذکر کر کے اِمام بیمی رحمہ اللہ کی تطبیق ذکر کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے ایم اللہ عنہ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے قتل کی وہی تو جیہ کی ہے۔ اہل مدینہ کے قتل کی وہی تو جیہ کی ہے۔ اہل مدینہ کے تعالیٰ میں گزر چکی ہے۔

٢:...علامه شهاب الدين احمد بن محمد قسطلاني شافعيّ (متوني ٩٣٣ه ٥) شررِح بخاري ميس لكصته بين:

"وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع."

(ارشادولهاری ج:۳ ص:۲۲س)

ترجمہ:...'' اور إمام بیہتی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تتھے، پھر بیس تر اور کی اور تین وتر پڑھنے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عند کے زمانے میں جومعمول جاری ہوا اے عماء نے بمنز لداجماع کے شار کیا ہے۔''

. ٤:..علامه يشخ منصور بن يونس بهوتي حنبلي (متوني ٢٠٩١هـ) "كشف القناع عن متن الا تناع" بيس لكهة بين:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون فى زمن عمر فى رمضان بشلت وعشرين ركعة .... وهذا فى مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا."

(كثف القاع م م م من عنه الم م عنه الصحابة فكان اجماعًا."

ترجمہ:..'' تراوت کی بیں رکعت ہیں، چنانچہ امام مالک نے یزید بن رومان سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے زمانے میں رمضان ہیں ۳۳ رکھتیں پڑھا کرتے تھے .....اور حضرت عمر رضی اللّدعنہ کاصحابہؓ کی موجود گی میں بیس کا تھم دیناعام شہرت کا موقع تھا،اس لئے بیا جماع ہوا۔'' ٨:.. مندالبندشاه ولى الله محدث وبلويٌّ " ججة الله البالغة " بين لكهيج بين :

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلثة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضى الله عنه لهذا التيسير الله الشرنا اليه، وعدده عشرون ركعة."

(جينالله اليه، وعدده عشرون ركعة."

ترجمہ:... اور صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین اور ان کے بعد کے حضرات نے تیام رمضان میں تین چیزوں کا اضافہ کیا۔ ا: اس کے لئے مساجد میں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عام و خاص کو آسائی حاصل ہوتی ہے۔ ۲: اوّل شب میں اواکرنا، باوجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخر شب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور وہ افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمرضی اللہ عند نے اس پر متنبہ فرمایا، مگراوّل شب کا اختیار کرنا بھی اسی آسانی کے لئے تھاجس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سا: بیس رکھات کی تعداد۔''
اسی آسانی کے لئے تھاجس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ سا: بیس رکھات کی تعداد۔''

حضرت عمرد منی امتدعنہ کے زمانے میں ہیں تر اوت کا معمول شروع ہوا تو بعد میں کم از کم ہیں کامعمول رہا ، بعض صحابہ رضی الله عنبم و تا بعین ؓ سے زائد کی روایات تو مروی ہیں ،لیکن کسی سے صرف آٹھ کی روایت نہیں۔

ا :...حضرت سائب رضی الله عند کی روایت اُو پر گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے عہدِ فارو تی میں ہیں کامعمول ذکر کرتے ہوئے اس سیاق میں عہدِعثا نی کا ذکر کیا ہے۔

۱۵۷: ۱۰۰۰ ابن مسعود رضی الله عنه جن کا وصال عہدِ عثمانی کے اواخر میں جواہے، وہ بھی میں پڑھا کرتے نتے (تیام البیل ص: ۹۱، طبع (۱) جدید ص: ۱۵۷)۔

""... "عن ابى عبدالرحملن السلمى عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرى ييقى ج:٢ ص:٣٩١)

ترجمہ:.. 'ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو عکم دیا کہ میں رکعتیں پڑھایا کرے، اور در حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پڑھایا کرتے ہتھے۔'' اس کی سند میں حماد بن شعیب پرمحدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے متعدد شوا مدموجود ہیں۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی کی بیدوایت فیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے منہان السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

 <sup>(1)</sup> قال الأعمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتر يثلاث ... إلخ (قيام الليل ص ١٠).

حضرت علی رضی الله عند نے حضرت عمر رضی الله عند کی جاری کردہ تراوی کو اپنے دورِ خلافت میں باقی رکھا (منہاج النة ج: ٣ ص: ٢٢٣)۔

حافظ ذہیں نے المنتقی منعصو منہاج السنّة (المنتقی ص:۵۳۲) میں حافظ این تیمیہ کے اس استدلال کو بلانکیر ذکر کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ ان دونول کے نز دیکے حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے عہد میں یہیں دکھات تر اور کے کامعمول جاری تھا۔

المر رجلا يصلى بهم في الحسناء ان عليًا امر رجلا يصلى بهم في الحسناء ان عليًا امر رجلا يصلى بهم في (مضان عشرين ركعة."

ترجمہ:... مروبن قیس، ابوالحسناء سے قل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک فیض کو تکم دیا کہ لوگوں کورمضان میں بیس رکعتیس پڑھایا کرے۔''

ترجمہ:... ابوسعد بقال، ابوالحسنا و سے نقل کرتے ہیں کہ: حضرت علی رضی اللہ عندنے ایک مخفس کو تھم دیا کہ لوگوں کو پانچ تر وسے میعنی ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔ اِمام بیمنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اس کی سند میں ضعنے ہے۔''

علامہ ابن التر کمانی الجو ہرائتی '' میں لکھتے ہیں کہ: ظاہرتو یہ ہے کہ اس سند کا ضعف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ، جوشکلم فیہ راوی ہے، کین مصنف ابن الی شیبہ کی روایت ہیں (جواویر ذکر کی گئے ہے) اس کا متابع موجود ہے، جس سے اس کے ضعف کی تلانی ہوجاتی ہے (زیل سنن کبری ج: ۲ ص: ۴۹۵)۔

۲:... "عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم فى شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلث."

(سنن کرئ ج:۲ من ۱۹۹۱، قیام البیل من ۱۹۹۱، من جدید من ۱۵۷۱) ترجمه:... من شکل، جوحضرت علی رضی الله عند کے اصحاب جس سے تنے، رمضان المبارک میں

(۱) وعن أبي عبدالرحمن السلمي أنَّ عليًا دعا القراء في رمضان فأمر رجلًا منهم يصلَّى بالنَّاس عشرين ركعة. (مهاج السُّنَة ج.٣ ص ٢٢٣، طبع المكان عليَّ أبطله لمَّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر دلَّ على استحباب ذالك.

 <sup>(</sup>۲) قلت: الأظهر ان صعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه عيره
قال ابن أبى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رجلًا يصلى بهم
في رمضان عشرين ركعة. (ذيل سنن الكبرى ج: ۲ ص: ٩٥، طبع دار الكتب العلمية).

لوگوں کوہیں رکعت تر اوس اور تین وتر پڑھایا کرتے تھے۔''

ا مام بیعتی رحمداللہ نے اس الر کوفٹل کر کے کہاہے: "وفسی ذلک قدق" (اوراس میں توت ہے)، پھراس کی تائید میں انہوں انہوں نے عبدالرحمٰن سلمی کا الر ذکر کیا ہے جواو پر گزر چکا ہے۔

ے:... "عن ابی الخصیب قال: كان يومنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس رويد عن عشرين ركعة." ترويحات عشرين ركعة."

ترجمہ:..'' ابوالخصیب کہتے ہیں کہ: سعید بن غفلہ ہمیں رمضان بین نماز پڑھاتے ہے، پس پانچ ترویح ہیں رکھتیں پڑھتے تھے۔''

"قال النيموى: واسناده حسن." (آثارالنن ج:٢ ص:٥٥ مع بند) ترجمه:..." علامه نيموي قرمات بين كه: اس كى سندى ہے۔"

المعادث الله كان يوم الناس في دمضان بالليل بعشرين و كعة ويوتو الناس في دمضان بالليل بعشرين و كعة ويوتو بعثلث ويقنت قبل المركوع." (معنف ابنوائي شيب ع: ٢٠٠٠) المنف ويقنت قبل المركوع." وارث مرمضان على لوكول كويس ر اوت اور تين ور يرها تريخ عند المركوع عرب التوت يرها تريخ عند المركوع من التوت يرها تريخ عند المركوع من التوت يرها تريخ عند المركوع من التوت التريخ التركوع من التوت التركوع من التوت التركوع من التوت التركوع من التوت التركوع من الت

9:...قیام اللیل میں عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ سعید بن الحسن اور عمران العبدی ہے نقل کیا ہے کہ وہ بیس را تیں بیس تر اوس کر پڑھایا کرتے تھے اور آخری عشرہ میں ایک تر ویجہ کا اضافہ کر دیتے تھے (قیام اللیل ص: ۹۲ بلیع جدید ۱۵۸)۔

 <sup>(</sup>۱) وفي ذالک قرة لما أخبرنا ....... عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رضي الله عنه قال: دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلي بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضى الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آحر عن على. (سنن بيهقى ج: ٣ ص. ٢ ٩٣)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضرم، من كبار التابعين؛ قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله
عليه وسلم، وكنان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج. ١
 ص١٣٨٠، رقم ٢٠٣٠، طبع بيروت).

حارث،عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ (متوفیٰ ۹۱ ہے)، اور سعید بن ابی الحن (متوفیٰ ۱۰۸ھ) تمینوں حضرت علی رضی القدعنہ کے شاگردیں۔

(۱) ۱۰: امو البيختوى بھی بیس تر اوس اور تین وتر پڑھاتے تھے (مصنف این انی شیبہ ج:۲ ص:۳۹۳)۔ ا!:...علی بن ربیعہ، جوحضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں تنے، میں تر اور تین وتر پڑھاتے تنے (مصنف ابن الی شیبہ

(٣) ١٢:...ابن افي مليكه (متوفي عااه) بهي بيس تراوش پر هاية يقي (مصنف ابن افي شيبر ج: ٢ مس: ٣٩٣)\_ ١٠٠ ..حضرت عطا (منوفی ١١٠ه ) فرماتے جیں کہ: بیل نے لوگوں کو در سمیت ۲۴ رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے (مصنف ابن الى شيبه ج:۴ ص:۳۹۳)\_

سمان بسوطا إمام ما لک میں عبدالرحمٰن بن ہرمزالاعرج (متونیٰ ۱۱۷ھ) کی مردایت ہے کہ میں نے لوگوں کو اس حالت میں پاید ہے کہ وہ رمضان میں کفار پرلعنت کرتے تھے اور قاری آٹھ رکعتوں میں سور و بقر وختم کرتا تھا، اگر وہ بارہ رکعتوں میں سور و بقر وختم کرتا تو لوگ مصول كرتے كماس نے قرائت ميں شخفيف كى ہے (مؤطا إمام مالك من ٩٩٠)۔

اس روایت سے مقصود تو تر اور کے میں طول قر اُت کا بیان ہے ، کیکن روایت کے سیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات براكتفائبين كياجا تاتعابه

خلاصہ بیکہ جب ہے حضرت عمر رضی القدعنہ نے تر اوشح کی با قاعدہ جماعت جاری کی ، ہمیشہ ہیں یا زائد تر اوشح پڑھی جاتی تحمیں،البندایام حرہ (۱۳ھ) کے قریب اہل مدینہ نے ہرتر و بجہ کے درمیان جارر کعتوں کا اضافہ کرلیا،اس لئے وہ وتر سمیت اکتالیس رکعتیں پڑھتے تھے، اوربعض دیکر تابعین بھی عشر وُاخیر وہیں اضافہ کر لیتے تھے۔ بہر حال صحابہ رضوان اللّه علیہم اجمعین و تابعینٌ کے دور میں آٹھ تراوی کا کوئی مختیا ہے گھٹیا جُوت نہیں ملتاء اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانے میں میں

<sup>(</sup>١) عن أبي البختري: أنه كان يصلي خمس ترويحات في رمضان، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شيبة ج:٥ ص: ۲۲۳، حديث نمبر : ۲۲۵۸، طبع الجلس العلمي بيروت).

<sup>(</sup>٢) ان على بن ربيعة كان ينصلي يهم في رمضان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث. (المصنف لابن أبي شيبة ج:٥ ص:٣٢٣، حديث نمبر: ٢٢٢٤، طبع المحلس العلمي بيروت.

 <sup>(</sup>٣) وكيع عن نافع بن عمر قال: كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصف لابن أبي شيبة ح ٥ ص:۲۲۳ /۲۲۳ عديث نمبر (۵۲۵۵، طبع انحلس العلمي بيروت).

<sup>(&</sup>quot;) - ابـن سميـر عـن عبـدالملك عن عطاء قال: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. (المصـف إلاب أبي شيبة ج٥ ص: ٢٢٣، حديث نمبر. ١٧٧٤، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٥) مالك عن داؤد بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلّا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات، فإذا قام بها في النعي عشر ركعة رأى الناس أنه قد حفف. (مؤطا إمام مالك ص ٩٩، طبع نور محمد کتب خانه کراچي).

تراوج پرصی بدرضی القدمنیم کا جماع ہوگیا تھا، ان کا ارشاد بنی برحقیقت ہے، کیونکہ حضرات سلف اس تعداد پراضا نے کو قائل تھے، گراس میں کی کا توں کسی سے منقول نہیں، اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہاس بات پرسلف کا اجماع تھا کہ تراوج کی کم سے کم تعداد ہیں رکعات ہیں۔

٣:.. برّ اورّ كَائمَهُ أَر لِعِهُ كَيْرُو لِكَ

ا م ابوصنیفہ ٔ امام شافع اور امام احمد بن طنبل کے نزد یک تراوت کی ہیں رکعات ہیں، امام مالک سے اسلیلے میں دو واینتی منقول ہیں ،ایک ہیں کی اور دُوسری چھتیں کی ،لیکن مالکی ند ہب کے متون میں ہیں بی کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقدِ خفی کے حوالے دینے کی مغرورت نہیں ، دُوسرے ندا ہب کی متند کتابوں کے حوالے چیش کئے جاتے ہیں۔ فقہ مالکی :

قاضى ابوالوليداين رشد ماكلي (متونى ٥٥٥هـ) مداية الجنهد من لكمت بي:

"واخصلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار ما لك في احد قوليه وابوحنيفة والشافعي واحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الجنهدج: ص:۱۵۲، مكت علميدلامور)

ترجمہ: "رمضان میں کئنی رکعات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، إمام مالک نے ایک توں میں اور إمام ابوطنیفہ، شافعی، احدّاور داؤڈ نے ورّ کے علاوہ میں رکعات کو اختیار کیا ہے، اور ابن قاسمٌ نے إمام مالک سے نقل کیا ہے کہ وہ تین ورّ اور چھتیں رکھات تر اور کے کو بیند فرماتے تھے۔ "
مخصر خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدرد برالمالکی (متونی ۱۰۶۱ھ) لکھتے ہیں:

"وهي (لملاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والتابعين، الدسوقي).

(المه جعملت) في زمن عمر بن عبدالعزيز (ستًا واللاثين) بغير الشفع والوتو للكن الذي جوى عليه العمل صلفًا وخلفًا الأوّل. " (شرح الكيرالدرديرج عافية الدمول جنا ص١٥٠) ترجمه: "اورتراوح ، وترسميت ٢٣ ركعتين بي، جيها كه اى كے مطابق (صحابة و تابعين كا) عمل تق، پر حضرت عمر بن عبدالعزية كرنائے بي وتر كے علاوہ چيتيں كردى كئيں، ليكن جس تعداد برسلف وخلف كا عمل بميشه جارى ربادہ اوّل ہے (يعني بيس ترادتي اورتين وتر). " فقيشافعي :

سول کا ہا۔ امام محی الدین نو وگ (متوفیٰ ۲۷۲ھ) المجموع شرح مہذب میں لکھتے ہیں: "(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابوحنيفة واصحابه واحمد وداود وغيرهم ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجوع شرح مهذب ج:۳ ص:۳۲)

ترجمہ:... 'رکعاتِ تراوی کی تعدادی علاء کے قدامِ بکا بیان۔ ہمارا فدہب ہے کہ تراوی ہیں رکعتیں ہیں، دس سلاموں کے ساتھ، علاوہ وقر کے ۔یہ پاٹی ترویح ہوئے ،ایک ترویحہ چارد کعات کا دوسلاموں کے ساتھ۔ إہام اپوضیفہ اوران کے اصحاب، إہام احد اور اہام داکر وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں، اور قاضی عیاض کے ساتھ۔ اہام اپوضیفہ اوران کے اصحاب، اہام احد اور اہام داکر وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں، اور قاضی عیاض نے اسے جمہور علاء سے نقل کیا ہے ۔ نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن بزیدا کتا لیس تراوی کا اور سات و تر پڑھا کرتے ہے، اور اہام ہالک فرماتے ہیں کہ: تراوی نوترو سے ہیں، اور بیدتر کے علاوہ چھتیں رکھتیں ہوئیں۔'' فقہ بلی ؛

حافظ ابن قد امدالمقدى الحنبلي (متونى ١٢٠ مر) المغنى من لكصة بين:

"والمسختار عند ابى عبدالله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهذا قال النورى والمورى والمسختار عند ابى عبدالله وحديفة والمشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون "(مغى الرقدام ج: اس ٤٩٩، ١٩٩، ١٩٩٠م الشرح الكير) ترجمه: " إمام احدٌ ك نزد يك ترادي شي بي ركعتيس مخار بير - إمام أورى، الوطيفة أور شافى بمى ال كريم الماري الماري الكيمي الماري الماري الكيمي الماري الماريام ما لك هي تين كائل بير -"

خاتمه بحث، چندضروری فوائد:

مسک الحتام کے طور پر چند فوائد گوش گزار کرنا جا ہتا ہوں ، تا کہیں تراوش کی اہمیت ذہن نشین ہوسکے۔ ا:... بیس تراوش سنت ِمؤ کدہ ہے:

حضرت عمرض الله عند كا اكابر صحابه رضى الله عنهم كى موجودگى جن جين تراوت جارى كرنا، محابه كرام كاس پر تكبير نه كرنا، اورع بد محابة هے لے كرآج تك شرقا وغر با جين تراوح كامسلسل زير تعامل رہنا، اس اس كى دليل ہے كہ بداللہ تعالى كے پسنديدہ وين ميں واضل ہے، لقوله تعالىٰ ''و نسمكنن لهم دينهم الله ى ارتضى لهم" (اللہ تعالی خلفائ راشدين کے لئے ان كے اس وين كوتر ارو تمكين بخشيں گے، جواللہ تعالیٰ نے ان كے لئے پسندفر مالياہے)۔

الانتيارشرح الخارس ب:

"روى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال: سئلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح سنة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبى وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك."

(اراعتیار تعلیل الحقار ج: اس : ۱۸ الشخ الا ما ما الفتال بجدالدین عبدالله بن محود الموسلی الحقلی متوفی سر المحدد ... " اسد بن عمروه الم ما ابو بوسف سے دوایت کرتے ہیں کہ: هس نے حضرت اما ما بوطنیف سے تراوت کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بارے میں سوال کیا ، تو انبوں نے فرمایا کہ: تر اوت کے سنت موکد کہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کواپی طرف سے اختر اس نہیں کیا ، ندوہ کوئی جوت ایجاد کرنے والے سے ، امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کواپی طرف سے اختر اس نہیں کیا ، ندوہ کوئی جوت ایجاد کرنے والے سے ، انبول نے جوتھم دیاوہ کسی اصلی بنا پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی عبد پر بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیسنت جاری کی اور لوگول کو اُبی بن کعب پر جمع کیا ، پس انبول نے تراوت کی جماعت کر ائی ، اس وقت سے ابر کر انہ گیر تعداد میں موجود تھے ، حضرات عثمان ، علی ، این مسعود ، عباس ، این عباس ، طلح ، زیبر ، معاذ اُبی اور دیگر مہاج بین وافسار رضی اللہ عنہم اجمعین سب موجود تھے ، مگر ایک نے بھی اس کور قرنہیں کیا ، بلکہ سب نے حضرت عمر وضی اللہ عنہ موافقت کی اور اس کا تھم دیا۔ "
کور قرنہیں کیا ، بلکہ سب نے حضرت عمر وضی اللہ عنہ موافقت کی اور اس کا تھم دیا۔ "

اُورِمعلوم ہوچکا ہے کہ بیس تراوی تین خلفائے راشدین کی سنت ہے اور سنت ِخلفائے راشدین کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد کرامی ہے:

"انه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

(رواه احموا يودا وروائز مرك واين اجرم فكوة صناه المحدثة بدعة وكل بدعة ضلائة."

ترجمہ:... جوخص تم میں ہے میرے بعد جیتا رہاوہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کواور طلقائے راشدین مہدیین کی سنت کولازم پکڑو، اے مضبوط تھام لواور دائوں ہے مضبوط پکڑلو، اور نئ نئ باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ جرنی بات بدعت ہے، اور جربدعت گمرای ہے۔''

اس حدیث پاک سے سنت خلفائے راشدین کی بیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے،اور بیکداس کی مخالفت بدعت و کمرا ہی ہے۔

#### ٣:...أنمة أربعه كمذابب سے خروج جائز نہيں:

أو پرمعنوم ہو چکا ہے کہ اُتھ ہوار بحد کم ہیں تراوی کے قائل ہیں، اُتھ ہوار بعد کے ذہب کا اتباع سوار اعظم کا اتباع ہے، اور ندا ہب اَر بعد سے خروج ، سوادِ اعظم سے خروج ہے، مندالہند شاہ ولی اللہ محدث دالویؒ "عقد البعید" ہیں لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندرست المسلاهب الحقة الاهذا الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم." (رواه ابن ماحه من حديث انس، كما في مشكوة ص: ٣٠، وتمامه. "فامه من شد شذ في النار." عقد الجيد ص: ٣٠ من ملورة كي النار. "عقد الجيد ص: ٣٠ من ملورة كي النار. "عقد الجيد ص: ٣٠ من ملورة كي )

ترجمہ:.." رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد كرامى ہے كہ:" سواد اعظم كى پيردى كرد!" اور جبكه ان مداہب آربعه كے سواياتى مداہب حقد مث چكے ہيں تو ان كا انتاع سواد اعظم كا انتاع ہوگا، اور ان سے خروج سواد اعظم سے خروج ہوگا۔"

#### ۷:...بس زاویج کی حکمت:

تحکائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تراویج کی تکمتیں بھی ارشادفر مائی ہیں ، یہاں تین اکابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

انسالبحرالراكل من فيخ ابراجيم الحلبي المحنفي (موفي ١٥٦هـ) فل كياب:

"وذكر العلامة الحلبي ان الحكمة في كونها عشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذالك لتقع المساوات بن المكمل والمكمل انتهلي."

ترجمہ:... علامہ طبی نے ذکر کیا ہے کہ تراوت کے کے بیں رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن، فرائعن و واجبات کی پنجیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں، اور فرائعن بنج گانہ وتر سمیت ہیں رکعات ہیں۔ لبذا تراوت مجی ہیں رکعات ہو کمیں، تا کہ کمل اور کمل کے درمیان مساوات ہوجائے۔'' انہ علامہ منعور بن یونس عنبانی (متونی ۴۷۱ھ) کشف القناع میں لکھتے ہیں:

"والسر فيه أن الراتبه عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد."

(كشف القناع عن متن الاقناع ج: المس:٣٩٢)

ترجمہ:...' اور بیس تر اوت میں حکمت ہے کہ منن مؤکدہ دس میں ،لیس رمضان میں ان کو دو چند کر دیا گیا ، کیونکہ دو محنت وریاضت کا دفت ہے۔'' ان المت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اس امر کو ذکر کرتے ہوئے کہ محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تر اور کی ہیں رکعتیں قرار دیں ،اس کی حکمت بیر بیان فرماتے ہیں:

"و ذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغى ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها."
(جيراشالإلا ج:٢ من ١٨٠)

ترجمہ: ... اور بیاس کئے کہ انہوں نے دیکھا کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسنین کے ہے (صلوٰۃ اللیل کی) گیارہ رکعتیں پورے سال جی مشروع فرمائی ہیں، پس ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ دمضان المبارک ہیں جب مسلمان تھید بالملکوت کے دریا میں خوط انگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بحرکی رکعتوں کے دو گزاسے کم نہیں ہوتا جا ہے۔''

#### تراوی کے لئے وُ وسری مسجد میں جانا

سوال:...ا ہے محلے کی مسجد کوچھوڑ کرؤ وسری مسجد میں تراویج پڑھنے جانا کیسا ہے؟

جواب:...اگراہے محلے کی مسجد میں قرآن مجید ختم نہ ہوتا ہو، یا امام قرآن مجید غلط پڑھتا ہوتو تراوی کے لئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دُوسری جگہ جانا جائز ہے۔

#### تراوت کے إمام کی شرائط کیا ہیں؟

سوال: .. براوح پر مانے کے لئے مستم کا مافظ ہونا جا ہے؟

جواب:... تراوی کی امامت کے لئے دہی شرائط ہیں جوعام نمازوں کی امامت کے لئے ہیں، اس لئے حافظ کا تنبیج سنت ہونا ضرور کی ہے، داڑھی منڈ انے یا کتر انے والے کو تراوی میں إمام نہ بنایا جائے، ای طرح معاوضہ لے کر تراوی پڑھانے والے کے چھے تراوی جا ترنہیں، اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ پڑھ لیٹا بہتر ہے۔

## داڑھی منڈے حافظ کی إقتدامیں تراوی پڑھنا مکر وہتر کی ہے

سوال:...داڑھی کترے حافظ کے بیچیے نمازخواہ فرض ہو یا تراوی کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ آج کل تراوی میں عام طور پر بیہ دیکھا گیا ہے کہ کی حافظ حضرات جھوٹی اور بغیر داڑھی کے تراوی پڑھاتے ہیں،اگران سے بیونش کیا جائے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے،اگراہمیت ہوتی توسعودی عرب میں چھوٹی جھوٹی داڑھی ہے،مصر کا

<sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم قله أن يتركب إلى غيره. (البحر الرائق ج:٢ ص:٤٣، باب الوتر والفل).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد ...... وقاسق (وفي الشامية) أما القاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ. (ردانحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے،لوگ ۹۵ فیصد کتر اتے اور منڈ واتے ہیں۔ سیحے جواب سے نوازیں۔

جواب:..داڑھی رکھنا واجب ہے۔منڈ اٹایا کتر اٹا (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو) بالا تفاق حرام ہے، اور ایسے مخص کے پیچھے نماز،خواہ تراوی کی ہو پڑھنا مکرو وتحریمی ہے۔ گناہ اگر عام ہوجائے تو وہ تواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے،اس لئے سعود یوں یہ مصربوں كاحوالہ غلط ہے۔

## نماز کی پابندی نه کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی إقتد امیں تر اوت کے

سوال:...ایک حافظ قرآن پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، گمر جب ماءِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قرآن سنا تاہے، سوال بیہے کہایسے حافظ کے پیھیے تراوت کی نماز پڑھنے کا شرعاً کیا تھم ہے؟ نیز ایک مٹھی کے اندر داڑھی کتر وانے والا حافظ لین ایک منتی سے داڑھی کم ہوتوا سے حافظ کے پیچھے نماز تر اور کی پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..ایسے مافظ کور اور کیمیں امام بنانا جائز نہیں ،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تر اور کی پڑھ لینا بہتر ہے۔

### معاوضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ یا قاعدہ معاوضہ ہے کرے پھرتراوت پڑھانے کے لئے تیار ہوتے ہیں، کیاالی صورت میں جبکہ روزگار وغیرہ نہ ہوقر آ نِ عظیم کوذر بعیر آ مدنی بنانا جا تزہے؟

جواب :...اُجرت لے کرتر اور کی پڑھانا جائز نہیں ، اور ایسے حافظ کے پیچھے تر اور کے مکر دوتحری ہے ، اس کے بجائے الم تر کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### تراوی پڑھانے والے حافظ کو ہدید لینا کیساہے؟

سوال:... بيرة جميں معلوم ہے كہ قرآنِ ياك مناكراُ جرت لينانا جائز ہے، كين اگركوئی حافظ تراويح ميں قرآنِ ياك سنائے اور کوئی اُجرت ندلے، گرمنفندی اپنی خوشی ہے اے بچھر قم یا کوئی کپڑ اوغیر و کوئی چیز دے دیں ،تو کیا بیاس کے سئے جا تزہے یائیس؟

(١) ولما يسحره على الرجل قطع لحيته ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج:١ :٣٠٤، كتناب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأخمذ منهما وهمي دون ذلك كمما ينفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال قلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجيم. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٨ ٣١١، بناب منا ينفسند النصوم وما لَا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضًا وحتل كرون محية حرام است وكزاشتن آل بفقر قضه واجب است. (اشعة اللمعات شرح مشكوة جزا ص٢٢٨).

(٣٠٢) ويكره إمامة عبدٍ ..... وفاسق. وفي الشامية: أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٠٥٠ باب الإمامة).

(٣) - وأن القراءة لشبيء من اللنيا لا تنجوز وأن الآخلة والمعطى آثمان، لأن ذلك يشبه الإستئجار على القراءة ومفس الْإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشبه ...... ولَا ضرورة في جواز الْإستئجار على التلاوة . إلخ. (فتاوي شامي ج ٢ جواب:...جس علاقے میں حافظوں کو اُجرت وینے کارواج ہو، وہاں ہدیجی اُجرت بی سمجھا جاتا ہے، چنانچہا گر پھوندویا جائے تولوگ اس کابرامناتے ہیں،اس لئے تراوح سنانے والے کو ہدید بھی نہیں لینا جائے۔

### تراوح میں تیزرفتار حافظ کے پیچھے قرآن سننا کیساہے؟

سوال: ...سورة مزل کی ایک آیت کے ذریعہ تاکید کی گئی ہے کہ قر آن تھیم تھیم کر پڑھو، اس کے برنکس تراوی بیں حافظ صاحبان اس قد رروانی سے پڑھتے ہیں کہ الفاظ بجھ بین ہیں آتے ،اگر و وابیانہ کریں تو پورا قر آن وقت بمقرر ہ پرختم نہیں کر سکتے ، باپ اور بیٹا دونوں حافظ ہیں ، بیٹا باپ سے زیاد ہ روانی سے پڑھتا ہے ، جس پرلوگوں نے باپ کو'' حافظ ریل'' اور بیٹے کو'' حافظ انجن'' کے لقب سے نواز اہے ،اور و واب ای نام سے بہچانے جاتے ہیں ، کیا تراوی میں اس طرح پڑھنا ذرست ہے؟

جواب: ... تراوی کی نماز میں عام نمازوں کی نسبت ذرا تیز پڑھنے کامعمول تو ہے، محرابیا تیز پڑھنا کہ الفاظ سی طور پراوا نہ ہوں ، اور شنے والوں کو سوائے بسعلمون تعلمون کے کی بھی ندآئے ، حرام ہے، ایسے حافظ کے بچائے الم ترکیف سے تراوی پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### بغیرعذر کے تراوح بیٹھ کریڈھنا کیساہے؟

سوال:...ديرنفل کي طرح کياتر اوت جمي بينه کريره ه سکتے بين؟

جواب:... تراوی بغیر عذر کے بیٹھ کرنہیں پڑھنی جا ہے ، بیخلاف استحباب ہے، اور تواب بھی آ دھا ملے گا۔

## تراوی میں رُکوع تک، لگ بیٹے رہنا مروہ فعل ہے

سوال:... تراوی میں جب مافظ نیت باندھ کر قر اُت کرتا ہے تو اکثر نمازی یونٹی چھے بیٹے یا خیلتے رہتے ہیں، اور جیسے بی مافظ زکوع میں جاتا ہے تو لوگ جلدی جیت باندھ کرنماز میں شر یک ہوجاتے ہیں، پیز کت کہاں تک دُرست ہے؟ حافظ زکوع میں جاتا ہے تو لوگ جلدی جلدی نیت باندھ کرنماز میں شر یک ہوجاتے ہیں، پیز کت کہاں تک دُرست ہے؟ جواب:... ترادی میں ایک بار پوراقر آن مجید سننا ضروری اور سنت ِمؤکدہ ہے، جولوگ اِمام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

<sup>(</sup>١) المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح المِلة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة:٣٣، طبع كولته).

 <sup>(</sup>٢) وفي المدر: يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التروايح بين بين وفي الشامية (قوله بين بين) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع .. إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٥، فصل في القراءة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وشروط الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام ...... والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف الفافاة والسمت والمنطق ... إلى والسمت في القراءة ج: ١ ص: ٥٥٠)، وأيضًا ويكره الإسراع في القراءة ... إلى والسمت من ١٤٠ م. ١٤٠ م. كتاب الصلاة، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) إنفقوا على أن أداء التراويح قاعدًا لا يستحب بغير علر واختلفوا في الجواز، قال بعضهم يجوز وهو الصحيح إلا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القاتم ... إلخ. (عالمكبري ج: ١ ص: ١١٨) كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>۵) السُّنَّة في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص:١٤٠ ، فصل في التراويح).

ان سے اتنا حصہ قرآنِ کریم کا فوت ہوجاتا ہے، اس لئے بہلوگ ند صرف ایک ثواب سے محروم رہتے ہیں، بلکہ نہایت مکروہ نعل کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بینعل قرآنِ کریم سے اعراض کے مشابہ ہے۔

#### تراويح ميں قراءت کی مقدار

سوال: براويج مي كتاقرآن پر مناحا بيع؟

جواب: ..تراوی میں کم از کم ایک قر آن مجیدختم کرنا سنت ہے،للبندا اتنا پڑھا جائے کہ ۲۹ ررمض ن کوقر آنِ کریم پورا بوجائے۔

### دوتین را توں میں مکمل قرآن کر کے بقیہ تراوی حصور دینا

سوال:... میرے بعض دوست ایسے ہیں جو کہ رمضان کی شروع کی ایک رات یا تین راتوں میں پورا قرآن شریف تراوح میں س لیتے ہیں اور پھر بقید دنوں میں تراوح نہیں پڑھتے ، کیا یہ دُرست ہے؟ دُوسرے یہ کہ میں نے پچھالوگوں کودیکھا ہے کہ وہ پورا قرآن ایک رات میں س کر ہاتی راتوں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کرتر واشکے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں ، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:..بزاوی پژهنامستفل سنت ہے،اورتراوی میں پوراقر آن کریم سنٹاالگ سنت ہے، جوفف ان میں سے کس ایک سنت کا تارک ہوگا وہ گنا ہرگار ہوگا۔

# کیاسات روز ہ تر اوت کے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا؟

سوال: ... کیا پاری روز ویاسات روز وتر اور ایران اسلام سے رائے ہے یا ہم نے اپنی سہولت کے لئے اسلامی قدروں کو

(١) وفي البحر عن الخانية يكره للمقتدى أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالي ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٨، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، طبع صعيد، البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٥، كتاب الصلاة).

(٢) وصرح في الهداية بأن أكثر المشائخ على أن السُنة فيها الختم، وفي مختارات التوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح، لأن السُنة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجميع آيات القرآن ستة آلاف (البحر الرائق ج ٣٠ ص: ٣٠)، أيضًا حلبي كبير ص: ٣٠١). (وأيضًا) وحُكِي ان المشائح رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ... إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٨ ١). (وأيضًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٠). (وأيضًا) والجمهور على أن السُنة الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص ٢٠).

(٣) لو حصل الحتم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في يقية الشهر لأنها سُنّة كذا في الجوهرة البيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:١٨ ١، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

۔ اپی مرضی ہے و حال لیا؟ جبکہ تلفظ اور سیحے اوا یکی نہایت ضروری ہے، یہاں یہ پتائی نہیں چلتا کہ پیش اِمام صاحب کیا پڑھ دہے تان بس قرآن ختم ہوگیا پانچ وٹوں میں۔

جواب:... تراوی کی نماز پورے رمضان المبارک کی سنت مؤکدہ ہے۔ اور تراوی میں پورا قرآن کر بم سنا ایک مستقل سنت ہے۔ جوحضرات پانچ یاسات دن میں قرآن مجید من لیتے ہیں، وہ تراوی کی نماز سے فارغ نہیں ہوجاتے، بلکہ پورے رمضان تراوی اداکرناان کے ذے رہتا ہے۔ (۳)

تراوی میں قرآن سنانے کے لئے بیشرط ہے کہ ایساصاف پڑھاجائے کہ ایک افکا تھے ہیں آئے ، جولوگ اتنا تیز پڑھتے میں کہ کچھ پتانہیں چلنا کہ کیا پڑھ رہے میں ، وہ نہایت غلط کرتے ہیں ، ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے ، بلکہ اس طرح پڑھنا تواب کے بجائے موجب وہال ہے۔ ('')

#### رمضان کے چند دِن میں تراوی سننے والے بقیہ مہینے کی تراوی سے فارغ نہیں ہوجاتے

سوال:..اسلام نے ٹماز اور دیگر معمولات کوایک نظام میں متعین کیا ہے اور دفت اور ادائیکیوں کے لئے ایک سٹم ہے، پھر بیکہ ہر جگہ خواہ وہ روڈ ہو، گلی ہو، ہر جگہ پانچ یاسات روز میں پورے مہینے کا کام نمٹا دواور اپنی اپنی وُ کان داری میں لگ جاؤ، کیونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کامہینہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی تے میں سال انڈیا میں ایسے نظام کو چلتے نہیں دیجھا۔

جواب:...نماز، روزہ، زکوۃ، تج ، قربانی وغیرہ تمام عبادات کے اوقات وشرا نطابسلام نے مقرر کئے ہیں۔ بیں اُو پر کھے چکا
ہوں کہ تراوت کی نماز بھی پر رے رمضان المبارک ہیں سنت مؤکدہ ہے، وہ تین یا پانچ یا سات دِن ہیں اوائہیں ہوتی، البتہ قرآن مجید
پورا سننے کی سنت اَ داہوجاتی ہے، بشرطیکہ بچے اورصاف پڑھاجائے۔ جولوگ پانچ سات دن ہی قرآنِ کریم سن کر پورے مبینے کے لئے
فارغ ہوجاتے ہیں، وہ غلاکرتے ہیں۔ جو حفاظ پانچ سات دن ہی قرآنِ کریم سناتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ لوگوں کو بیر سئلہ مجما کمیں
کہ آپ لوگ پورے رمضان کی تراوی کے فارغ نہیں ہوگے، بلکہ رمضان کی ہررات کی تراوی کی آپ لوگوں کے فیصلازم ہے۔ (۵)

### نمازِ رَاوِی میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرانا بھی جائز ہے

سوال:..برّادیم میں تلاوت کرتے کرتے اگر حافظ صاحب آئے نگل جائیں اور بعد میں معلوم ہو کہ بچ میں پھھ آپیتیں رہ گئ

 <sup>(</sup>١) ونفس التراويح سنة على الأعيان عندنا كما روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ج: ١
 ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب التاسع في التوافل، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة في التراويح إنما هو المحتم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمكيري ج: ١ ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٣) لو حصل ختم ليلة الناسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنَة كذا في الجوهرة النيرة الأصح أنه يكره الترك كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢١ ا، طبع رشوديه).

<sup>(&</sup>quot;) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>۵) لو حصل المنعتم ... لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنّة كذا في الجوهرة النيرة، الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراح الوهاج. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨) الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح).

میں ، تو کیاالی صورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک وُ ہرائے یاصرف جھوٹی ہوئی اور غلط پڑھی گئ آ بیتیں وُ ہرائے؟ جواب:... بورالوٹا ناافضل ہے، صرف آئی آیوں کا بھی پڑھ لیناجا تزہے۔

## تراوت میں خلاف بر تبیب سورتیں بڑھی جائیں تو کیا سجدہ سہولا زم ہوگا؟

سوال:..براوی میں الم ترکیف ہے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں، کیاان کوسلسنے وار ہررکعت میں پڑھا جا ہے؟ ا گر بعول كرا كے چيچے بوجاتی ہے تو كيا بحدة سبولازم بوتا ہے يانبيں؟

جواب:..نی زمین سورتوں کو قصداً خلاف ترتیب پڑھتا مکروہ ہے، گراس سے بحدہ سبولازم نہیں آتا ،اورا گربھول کرخلاف ر تیب پڑھ لے تو کراہت بھی تیں۔

### تراوت میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلند آ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال: البعض طافظ، قرآنِ كريم مِن ايك مرتبه "بهم الله الرحمن الرحيم" أواز كے ساتھ پڑھتے ہيں ، اگرآ ہستہ پڑھی جائے توكيارج ہے؟

جواب:...تراوی میں کسی سورۃ کے شروع میں ایک مرتبہ ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی آیت بھی بلند آواز ہے پڑھ دیلی عابے، کیونکہ بقرآن کریم کی ایک ستقل آیت ہے، اگراس کو جہزانہ پڑھا گیا تو مقتد ہوں کا قرآن کریم کا ساع پورانہیں ہوگا۔(")

### دورانِ تراوت "قل هو الله" كوتين باريرُ هنا كيهاج؟

سوال:...دورانِ تراوح باشبينة تلاوت كلام بإك يمل كيا "قل هو الله" كي سورة كوتمن بار يزهنا جائج؟ جواب:...تراوح مين "قل هو الله" تمن بار يزهنا جائز بي مكر بهترنيس، تاكداس كوسنت لازمدند بناليوجائد..

# تراوی میں ختم قرآن کا سیح طریقه کیاہے؟

سوال:... تراديج مين جب قرآنِ بإك شمّ كيا جاتا ہے تو بعض حفاظ كرام آخرى دوگاند ميں تمن مرتبه سورهُ إخلاص ، ايك

 (١) واذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن نقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتاوئ قاصيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:١١٨، أيضًا في حلبي كبير ص٠٤٠٠).

(٢) - وفي الدر: ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا ...... ثم ذكر يتم وفي الشامية (قوله لم ذكر يتم) أفاد أن التنكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا كما في شرح المنية. (الدر المحتار مع الشامي ج: ١- ص: ٥٣٦، ٥٣٤، ياب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقران فرض كفاية).

 (٣) وذلك أن مذهب الجمهور أنها من القرآن لتواترها في محلها ...إلخ. (شامي ج: ١ ص ١ ٩ ٩، وأيضًا في البحر الرائق ج: 1 ص: ٣٣٠، باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلمية).

(٣) قراءة قبل هو الله أحد ثلاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشائخ، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء استحسبه أهل القرآن وأثمة الأمصار فلا بأس به ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٩٦)، طبع سهيل اكيدُمي). مرتبه سورهٔ فعق ،سورة الناس اور ذومری رکعت میں البقره کا پبلا رُکوع پڑھتے ہیں ،اور بعض حفاظ سورهٔ إخلاص کو صرف ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ،اور آخری دور کعتوں میں البقره کا پبلا رُکوع اور ذومری رکعت میں سورهٔ والصافات کی آخری آیات پڑھتے ہیں ،ختم قرآن تراوی کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: ویسے قرآن شریق سورہ والناس پرختم ہوجاتا ہے، انبذاا گرکوئی حافظ سورۃ الناس آخری رکعت میں پرھیں اور سورۃ لبقر وشروع نہ کریں تو بیدہ رست ہے، لیکن جو تفاظ کرام سورۃ الناس کے بعد بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ اور بیسویں رکعت میں سورۃ دافسافات کی آخری وُعائیہ آیات پڑھتے ہیں تو، گراس طریقہ کو وہ لازی نہیں ہجھتے ہیں تو اس طرح سے ختم قرآن کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ سورۃ الناس کے بعد سورۃ البقرہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف طیف سااش رہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں تسلسل ہونا چا ہے ، اور حدیث شریف میں اس کی تعریف آئی ہے کہ آ دمی قرآن بریم شریف میں اس کی تعریف آئی ہے کہ آ دمی قرآن بریم شمتر کے دو برد شروع کردیا جاتے ، البتداس طریقہ کو آئی وراؤ وسراقر آن شروع کردیا جاتے ، البتداس طریقہ کو آئی میں جو جائے تو ڈرست نہیں۔ (۱)

### تراوت میں اگر مقتدی کا رُکوع جھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال:... تراوی میں امام صاحب نے کہا کہ دُوسری رکعت میں تجدہ ہے، لیکن دُوسری رکعت میں اِم نے شہائے کر معت میں تو ہوئوں اور پیچھے کی طرف ہے وہ دُوسری مصلحت کی بن پر تجدہ کی آیت تلاوت کرنے ہے پہلے ہی زُکوع کرلیا، جبکہ مقتدی خاص طور پر جوکونوں اور پیچھے کی طرف ہے وہ دُوسری مصلحت کی بنا پر تجدہ میں چلے گئے، لیکن جب امام نے '' سمع القد کن جمہ ہو' کہا تو وہ چرت اور پر بیثانی میں کھڑے ہوئے اور امام '' القد اکبر'' کہتا ہوا تجدہ میں گیا تو مقتدی بھی تجدے میں چلے گئے، اور بقیہ نماز اوا کی ۔ یعنی امام کی نماز تو دُرست رہی جبکہ مقتدیوں کا رکوئ چھوٹ گئے، اور انہوں نے سمام امام کے سماتھ ہی چھیرا، کیا مقتدیوں کی نماز دُرست ہوئی ؟اگر نبیس تو اس صورت میں مقتدیوں کو کہا کہا جا ہے؟

جواب:...مقتدیوں کو چاہئے تھا کہ وہ اپنا رُکوع کر کے اِمام کے ساتھ سجدے میں شریک ہوجاتے ، ہبر حال رُکوع نماز میں فرض ہے ، جب وہ چھوٹ گیر تو نماز نہیں ہوئی ،ان حضرات کو چاہئے کہ اپنی وور کعتیس قضا کرلیں ۔۔ (۲)

<sup>(</sup>١) وفي الولواللحية من يختم القرآن في الصلوة إذا فرغ من المعوّدتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويـقـرأ مصائمحة الكتاب وشبىء من سورة البقوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس الحال المرتحل أي الحاتم المفتنح. (حلبي كبير ص ٣٩٣، تتمات فيما يكوه من القرآن في الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي).

 <sup>(</sup>۲) (قبوله ومتابعته الامامه في الفروض) أي بأن يأتي بما معه أو بعده، حتى أو ركع إمامه ورفع فركع هو بعد، صبح بحلاف ما لو ركع قسل إمامه ورفع ثم ركع إمامه وثم يركع ثانيًا مع إمامه أو بعده بطلت صلوته .. إلخ. (شامي ح١٠ ص. ٣٥٠، كتاب الصلاة، مطلب الخروح بصنعه، طبع ايج ايم سعيد).

### تراوی کی دُوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جاریڑھ لے تو کتنی تراوی ہو کیں؟

سوال: وورکعت نمازسنت تراوی کی نبیت کر کے حافظ صاحب نے نماز شروع کی ، وُوسری رکعت کے بعد تشہد میں نبیں بیٹے ، تیسری چوتھی رکعت ہو تشہد پڑھے کہ تشہد پڑھے کہ تھے ، تیسری چوتھی رکعت پڑھی ، پھرتشہد پڑھے کہ تجدہ سہونکالا ، نماز تراوی کی چاروں رکعت ہوگئیں یا دوسنت دوفل یا چاروں نفل؟ جواب: سیجے قول کے مطابق اس صورت میں تراوی کی دور کعتیں ہو کمیں:

"فلو صلى الإمام أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فاظهر الروايتين عن ابى حنيفة وابى يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمة وهو الصحيح، كذا في تنوب عن تسليمتين، وقال ابوجعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية وفي الجمتين وعليه الفتوئ."

(الجمال أن ج:٢ ص ٢٠٥)

#### تراوی کے دوران وقفہ

سوال:..براوت كيدوران كتنا د تفدكرنا جا ہے؟

جواب:..نی زِ رَاوِرَ کی ہر جارر کعت کے بعداتنی ویر بینصنا جتنی دیر میں جارر کعتیں پڑھی گئی تھیں ہستحب ہے،لیکن اگراتی دیر بیٹھنے میں لوگوں کوئنگی ہوتو کم وقفہ کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

# عشاء کے فرائض تراوی کے بعدادا کرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک صاحب عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ، تو عشاء کی نمازختم ہو پی تھی ، تراوح شروع تھیں ، یہ حضرت تراوح میں شامل ہو گئے ، بعد از تراوح عشاء کی فرض نماز کمل کی ، آیا اس طرح نماز ہوگئی یانہیں؟ در یافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصد ایس نہیں کیا ، بلکہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

جواب: ... جوفض ایسے دفت آئے کہ عشاء کی نماز ہوچکی ہو، اس کولازم ہے کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنت مؤکدہ پڑھ لے، بعد میں تراوئ کی جماء کے تابع ہے، اس کی مثال سے، بعد میں تراوئ کی جماء کے تابع ہے، اس کی مثال ایسے ہوئی، تراوئ کی نماز عشاء کے تابع ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعد کی سنتیں کوئی فخص پہلے پڑھ لے توان کالوٹانا ضروری ہوگا، گرتر اوٹ کی قضانہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) (واما الإستراحة) في أثناء التراويح (فيجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة) أي بين كل أربع ركعات وهذا الإنتظار مستحب ... إلخ رحلبي كبير ص٣٠٣، طبع سهيل اكيثمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) ووقته أي وقت التراويح .... وقال القاضي الإمام أبو على النسفي الصحيح أن وقتها (بعد العشاء) لا تحوز قبلها . إلح. رحبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل اكيثمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) واذا فانت التراويع لا تقضى بجماعة والأصع إنها لا تقضى أصلًا ...إلخ. (البحر الرائق ج. ٢ ص. ٢٣)، ناب الوتر والنوافل، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٣، مبحث صلوة التراويع).

#### جماعت ہے فوت شدہ تراوح وتروں کے بعدادا کی جائے یا پہلے؟

سوال: ، ہم اگرتر اور کے میں دریہ پہنچتے ہیں تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر امام کے ساتھ تر اور کی میں شامل ہوج تے ہیں اور جو ہمار کی تر اور کے رہ جاتی ہے ور کے بعد میں پڑھنا جا ہے یا ور سے پہلے پڑھیں؟ اور اگر بقید تر اور کی نہ پڑھیں تو کوئی گنا ہ تو نہیں ہے؟

جواب:...وتر جماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں، بعد میں باقی ماندہ تراوی پڑھیں۔(''

### عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تراوی بھی بلا جماعت پڑھے

سوال:...اگر کسی می نماز عشاء جماعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہوتو وہاں تراوت کے جماعت سے پڑھنا کیسا ہے؟ جواب:...اگرعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہوتو تراوت کے بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، کیونکہ تراوت کے عشاء کی نماز کے تابع ہے'،' البتہ اگر بچھ لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تراد تکے پڑھ رہے ہوں اور کوئی فخص بعد پس آئے تو وہ اپنی عشاء کی نماز الگ پڑھ کر تراوت کی جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔ (")

## کیاتراوت کی قضا پڑھنی ہوگی؟

سوال:... جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ ہے ہے ہارہ ہے تک ہوتی ہے ،اس وقت ہم میں ہے اکثر لوگ صرف عشا و کی نماز قضا کرتے ہیں ،کیااس وقت ہم صرف عشا ہ پڑھیں یا قضائر اوت کا بھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: عشاء کا وقت میج صادق تک باتی رہتا ہے، اگر آپ ذیوٹی ہے پہلے عشاء نہیں پڑھ کے تو ڈیوٹی سے فارغ ہوکر ارم ہے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ادائی ہوگی، کیونکہ عشاء کو اس کے وقت کے اندر آپ نے اداکر لیا، اور تراوت کی نماز کا وقت بھی عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوت بھی پڑھ لیا کریں، کا وقت بھی عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوت بھی پڑھ لیا کریں، اس وقت تراوت بھی تضامی نماز پڑھیں ہوگی، بلکہ ادائی ہوگی۔ اگر کوئی شخص مج صادق سے پہلے تراوت کوئیں پڑھ سکا، اس کی تراوت تضاموئی،

<sup>(</sup>١) فلو قاته بعضها (أي التراويح) وقام الإمام إلى الوثو أوثر معه ثم صلَّى ما فاته (درمختار ج:٢ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الجماعة في الفرض ليس لهم ان يصلوا التراويح جماعة الأنها تبع للجماعة . إلخ (البحر الرائق ج ٢٠)
 ص ٥٥، باب الوتر والوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص ٣٨:).

أما لو صليت بحماعة المفرض وكان رجل قد صلى القرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام، لأن جماعتهم
 مشروعة فله الدخول فيها معهم لعدم المحذور ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨)، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) وأما آخر وقبت العشباء فيحين يطلع الفير الصادق ... إلخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٣ ١ ، وأبيضًا في الدر مع الشامي ح ١ ص: ١ ٣١١، مطلب في الصلوة الوسطي).

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العشاء لأنها تبع للعشاء ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱
 ص ۲۸۸۰، وأيضًا در مختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۳۳، باب الوتر والتوافل، مبحث صلاة التراويح).

اب اس كى قضانىيى بيژەھ كَلْماً ، كيونكە تراوت كى كى قضانىيىل ـ (١)

نمازِ تراوی ہے بل وتر پڑھ سکتا ہے

سوال: .. برّ اور ﷺ مبلے وتریخ هنا کیساہے؟

**جواب :...وتر تراوی کے بعد پڑھنا اُنغل ہے،کیکنا اُمریجے پڑھ لے تب بھی ؤرست ہے۔'''** 

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا

سوال: اگرہم جلدی میں ہوں تو کیاتر اور کی پڑھنے کے بعد وتر بغیر جماعت کے پڑھے جاسکتے ہیں؟ اس سے بقیہ نماز پر تو کچھا ژوغیر نہیں پڑے گایا وتر ہاجماعت پڑھنالازی ہے؟

جواب:.. رمضان المبارك ميں وتر جماعت كے ساتھ پڑھنا فضل ہے، تنبايرُ ھ ليمّا جائز ہے۔

ا کیلے تراوت کا داکرنا کیساہے؟

سوال نه اً لرکوئی انسان نمازتر اوت باجماعت ادانهٔ کرسکے تو کیاد دا نگ پڑھ سکتا ہے؟ جواب نه اگر کسی عذر کی دجہ ہے تر اوت کی جماعت نہیں پڑھ سکتا تو تنہا پڑھ لے ،کوئی حربی نہیں۔ (\*\*)

گھر میں تر اور کی پڑھنے والا وتر جا ہے آ ہستہ پڑھے جا ہے جہراً

سوال: ..كيا گھر ميں تنها پر هنة والا بھي تر اوٽ اور وتر جبراً پر هے گا؟ جواب:...دونوں طرح سے جائز ہے، آ ہستہ بھی اور جبراً بھی۔(۵)

نمازِتراوی کلاؤ ڈاسپیکر پر پڑھنا

موال:...لاؤڈ اپلیکر میں جونماز تراوی بوجے ضرورت پڑھی جاتی ہے،اس میں کیا کوئی کراہت ہے؟

(۱) والصحيح أنها لا تقصى، لأنها ليست بأكد من سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى وكذلك هذه. (البدائع لصنائع ح. ص ۲۹۰، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ۴ ص: ۳۳، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

(۲) شم يوتىر بهم . . . . والأصبح أن وقتها بنعبد العشاء إلى أخر الليل قبل الوتر وبعده إلى. (الحوهرة البيرة ح١٠ ص ١٠٠٠).
 ص ١٠٠١، وأيضًا هرمحتار مع الشامي ج ٢ ص٣٣، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح).

(٣) - وأما فَــي رمضاًن فهي بحماعة أقصل من أدانها في منزّله .. إلَخ. (الجوهرة النيرة ح١٠ ُ صُ ٢٠٠ ، وأيضًا في الدر مع الشامي ح ٣ ص:٣٩، وأيضًا في الإحتبار ج ١ ص.٩٩).

 (٣) أما لو تخلف عنها رجل من أفراد الناس وصلّى في بيته فقد ترك الفضيلة ... إلخ. (شامى ح ٢ ص ٣٥، صحت صلاة التراويح).

(۵) وفي الليل يتخير اعتبارا مالفرص في حق المنفرد وهذا الأنه مكمل له فيكون تبعا له. (هداية ح ١ ص ١ ١٠ كتاب الصلاة، باب صفة المصلاة، وأيضًا في المدر مع الشامي ج: ١ ص ٥٣٣، وأيضًا في فتح القدير ح ص ٢٣٠).

جواب: ضرورت کی بنام ہوتو کوئی کراہت نہیں ہمین ضرورت کی چیز بفقد رضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے،الہٰدالاؤ وَاسپیکر کی وازمسجد تک محدودر ہنی جاہئے ،نز اور کے میں اُو پر کے اسپیکر کھول وینا جس سے پورے محلے کاسکون غارت ہوج نے ،ج ئز نہیں۔ (۱) نز اور سی میں اِ مام کی آ واز نہ من سکے تنب بھی پورا تو اب ملے گا

سوال: برروی میں زیادہ مخلوق ہونے کی وجہ سے اگر پیچھے والی صف قرآن ندین پائے تو کیا تواب وہی مے گاجو سرامع کو مل رہاہے؟

جواب: ..جي بان!ان کوجهي پورانواب ملے گا۔

تراویځ میں قر آن دیکھ کریڑھنا سیح نہیں

سوال: ... كياتر اوت كيس قرآن مجيد و كيه كر پرهنا جائز ہے؟

جواب :..برّاوی میں قرآن مجید و مکھ کر پڑھنا سے نہیں ،اگر کسی نے ایسا کیا تو نماز فاسد ہوجائے گ۔ (\*)

#### تراویج میں قرآن ہاتھ میں لے کرسنناغلط ہے

سوال:... میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور ہر ماہ رمضان میں بطور تر اور کے سانے کا اہتمام بھی کرتی ہوں، سیکن جو خاتون میراقرآن سنتی ہے وہ حافظ نہیں ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کرسنتی ہے، یا پھر کسی نا بالغ حافظ لڑ کے کوبطور سامع مقرر کر کے نفوں میں بیا ہتمام کیا جاسکتا ہے؟ ہردوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جواب :... ہ تھ میں قر آن لے کرسنمنا تو غلط ہے، اورعورت کے لئے کسی ٹابالغ حافظ کوسامع بنا ناہمی جا ئزنبیں ہے۔ (")

#### تراوی جیسے مردوں کے ذمہ ہے، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

سوال:..کیاتراوت کی نمازعورتوں کے لئے ضروری ہے؟ جوعورتیں اس میں کوتا ہی کرتی ہیں ان کا کیاتھم ہے؟ جواب:...تراوت کے سنت ہے،اورتراوت کی نماز جیسے مردوں کے ذمہ ہے،ایسے بی عورتوں کے ذمہ بھی ہے،گرا کٹرعورتیں اس میں کوتا ہی اورغفلت کرتی ہیں، یہ بہت کری ہات ہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) قال في الدر ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء\_ وفي الشامية تحت قوله فإن زاد عليه أساء، وفي
الراهدي عن أبى جعفر لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلّا إذا أجهد نفسه أو آذي غيره قهستاي. (شامي ج ١ ص ٥٣٢،
فصل في القراءة).

٣٠٢) ولو قرأ المصلى من المصحف فصلوته فاسدة ... إلخ. (البدائع الصناتع ج: ١ ص:٢٣٦).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينصبح اقتداء الرحل بالموأة. وفي الشوح أما غير البالغ فإن كان ذكرًا تصح إمامته لمثله من ذكرًا وأنثى و خنثى،
 ويصح اقتداءه بالذكر مطلقًا فقط، وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط. (فتاوى شامي ج: ١ ص:٥٤٤، باب الإمامة).

<sup>(</sup>۵) رالتراويح سُنَة مر كندة) لمواظبة الخلفاء الراشدين (للرجال والنساء) إجماعًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ح ٢ ص ٣٣، باب الوتر والتوافل، مبحث صلاة التراويح، طبع ايج ايم سعيد).

#### تراوی کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے

سوال: يورتوں كے لئے مجد ميں تر اورج كا انظام كرنا كيما ہے؟ كيادہ گھر ميں نہيں پڑھ تكتيں؟

جواب:...بعض مساجد میں عورتوں کے لئے بھی تراوح کا انتظام ہوتا ہے، گر اِمام ابوھنیفۂ کے نز دیکے عورتوں کا مجد میں جانا مکروہ ہے،ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنامسجد میں قرآن مجید سفنے کی بہنست افضل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورتول كاتراوت كيزهن كاطريقه

سُوال:... بورتوں کا تراوی کیڑھنے کا سیج طریقہ کیا ہے؟ وہ تراوی میں کس طرح قر آن پاکٹنتم کریں؟ جواب:... کوئی حافظ محرَم ہوتواس سے گھر پرقر آنِ کریم س لیا کریں ،اور نامحرَم ہوتو پس پردہ رہ کرسن کریں ،اگر گھر پر ہ فظ کا اِنتظام نہ ہوسکے توالم ترکیف سے تراوی کیڑھ لیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

# کیا حافظ قر آن عورت عورتوں کی تراوی میں إمامت كرسكتى ہے؟

سوال: بیمورت اگر حافظ ہو کیا و ورت اوس کی ہے؟ اور مورت کے تراوش کیز حانے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: بیمورتوں کی جماعت مکر و وتحریمی ہے، اگر کرا کیں تو امام آ کے کھڑی نہ ہو، جیسا کہ امام کامصلی الگ ہوتا ہے، بلکہ صف ہی میں ذرا کوآ گے ہوکر کھڑی ہو، اور مورت تراوش سنائے تو کسی مرد کو (خواواس کا محرَم ہو) اس کی نماز میں شریک ہون ج ئزنہیں۔ (")

#### غيررمضان ميں تراوت کے

سوال:...هاورمضان میں مجبوری کے تحت روز ہے جانے سے رہ جاتے ہیں،اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیان کے ساتھ نماز تراوت کم بھی پڑھی جاتی ہے کئییں؟

جواب: ... تراوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) (ولا بحضرن الجماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في محرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فالأفضل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين الفرائص وغيرها كالتراويح. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢١١، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية جن اص ٢١٥).

<sup>.</sup> ٣) و يكره تحريمًا حماعة النساء و لو التراويح ...... فإن فعلن تقف الإمام وسطهن ... إلخ. (التوير مع شرحه ح ا ص ٥٢٥، عالمگيري ج: ١ ص:٨٥، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يجور اقتداء رجل بإمرأة هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، الباب الحامس في الإمامة).

۵) التراويح سنة مؤكدة، وينبغى أن يجمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء. (الإحتيار لتعليل المحتار ج٠
 ص ٩٠، كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، طبع دار المعرفة، بيروت).

### نفل کی نبیت سے تر اور کے میں شامل ہونے والا بعد میں تر اور کے پڑھا سکتا ہے

سوال: ..ایک قاری صاحب نے متحد میں اِمام صاحب کے پیچھے رمضان المبارک میں تر اور کے میں نفل کی نیت سے ماعت کی ،اوراس کے بعد خود بھی تر اور کی پڑھائی ، کیا پیطریقہ وُرست تھا؟ جواب:...قاری صاحب کاعمل صحیح تھا۔ (۱)

#### بهولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال:...جاری مسجد میں جو امام صاحب ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، اور حافظ اور قاری بھی، جب وہ اس مسجد میں تر اوت کر پڑھانے تشریف لائے تو بہت ہو ہوتا تھا، اس کی انہوں نے بیتا ویل کی کہ میں پہلے صرف چندا فراد کی اہامت کی کرتا تھا، اور یہاں بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے، اس لئے (شاید گھبراہٹ میں) بچول ہوتی ہے۔ لیکن اب کم وہیش دس سال اہامت و تر اوت کر چھاتے ہوئے ہیں، سہونسبتا بڑھتا جاتا ہے، اگر کوئی وُ ومرا حافظ (ان کے مقرر کر دہ سامح کے علاوہ) لقہ دی تو تبول نہیں کرتے۔ اِنظامیہ ہوجود شکایت کے اپنے کو اس لئے مجبور پاتی ہے کہ اندر مکان دہنے کو دیا ہے، جو مسجد کی ملکیت ہے، سال خلاف میان خال نہ ہونے کا خطرہ لازی محسوس کرتے ہیں، ان حالات میں مقتدی کیا کریں؟ گو اس مسجد میں پالائی منزل پر دُومرے حافظ ( بھی نو آ موز حافظ بھی) تر اوت کر چھا ہے۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے عبیحدہ اپنی تر اوت کو پڑھا ہے۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے عبیحدہ اپنی تر اوت کو پر سے ہیں؟

جواب:...اگر قاری صاحب به کثرت بھولتے ہیں،اور پیچھے سے لقمہ بھی نہیں لیتے ،تو ان کے بجائے وُ وسرے آ دمی کومقرر کرنا چاہئے۔ 'لوگوں کا قرآن سننے سے محروم رہتا افسوس کی بات ہوگی لیکن اگر قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہونے کا تخل نہیں،تو اپنی تراوت کرا میا کریں،بہتر ہے کہ ان کے لئے کسی الگ جگہ جماعت کا اِنتظام کردیا جائے۔

<sup>(</sup>١) لَا بِأَسْ لَعِيْرِ الْإِمَامُ أَنْ يُنْصَلَى فِي مُسْجِدِينَ، لأنه إقتداء المنطوع بِمن يصلى السُّنَة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثم أدرك الحماعة ودخل فيها ...إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ٩٠، فصل: وأما بيان سننها أي التراويج).

<sup>(</sup>٢) لَا ينبغى أن يقدموا في التراويع المحوشخوان ولكن يقدموا الدرستخوان ... الخ. (عالمكيرى ج ١ ص ١١١ الباب التاسع في النوافل)، ويكره الإمراع في القراءة وفي أداء الأركان. (أيضًا ج: ١ ص:١١ ا، فصل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفلنمازي

### نفل اورسنت غيرمؤ كده ميں فرق

سوال: نفس نمازا ورنماز سنت غیر و کده میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں کے لئے یمی بتایا جاتا ہے کہ اگر پڑھاوتو تواب اور نہ پڑھوتو کوئی گناہ نبیں۔

جواب:..سنت نعیرمؤ کد دادرنفل قریب قریب بین ،ان میں کوئی زیاد دفرق نہیں ،البت بیفرق ہے کے سنن غیرمؤ کد دمنقول بین ،اس سئے ان کا درجہ بطور خاص مستخب ہے ،اور ڈوسر نے وافل منقول نہیں ،اس لئے ان کا درجہ عام نفلی عمبادت کا ہے۔ کی اینچیہ مذمور ان میں میں میں مجھے کی گئی تا ہے ۔ وہ

#### کیا پنج وقت نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟ سوال:..قرآنِ کریم میں صرف یانج وقت کی نماز کے لئے کہا گیا ہے، یازیادہ بھی پڑھ کتے ہیں؟

چوا ب :... پانچ وقت کی نمازی تو برمسلمان مرد وعورت پرفرض بیل، ان کے علاوہ نفلی نمی زیں ہیں، وہ جتنی ج ہے پڑھے، بعض فاص نمازوں کا نواب بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مایا ہے، مثلاً : تنجد کی نماز، ''اشراق،' چ شت،

- أقول فلا فرق بين النفل وسنن الزوائد من حيث الحكم لأنه لا يكره ترك كل منهما ....... فالنفل ما ورد به دليل سدب عسومًا أو خصوصًا ولم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في التنفيح.
   (فتاوى شامية ح: ١ ص: ١٠٠ ، مطلب في السُّنَة وتعريفها).
- (٢) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وصوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داؤد وروى مالك والنسائي تحوه. (مشكوة ص ٥٨، الفصل التابي، كتاب الصلوة).
- ر٣) عن أسى أمامية رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبكم وهو قرية لكم إلى رئكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه التومذي. (مشكلوة ص: ٩ • ١ ، الفصل الثاني، باب التحريص على القيام).
- (٣) عن معادين أنس الحهني رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من على معادين أنس الحهني رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله على وسلم من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلوة الصحى ألا يقول إلا الخير عفر له خطاياه وان كانت أكثر من ربد البحر رواه أبود وقد رمشكرة ص ١١١١ القصل الثاني، باب صلوة الضخى).
- (۵) عن أمّ هائى رضى الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاعتسل رصلَى ثمانى ركعات فلم أر صلوة قبط أحف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: ودلك صخى متفق عنيه. مشكوه ص١١٥، الفصل الأوّل، باب صلوة الضحى).

(۱) اوّا بین، نماز استخاره، نماز حاجت وغیره۔

### اشراق، حاشت، اوّا بین اور تهجد کی رکعات

سوال: . نوافل نماز ول مثلاً: إشراق، جاشت، الدّامين اورتبجد مين كم سے كم اور زيادہ سے زيادہ كتنى ركعات پردهى جاسكتى ہيں؟
جواب: نو نس مين كوئى پابندى نہيں، جننى ركعتيں جاہيں پردھيں، حديث شريف ميں ان نماز وں كى ركعات حسب ذيل منقول ہيں:

منقول ہيں:

اشراق: ... جا ركعتيں ۔ چوركعتيں ۔ تبجد ن... بار وركعتيں ۔ اُوركعتيں ۔ اُوركيتيں ۔ اُورکیتیں ۔ اُورکیٹیں ۔ ا

### نمازنفل اورسنتيں جہرأ پڑھنا

سوال:..نم زنفل اور منتیں جبراً پرتھ سکتے ہیں یا دونوں میں ہے کوئی ایک؟ اگر نو افل پاسٹنیں جبراً پڑھ لی جا تیں تو سجد ہسہو کرنال زم ہوگا؟

#### جواب:...رات کی سنتوں اور نفلوں ہیں اختیار ہے کہ خواہ آ ہت ہیڑھے یا جبراً پڑھے،اس لئے رات کی سنتوں اور نفلوں میں

(١) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٣٠١، القصل الثاني، باب السنن).

(٢) عن جابر رضى الله عسه قبال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها الإستحارة في الأمور كما يعلمنا السورة من المقرآن، ينقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. إلح. (مشكّرة ص:١١١) الفصل الأوّل، باب التطوع).

(٣) عن عبد الله بن أبى أو في رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بنى آدم فعيت وضاً فعليه حسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ... إلخ رمشكوة ص.١١١، الفصل الثاني، باب النطوع).

(٣) عن معادة قالت سألت عائشة كه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلوة الصحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد
 ما شاء الله رواه مسلم (مشكوة ص: ١٥٥)، باب صلوة الضحى، الفصل الأوّل).

(۵) محرّ شته صفح کا ح شینمبر ۵ ملاحظ فره کی ۔

(٢) الينأحاشيةمبرا\_

(2) وفي رواية إن صفوته بالليل حمس عشرة ركعة . . . . . وفي أخرى سبع عشرة . . . كان يصلي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل إلغ رمعارف السنن ج: ٣ ص ١٣٢٠ ، بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت). أيضًا ان اس عباس أحبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته . . . . . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ش معلقة فتوصاً فأحسس الوضوء . . ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اصطحع حتى حامه المؤدّن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح . (صحيح بخارى ج: ١ ص ١٣٥٠ ، باب ما جاء في الوتر).

جہراً پڑھنے سے بحد وُسہولازم نہیں ہوتا، دن کی سنتوں اور نفلوں میں جہراً پڑھنا وُرست نہیں، بلکہ آہت ہر پڑھنا واجب ہے۔ اورا گر بھول کر نمین آیتیں یااس سے زیاد و پڑھ لیں تو سجد وُسہولا زم ہوگا یانہیں؟اس میں اختلاف ہے، قواعد کا تفاض یہ ہے کہ سجد وُسہووا جب ہونا حو ہے اور یہی احتیاط کا مقتضا ہے۔

#### نوافل میں خلاف ترتبیب سورتیں پڑھنا

سوال: ینوافل میں اگر کوئی سورت تر تبیبِ عثانی کےخلاف پڑھی جائے تو کوئی مضا نقدتو نہیں؟ اور کیا سنت مؤکدہ میں بھی اس تھم کے ماتحت جائز ہے یانہیں؟

جواب:... بان قصدا گراییا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،قصد اُلیا کرنا مکردہ ہے۔

### نفل نماز بینه کریره سنا کیساہے؟

سوال:... بین نظل اکثر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، میں بیآپ کو بچ بتادوں کہ نماز بہت کم پڑھتی ہوں، لیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے سرتھ نظل ضرور پڑھتی ہوں، گزارش بیہ کے میں نظل کھڑے ہو کرجس طرح فرض اور سنت پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتی تھی، لیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نظل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اورا کثر لوگوں نے کہا کہ نظل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مجھے سلی نہیں ہوئی، آپ بیہ بتا ئمیں کہ نظل کس طرح پڑھنے جا ہمیں؟

جواب: ... آپ کی خالہ اور نانی غلط کہتی ہیں، بیلوگوں کی اپنی ایجاد ہے کہتمام نمازوں میں وہ پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھتے ہیں، گرنفل ہیٹے کر پڑھتے ہیں۔ نفل ہیٹے کر پڑھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن بیٹے کرنفل پڑھنے سے تواب آ وھا ملتا ہے، اس سئے نفل کھڑے ہوکر پڑھنا انصل ہے۔ 'فق وقتہ نماز کی پابندی ہرمسلمان کوکرنی جاہئے، اس میں کوتا ہی کرنا وُ نیا وآخرت میں ہذتی لی کے خضب ولعنت کاموجب ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) فيان كنان متنفلًا إن كان في النهار يخافت وإن كان في الليل يخير بن الجهر والمخافة والحهر أفضل ... الخ. (خلاصة الفتاري ج: ١ ص:٩٠، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوثثه).

 <sup>(</sup>٢) وقال في الفتيح: فيحيث كانت المخافة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اهدفتاً مل. (شامى ج: ا ص: ٥٣٣، كتاب الصلاة، فصل القراءة).

 <sup>(</sup>٣) وينكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا
 كان قصدًا وأما سهوًا فلا (حلبي كبير ص:٩٣)، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره ... إلح).

رسم، ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ... وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعذر درمحتار وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلّى قاتمًا فهو أفضل، ومن صلّى قاعدًا فله نصف أجر القائم . إلخ (درمحتار مع الشامى ج:٢ ص:٣١، ٣٤، باب الوتو والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

 <sup>(</sup>۵) وقى حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. (مسند أحمد ج.۵ ص٠٢٣٨).

### کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھناضروری ہے؟

سوال: ہمارے بھائی جان حال ہی میں سعودی عرب ہے آئے ہیں ، ودہمیں تا کید کرتے ہیں کہ صرف فرض نما زمسجد میں ۱ دا کیا کریں اور باقی تمام سنت ونو افل گھرپر ادا کیا کرو، کیونکہ ہی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا فریان ہے کہ:'' اپنے گھر وں کوقبرستان نہ بن ؤ اورا ہے گھروں میں نماز ادا کرو۔' کہٰذا ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاریفر مان اسپے بھائی جان کی زبانی سنا تو ہم بھی اس پڑھل کر رہے ہیں،جس کا ہمیں تھم ملاہے،آپ بیتحر برفر مائے کہ کیاسنت ونوافل گھر پر پڑھنالازی ہے؟

جواب .... یا صدیث 'جس کا آپ کے بھائی جان نے حوالہ دیا ہے ، سچھ ہے ، اور اس حدیث شریف کی بن پرسنن ونو افل کا تھر پراَ داکر ناافضل ہے، کیکن شرط بیہ ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہوا درآ دمی گھر پراطمینان کے ساتھ سنن ونو افل ا داکر سکے ،کیکن گھر کا ما حول پُرسکون نہ ہو، جیسا کہ عام طور پر آج کل ہمارے گھروں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، تو سنن ونو افل کامسجد میں اوا کر لینا ہی

### صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال:...ایک بزرگ نے مجھے میں کی نماز کے وقت دور کعت نقل پڑھنے کے لئے بتائے ہیں ، وہ میں دوسال سے برابر پڑھ ر ہا ہوں ، فجر کی سنتوں سے قبل دورکعت نفل پڑھتا ہوں ، ایک ڈوسرے بزرگ نے فر مایا کہ تہجد کے بعد فجر کی سنتوں سے قبل سجدہ ہی حرام ب، محج مسئلہ کیا ہے؟

جواب: ... منج صادق کے بعد سنت نجر کے علاوہ نو افل مکروہ ہیں ، سنتوں سے پہلے بھی اور بعد بھی، اور جن صاحب نے بیہ کہا کہ:'' تہجد کے بعداور فجر کی سنتوں سے قبل بحدہ بی حرام ہے' بیر سئلہ قطعا غلط ہے، سنت فجر سے پہلے بحد ہو تلاوت کر سکتے ہیں اور قضا

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلوتكم ولا تتحذوها قبورًا. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ٢٩، الفصل الأوَّل، باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٣) والأفصل في النفل غير التراويع المنزل إلّا لخوف شغل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص. (درمختار) وفي المشامي تحت قوله والأفضل في النفل ...إلخ ....... وحيث كان هذا أفضل يراعي ما لم يلزمه منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه، فيصليها حينئذ في المسجد، لأن إعتبار الخشوع أرجح. (درمختار مع الشامي ج ٢ ص٢٢٠، باب الوتر والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن النذر).

 (٣) ويكره أن يتمقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام لم يرد عليهما مع حرصه على الصلوة (هداية ج ١ ص:٨٦، بـاب المواقيـت). أيضًا: ﴿ وَقَتَانَ لَا يَصَلَى فَيَهُمَا نَفُلُ وَيَصَلَّى فَيَهُمَا الْفَرض بعد العصر حتَّى تَعْرِب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ..... عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عبد طنوع الشمس ولا عند عروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٢٨).

نمازی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں!صبح صادق کے بعد سنت فجر کے علاوہ اور نوافل جائز نہیں۔ (۲)

## نمازِ فجر کے بعدنوافل کی ادائیگی ڈرست نہیں

سوال:...میرایه معمول تھا کہ نماز انجر کی ادائیگی کے بعد دونفل پڑھ لیا کرتا تھا، چندروز قبل میں نے ایک کتاب میں پڑھ ک فجر کی نماز کے بعد نقل نہیں پڑھنا جا ہے ، کیا یہ درست ہے؟

جواب :... فجر کی نماز کے بعد سورٹ نگلنے کے بعد (اِشراق کا وقت ہونے) تک، اور عصر کی نماز کے بعد سورٹ غروب ہونے تک نفل تماز جائز نہیں۔ (۳)

### فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھنا

سوال:... فجرکی اَ ذان کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ مثلاً: قضا نماز ،صبوۃ الحاجہ، یا دونش تحیة المسجد، یا دونش تحیۃ الوضوء؟ اس وقت میں ان نماز وں کے پڑھنے کا کیا تھم ہے؟ اور اگر کوئی شخص ان مذکورہ نماز وں میں ہے کوئی نماز یزہ لے تواس کا کیا تھم ہے؟

جواب: ... في صادق كے بعد فجر كى دوسنتول كے علاوہ كوئى فلى نماز جائز نبيس، نەصلوة الحاجه، نەتحية الوضوء، نەتحية المسجد، نە کوئی اورنفل۔ اگر کسی نے پڑھ لی تو پُر اکیا ، اللہ تعالیٰ سے معافی مائے۔ اس وقت قضا نماز پڑھنا جائز ہے، مگر گھر میں چھپ کر پڑھے، لوگوں کے سامنے قضائماز پڑھنا جائز نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

١١) تسمعة أوقات يكبره فيها التفل وما في معناهما لا الفرائص هكذا في النهاية والكفاية فيحوز فيها قضاء الفائتة وصلاة البجشازة وسنجندة الشلاوة كنذا فيي فتناوى قناضينخنان منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، الفصل الثالث في بيان الأرقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها).

 (٢) وكذا الحكم من كراهة نقل وواجب لغيره لا قرض وواجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سننه لشغل الوقت به تقديرا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٤٥، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

(٣) تسبعية أوقات يكره فيها التوافل . . . . . . . منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس . . . . . . ومبها ما بعد صلاة العصر قبل التعير .. إلح. (عالمكيري ح١٠ ص٥٣٠، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

 ٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل . . . . . . فيجوز فيها قضاء الفائتة منها ما بعد طلوع المحر قبل صلاة المحر . . . . يكره فيه التطوع بأكثر من سُنَّة الفجر \_ إلح. (عالمكيري ج: ١ ص ٥٣). أينصًا: فصل وقتان يصلي فيهما الفرص دون السفل، وأما بعد العصر وبعد الفجر فإنّما يبهي فيهما عن النوافل والنذور وصلوة الطواف ويجور فيهما فعل الفرص، ود لك لـمــا روى أبــو سنعيـد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن صنوتين بعد الصبح وبعد الفحر. وفي حديث ابن مبعود في سوّال عمر بن عنبسة رضي الله عنهما السي صلى الله عنيه وسنم عن الأوقيات؛ أن النصلاة ببالليل مقبولة مشهودة حتّى تصلى الفجر، ثم اجتنب الصلوة حتّى ترتفع الشمس. وقال اس عياس رصمي الله عمهما حدثي رجال موضيون، وأرضاهم عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن الصلوة بعد الفجر حتَّى تطلع الشمس وبعد العصر حتَّى تغرب. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٥٣٢،٥٣٦، كتاب الصلاة). (۵) ويسغى أن لا يطبع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها . إلخ. (شامى ج. ۲ ص ۵۷).

### حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے

سوال:...خانهٔ کعبه میں ہروفت تفل اوا کئے جانکتے ہیں یانہیں؟ یعنی جب ہم عمرے کرتے ہیں تو سچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمرز عصرے بعد غلن نہیں ہو کتے تو کیا ہم مقام ابراہیم پر دور کعت نقل عصر کے بعدادانہ کریں؟

جواب نہ بہت کی احادیث میں فیجر اور عصر کے بعد نوافل کی ممانعت آئی ہے، امام ابوحنیفیڈ کے نز دیک ان احادیث کی بنا پر حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نواقل جائز نبیں، جو محص ان اوقات میں طواف کر ہے، اسے دوگانہ طواف مورج کے طلوع اور غروب کے بعدا داکر ناجا ہے۔''

## كياحضورصلي التّدعليه وسلم يرتنجد فرض تقي؟

سوال:...میں بچوں کوقر آن کریم کی تعلیم دے رہاتھا کہ اچا تک نماز کے بارے میں ایک مولانانے بچوں کو مجھاتے ہوئے کہا کہ:'' یا مسلمانوں پریا کچ نمازیں فرض ہیں،اورحضورا کرم صلی الله علیہ وسلم پر چھے نمازیں فرض تھیں۔''اورنماز تنجد حضورصی ابتدعلیہ وسم برفرض بتائی ، بندااس کے بارے میں تفصیلاً جواب ویں ،آپ کی توازش ہوگی۔

جواب:...آنخض تصلی الله علیه وسلم پر تنجد کی نماز فرض تھی یانہیں؟ اس میں دوقول ہیں، اور اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب الجے" اندنماز فرض نہیں ہوئی تھی ،اس وقت تنجد کی نمازسب پر فرض تھی ، بعد میں اُ مت کے ق میں فرضیت منسوخ ہوگئی الیکن آنخضرت صلی امند ملیدوسلم کے حق میں بھی فرضیت منسوخ ہوگئی پانہیں؟ اس میں اختلاف ہوا۔ امام قرطبی اورعلامہ قاضی ثناء الله پائی پٹی نے اس کوتر ہے دی ہے کہ انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تق میں بھی فرضیت باتی نہیں رہی واس کے باوجود آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم تبجد کی یا بندی فر ماتے تھے سفر وحضر میں تبجد فوت نہیں ہوتی تھی۔ (۲۰)

#### تہجد کی نماز کس عمر میں پڑھنی جا ہے؟

سوال:...میرا سوال ہے کہ کیا تبجد صرف ہوڑ ھے لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور تبجد کے نفل وغیرہ قضا نہیں کرنے جا ہمیں؟

 (١) وفي التسويس (وكسره نبفل وكل ما كان واجبًا لغيره كمنذور وركعتي طواف) وفي الشامية تحت قوله وركعتي طواف ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه لم أره صريحًا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ بن عــفـراء "أنبه طـاف بمعـد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عِن ذلك، فقال: نهي رسول الله صنى الله عليه وسلم من صلاة بعد الصبح حتّى تـطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس" ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. والدر المحتار مع الرد اعتار ج. ١- ص:٣٤٥، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

 ر٢) وقالت طائفة كان فرصًا عليه فلا تفيد مواظنته عليه السنة في حقنا لكن صرح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريصة ثم سمح، هذا حلاصة ما ذكره، ومفاده إعتماد السنة في حقنا، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه بعد نسح الفريصة، ولـذ قال في الحلية والأشبه أنه سُنَّة. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص:٣٣، مطلب في صلاة الليل، وأيضًا الجامع لأحكام القرآن (القرطي) - ١٩ ص: ٥٣ طبع مصر، تفسير مظهري ج: ١٠ ص: ١١ ١، تحت آيـة. فاقرؤا ما تيسر من القرآن،

سورة المرَّمُن).

میری عمر ۵ ۲ سال ہے اُو رہے ، میں مجھی تنجید پیڑھتی ہوں اور مبھی تنبیں پڑھ کھتی۔ .

جواب :... تبجد پڑھنے کے لئے کسی عمر کی تخصیص نہیں ، اللہ تعالی تو فیق دے ہرمسلمان کو پڑھنی جا ہنے ، اپنی طرف سے تو ا ہتم م یمی ہونا جا ہے کہ تبجد بھی جھوٹے نہ پائے ،لیکن اگر بھی نہ پڑھ سکے تب بھی کوئی گناہ نہیں ، ہاں! جان بوجھ کر بے ہمتی ہے نہ چھوڑے،ال ہے برکتی ہوتی ہے۔ (۱)

### رات کے آخری جھے کی فضیلت اور اس کالعین

سوال:...میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی رہ جائے تو امتد تعی لی آسان ہے دُنیا پرنزول إجلال فر، تے ہیں،اورجودُ عاکی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔'' ایک تہائی حصہ باتی رہ جا تا ہے' سے مراد کتنے ہجے ہیں؟ لیعنی تمین ہجے، یا دو بجے؟ یعنی سیحے وقت کونسا ہے؟ اور بیر کہ وضو کر کے دور کعت نقل پڑھنی جا ہے اور پھرڈ عا مانگنی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ مہر ہانی فر ماکر ا ہے کالم کی آگلی اشاعت میں جواب ضرور دیں ، منتظرر ہوں گی ، ہے انتہا شکریہ۔

جواب: ..غروب آفاب ہے میں صادق تک کا وقت تین حصول میں تقسیم کردیا جائے تو آخرتہائی مراد ہے۔مثلاً: آج کل مغرب سے مجمع صادق تک تقریباً و تھنے کی رات ہوتی ہے، اور سوا ایک بج تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک بج سے مجمع صا دق تک وہ وقت ہے،جس کی فضیلت صدیث میں بیان کی گئ ہے۔ اس وقت وضوکر کے جارے لے کر بارہ رکعتوں تک جتنی امتد تعالی تو نیق دے، نمازِ تہجد پڑھنی جائے، اس کے بعد جتنی ڈ عاما گے سکیس ، مانگیں۔

### تہجد کا سیح وقت کب ہوتا ہے؟

سوال: .. تنجد میں ۱۰،۸ یا ۱۲ رکھتیں رسول کریم صلی الله علیه وسلم ہے تا بت ہیں الیکن بعض مشائخ اور بزرگوں کے متعلق تحریہ کہ وہ رات رات بحرنفلیں پڑھتے تھے، کیا بینو افل تہجد میں شار ہوتے تھے؟ تہجد کی سیحے تعداد کتنی رکعت ہے؟ اوراس کا سیح ولت كون سايع؟

<sup>(</sup>١) ومن المندوبات صلاة الليل حثت السنة الشريفة عليها كثيرًا وأفادت إن لفاعلها أجرًا كبيرًا خزيمة مرفوعًا عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربّكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وروى المطبراني مرفوعًا. لا يدمن صلاة بليل ولو حلب شاة ...إلخ. (البحو الرائق ج: ٢ ص:٥٦)، وفي الشامي انه يكره ترك تجهد اعتاده بلا عدر ... إلخ. (درمختار مع شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوثر والتوافل، مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يسقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له! من يسألني فأعطيه! من يستغفرني فأغفر له ا منفق عليه. (مشكوة ص: ٩ - ١ ، الفصل الأوّل، باب التحريض على قيام الليل).

<sup>(</sup>٣) الصناحواله بالا، نيز ص: ٢٠١ كاحاشيه بمبر عد ملاحظة فرماتين -

جواب:..بوکراً شخے کے بعدرات کو جونماز پڑھی جائے ،وہ ' تہجد' کہلاتی ہے۔رکعتیں خواہ زیارہ ہوں یا کم ،آنخضرت صلی
الله عدیہ وسلم سے چارے بارہ تک رکعتیں منقول ہیں ، اوراگرا ومی رات بجرنہ ہوئے ،ساری رات عباوت ہیں مشغوں رہے تو کوئی حرح
نہیں ،اس کو قیام پیل اور تہجد کا تو اب ملے گا، گریہ عام لوگوں کے بس کی ہات نہیں ،اس لئے جن اکا ہرے رات بجر جاگنے اور ذکر اور
عبادت میں مشغول رہنے کا معمول منقول ہے ،ان پر اعتراض تو نہ کیا جائے ،اور خود اپنا معمول ،اپنی ہمت واستطاعت کے مطابق رکھا
جائے۔

#### سحری کے وقت تہجد پڑھنا

سوال:... مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کا شوق ہے، اور اکثر میں یہ نماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماہِ رمضان میں سحری کے وقت یہ نماز ہو عکت ہے یانہیں؟ (صبحِ صاوق کی اُذان ہے پہلے)۔

جواب: منتج صاوق سے پہلے تک تبجد کا وقت ہے، اس لئے اگر ضبح صادق نہ ہوئی ہوتو سحری کے وقت تبجد پڑھ سکتے ہیں۔

### تهجد کی نماز میں کون سی سورۃ پڑھنی جا ہئے؟

سوال:... تبجد کی نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دورکعت نفل میں ۱۴ قل پڑھنے چاہئیں، آپ اس کا سیح طریقہ بتا دیجئے۔

جواب:...جوسورتیں یا دہوں پڑھ لیا کریں ،شریعت نے کوئی سورتیں متعین نبیں کیں۔(۵)

### كيا تهجد كى نماز ميں تين دفعه سور هُ إخلاص پڙهني جا ہے؟

سوال: "تبجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہررکعت میں کیا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑ صنالازمی ہوتی ہے؟

(١) وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرأ يصلى الصلاة بعد رقدة ... إلخ. (رد الحتار ج. ٢ ص: ٢٣) مطلب في صلوة الليل).

(٢) ص: ١٠١ كاهاشيةبرك الماحظة و\_

(٣) وأقبل ما ينبغى أن يتنقل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. وفيي صبحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسينات ومنهاة عن الإثم. وطحطاوي على مراقى الفلاح ص:١١٦، فصل في تحية المسجد، وأيضًا درمختار مع شامي ح٢١ ص:٢٥، ١٢، عالمگيري ج: ١ ص:٥٩، إمداد الفتاوئ ج: ١ ص:٩٠١، ابن ماحة ص:٩٤).

(٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيما بين أن يفرغ من صلوة العشاء إلى الفجر احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ...إلخ. (مشكوة ص:٥٠١، الفصل الأوّل، باب صلوة الليل).

(۵) ويكره أن يوقت شيئًا من القرآن بشيء من الصلوة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص.٩٩، وأيضًا هداية ح١٠
 ص.١٠٠٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٥٣٣).

جواب: بہتجد کی نماز میں جارے لے کر بارہ رکھتیں ہوتی ہیں،ان کے اداکرنے کا کوئی انگ طریقہ نہیں، عامنفل کی طرح ادا کی جاتی ہیں۔ ہررکھت میں تین بارسورہ اِخلاص پڑھنا جائز ہے، گرلا زم نہیں۔ جن لوگوں کے ذمہ قضا نمازیں ہوں، میں ان کومشورہ دیا کرتا ہوں کہ وہ تبجد کے وقت بھی نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھا کریں،ان کو ان شاءاللہ تبجد کا ثواب بھی مطے گا، درمہ سے فرض مجی اُنڑے گا۔ (۱)

#### تنجد کی نماز با جماعت ادا کرنا دُرست نہیں

سوال:...مئندیہ ہے کہ میں ایک جماعت میں بول ، پچھلے دنول رمضان میں تین دن کے بئے میں اعتکاف میں ہیں ہیں ، بھر ہ جماعت کے کہنے پرہم نوگ ساری رات جا گئے اور عباوت کرتے ، تبجد کے وقت بدلوگ تبجد کی نماز ہماعت کے ساتھ پڑھے ہیں ، سایہ جا نزے کہ تبجد کی نماز باجماعت بڑھی جائے ہیں کہ اس طرح تو آنحضرت صلی ، مند علیہ وسلم نے بھی پڑھائی ہے۔ جبکہ میں نے تو کہتے ہیں پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ میں بھی نہیں سنایا پڑھا کہ تبجد کی نماز با جماعت بھی پڑھی جاتی ہے۔

جواب:...امام ابوطنیفهٔ کے نز دیک نوافل کی جماعت (جبکه مقتذی دونین سے زیادہ ہوں) مکروہ ہے،اس سے تہد کی فماز میں بھی جماعت دُرست نہیں ،آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی تھی ،ورنہ تہجد کی نماز با جماعت ،داکر نے کامعموں نہیں تھا۔ (۱)

#### آخرِشب میں ندأ تھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے بڑھ لے

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کر تبجد آدھی رات کے علاوہ بعد ٹمازِعشا پھی پڑھی جاسکتی ہے، ذرایہ بتا ہے کہ آیا یہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...جوفض آخرشب میں ندائھ سکتا ہو، وہ ورز سے پہلے کم از کم چار رکعتیں تنجد کی نیت سے پڑھ رہے کا ن شاہ مقد اس کوثواب ال جائے گا، "تاہم آخرشب میں اُٹھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے ،اس کی کوشش بھی کرنی ہے۔ (")

 <sup>(</sup>١) وفي الحجة والإشتغال أوللي وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلوة الصحى وصلوة التسبيح والصنوات التي
رويت في الأحبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمگيري ج١٠ص ٢٥٠٠)
 كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الهوائت).

 <sup>(</sup>۲) واعدم ان المفل بالجماعة على سيل التداعى مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح إلح. (حلى كبير ص ٣٣٢٠) تتمات من الموافل، أيضًا: عالمگيري ج ا ص ٨٣٠، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٣٩،٣٨).

<sup>٬</sup>۳) وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ. (شامي مطلب في صلاة الليل ج: ٢ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه (مرفوغا) وأفصل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. (ترمذي ح ص ٩٠).

#### تہجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آ دی کوگمان ہو کہ دورات کو تبجد کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تو وہ بعد عشاءادرسونے سے پہلے تبجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب:... پڑھ سکتا ہے ، تحر ہمیشہ آخرشب میں اُٹھنے کی نیت کر کے سونا چاہئے۔ (۱)

# تہجد کی نماز کے لئے سونا یا او تھناضروری ہے

سوال: ... کیا تبجد کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے بعد سونا یا ادکھ آتا ضروری ہے؟

جواب: ... تبجداصل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے ، ' کیکن جس کواُ شینے کا مجردسہ نہ ہووہ عشاء کے بعد پڑھ لے، إن شاء الله اس كوثواب في جائے گا۔

### اگرعشاء کے ساتھ وتر پڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وترکی نمازکورات کی آخری نمازکها جاتا ہے، اگر کس تے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لئے اور وہ رات کو تبجر کے ونت أخر كميا توكياس كوتبجد يرهنا جائي إوتردوباره يرصف جائبس؟

جواب:...اگروتر پہلے پڑھ لئے تو تبجد کے وقت وتر دوبارہ نہ پڑھے جائیں ،صرف تبجد کے نوافل پڑھے جائیں۔ (۳)

## كيا ظهر ،عشاءا ورمغرب مين بعد واليفل ضروري بين؟

سوال: ... كيا ظهر، عشاء اورمغرب ميں بعد والے نفل ان نماز ول ميں شامل ہيں؟ كيا ان نفلوں كے بغير يه نمازيں ہوجا تي گ؟ کوئی مخص ان نغلوں کوان نماز در کالازی حصہ مجھےاوران نغلوں کے بغیرا پی نماز وں کواد موری مسجھے کیا ہیہ برعت میں شامل ہوگی؟ جواب:...ظهرے بہلے چاراورظهرے بعد دورکعتیں ،اورمغرب دعشاء کے بعد دو دورکعتیں تو سنتِ مؤکدہ ہیں ،ان کوئیں

<sup>(</sup>١) "وما كان سعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السُّنَّة تحصل بالنَّفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣) مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر القاضى حسين من الشافعية أنه في الإصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضى الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلى الـصـلاة بـعد رقدة ...... . . أقول الظاهر أن حديث الطبراني الأوّل بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص٢٣٠، مطلب في صلاة الليل).

٣) - وفي مراقى الفلاح: إذا صلَّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لَا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لَا وتران في ليلة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١١١، فصل في بيان التواقل).

جھوڑ نا جاہئے' اور عشاء کے بعد وتر کی رکھتیں واجب ہیں،ان کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ باتی رکھتیں نوافل ہیں،اگر کوئی پڑھے تو بڑا اثواب ہے،اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں،ان کو ضروری مجھنا سے نہیں۔ (۳)

# مغرب سے بہلے فل پڑھنا جائز ہے گرافضل نہیں

سوال:... ہمارے حنی ند ہب میں عصر کے فرض کے بعد اور مغرب کے فرض سے پہلے نفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں سعود بیر میں مغرب کی اُؤان ہوتے ہی دور کعت نفل پڑھتے ہیں ،قر آن دسنت کی روشنی میں داضح کریں۔

جواب:... چونکه مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا تھم ہے،اس لئے حنفیہ کے نزدیکہ مغرب سے پہلے فل پڑھنا مناسب نہیں، محوجا تذہبے،اس لئے خودتو نہ پڑھیں،مگر جو حضرات پڑھتے ہیں،انہیں مٹع نہ کریں۔

## مغرب کی اَ ذان کے بعد دوفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

' سوال:..اگر میں سلم شریف اور ابوواؤد کی حدیث کی روشنی میں مغرب کی اُذان کے نوراً بعد وورکھت نظل نماز پڑھوں، جبکہ میرے علاوہ تمام مقتدی اِمام کے پیچھے جماعت میں شامل ہوجا کیں، جبکہ میں (نظل نماز پڑھنے کی وجہ سے ) جماعت میں ایک رکعت گزرنے کے بعد شامل ہوجاؤں، تو کیا میرامیمل جائز ہوگا؟

جواب:...اگر جماعت کمڑی ہوجائے تو مغرب کے قل پڑھنا جائز نہیں۔ (۵)

### كيانفل جهور سكتے ہيں؟

سوال: البعض او کوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں بحد نماز فرض سنت پڑھتے ہیں اور نقل اوا کئے بغیر ہی وتر پڑھنا شروع کردیتے ہیں، اور کوئی کوئی تو سنت اور وتر کے بعد کے نوافل ترک کرویتے ہیں، ایسا کرنا کہاں تک دُرست ہے؟

(۱) السُّنَّة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٣١)، وأيعشًا: وسنن مؤكدًا أربع قبل الظهر وأربع قبل الجمعة ورأبع بعدها بتسليمة ....... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ... إلخ. والدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢ ١، ١٣، باب الوثر والنوافل).

(٢) عن أبي حنيفة رضي الله عنه في الوثر ثلاث روايات ...... وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠ ء وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٠ ٣).

(٣) - والنفل ومنه المندوب يثاب فاعِله ولا يسئ تاركه ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٠ ١، مطلب في السُّنَّة وتعريفها).

(٣) عن منصور عن أبيه قال: ما صلّى أبويكو ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. (كنز العمال ج: ٨ ص. ٥٠، باب السمفرب وما يتعلق به، طبع بيروت)، وأبطّا عن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما. (فتح الباري ج: ٢ ص: ١٠٨، ١، باب كم بين الأذان والإقامة، وأبطًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٩، وأبطًا إعلاء السنن ج: ٢ ص: ٥٨).

(٥) لقيام الإجماع عليه كونه سنة وكرهوا العفل قبلها، لأن أهل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون مكرومًا ... إلخ واعلاء السنن ج: ٣ ص: ٥٨، طبع إدارة القرآن).

جواب: نفل کا تعریف بی بیہ کہ جوجاہے پڑھے، جونہ جاہے، نہ پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

### مغرب کے نوافل جھوڑ ناکیساہے؟

سوال: مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد دوسنت کے بعد دونقل پڑھنے ضروری ہیں؟ اورا گرکو کی پڑھے تو ممنا ہمگارتو نہ ہوگا؟ جواب: ''نقل کے معنیٰ بی ہیے ہیں کہ اس کے پڑھنے کا تواب ہے، چھوڑنے کا کوئی ممناہ نہیں۔''

### نوافل کی وجہسے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:... ہم لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں، ہمارے اقامتی کرے میں بعض احباب اکثر عشاء کی نماز کول کرجاتے ہیں،
ان کا استدلال ہے ہے کہ عار کعتیں کون پڑھے؟ ان کے ذہنوں میں ہے بات پیٹی ہوئی ہے کہ عار کعتوں کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ہم
لاکھان سے کہتے ہیں کہ ۹ رکعتیں پڑھ لیجے، ہم فرض، ۲ سنت، تمن واجب (وقر)، لیکن دہ نہیں مانتے۔ چونکہ عار کعتوں کی تحییل ان
کے لئے ہو جو محسوں ہوتی ہے، اس لئے پوری نماز ہی ترک کردیتے ہیں۔ براوکرم اس کی دضاحت فرما کیں کہ کیا واقعی عار کعتوں کے
بغیرعشاء کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس ملئے بوری عمار کھتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف ۹ رکعتیں لیمن ہم فرض، ۲ سنت اور ساواجب
اخیرعشاء کی نماز نہیں ہوتی ؟ کیا عشاء میں پوری عار کعتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف ۹ رکعتیں لیمن ہم فرض، ۲ سنت اور ساواجب
(وقر) پڑھنے سے عشاء کی نماز کمل ٹہیں ہوگی؟

جواب: ..عشاء کی ضروری رکعتیں تواتی ہیں جتنی آپ نے کھی ہیں، لینی ۱۲ فرض، ۱ سنت اور تین وتر واجب بکل ۹ رکعتیں۔ عشاء سے پہلے سنتیں اگر پڑھ لے تو بڑا تو اب ہے، نہ پڑھے تو مجوحرج نہیں، اور وتر سے پہلے دو، چار رکعت تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لے تواج جا ہے، لیکن نوافل کو ایسا ضروری مجھتا کہ ان کی وجہ ہے ٹر ائض وواجبات بھی ترک کردیئے جا کیں، بہت غلایات ہے۔

#### ورتہجدے بہلے بڑھے یا بعد میں؟

سوال:...اگروزعشاه کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں، بلکتہجر کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں، اس صورت میں پہلے تین رکعات وزکی پڑھی جائیں، اور بعد میں تبجد کی رکعتیں یا پہلے تبجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وزکی تین رکعتیں؟ نیز بیا کہ تبجد کی رکعتیں اگر بھی جار، بھی جے ، بھی آٹھ اور بھی دی، بار و پڑھی جائیں تو کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر جا گئے کا بجروسا ہوتو وتر ہتجد کی نماز کے بعد پڑھنا اُضل ہے،اس لئے اگرمنج ساوق سے پہلے وقت میں اتن مخبائش ہو کہ نو افل کے بعد وتر پڑھ سکے گا تو پہلے تبجد کے قل پڑھے،اس کے بعد وتر پڑھے، اورا کرکسی دن آ کھ دریرے کھلے اور بیہ

<sup>(</sup>۱) نافسة وهو في اللغة الزيادة وفي الشرع العبادة التي ليست بفرض ولًا واجب ...إلخ. (حلبي كبير ج. ١ ص:٣٨٣)، والنفل في اللغة الزيادة وفي الشريعة زيادة عبادة شرعت لنا لًا علينا. (شامي ج:٢ ص:٣، باب الوتر والنوافل). ٢١/ النئاً...

 <sup>(</sup>٣) وتأخير الوتر إلى آخر الليل أو الق بالإنتباه وإلّا قبل النوم ... إلخ. (درمختار مع تنوير الأبصار، كتاب الصلاة ج: ١
 ص: ٣٦٩، طبع اينج اينم سعيند)، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر، طبع رشيديه كونشه).

اندیشہ ہو کہ اگر نوافل میں مشغول ہوا تو کہیں وتر قضانہ ہوجا ئیں توالی صورت میں پہلے دتر کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرضجِ صاد ق میں پچھ دفت باتی ہوتونفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرر کرلیما چاہئے کہ آئی رکعتیں پڑھا کریں ہے، پھرا کر دفت کی وجہ ہے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

### وترکے بعد فل پڑھنا بدعت نہیں

سوال:...کیاوتر پڑھنے کے بعدنفل پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ وتر کے بعدنفل پڑھنا بدعت ہے، کیا زید کا یہ کہنا وُرست ہے یانہیں؟

جواب:...وترکے بعد بیٹے کردونفل پڑھنے کی احادیث محاح بیں موجود ہیں، اس لئے اس کو ہدعت کہنا مشکل ہے، البتہ وترکے بعد اگرنفل پڑھنا جا ہے توان کو بھی کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ (۲)

### وترکے بعددور کعت نفل کی شرعی حیثیت

سوال: ... یس نے آنجناب سے بیدوریافت کیا تھا کہ'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' جلد دوم، یس منحہ: ۲ ساس پر حن عابت
بعددورکعت نقل پڑھنے کے بارے یس بی عبارت ورج ہے: '' اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وقر کے بعد دورکعتیں پڑھنا عاب ہوگئی ہے، گرعام معمول وقر کے بعد نقل پڑھتا ہے توا ہے منع نہ کیا جائے ، البتہ عام اوگ یہ
لقل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، بیفلط ہے، بیفل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے چاہئیں۔'' اس جس محط کشیدہ عبارت میں بیٹھ کرنل پڑھنے کو فعط کہا گیا ہے ، کیا شریعت میں ان نوافل کو کھڑ ہے ہو کر پڑھنے جا ہئیں۔'' اس جس محط کشیدہ عبارت میں ، البتہ او اس کا عاص تھم ہے، کیونکہ نقل نمازیں بیٹھ کر بھی چاہئی ہیں، البتہ او اس آل محل میں کردی جا ہے کہا تھا، اس کا مطلب بی تھا کہ عام نفول کی طرح بیفل بھی ادا کئے جا سے جی بی ، لوگوں کے طرفی مل میں۔
جواب : ... یس نے جو کہا تھا، اس کا مطلب بی تھا کہ عام نفول کی طرح بیفل بھی ادا کئے جاسکتے ہیں، لوگوں کے طرفیمل جواب : ... یس نے جو کہا تھا، اس کا مطلب بی تھا کہ عام نفول کی طرح بیفل بھی ادا کئے جاسکتے ہیں، لوگوں کے طرفیمل

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلّمة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوثر ركعتين، وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (ستن ترملك ج: ١ ص: ١٠٥). وأيضًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح (بخارى ج: ١ ص: ١٥٥) ، ابن ماجة ص: ١٨٠، طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢)، وأيضًا رواية ثوبان مرفوعًا بسند حسن (دارمي ح: ١ ص: ٢١٣) ، طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢، دارقطني ج: ٢ ص: ٣١)، وأيضًا رواية أبي أمامة مرفوعًا بسند حسن (طحاوى ج: ١ ص: ٢٠٢) مسند أحمد ج: ٥ ص: ٢٠٢).

 <sup>(</sup>۲) ويعنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ..... وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر. وفي الشامي ويؤيده حديث المخارى من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:۲ ص:۳۱، ۳۵، یاب الوتر و النوافل، مبحث المسائل الستة عشریة).

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان نفلوں کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری سیجھتے ہیں ، بیٹلط ہے ، بیٹھ کر پڑھنے کوضروری نہ مجھیں ، پھر چاہے بیٹھ کر پڑھیں ، جاہے کھڑے ہوکر پڑھیں۔اور بیمسکا بھی ذہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں تواب آ دھا لیے گا۔ (۱)

## کیاوتر کے بعد کے فل بیٹھ کر پڑھنازیادہ بہترہے؟

سوال: ..نظل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے سے ذیادہ، جبکہ بیٹھ کر پڑھنے سے تھوڑ اٹواب ملتا ہے۔ ایک مولوی معاحب فرماتے بیل کہ وتر کے بعد جو دونفل ہیں، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنے کی بہ نسبت بیٹھ کر پڑھنے سے ذیادہ ٹواب ملتا ہے، کیونکہ نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم ان دونفلوں کو تبجد کے وقت وتر کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دونفلوں کے بارے بیس آپ فرما ہے گا کہ بیٹھ کر پڑھنا بہتر ہے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:...ثواب توان نفلول کے بیٹوکر پڑھنے میں بھی آ وھا ہی ملے گا۔ ' انخضرت سلی انڈ علیہ وسلم ان لوافل کو ہمیشہ اوا نہیں فرماتے تھے، اور پھرتہجد کی نماز میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوتا تھا ،اس نے نفل بھی بیٹے کر پڑھ لیتے تھے۔

## نفل نمازشروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... سننے میں آیا ہے کہ بیٹے کرنفل پڑھنے کا آ دھا ثواب ہے، جبکہ قیام فرض ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے کرنفل کی نیت باندھ لی، نیچ میں کسی وجہ سے نماز تو ژ دی، اب بیال زم ہو کیا، اس لازم کوہم فرض کبہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہو گیا تواب بیٹے کر اعادہ کریں؟

جواب:...کمڑے ہوکر پڑھیں،اس کوفرض کہنا تھے نہیں،لیکن ظل نماز شروع کرنے سے واجب ہوجاتی ہے۔ (۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دوفل بیٹھ کرا دافر ماتے ہتھے

سوال:... بتمام نفل جو کہ ہرنماز ہیں پڑھے جاتے ہیں ،سب کے سب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں ،کین وتر ول کے بعد دو لفل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر پڑھے ہیں ، دو بھی جیٹھ کر ، کیا ہیدؤ رست ہے؟

جواب: ..نظل بينه كرية صناجا تزيء وترك بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے بينه كرنفل ية هنامنقول ب، مكر ايباايك

(۱) مخزشته منح کاماشه نمبر۴ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٣) ويجوز التطوع قاعدًا بغير على ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٥٠). أيضًا: أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد والمحققون من أكابرنا على أن إتيانها قيامًا أفضل اهد (اعلاء السُّنن ج: ٢ ص: ١٠٩). أيضًا: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين قعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل قعله مرّة أو مرّتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للنووى على مسلم ج: ١ ص: ٢٥٣). ولزم نفل شرع فيه . . إلخ أى لزم المضى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه .. إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٩٣).

آ ده باربوا، بمیشه کامعمول نبیس تفا<sub>-</sub>(۱)

### وترکے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:...کیا تبجد کی نماز کے بعد وتر اور وتر کے بعد کی نقل پڑھنا ضروری ہے یا صرف وتر ہی کا ٹی ہے؟ جواب:...وتر کے بعد نقل ضروری نہیں۔

#### نماز حاجت كاطريقنه

سوال:.. تماز حاجت كاكياطريقه؟

جواب:... آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے صلوٰ قالحاجت کا طریقہ بیہ بتایا ہے کہ آدی خوب انجیمی طرح د ضوکرے، اس کے بعد دورکعت نظل پڑھے، تمازے ہوکر خق تعالی شانہ کی حمد وشاکرے، رسول الله سلی الله علیه وسلم پر ڈرود شریف پڑھے، مسلمانوں کے لئے دُعا ہے مغفرت کرے اور خوب توبہ اِستغفار کے بعد بید دُعا پڑھے:

"لَا إِلْسَهُ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ شُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ وَالْعَيْمَةَ مِنْ اللهِ اللهِ مَعْفِرَتِكَ وَالْعَيْمَةَ مِنْ اللهِ اللهِ مَعْفِرَتِكَ وَالْعَيْمَةَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ذَبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَوْجُتَهُ وَلَا حَاجَةً هِى لَكَ رَضًا إِلَّا فَصَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِيلُنَ." (")

اس کے بعدا پی عاجت کے لئے خوب گز گزا کر دُعا مائتے ،ا گرمیج شرا لط کے ساتھ دُعا کی توانشاءاللہ ضرور قبول ہوگ ۔

## صلوٰ ة الحاجت كيم يرهيس؟ اورافضل وفت كونسا ٢٠٠٠

سوال:.. بنماز حاجات پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اور پڑھنے کا افضل وقت کونسا ہے؟ جواب:.. صلوٰ قالحاجت کی دورکعتیں ہیں، دورکعتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے حمد وثنا کرے، پھرؤ رود شریف پڑھے، پھرتمام

<sup>(</sup>۱) وقد لبت أنه عليه الصلوة والسلام شفع بعد الوتر ووى الترمذى عن أمّ سلّمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر ركعتين وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلبي كبير ج: ۱ ص: ٣٢٣). أيضًا: هندا الحديث أخذ بطاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما فأباحا وكعتين بعد الوتو جالسًا، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه من قوله. قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوتر جالسًا لبيان جواز الصلوة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرّات قليلة اهد (شرح الكامل للنووى على الصحيح المسلم ج: ١ ص: ٢٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة الليل وعدد وكعات النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) والنفل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة: زيادة عيادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ج: ٢ ص: ٣، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>m) ترمذي ح. ١ ص: ١٠٨ ، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

مسلمانوں کی بخشش کی دُعاما کے ، پھرا بی حاجت کی دُعا کرے ، ایک دُعا حدیث میں آتی ہے ، اس کو '' فضائلِ نماز'' میں دیکھ لیاجائے۔

كياصلوة الحاجت إين تمام حاجتوں كے لئے يرد هسكتے ہيں؟

سوال:..ابك سال پہلے تقريباً ميں نے اپني ماں كى طبيعت خراب ہوجائے پر پر بيثان ہوكر الله تعالى كے حضور دوركعت فرا عاجت پڑھی تھی ، پھر مسلسل روزانہ پڑھنے تھی ،لیکن اب صورت حال بیہ کداب میں ان حاجت کی رکعتوں میں الندے اپنی تمام ماجتیں کہنے کی اکیا لیکھے ہے؟

جواب:..الله تعالى با بن تمام جائز حاجتي ما تكن بى جائيس،اس كاغير تيح مونے كاشبه كوں موا...؟ (م)

صلوة الحاجت كب تك يرُّ صحّ ربهنا جائج؟

سوال:...كيا ماجت كى ركعتول كواس وقت تك را معتدر بناجائ جب تك كدوه ماجت بورى ندموجائ؟ جواب:... بی ہاں! جب تک حاجت پوری نہ ہو ہسلسل مانگتے ہی رہتا جا ہے اور مانگنے کے لئے نماز حاجت بھی پڑھتے مار میں (۳)

نماز حاجت كى رئعتيس يزهنا جھوڑ دُوں

سوال:...اگرمیرے پاس ٹائم نہ ہواور جھے بوری ماجت کی نماز کی رکعتوں کو پڑ متامشکل ہور ہا ہو، الیم صورت میں مجھے واجت کی رکھتیں پڑھنا بے حدمشکل ہوتا ہے، اگریں اب بیرماجت کی رکھتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف سی حاجت کے کتے ہی حاجت کے موقع پر پڑھوں تو جھے کوئی منا وتونہیں ملے گا؟ کیونکہ حاجت کی رکھتوں کو پڑھنا اب میرے روثین میں شامل ہوگیا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ان حاجت کی رکعتوں کو چھوڑنے سے کیا مجھ پر ایسے ہی اپنارحم وکرم کرتا رہے گا، میری والدہ بھی اب تقریباً نعیک ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن أبي أولمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بـن ادم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لَا إله إلَّا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العبرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحيمتك، وعزالم مغفرتك، والغنيمة من كل بِرِّ والسّلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلّا غفرته، ولا همّا إلّا فرَّجِته، ولا حاجةً هي لك رضّا إلّا قضيتها يا أرحم الراحمين. (حامع ترمذي ج: ١ ص: ٢٣، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع رشيديه ساهيوال، أيضاً: فتاوی شامی ح ۲ ص. ۲۸۰، أيضًا: فضائل نماز ص:۱۴، فضائل اعمال ص:۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِينَ فَالِّنِي قَرِيْتِ أُجِيْتِ دَعُوةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُهُدُونَ (٢) (البقرة. ١٨١).

 <sup>(</sup>٣) ومن المندوبات صالاة الحاجة ..... قال مشايختا: صلينا هذه الصلوة فقضيت حوائجنا مذكور في الملتقط . الخ. (شامي ج: ٢ ص. ٢٨) باب الوتر والتوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

جواب:...نماز حاجت نظی نماز ہے، اگر آ دمی روزانہ پڑھتار ہے اوراس کومعمول بنائے تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نبیں۔

# صلوة التبيح سے گنا ہوں كى معافى

سوال:...ملوّة التبع سے ایکے بچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے، عمراً سہوا تمام مناه معاف ہوجاتے ہیں، کیا یہ سمج

جواب:...بعض محدثین اس کوچ کہتے ہیں ،اور بعض ضعیف۔

صلوة التبيح سے تمام كناه معاف بوجاتے ہيں

جواب:...ملوٰۃ التبعے کے بارے میں واردشدہ روایات پراگر چے کلام کیا گیاہے، لیکن فی نفسہ بیروایات لائل قبول ہیں، اورقد یم زمانے سے سلوٰۃ التبعے اکابرے معمولات میں شامل رہی ہے، اس لئے اس کوخرور پڑھنا جا ہے۔

صلوة التبيح كالبيج الرابك ركن ميس بهول كردُ وسرى ميس بره صلاقة نماز كالحكم

سوال: ... کیا اگر آدی ' صلوٰ قالتینی ' میں جو مخصوص تبعی پڑھی جاتی ہے دورانِ نماز اس کی تعداد بھول جائے یا سجد ہیں سوان رئی الاعلی کے جگہ دو تبعی پڑھی ہوتو پتا جلے کہ سوان رئی الاعلی کے اور بعد میں الاعلی کے اور بعد میں اور کی نماز آدا کرے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب:...نماز ہوجائے گی، یتبیجات اگرایک زکن میں بھول جائیں تو وُوسرے میں پوری کر لی جائیں ،مثلاً: زکوع میں بھول جائیں توسجدوں میں میں مرتبہ پڑھ لے۔

(١) ومن السندوبات صالاة الحاجة ...... قال مشايخنا: صلينا طله الصلاة فقضيت حوالجنا مذكور في الملتقط والتجنيس ... إلخ رشاهي ج: ٢ ص: ٢٨، باب الوتو والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

<sup>(</sup>٢) والحديث في صلوة التسبيح مختلف فيه قبل ضعيف وقبل انه حسن وهو المحتار عند جمهور الحدثين . إلخ. (حاشية عرف الشذى على الترمذى ج: ١ ص: ١٠٩). وأيضًا وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل ... إلخ. (معارف السنن شرح ترمذى ج: ٣ ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة والا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى ... إلخ. (شامى ح.٢ ص ٢٤).

<sup>(</sup>٣) قَالِ المُلَاعِلَى فَي شُرِح المشكّوة: مفهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل آحر تكملة للعدد المطلوب . إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٤)، باب الوتر والنواقل، مطلب في صلاة التسبيح).

# صلوٰۃ الشبیح کا کونساطریقہ ہے؟

سوال:... بخلف کتابوں میں صلوٰۃ التبیع کے اداکرنے کے مخلف طریقے ہیں، تھوڑا سافرق ہے، آ دی جوبھی طریقہ ابنائے اس سے بینمازاً داکرسکتا ہے، حالانکہ میں سجھتا ہوں کے صرف اس مخصوص تبیع کو • • سامر تبیم ل کرنا ہوتا ہے۔ جواب:...آپ صحیح سمجھتے ہیں، صلوٰۃ التبیع کے دوطریقے لکھے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔

صلوٰۃ التبیع میں تبیع وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...مسلوٰ قالتینے میں بیخصوص تینج وُ وسری رکھت میں النتیات کے بعد پڑھے یا پہلے؟ اور اللہ اکبر کہدکراً مطعے یا بغیر اللہ اکبر کے ، جیسے پہلی رکھت میں بغیر اللہ اکبر کیے اُٹھنا ہوتا ہے؟

جواب:... یہ بیج پڑھنے کے بعد التحیات پڑھے، اور پہلی اور تیسری رکعت میں تبیجات پڑھنے کے بعد بغیر تکبیر کیے آٹھ جائے۔('')

# اندهيرے ميں تبجد بصلوة التبيح يراهنا

سوال:...رات کو کمرے میں بغیر کوئی روشن کے اند جرے میں کوئی بھی نماز لین تنجد، یاصلوٰۃ التینے وغیرہ اوا کرسکتا ہے یا بلب یا تھوڑی روشن کرنالازی ہے؟ کیونکہ میں بینمازی خفیدادا کرنا پہند کرتا ہوں، اس لئے کمرے میں روشنی وغیرہ نہیں جلایا کرتا۔ جواب:...روشنی کرنا ضروری نہیں ،قبلہ رُخ سے ہوتواند میرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الووايتين ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٠ طبع صعيد). طريقة الذي عن أبي رافع قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم للعباس: يا عَمّا آلا أصِلك، آلا احبُوك، آلا أنفعك؟ قال: يلي يا رسول الله قال: يا عَمّا صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خسس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم أسجد فقلها عشرًا، ثم أسجد فقلها عشرًا، ثم أسجد فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم أوقع رأسك فقلها عشرًا في كل ركعة، وهي ثلاث ماتة في أربع ركعات ... إلغ رجامع الترمذي ج: ١ ص: ٣٢، باب ما جاء في صلوة التسبيح). طريق: ومن للاث ماتة في أربع ركعات ... إلغ و وهب قال: سألت عبدالله بن المبارك عن الصلوة التي يسبح فيها، قال: يكبّر، ثم يقول سبحان الله والمحدللة ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والمحدللة ...... ثم يركع يتعوذ ويقرأ بسم الله يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يربع عشرًا، ثم يسجد الثانية فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يربع عشرًا، ثم يسجد التانية فيقولها عشرًا، بياب ما جاء في صلوة التسبيح).

(٢) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب الوتر والنوافل). (٣) لا يجوز لإحد أداء قريضة ولا نافلة ...... إلا متوجها إلى القبلة ... إلخ (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٣).

## صلوة التبيح كي نماز بإجماعت يريض كي شرعي حيثيت

سوال:...ہمارے محلے کی مجد میں ہر جعرات کو بعد نماز عشاء با قاعد واِ قامت کے ساتھ بالجر صلوٰۃ التبیح پڑھی جاتی ہے، ایس کرنا فقیر فلی کر و سے کیساہے؟ اور اس اِ مام کے پیچھے ہمارا نماز پڑھٹا کیسا ہے؟

جواب:..ملوٰۃ التبیح کی نماز باجماعت پڑھنا بدعت وکروہ ہے،اس اِمام ہے کہا جائے کہ آئندہ اس ہے تو بہ کر لے،اگر وہ تو بہ کر لے تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے،ورنہ کمروہ تحریم سے۔ <sup>(۱)</sup>

# كياصلوة التبيح كاكوئي خاص وفت ہے؟

سوال:.. صلوة الشبح كے لئے كيا كوئى دن يا دفت مقرر ہے؟

جواب:...صلوٰۃ التبیع کے لئے کوئی دن اور وفت مقرر نہیں ،اگر تو فیق ہوتو روزانہ پڑھا کرے، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لے،اور مکروہ اوقات کو چھوڑ کر دن رات میں جب چاہے پڑھے،البتہ زوال کے بعد انفل ہے، یا پھررات کو،خصوصاً تہجد کے وفت۔ ۔ (۲)

# صلوة التبيح كي جماعت بدعتِ حسنه بين

سوال:...کانی شخفین کے بعد بھی یہ پتانہ چل سکا کہ مسلوٰۃ النبیع بھی باجماعت پڑھی تنی ہو، کیا یہ فل نماز جماعت سے پڑھی جاسکتی ہے یااس فعل کو'' بدعت ِ حسنہ' میں شار کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک نوافل کی جماعت کروہ ہے، جبکہ مقتدی تین یا زیادہ ہوں، یہی تھم'' صلوۃ التبیع'' کا ہے،اس کی جماعت بدعت ِ حسنہیں، بلکہ بدعت ِ سبیر ہے۔ (۳)

# صلوٰۃ الشبیح کی جماعت جائز نہیں

سوال:..ملوٰة التبیح کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ باجماعت پڑھنا جائزہ یا غلط؟ میں اور میرے بہت ہے پاکت نی، ترکی ساتھی تقریباً پانچ سال سے اپنے کیمپ میں باجماعت اداکرتے ہیں، اس سال ۱۵ رشعبان شب براکت والی رات ہمارے ایک

(٢) وأربع صلوة التسبيح يفعلها كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة ..... وقال المعلى: يصليها قبل الظهر
 ...إلخ (شامي مطلب في صلوة التسبيح ج: ٢ ص: ٢٤).

<sup>(</sup>۱) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره ... إلخ. (عالمكيرى ج: ۱ ص:۸۳). أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح. (حلبي كبير ص:٣٣٢، أيضًا: فتاوي شامي ج: ٢ ص:٣٩).

<sup>(</sup>٣) ولاً يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحدة كما في الدرر. (قوله على سبيل التداعى) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب وقسره الوافي بالكثرة وهو لازم معناه قوله أربعة بواحدا أما اقتداء واحد بواحد أو التين يواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافى. (رداغتار على در المختار جراحه و المختار على در المختار على در المختار على در المختار على در المختار على كراهة الإقتداء في النفل على سبيل التداعى).

سائقی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: '' چونکہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے صلوٰ قالتینے یا جماعت ٹابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی الله علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ باجماعت ادا کریں، تو پھرجمیں باجماعت نہیں پڑھنی چاہئے، بلکہ انفرادی طور پر پڑھنی چاہئے۔'' باجماعت پڑھنے کا جمارا مقصد صرف یہ جوتا ہے کہ جوائن پڑھ ساتھی ترتیب وار ۵۵ دفعہ بیجے نہ پڑھ کیس وہ بھی ادا کر سکیں۔ جواب نہ بھر بعت نے عماوت کوجس اعداز جس مشروع کہا ہے، اس کواس طریقے ہے ادا کرنا مطلوب ہے، شریعت نے

جواب: ... شریعت نے عباوت کوجس اعماز میں مشروع کیا ہے، اس کوای طریقے ہے اداکرنا مطلوب ہے، شریعت نے کمناز بنج گانداور جمعہ وعیدین وغیرہ کو با جماعت اداکر نے کا تھم دیا ہے، لیکن نوافل کو اِنفر ادی عبادت تجویز کیا ہے، اس لئے کی نظی نماز (خواہ مسلوٰ قالتیں ہو یا کوئی اور) جماعت سے اداکر نامشائے شریعت کے ظاف ہے، اس لئے حضرات فقہا و نے نظل نماز کی جماعت کو (جبکہ مقتدی دوست زیادہ ہوں) مکروہ لکھا ہے، اور خاص راتوں میں اِجہا کی نماز اُداکر نے کو بدحت قرار دیا ہے، اس لئے مسلوٰ قالتیں کی جماعت سے اداکر نامی جو نہیں۔ اور آپ نے جو مسلحت کھی ہے، وہ الاقتی النفات نہیں، جس کو مسلوٰ قالتیں پڑھنے کا شوق ہواس کو ان کلمات کا یادکر لینا اور تر تیب کا سیکھ لینا کیا مشکل ہے ...؟

#### إستخار ب كي حقيقت

سوال: ... حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کرنا مؤمن کی خوش بختی ہے اور نہ کرنے والا بد بخت ہے۔ اور طریقہ استخارے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آدی دور کعت نماز تفل پڑھے اور کا عارہ پڑھے۔ میر اسوال سے ہے کہ فل پڑھنے اور کھائے استخارہ کے استخارہ کیا ہو؟ مثلاً : ایک فخض کوئی مکان خریدنا چا بتنا ہے، کیا وہ استخارے بعد مجا کہ مکان خریدنا چا بتنا ہے، کیا وہ استخارے بعد مجا کہ مکان خریدنا چا بتنا ہے، کیا وہ استخارے بعد مجا کہ مکان کی بابت بات کرلے یا کہ اللہ تعالی اسے استخارہ کرنے کے بعد خواب میں پھواشارہ ویس کے یا دِل میں ایسا خیال بیدا کریں گئے ۔ بہت سے علاء کہتے ہیں کہ جو کام یا مقصد ہو، آوی تمن یا سات دن اِستخارہ کریں گئے کہ وہ بعد میں مکان خرید نے کے لئے گئے۔ بہت سے علاء کہتے ہیں کہ جو کام یا مقصد ہو، آوی تمن یا سات دن اِستخارہ کریں ہے کہ دہ بعد میں یا تو اسے خواب آ جائے گایا پھر اللہ تعالیٰ دِل میں ایسا خیال پیدا کرد ہے گا کہ کام کرویا نہ کرو، لیکن اگر ایس ہے تو کہ خواب و غیرہ کہ خواب و خیرہ کے خواب و جائے گایا کھر اللہ کو تھا کہ کہ منظور ہے کہ بیک منظور ہے کہ بیکا منہ وہ بہر حال آپ بتا ہے شکریے۔ اس کا در اور پھراس مقصد کے لئے استخارہ کی دوانہ ہو جائے گا، اللہ کو تبار کے کہ نام منہ وہ بہر حال آپ بتا ہے بشکریے۔

جواب:...اِستفارے کی حقیقت ہے اللہ تعالی ہے خیر کا طلب کرنا اور اپنے معالمے کو اللہ تعالی کے سپر دکر دینا کہ اگریہ بہتر ہوتو اللہ تغالی اس کو ہٹادیں۔ اِستفارے کے بعد خواب کا آنا ضروری نہیں، بلکہ دِل کا زبجان کا فی ہوتو اللہ تعالی میسر فر مادیں، بلکہ دِل کا زبجان کا فی ہوتو اللہ تعالی میسر فر مادیں بعد جسوں ہوکہ میا جھانہیں ہے۔ اِستفارے کے بعد جسوں ہوکہ میا چھانہیں

<sup>(</sup>۱) وبعد ذلك فالصائوة خير موضوع ما لم يلزم منها ارتكاب كراهة، واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل النداعي مكروه ...... فعلم ان كلًا من صلاة الرغاتب ..... بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير ص:٣٣٢، طبع لاهور).

ہوا، تو یوں سجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ای میں بہتری ہوگی، کیونکہ بعض چیزیں بظاہر اچھی نظر آتی ہیں گروہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں، اور بعض نا گوار ہوتی ہیں کر ہمارے لئے انہی میں بہتری ہوتی ہے۔

الغرض! استخارے کی حقیقت کامل تفویض و تو کل اور قضا وقدر کے فیصلوں پر رضا مند ہو جاتا ہے۔

اجم أمور يسيمتعلق إستخاره

سوال:...زئدگی کے تمام اہم أمور کے متعلق فیطے کرنے سے قبل کیا اِستخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب:... اِستخارہ واجب نبیں ،البتہ اہم أمور پر اِستخارہ کرنامتخب ہے، حدیث ہیں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله لد."

ترجمہ: " ابن آدم کی سعادت میں ہے ہاں کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فیصلہ فرمایا ، اور ابن آدم کی بدیختی سے ہاں کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارے کوترک کرویتا ، اور ابن آدم کی بدیختی سے ہاں کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارے کوترک کرویتا ، اور ابن آدم کی بدیختی میں سے ہاں کا اللہ تعالیٰ کے قضاد قدر کے فیصلے سے ناراض ہونا۔ "

(مفکلوة ص: ۵۳ مروايت منداحمروترندي)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم توكه استخارة الله." (متدرك ماكم ج: اص:۵۱۸)

ترجمہ:... اللہ سے اِستخارہ کرنا ابن آ دم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے اِستخارہ کرنے کوترک کروینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔ "

منّت کے نوافل کس وقت ادا کئے جائیں؟

سوال:... میں نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ! اگر میں امتخان میں کامیاب ہو گیا تو ۱۰۰ رکعت نمازنفل اوا کروں گا، میں کامیاب ہو گیا، آپ یہ بتا کمیں کہ یہ ۱۰۰ رکعت نقل نماز کے لئے کوئی وفت ہے یاجب جا ہے اوا کرلوں؟

(۱) وعن جابر قال: كان رصول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة أى طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أى التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ...... ويمضي بعد الإستحارة لما ينشر حله صدره إنشراحًا خاليًا عن هوى النفس فإن لم ينشر حلشىء فالذى يظهر أنه يكور الصلاة حتى يظهر له الخير قيل إلى سبع موات. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ١٨٤)، باب التطوع).

جواب: ..جب جاہیں ادا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ کروہ وقت نہ ہو، اور فجر اورعصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے ۔ (۱)

إستخاره كرنے كاشرى طريقه

سوال:...إستخاره كرنے كاميح طريقة كيا ہے؟ اور إسلام كى زُوسے إستخار الى كيا حيثيت ہے؟

جواب:...وورکعت نماز اَواکر کے اِستخارے کی دُعاپڑھ کی جائے ، صدیث شریف میں اِستخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اِستخارے کے بعد خدا تعالیٰ کام میں بہتری فرماتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

استخاره كرنے كاطريقد، نيزكيا استخارے ميں كوئى چيزنظر آناضرورى ہے؟

سوال: ... مجمعے استخارہ کرنے کے بارے میں پجم معلومات درکار ہیں۔

ا:...إستخاره كرنے كے لئے إجازت كى ضرورت ب يانبيں؟

٢:..ايكم تعدك ليكتني باراستخاره كرناج بيع؟

ان الما استخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے انہیں؟

جواب:... استخارے کے لئے کسی ہے ؛ جازت لینے کی ضرورت نہیں، جس کام کا ! رادہ ہو، دورکعت نماز پڑھ کر ذیائے استخارہ کرنی چاہئے، تین دن ، سات دن یااس سے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارے بیل خواب میں کوئی چیز نظر آنا ضروری نہیں، ہلکہ اِستخارہ کر کے جس طرف دِل مطمئن ہو، وہ کام کر لینا جاہئے۔ (۳)

نمازِ إستخاره كاطريقه، نبيت اوركون ي سورتيس پڑھيس؟

سوال:...نماز إستخاره برصن كاكياطريقه بياس كي نيت كسطرة بي اوردوران نمازكون كون ي آيات برمعن جامبيس؟

<sup>(</sup>٢) تفعيل اورحواله جات كے لئے كرشت سفيد كھتے۔

<sup>(</sup>m) تنعيل كي لئي ديمين من: ٢١٩ " إستخار ف كاحتيفت".

اورنماز تبجد رويض كاكياطريقد ب؟ اوراس من كون كون ي آيات روهن وإمكن؟

جواب: .. نماز اِستخارہ دورکعت نفل ہے، اس کے بعد حمد وثنا اور اِستغفار کیا جاتا ہے، اور اِستخارے کی دُعاپڑھی جاتی ہے، وہ مشہور ہے، کسی کتاب مثلاً: بہتنی زیور میں دیکھ لیا جائے۔ نماز تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں، ۱۲،۱۰،۸،۱۰۴ جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہوں، پڑھیں،اوران میں جوسورتنی یا دہول پڑھیں۔

#### استخاره قرآن وسنت سے ثابت ہے

موال:...إستخاره كياب كياكبين اس كى بنياد عل أحكام قرآنى ياسنت رسول صلى الله عليه وسلم سي نسلك وثابت ب يااس ک کوئی اور ندہی وعمل منطق موجود ہے؟

جواب:...اِستخارہ کے معنی ہیں: اللہ تعالی ہے کی معاطع ہیں مشورہ کرنا، اس کی تعلیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فرمائی ہے کہ جب کی کوکوئی اہم معاملہ در پیش ہوتو وورکعت تماز پڑھے اور اللہ تعالی کی حمد و شااور وُرود شریف کے بعد بیدو عا پڑھے، (وُعائے اِستخارہ مشہورہ)۔

#### سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے

سوال:...اسلام میں کسی بھی کام کےشروع کرنے کےسلسلے میں استخارہ کرنے کو کہا گیا ہے جو کہ تمین ، پانچ ،سات دن تک

(١) استخارے کی تماز کا طریقد بیے کہ پہلے دورکھت تقل پڑھے،اس کے بعد خوب ول لگا کے بیدة عارثے "الملقم اتنی أسعاد ک بعلمک وأسعق درك بـقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيس لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، فاقدره ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شير لي في دينتي ومعاشي وعاقبة أمرى، فاصرفه عتى واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان لم أرضني به" ادرجب "هدا الامو" پر پنج بس لفظ پر کئیر بن ہے باس کے پڑھنے وقت ای کام کا دھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخار وکرنا ما ہے ہیں ،اس کے بعد یاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف مندکر کے باوضوسوجائے، جب سوکر اُٹھے، اس وقت جو بات ول میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، اس کوکرنا عائد (ببتی زیور، حصددم ص:۵۱۱، استخارے کی نماز کابیان)\_

٣) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إنَّي أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولَا أقدر، وتعلم ولَا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى و آجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنيت تنعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وأجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، قال: ويسمى حاجته. (جامع الترمذي واللفظ له، ج. ١ ص: ٦٣٠، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: فتاوئ شامي ج.٣ ص:٣٦، مطلب في ركعتي الإستخارة).

ہوتا ہے، میرا آپ سے بیسوال ہے کداگر اِستخارے میں پیمی خصوص نہ ہو (جیسا کدکوئی چیز نظر آتی ہے یا دِکھائی دیتی ہے) تب کیا کیا جائے؟ کیے فیصلہ کیا جائے؟

جواب:..سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے (بہتی زیور جس اس کا طریقۃ لکھاہے)،اور پھر جس طرف دِل کا زبخان ہو، وہ کام کرلیا جائے، اِن شاء اللہ اس بیس خیر و برکت ہوگی۔ اِستخارے بیس کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، فیصلے کے لئے ایک طرف زبجان کافی ہے، سوفیصد اِطمینان ضروری نہیں۔ (۱)

### استخارے کو وُ ہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آناضروری ہے؟

سوال:...إستخارے كے نتیج كى صورت میں جواب كے ندھى آئے ، جواب كے ہاں میں آئے ، ياكو كى جواب ندآنے كى صورت میں جواب ندآنے كى صورت میں ہوا ہے نہ ہوا ہے اگر دُہرانا جائے تو كيا ايك ہى آ دى سے دوبارہ درخواست كى جائے ياكى اور سے رُجوع كرنا جائے؟

جواب:... اِستخارے کا جواب آتا ضروری نہیں ، بلکہ اِستخارے کے بعد جس طرف دِل کا زُبخان ہو،اس کوکرلیا جائے ، تین دن ،سات دن ، چالیس دن بھی بعض ا کابر اِستخارہ کرتے رہے ہیں۔

### دوران خواب میں بارش دیکھنا

سوال:...میری بہن کا رشتہ بچا کے گھرے آیا تھا، چونکہ پہلے کی نارانمٹنی کی وجہ سے دِل مطمئن نہیں تھا، اس لئے ہم نے اِستخارہ کروایا،خواب میں بہت زیادہ بارش آئی بھی عالم سے پوچھاتو معلوم ہوا کہ بارش خوشی کا اِظہار ہے، کیا یہ بات سمجے ہے؟ جواب:...مجے ہے۔

## كيا بركس يهل إستخاره كروانا ضروري ي

سوال:...کیا ہر ممل سے پہلے اِستخارہ کروا ناضروری ہے؟ یا کسی عمل کے بارے میں ترقدوول کے عدم اِطمینان کی صورت ہی میں اِستخارہ کروا ٹاجا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا استخار مطنى لما ينشرح له صوره وينبغي أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السنى عن أنس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر قاستخو ريك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه رحلبي كبير ص: ٣٣١، تتمات من النواقل، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

 <sup>(</sup>۲) وينبغى أن يكررها سبعًا لما روى ابن السنى يا أنس! إذا هممت بأمر فأستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامى ج: ۲ ص: ۲۷، باب الوتر والتوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

ے ماریں جواب:...اُوپرلکھ چکا ہول کہ اہم کام کے لئے اِستخارہ کیا جاتا ہے،اور اِستخارہ کروایا نہیں جاتا، بلکہ خود استخارہ کرنے کا تھم ہے۔

#### كاروبارك لئے إستخارے كاطريقه

سوال :...میں جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں، وہ لوگ ملاؤٹ کرتے ہیں، میں جا ہتا ہوں کہ جوتھوڑی بہت رقم فیکٹری سے سے اس سے اپنا کاروبار کرلوں ، کیا میں اس طرح استخارہ کرسکتا ہوں کہ میں کونسا کاروبار کروں جومیرے اور میری اولاد کے لئے رز ق حلال اورخير و بركت والا مو؟

جواب ن... اِستخاره کرنا جاہئے کہ میں فلاں کام کروں یانہیں کروں۔<sup>(۱)</sup>

#### بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال:...کیاکس پیرصاحب ہے بیعت ہونے کے لئے بھی اِستخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب:...کس بزرگ ہے بیعت ہونا ہوتواس کے لئے بھی اِستخارہ کر لینا چاہئے۔ (۳)

### كيابيك وفت كى أمور كے لئے استخاره كرسكتے ہيں؟

سوال: ... كيا نماز إستخاره صرف ايك كام كے داسطے پڑھ سكتے جيں؟ اگر بيك دفتت كئي أمور لاحق موں تو ان كے لئے فقط ایک بارنفل پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کے دوران مقرّرہ مقامات پرمتعدداُ مورکے بارے میں خیال کرسکتے ہیں؟

جواب: ... كي أمور كالقور كريك بي-

## كياشادي كے لئے إستخارہ كرنا ضروري ہے؟

سوال:...آج كل شادى بيان كے معاملات ميں لوگوں كو جب إنكار كرنے كے لئے كوئى بہانانبيس ل يا تا توبير كهدكر إنكار كردية بي كهم في استخاره وكروايا تعارب من با چلا بكرية اوى يح ابت بيس موعق واوراس بنار إنكاركروياجا تاب كيايه سیج ہے؟ میں مدیو چھنا جا ہتا ہوں کد کیا شادی کے معاملے میں استخارہ ضروری ہے؟ استخارہ کس طرح کیا جاتا جا ہے؟ خود کرنا جا ہے یا

<sup>(</sup>١) عمر جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمما السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللَّهم إني أستخيرك . . إلح. (سن ترمذی ج ا ص ۲۲، باب ما جاء فی الاِستخارة، أيضًا: رد اغتار ج: ۲ ص: ۲۲، باب الوتر و النو اقل).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ إسماعيل وفي شوح الشرعة من هم يأمر وكان لا يدري عاقبته ولا يعرف أن الخير في تركه أو الإقدام عليه فـقـد أمـره رسـول الله صـلـي الله عـليه وسلم ان يوكع ركعتين ...... قاذا قرغ قال اللّهم ...إلخ. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥١ كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>m) الضاحوال بالا.

كسى اوركے ذريع كروانا جا ہے؟ اور إستخاره كرنے كاميح طريقة كيا ہے؟

جواب:...اِستخارہ کرنے کا طریقہ بھی ہے،اور شادی کے معالمے میں اِستخارہ ضرور کرلینا جا ہے ،اس کا طریقہ'' بہشی زیوز'' میں لکھا ہے،اس کے مطابق عمل کیا جائے۔<sup>(1)</sup>

شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا

سوال:...کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کی بزرگ سے اِستخارہ کرایاجا تا ہے یا خود کیاجا تا ہے، مثلاً: شادی کے لئے یامکان، پلاٹ خرید نے کے لئے ، تجارت میں لین وین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ فال کھلواتے ہیں، پچھلوگ تو سڑک پرطوطے لے کر ہیٹھے رہتے ہیں، کیا فال کھلوا تا شرعی لحاظ ہے ڈرست ہے یانہیں؟ جواب دے کرمفککورفر ماکیں۔

جواب:...سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے، 'اور فال کھلوا نا زے۔

## كياشادى كے لئے لا كے اور لاكى دونوں كو إستخارہ كرنا جا ہے؟

سوال:...اگر کی شادی کے بارے میں استخارہ کروانا ہوتو کیا لڑکے والوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کو کروالینا چاہئے یا دونوں الگ الگ اِستخارہ کروائیں؟ اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟ جواب:..بلڑکے وائے بھی کریں ، اورلڑ کی والے بھی کریں۔

اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، و ہیں پڑھناضروری ہے

سوال:... فجری نماز ایک مسجد میں پڑھی، پھرکسی کام ہے مسجد سے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز وُومِری مسجد میں یا کھر پر پڑھ

(٢) مخرشة صغيح كاحاشية تبسرا الماحظة بويا

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... إلخ. (مشكوة ص: ١٩١١، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل).

(١٧) الفِناحاشية تمبرا الماحظة بور

كت بي ياكداى مجدين بيضربي؟

جواب:...اگرکی ضرورت ہے جانا پڑے تو دُوسری جگہ بھی اِشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ گھر پر پڑھیں یا کس اور مبحد میں۔البتہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جوضی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھراپی جگہ بینھا رہے، یہاں تک کہ اِشراق کا وقت ہوجائے ،اور پھراُٹھ کردور کعتیں یا چار رکعتیں اِشراق کی نماز پڑھے، تواس کوایک تج اورایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ شکرانے کی نماز کب اوا کرنی جا ہے ؟

سوال: .. شکرانے کی نماز کے لئے کوئی وقت مقرّر ہے یا نیں؟ اور بیرکدان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ یعنی دور کلات یا پ ررکعت؟ جواب: ... نه وقت مقرّر ہے، نه تعداد، البنة کروہ وقت نہیں ہوتا جا ہے، اور تعداد دور کعت ہے کم نیں ہونی جا ہے ۔ (۳)

فرض نمازوں سے بہلے نمازِ استغفار اورشکرانہ پڑھنا

سوال :...نماز فجر،ظهراورعصرے پہلے دورکعات نفل نماز استغفاراور دورکعت نمازنفل شکراندروزانہ پڑھنا جا تزہے یا نماز کے بعد؟

جواب:...بینمازین ظهراورعصرے پہلے پڑھنے میں تو کوئی اِشکال نہیں ،البتہ فجرے پہلے اور مج صاوق کے بعد سوائے فجر کی دوسنتوں کے اور نوافل پڑھنا ڈرست نہیں۔

# پچاس رکعت شکراندکی نماز جار چاردکعات کرکے اواکر سکتے ہیں

سوال: النل نماز بجاس ركعت شكرانداداكرناب، توكيادودوك بجائ جارجار ركعت نمازلفل اداكى جاستى ہے؟

(١) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلّى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ تامةٍ تامة تامة. (كنز العمال ج: ٤ ص: ٨٠٨، أيعًا: مشكّرة ص: ٨٩، ياب الذكر بعد الصلاة).

(١) حوال كے لئے ديكھے موجودہ منے كا حاشي فبر ال

(٣) كيوتكددوركعت عيم تعدادكي تماز مشروع تين وفي المدر المسمندار: وسنجدة الشكر: مستحبة به يفتي. (قوله به يعني) هو فولهما وأما هنه الإمام ...... وقيل شكرًا تبامًا لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفنح. (ردا نحتار مع اللر المختار، مطلب في سجدة الشكر ج: ٣ ص: ١١١).

(٣) ركذا المحكم من كراهة نفل وواجب لغيره ...... بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به (التنوير وشرحه جناس الدون وعد الفجر فإنما ينهى فيهما عن النوافل والمذور وصلوة الطواف ويجوز فيهما فعل الفرض، وذالك لما روى أبو سعيد المحدرى، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريرة رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين بعد الصبح وبعد العصر ..... وقال ابن عباس رضى الله عنهما: حدثنى رجال مرضيون، وأرضاهم عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تفريد (شرح مختصر الطحاوى للإمام أبو بكر الجصاص الرازى ج السحر ٥٣٤،٥٣١).

جواب:...کریکتے ہیں۔(۱)

# ولهن کے آنچل برنمازشکراندادا کرنا

سوال:... جناب آج کل ایک رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات دور کعت نماز شکرانے کی وُ ولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آپل پر جائز ہے؟ جس ہے اس مرد کا نکاح ہوا ہے، یعنی وُ دلہا، وُلہن کے آپل پرنماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:... آپل پرنماز پڑھنامس سم بشکرانے کی نماز عام معمول کے مطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ <sup>(+)</sup>

## بلاسے حفاظت اور گناہوں سے توبہ کے لئے کون سی نماز پڑھے؟

سوال:...کیا میں اس نیت سے فل پڑھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی جھے یا میرے گھر دالوں کو ہر بلاسے، ہر شم کی بیاری سے محفوظ رکھے؟ یا میں اپنے امتحانات میں کا میابی کے لئے یا اپنے گنا ہوں کی بخشش کے لئے نوافل ادا کرسکتا ہوں؟

جواب:...کوئی کام در پیش مور اس کی آسانی کی دُعا کرنے کے لئے شریعت نے ''مسلوٰۃ انحاجۃ'' بتائی ہے، اور کوئی گناہ سرز دبوجائے تواس سے تو بہ کرنے کے لئے ''مسلوٰۃ التوبہ' فرمائی ہے،اور بینلی نمازیں ہیں۔ '''

## كياعورت تحية الوضويرة صكتى ہے؟

سوال:...اگرعورت پانچ نمازوں کی پابندہ، کیاوہ پانچوں نمازوں میں تحیۃ الوضو پڑھ عتی ہے؟ اور کیاعصر اور فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ عتی ہے؟

جواب:...ظهر،عصراورعشاء سے پہلے پڑھ تھ ہے، جمع صادق کے بعد سے نماز فجر تک صرف فجر کی سنیں پڑھی جاتی ہیں، دُوسر سے نوافل دُرست نہیں، منتوں ہیں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے سے دہ بھی ادا ہوجائے گا، اور مغرب سے پہلے پڑھنا اچھانہیں،

<sup>(</sup>١) قوله والأفضل فيهما أي في صلوة الليل والنهار الرباع ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١١، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ديكية كزشة منح كاحاشية فمبر ١٧ ـ

<sup>(</sup>٣) تقميل كے لئے ديكھے: جامع التومذي ج: ١ ص: ١٠٨، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>&</sup>quot;) ويكي : جامع الترمذي ج ١٠ ص: ٩٢، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خاند

<sup>(</sup>٥) كزشته منح كاحاشية تمريم ملاحظة وو

 <sup>(</sup>۲) قال في النهر وينوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنة ... إلخ. (شامي مطلب في تحية المسحد ج.۲ ص:۱۸).

کیونکہ اس سے نمازِ مغرب میں تأخیر ہوجائے گی ،اس لئے نمازِ مغرب سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی نماز نہ پڑھی جائے ، بہر حال اس مسکے میں مردوعورت کا ایک بی تھم ہے۔

## تحیۃ الوضوکس نماز کے وقت پڑھنی جا ہے؟

سوال:.. بحیۃ الوضو کس نماز کے وقت پڑھنا ہے؟ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا کروہ ہے،اس وقت نہیں پڑھنا جائے ،گرمیں پھربھی بنہیں جانتا کہ کس وقت تحیۃ الوضو پڑھوں اور کس وقت نہ پڑھوں؟

جواب:... پانچ اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں، فجرسے پہلے ادر بعد سورج نکلنے تک،عمر کے بعد ،سورج کے طلوع وغروب کے وقت ، اورنصف النہار کے وقت ۔ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ وضوکریں تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ (۲)

## وقت كم موتوتحية الوضوير ه ياتحية المسجد؟

سوال:...ا اگر کوئی محض معجد میں جاتا ہے اور جماعت ہونے میں دو تین منٹ باتی ہیں، کیا وہ نفل تحیة الوضو پڑھے یا تحیة المسجد بڑھے؟

جواب:...دونوں کی نیت کر لے اس اور اگر وقت میں مخبائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑھ منامستحب ہے۔

## مغرب كى نماز سے پہلے تحیة المسجد پڑھنا

سوال: ..جرم اور مبحرِنبوی کے علاوہ پورے معود بیش مغرب کی نماز اُؤان کے دس منٹ بعداوا کی جاتی ہے، اوراس و تفے میں آئے والے تحیۃ المسجد دونفل ادا کرتے ہیں، ہم منفی بھی دونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اُؤان کے بعدادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض منفی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے فل ادا کر سکتے ہیں۔

جواب:... إمام ابوطنيفة كنزديك سورج غروب مون كي بعدمغرب كى فرض نماز اداكر في سعبل نوافل براهناال وحدال عناال وكد وحد من كروه من كرابت نبيل، آپ ك يهال چونكه

<sup>(</sup>١) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهًا ... إلخ ودرمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٦٩)، وأيضًا: تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا القرائض ....... منها ما يعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب ، إلح. (هندية ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) نسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض ...... منها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة المصر قبل النهاية والكفاية .... ومنها ما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب ... إلخ. (فتاوي عالمكبرية ج١٠ ص: ٥٢ كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>m) مخرشته صفح كا حاشيه نبرا الماحظه دور

<sup>(</sup>٣) الينأحاشينمبرار

مغرب سے پہلے نوافل کامعمول ہے اور جماعت میں تأخیر کی جاتی ہے،اس کے تحیة المسجد پڑھ لینے میں مضا لَقَهُ ہیں۔

تحية المسجد كاحكم اورتعيين اوقات

سوال:.. حدیث شریف ہے کہ جب آپ مجد میں جائیں تو وہاں دورکعت ادا کریں۔کیا یہ دورکعتیں مسجد میں ہرنماز کے ساتھ ضروری ہیں یاکسی نئی مسجد میں نمازیا کسی کی ڑوح کے ایصال ثواب کے لئے جائیں تب پڑھیں؟

جواب:...آ دمی کسی مسجد میں جائے تو دور کعت تحیۃ المسجد کے اِرادے سے پڑھنا چاہئے ،کیکن شرط بیہ کے نماز کا دفت بھی ہو، مثلاً : عصر کے بعد غروب سے پہلے نقل پڑھنا سی خرج نہیں ، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد اِشراق سے پہلے نقل پڑھنا وُرست نہیں ، اور نصف النہار کے دفت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔الغرض بیدد کی الیا جائے کہ اس دفت نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں ...؟ (۱)

شب برأت میں باجماعت نفل نماز جائز نہیں

سوال:...حالیہ شب برأت بین ایک مجد میں بعد نما زِمغرب چیدرکعت نماز ، دودورکعت کی ترتیب سے نقل باجماعت اداکی گئی ، پھر تقریباً ساہبے تبجد کی نقلیں بھی باجماعت اداکی گئی ، پھر تقریباً ساہبے تبجد کی نقلیں بھی باجماعت اداکی گئیں ، پھولوگوں کے اعتراض کرنے پر قبلہ امام صاحب نے اسی نقل باجماعت کی جماعت میں جعد کی تقریبہ فرمایا کہ بیصدیث شریف سے فابت ہے اور معکن قاشریف کے فلال فلال صفح پرحوالہ ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان نوافل شب براک کی اصل حقیقت سے آگا وفر ما کیس ، تاکہ اگر بیافتر اراغتی تواسے آئندہ سے دوک دیا جائے ، نہیں تو پھر ہر شب براکت پراس کو معمول بنالیا جائے ، اور اہتمام اس کی ادائی کا ہو۔

جواب:..شبِ برأت میں اجماعی نوافل ادا کرنا بدعت ہے، اِمام صاحب نے مفکلوۃ شریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط نبی ہے مفکلوۃ شریف میں ایسی کوئی روایت نبیں جس میں شبِ برأت میں نوافل یا جماعت ادا کرنے کا تھم دیا حمیا ہو۔ آڈی ۔ سر سر سر

#### تفل نمازي جماعت كرنا

سوال:...اگرمسجد میں رمضان المبارک میں تراویج کے بعداس طریقد پرنفل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتارہے

(٢) ويكره الاقتداء في صلوة رغائب وبراءة وقدر ... إلخ وفي الشامية: قوله وبراءة هي ليلة النصف من شعبان ... إلخ ودا المختار ج: ٢ ص: ٩٩، باب الوتر والنوافل).

اورمقتدیوں کی تعداد یانچ جیرہو، بغیرلاؤڈ اسپیکرے پوراقر آن سنایا جائے تو کیا میں جائز ہوگا؟

جواب: ..نفل کی نماز باجماعت ادا کرنا جبکه متعقدی تمن یااس سے زیادہ ہوں، حنفیہ کے نز دیک مکر وہ ہے۔ عام طور برایسا ہوتا ہے کہ جن تفاظ کور اور کے بعد قرآن سانا ہوتا ہے، وہ آئی رکعتیں تر اور کی چھوڑ دیتے ہیں، اگر إمام تر اور کی پڑھار ہا ہوا ورمقتدی نفل برصنے والے ہوں تو بغیر کراہت کے جائز ہے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) وقيده في المكافئ بمأن يكون على سبيل التداعي أما لو اقتدئ واحد بواحد أو إلنان بواحد لا يكره وإذا التدي للالة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره إتفاقًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) وكبره أن يوم في التراويح مرتين في ليلة واحدة، وعليه الفتوىٰ لأن السُّنَّة لَا تتكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلًا مضمرات، بخلاف منا لو صلاها مأمومًا مرتين لا يكره كما لو أم فيها. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٢٣، فصل في التراويح). أيضًا: إمام يصلي التراويح في مسجلين في كل مسجد على الكمال لَا يجور كذا في محيط السرخسي والمتويُّ علني ذالك كنا في المضمرات والمقتدي إذا صلاها في مسجدين لا بأس به. (عالمكيري ج: ١ ص: ١١١، حلبي كبير ص:۴۰۸، ردانحتار ج:۲ ص:۳۱).

#### سجدهٔ تلاوت

### سجدهٔ تلاوت کی شرا نظ

سوال:...کیا سجد و تلاوت کے لئے بھی انہیں تمام شرا کط کا پورا کرنا ضروری ہے جونماز کے بجدے کے لئے ضروری ہیں ( جگہ کا یاک ہونا ، کعبہ کی طرف منہ ہوناوغیرہ)؟

جواب:...جی ہاں! نماز کی شرا کا سجد ہ تلاوت کے لئے بھی ضروری ہیں۔(۱)

## سجدهٔ تلاوت کی ادا کیگی کی شرا کط

سوال :... جمعہ کوملہ میں فتم قرآن کے موقع پرمیری نظرایک فض پر پڑی جو کہ بجدے میں پڑا ہے، میں سمجھا بیعمری فماز پڑھ رہا ہے، اور یہ سمجھا کہ میخض شاپیر سمت قبلہ ہے واقف نہیں، کیونکہ وہ قبلے سے نالف بینی مشرق کی طرف سجدہ کررہا تھا، مورہ بحق قریب بیٹھے لوگوں ہے اس کی سمت قبلہ نہ، و نے کی طرف توجہ ولائی، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ '' سجدہ تلاوت' کررہا تھا، خورہ بحی فوراً بول اُٹھا کہ میں تو سجدہ تلاوت کررہا تھا، اور یہ جس سمت میں بھی اواکیا جائے ،سجے ہے، اور قبلے کا تعین اور قبلے کومنہ نہ کر کے بھی اوا ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خص نے بھی اس کی تا تید کر دی کہ ہاں بجدہ تلاوت ہر طرف جائز ہے، اور قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو تو اَ واہوجا تا ہے۔ آپ بتا کیں کہ جھے مسئلہ کیا ہے؟

جواب: سجدۂ علاوت کے جواز کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جونماز کے لئے شرط ہیں، لیننی بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا،ستر کا چمپانا، قبلہ زُخ ہونا، اِستقبالِ قبلہ کے بغیر بجد و تلاوت ادائییں ہوتا۔

#### سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقتہ

#### موال: قرآن مجيدين جو ١٣ تجدي بين، ان كاداكرف كاكياطريقة كارب؟

(۱) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والفسل ....... فهو شرط حواز السجدة، لأمها جزء من أجزاء الصلاة . إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١) لل أيضًا: وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلوة موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخيث وستر العورة واستقبال القبلة ... إلخ . (مراقى الفلاح ص: ٢٤١) .

(٢) فإذا قرأ آية السجدة . . . فإنه يجب عليه أن يسجد بشرائط الصلاة إلّا التحريمة سجدة بين تكبيرتين مستجبتين رائخ ولا أيد السجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجها إلى النج. (حلبي كبير ح: ١ ص ٣٩٨٠)، لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجها إلى القبلة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣). الشّاعة الريالا

جواب:... جب بحدے کی آیت پڑھے تو اگر باوضو ہوتو فوراً مجدہ کرلے، بشرطبکہ کر وہ وقت نہ ہو، اوراگر وضونہ ہوتو وضو کرکے بحدہ کرے۔ کمجدے کا طریقہ بیہے کہ باوضو قبلہ ڈرخ ہوکر تلمبیر کہتا ہوا بحدے میں چلاجائے اور تکمبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ، بس بحدہ ادا ہو گیا۔

#### سجدهٔ تلاوت کی نبیت

سوال:..قرآن جميد پڙھتے ہوئے جداۃ تلاوت کی کیانیت ہے؟ جواب:... بہی نیت ہے کہ میں بحداۃ تلاوت اُدا کرتا ہوں۔

### سجدهٔ تلاوت كالتي طريقه

سوال:... قرآن کریم میں بحدہ اگر کہیں آجائے تو اُداکرنے کا سمج طریقہ کیا ہے؟ جواب:... ہاوضواللہ اکبر کہہ کر بحدے میں چلے جائیں ،اوراللہ اکبر کہتے ہوئے اُٹھ جائیں ،بس بحدہ ادا ہو گیا۔ (۳) سجد و مثلاوت کا مجمع طریقتہ

سوال:...بهت دفعه لوگول کو مختلف طریقول سے مجد و تلاوت ادا کرتے دیکھا گیا ہے، برا و کرم مجد و تلاوت کا میچ طریقه تحریر فرمائیں۔

جواب:..." الله اكبر" كهدكر بحد على جلاجائ اور بحد على تبن بار" سبحان ربى الاعلى" كه، "الله اكبر" كهدكر أن محد أله المراكبة الله الله المراكبة المراكبة الله المراكبة الله المراكبة المراكبة الله المراكبة الله المراكبة المراكبة

(١) وفي السمراقي: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي الحاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا. (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ١٣١).

(۲) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٥،
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

(٣) ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد فه تعالى سجدة التلاوة افه أكبر. (عالمگيرى ج. ١ ص. ١٣٥). (٣) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص. ١٣٥)، كتباب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة، طبع رشيديه). وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم. ..... والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داؤد. (٢) ومبما يستحب الأدائها أن يقوم فيسجد الأن المخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة رصى الله عنها وان لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٤).

#### سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجده ہوتا ہے

سوال: .. بجدهٔ تلاوت میں دو تجدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

سجدة تلاوت میں نبیت نبیں باندهی جاتی ، بلکہ سجدہ کی نبیت ہے " اللہ اکبر" کہدکر سجدے میں چلے جائیں اور" اللہ اکبر" کہدکر اً تُعرب ئیں ،سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، بیٹے بیٹے بجد وُ تلاوت کرلینا جائز ہے،اور کھڑے ہوکر بجدے میں جاناانفنل ہے۔

### نماز میں آیت سجدہ پڑھ کررُ کوع وسجدہ کرلیا تو سجدہ تلاوت ہوگیا

سوال:...اگرنماز میں سجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھی اور نوراً زُکوع میں چلا گیا اور زُکوع میں سجدهٔ تلاوت کی نبیت نہیں کی اور پھر الماز كاسجده اداكياتو كياسجدة تلاوت بهي اس مجدے سے ادا ہو كيايانبيس؟ جواب:..اس صورت بس مجدهٔ تلاوت ادامو گيا\_ (r)

### کیاسجدهٔ تلاوت سیارے پر بغیر قبلہ زُخ کر سکتے ہیں؟

سوال: .. بحدهٔ تلاوت قرآن پاک، کیاای وقت کرنا چاہئے جس وقت ہی اس کو پڑھیں یا پھر دیر سے بھی کر سکتے ہیں؟ اور كياسارے پر سجده كر سكتے بيں جبكه سامنے تبله ند ہو؟ بعض لوگ ايسا كرتے بيں كه قرآن پاك پڑھنے كے بعد كہتے بيں كدا يك انسان چودہ مجدے کرے، آیابدد رست ہے یا میں؟

جواب: ... بجدهٔ تلاوت فوراً کرنافضل ہے، کیکن ضروری نہیں، بعد میں بھی کیا جاسکتا ہے، اور قر آنِ کریم فتم کر کے سارے سجد ہے کر لے تو بھی سچے ہے، لیکن اتنی تا خیر اچھی نہیں، کیا خبر کہ قر آن کے فتم کرنے سے پہلے انقال ہوجائے اور سجدے، جو کہ

 (۱) ولو كررها في مجلسين تكررت وفي مجلس واحد لا تتكر بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ١١٠ باب سجود التلاوة).

(٢) - مرَّشته تُشخيكا ماشيمُبر٢ لما مُطْفِرها نمي، وأييضًا وفي السواج الوهاج ثم إذا أزاد السبحود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد لله سجدة التلاوة الله أكبر ... إلنج (البحر الرائق ج: ٢ ص:١٣٤، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥).

 (٣) قوله نعم لو ركع رسجد لها أي للصلاة قورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١١٢)، وأبيضًا في البحر: اما إن ركع أو سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور إلخ. (ج:۲ ص:۱۳۳).

(٣) وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريميةً لكان وجوبها على الفور وليس كذالك. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩٠). واجب بیں اس کے ذمدرہ جائیں؟ سیارے پر بحدہ نہیں ہوتا، قبلہ زُخ ہو کرز مین پر بحدہ کرنا جاہئے، سیارے کے اُو پر بحدہ کرنا قر آنِ کریم کی ہے اونی بھی ہے۔

سجدهٔ تلاوت فردا فرداً کریں یاختم قرآن پرتمام سجدے ایک ساتھ؟

سوال:... ہر مجد ہُ تلاوت کوای وقت ہی کر نامسنون ہے یا ختم قر آن اٹکیم پر تمام مجدے تلاوت ادا کر لئے جا تیں؟ کون سا طریقه افضل ہے؟

جواب:..قر آنِ کریم کے تمام تجدول کو جمع کرنا خلاف سنت ہے، تلادت میں جو تجدہ آئے حتی الوسع اس کوجلد ہے جلدادا کرنے کی کوشش کی جائے ، تا ہم اگرا کھے تجدے کئے جا کیں توادا ہوجا کمیں گے۔ <sup>(۱)</sup>

إكشے چودہ سجدے كرنا

سوال:... بجدهٔ تلاوت کاطریقه بتلاد بیجتے ، اکتفے چوده مجدے سطرح کئے جاتے ہیں؟ جواب :... بجدہ کرلینا جاہئے ، چودہ مجدوں کوجمع کرلینا اچھانہیں۔

قرآن مجيد پڙھتے ہوئے سجد وُ تلاوت کرنا جا ہے يانہيں؟

سوال:..قرآن مجيد پڙھتے وفتت مجد وُ تا دت کرنا جائے يانہيں؟ جواب:...اس وفت بھی ادا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

جو تحدے جھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال:..قرآن مجید میں جو بحدے آتے ہیں وہ بالکل ای طرح کرتے ہیں نال جس طرح نماز میں مجدے کرتے ہیں؟ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا ،اس لئے میں نے جتنے سپارے پڑھے یاقر آن خوانی میں گئی بہمی مجدے نہ کئے ،مہر یانی فر ماکر ہتا ہے کہ اب وہ سجدے جن کی تعداد کا بھی مجھے پتانہیں ،کیا کروں؟اور مجدے نماز میں مجدوں ہی کی طرح ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جواب:..موچ کراَندازہ کر لیجئے کہ استے مجدے آپ کے ذہے ہوں گے ،ان کواَداکر لیجئے۔

سجدهُ تلاوت كاطريقه

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ ایک قرآن شریف ختم کروں گی، یو چھنا یہ ہے کہ قرآن شریف میں جہاں آیت بعدہ

<sup>(</sup>١) كُرْشْتْ صَفِّح كَا صَشِيمُ مِنْ مَا طَفْرُ ما كَيْنَ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥.

 <sup>(</sup>٢) ولو كان عليه سجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا.
 (حلبي كبير ج: ١ ص: ١ ٥٠٠ أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣٠ و) وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا. (عالمگيري ج١١ ص:١٣٥).

ہوتے ہیں اس دفت بحدہ کرنالازم ہوتا ہے یا بعد میں پوراقر آن ختم کر ہے بحدہ کیا جائے تو گناہ تو نہیں ہے؟ ہیں قرآن ختم کرنے والی ہوں ،اگراس کے بعد میں نے بحدۂ تلاوت کیا تو مجھے گناہ ملے گایانہیں؟ یہ بھی بتادیں کہ بحدہ کس طرح کرنا ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟اور بحدے میں سجان رہی الاعلیٰ کہنالازی ہے؟

جواب:...تلاوت کاسجدہ اگر تلاوت کے ساتھ ہی ادا کرلیا جائے تو بہتر ہے۔ایک مجلس پر جب تلاوت فتم کریں ای وقت سجدہ کرلیا کریں ، ایک چے چودہ مجدے کرلینا جائز ہے، مگر بہتر نہیں۔سجدہ تلاوت کا طریقہ بیہ کے اللہ اکبر کہد کر سجدے میں جلے جائیں اور سجدے میں باز ، پھر تکبیر کہد کراُٹھ جائیں ،بس بجدہ ادا ہو گیا۔ (۱)

جن سورتول کے اواخر میں سجدے ہوں وہ پڑھنے والا سجدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہیں ، اگر ان کونماز میں پڑھا جائے تو سجدہ کیے کیا جائے؟ کیا تین سجدے کرنے یا دوسجدے سے بعنی نماز کے دوسجدوں کے بعد سجد وا تلاوت بھی ادا ہوجائے گا؟

جواب: ... بحدہ والی آیت پر تلاوت ختم کر کے زکوع میں چلا جائے تو زکوع میں بحدہ تلاوت کی نیت ہو سکتی ہے، اور زکوع کے بعد نماز کے بعد میں بحدہ تلاوت اوا ہوجا تا ہے، اس صورت میں ستقل بحدہ تلاوت کی ضرورت نہیں، اور اگر بحدہ تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کر نی ہوتو پہلے بحدہ تلاوت کرے، بھرا نموکر آھے تلاوت کرے۔ (")

زوال کے وقت تلاوت جائز ہے، کیکن سجدہ تلاوت جائز نہیں

سوال:...كيادن من باره بجقر آن مجيدك تلادت كى جاسكتى ب

جواب:... نھیک دوپہر کے دفت جبکہ سورج سر پر ہو بنماز اور مجد ہُ تلاوت منع ہے، محمرقر آن مجید کی تلاوت جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي الغيائية وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيا لا قاضيًا كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥)، فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام ويقرل في سجوده سبحان ربي الأعلى للاقا ولا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة .. إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٥). أيضًا: وفي المراقى: وغيرها تجب موسعًا ولكن كره تأخير السجود عن وقت التلاوة في الأصبح إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن وقت التلاوة من الملاح ص: ٢٢١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في المدالع ج: ١ ص: ١٨٠، باب سجود التلاوة، وأيضًا في المدالع ج: ١ ص: ١٨٠، فصل وأما سب وجوب السجدة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے نئے دکھتے ص: ۴۳۳ کا مائیٹمبر ۱۳۔ وأیعشہا: وتودی بوکوع صلاۃ إذا کان الوکوع علی الفور مل قراءۃ آیۃ ...... ان نواہ أی کون اثر کوع لسجود التلاوۃ علی الراجع ... اللخ۔ (التنویر وشرحہ ج: ۲ س: ۱۱۲،۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عند ختم السورة فينهى أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع ... إلخ. (البدائع الصنائع ج. ١ ص: ١٨٨). (٣) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢).

## فجراورعصركے بعدمكروہ وفت كےعلاوہ سجدہ تلاوت جائز ہے

سوال:... تلاوت کا سجد وعمر کی نماز کے بعد مغرب تک یا فجر کی نماز کے بعد جائز ہے یانہیں؟ لیعنی ان دونوں اوقات میں سجدہ ادا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اٹل سنت علاء نے منع کیا ہے، ہم خود بھی اٹل سنت سے دابستہ ہیں، ہم دوآپس میں دوست ہیں، میں نے اس کو مجدہ کرنے ہے منع کیالیکن اس نے آپ کا حوالہ دیا۔

جواب:...فقدِ تل کے مطابق نماز کجر اورعصر کے بعد بجد ہ تلاوت جائز ہے،البتہ طلوع آفاب سے لے کر ڈھوپ کے سفید ، ہونے تک ،اورغروب سے پہلے ڈھوپ کے زردہونے کی حالت میں بجد ہ تلاوت بھی ثنع ہے۔

# سجدهٔ تلاوت وسجدهٔ شکر کس وفت کرنے جا جئیں؟

سوال: ... بجد و تلاوت اور بجد و شکر وغیره کی وضاحت کردیجے گا کہ یہ س دفت کرنے چاہئیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی مجدونیں کر سکتے ، اس طرح عصر کی نماز کے بعد کوئی مجدونیں کر سکتے جب تک کہ مغرب کی نمازنہ پڑھ لی جائے ، برائے مہر یانی جواب وضاحت سے دیجئے گا۔

جواب:...تمن اوقات مکروہ ہیں: طلوع کا وقت سورج کے بلند ہونے تک ،غروب کا وقت اوراس سے پہلے تقریباً پندرہ ہیں منٹ ، دو پہر کا وقت ۔ان تمن اوقات میں سجد ۂ تلاوت ممنوع ہے ، باتی تمام اوقات میں جائز ہے ۔سجد ۂ شکر بھی ان تمن اوقات کے علاوہ جائز ہے ، مکرلوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔

#### عصركے بعد سجدہ تلاوت كرنا

سوال:...اگرہم عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کردہے ہوں اوران وردان آیت بجدو آجاتی ہے تو کیا سجد ہ تلاوت ای ونت اداکرنا جائے یا کسی اور ونت اوا کیا جاسکتا ہے؟

(١) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض ..... فيجوز فيها قضاء الفائنة وصلاة الجنازة وسجدة التلارة ..... منها ما بعد عسلوة الفجر قبل طلوع الشمس ..... ومنها ما بعد صلوة العصر قبل مغيب الشمس .... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٢، ٥٣، كتاب الصلاة، الياب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(٣٠٢) للاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ وهندية ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقبت وما يتصل بها، طبع رشيديه) ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره وعالمگيري ج: ١ ص: ١٣١، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة). أيضًا: وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه (در مختار ج. ٢ ص: ١١٩ ١٠ ١٠) كتاب الصلاة، مطلب في سجدة الشكر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب :..عمر کے بعد تجدہ تلاوت جائز ہے۔

## حاریائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب سجدہ تلاوت کرے؟

سوال ...اگرچار بائی پر بیٹے کرقر آن پاک کی تلاوت کررہے ہیں اور آیت بحدہ بھی دورانِ تلاوت آتی ہے، للذااس کے کے مجدہ ادا کرنا فورا ضروری ہے یا بعد تلاوت (جتنا قرآن پڑھے) مجدہ کرلیاجائے؟ سیج طریقہ تحریر فرمائیں۔

جواب:...فورا کرلیمافضل ہے، تلاوت ختم کر کے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر چار پائی بخت ہو کہ اس پر پیٹانی دھنے نہیں اور اس پر پاک کپڑا بھی بچھا ہوا ہوتو چار پائی پر بھی بجد وادا ہوسکتا ہے، ورنہ نہیں۔

## تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا بہتر ہے

سوال:...قرآن کی تلاوت کرتے وفت جس رُکوع میں مجدو آ جائے تو اس کو دِل میں پڑھنا جاہنے یا کہ بلند آواز سے پڑھے؟ کہتے ہیں کدا گر مجدہ کی آیت کوئی من لے تو اس پر مجدہ واجب ہے ، اگر مجدہ نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور مجدہ کرنے کا طريقة كياب؟ مفصل بتائين \_

جواب :... مجده کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سفنے واسلے دونوں پر مجدہ واجب ہوجا تا ہے، اس لئے کسی دُ وسرے فض کے سامنے سجدے کی آیت آہت پڑھے، تا کہ اس کے ذمہ سجدہ واجب ندہو۔ جس مخص کے ذمہ سجدہ تلاوت واجب نھا اور اس نے تہیں کیا تواس کا کفارہ یہی ہے کہ مجدہ کر لے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بیہے کہ تھبیر کہتا ہوا سجدے بیں جلا جائے ، مجدے بیں تمین بار "سبحان ربي الاعلى" ورجع اور تجبير كبتا موا أخدجائ وبس تجدة تلاوت موكيا . (٢)

### آیت سجده اوراس کا ترجمه پڑھنے سے صرف ایک مجده لازم آئے گا

سوال:...من قرآن شریف زیجے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ،اوراس طرح پڑھتی ہوں کہ پہلے جتنا پڑھنا ہووہ میں پڑھ لیتی

السبع أوقمات يكره فيها النواقل وما في معناهما لا الفرائض ...... فيجوز فيها قضاء الفائدة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي المراقى: وغيرها تبجب موسعًا ولكن كره تأخيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا .. النخ. وفي حماشيمة المطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا ...الخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 221، باب مجود التلاوة، وأيضًا في الهندية ج: 1 ص:130، وأيضًا في البدائع ج: 1 ص:184).

<sup>(</sup>٣) ولو سجد . . . . إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا . . الخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أو السماع ...إلخ. (البدالع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٠، وأيضًا هندية ج: ١ ص: ١٣٢).

 <sup>(</sup>۵) ولو قرأ اية السجدة وعنده ناس ...... ينيفي أن يخفض قراءتها، لأنه لو جهر بها لصار موجبًا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أداله فيقعرن في المعصية. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٣٨، باب سجود التلاوة).

 <sup>(</sup>٢) فياذا أراد السجود كبّر ولا يرقع ينديه وسجد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده ثلاثًا سبحان ربي الأعلى ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٣٥، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:١٣٤).

ہوں،اس کے بعدال کاتر جمہ،تو کیا جھ کوقر آن شریف میں جو مجدہ آتا ہے،وہ دومر تبددیا ہوگا؟

جواب:..نبیں! سجدہ صرف ایک ہی واجب ہوگا ، آبتِ سجدہ اگرایک ہی مجلس میں کئی بار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے ، جس طرح قرآنِ کریم کے الفاظ پڑھنے سے مجدہ واجب ہوتا ہے ، ای طرح صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب بوتا ہے۔

## ا يك آيت بحيره كئي بچول كوپڙهائي، تب بھي ايك ہي سجده كرنا ہوگا

سوال:...ایک اُستاذ کُی لاکول کوایک بی آیت بجده علیحده پڑھا تا ہے، تو معلم کوایک بی سجده کرنا پڑے گایا کہ جتنے لا کے بول سے استے سجد ہے کرنے پڑیں گے؟ لیمن معلم ایک بی جگہ بیٹھا رہتا ہے اورلا کے باری باری پڑھتے جاتے ہیں۔ جواب:...اُستاذ کے کہلانے ہے توایک بی مجدہ واجب ہوگا، بشر طبیکہ مجلس ایک ہوہ 'سیکن اُستاذ جتنے بچول سے مجدے کی آیت سنے گا ، استے مجدے سننے کی وجہ ہے واجب ہول گے۔ (")

### دوآ دمی ایک ہی آبت سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہول گے؟

سوال :... آیت بجده اگراستاذ پر هائے ، شاگر د پڑھے تو کیا ہرا یک کوایک بحدہ کرتا ہوگایا دو؟ جبکدا یک بی آیت بجدہ ہرایک نے پڑھی اور سنی۔

جواب :...دونوں پردو بحدے واجب ہو گئے ،ایک خود پڑھنے کا، دُومرا سننے کا۔

#### آیت بحدہ نمازے باہر کا آ دمی بھی س لے توسجدہ کرے

سوالی: .. براوت میں آیت بحدہ بھی آتی ہے ، تو ظاہر ہے کہ جو خارجِ مسلوق ہوگا وہ بھی سنے گا ، کیااس پر بھی سجدہ واجب ہے؟ جواج نیسے پال!اس پر بھی واجب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) حتى ان من ثلا آية واحدة مرارًا في مجلس واحد تكفيه سجدة واحدة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) - قَادِكُوَّا شُوْنِ شِيءَ وَلُو تِلَى بِالْفَارِسِيةِ تَجِبِ عَلِيهِ وَعَلَى مِنْ سِمِعِهَا السِجِدةِ فِهم السَّامِعِ أَو لَم يَفْهِم ...إلخ. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج: ١ ص: ١٥٦، فتاوى هندية ص:١٣٣، إذا قرأ آية السجدة بالفارسية ...إلخ.

<sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإجماع لأن السجدة تنضاف إليها وتتكرر بتكررها ...الخ. (فتح القدير ح: ا ص ١٩٩ه).

 <sup>(4)</sup> والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٢). فسبب وجوبها أحد
 الشيئين، التلاوة أو السماع. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٠).

 <sup>(</sup>٢) ولو سمعها من الإمام أجنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكذا في الجوهرة النيرة وهو الصحيح كذا في الهداية. (هندية ج. ١ ص:١٣٢ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

## لاؤڈاسپیکر پرسجدهٔ تلاوت

سوال:...اگر کسی مخص نے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت قرآن پاکس لی اوراس میں مجدہ آئے تو سننے والے پر مجدہ واجب ہے یا نہیں؟ اور مجدہ نہ کرنے والے مخص پر گناہ ہوتا ہے یانہیں؟

جواب :...جس فخص کومعلوم ہوکہ پیجدہ کی آیت ہے،اس پر مجدہ داجب ہے،اور ترک واجب گناہ ہے۔

# لاؤڈ الپیکر، رید بواور ٹیلی ویژن سے آیت بجدہ پر بحبدہ تلاوت

سوال :...عام طور پرتراوت کا وَ دُاسِیکر پر پر حالی جا بجدہ کی جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی آواز ہا ہم بھی جاتی ہے، اگر کو کی فخض ہا ہر یا گھر میں بجدہ کی آیات سے تو اس پر بجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ختم والے دن ریڈ ہواور ٹی وی پر سعودی عرب سے براہ راست تراوی سائی اور وکھائی جاتی ہیں، اور لوگ کافی شوت سے (خاص طور پرخوا تین) انہیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے میں دو بجدے ہیں، کیا عوام جب وہ آیات بجدہ میں تو ان پر بجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ حالا نکہ اکثر بت صرف و وق و شوت سے بی دیکھتی ہے، عملی طور پر بچھ تیں، بینی اکثر لوگ صرف من اور د کھے لیتے ہیں، بجدہ و فیرہ ادائیں کرتے۔

چواپ:...جن لوگوں کے کان میں بجدے کی آیت پڑے، خواہ انہوں نے سننے کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان پر بجد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، بشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیت بجدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوت کی کر ریکارڈنگ دوبارہ ریڈ بواورٹی وی ہے براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ کی جائے تو سجدہ تلاوت نہیں واجب ہوگا) ،البتہ عورتیں اپنے خاص ایام میں سنیں تو ان پرواجب نہیں۔ (۵)

#### شىپ رېكار د اورسجىدۇ تلاوت

سوال: ... كياشيب ريكار درير مت بحده من يحده واجب بوجاتا ب؟ جواب نيد ال يح بحده واجب نبيس موتار (١)

 <sup>(</sup>١) ولو تليث بالعربية تجب على كل من تسمعها ولم يفهمها من المجم إذا أخبر بها إجماعًا. (حلبي كبير ص: ١٠٥).

 <sup>(</sup>٢) والسجدة واجبة في هذه المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٣٢ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقًا لكن يعذر بالتأخير ما لم يعلم (هندية ج: ١ ص:١٣٣١، الباب الثالث عشر في سحر د التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولا تسجب إذا سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب الأنه محاكاة وليس بقواءة. (حلبي كبير ص: ٥٠٠). تغميل ك لخ الما حظه بو: آلات جديده ، تاليف: مفتى محرشفي رحم الله، ص: ١٦٥، طبح اوارة المعارف كراحي \_

 <sup>(4)</sup> حتى لا تنجب على الكافر ...... والحائض والنفساء قرأوا أو سمعوا لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم. (البدائع الصنائع ج: 1 ص: ١٨٦)، فصل في بيان من تجب عليه السجدة).

<sup>(</sup>٢) ويُحكَ ماشي نبر ٣- وأيضًا البدائع الصنائع ج: اص:١٨٦، فيصل واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد. تغيين كي لا حظر بو: آلات جديده كثرى أحكام، ص:١٦٥، طبع ادارة المعارف كراجي \_

## آيت سِجده معلوم نبين توسجدهٔ تلادت واجب تبين

سوال:..قرآن پاک کی مختلف آیات طیبات کے پڑھتے وقت مجدولازم ہے، میں نے سنا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اُشخاص پر بیر بحدہ فرض ہے، میرامسلہ بیہ کہ آئ کل ریڈ ہو، ٹی وی حتی کے مسجدوں میں بھی اکثر شب ریکاررڈ برقر آن یاک کے كيسٹ لگائے جاتے ہیں، جولاؤڈ اسپيكر كے ذريعے بآوازِ بلند بجتے ہیں، میں چونكہ پوراقر آن شريف پڑھا ہوانہيں،اس لئے مجھے علم نہیں کہ کن آیات پرسجدہ کرنا فرض ہے؟ اگر مٰدکورہ ذرائع کے ذریعے وہ آیات بجدہ سنائی دیں اور لاعلمی کی وجہ ہے میں مجدہ نہ کروں تو كيابية كناه جوگا يانبيس؟

جواب :... كيسٹ كى آواز سننے سے سجدة تلاوت واجب نہيں ہوتا، ريد يو يرجعي اگر كيسٹ كى ہوئى ہوتواس كا بھى يہى تھم (۱) ہے۔ اور اگر براہِ راست تلاوت ہور بی ہوتو جن لوگوں کومعلوم ہو کہ بیر بحدے کی آیت ہے، ان پر سجد ہ تلاوت واجب ہے، اور جن کو معلوم نیں و ومعذور ہیں۔

#### آیت سجده س کرسجده نه کرنے والا گنامگار ہوگایا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت بحده تلاوت کرنے والے اور تمام سامعین پر بحدہ واجب ہے، کیکن جس کو بحدے کے متعلق معلوم نہیں اور نہ ای صاحب الاوت نے بتایا تو کیاوہ سامع منا بھار ہوگا؟

چواب:...جن لوگوں کومعلوم نہیں کہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے اور تلاوت کرنے والے نے باکسی اور نے ان کو بتایا مجمی نہیں، وہ گنا ہگارنہیں، اور جن لوگوں کوعلم ہو گیا کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس کے باوجود انہوں نے سجدہ نہیں کیا، وہ گنا ہگار ہوں گے،اوراس صورت میں تااوت کرنے دالا بھی گنامگار ہوگا،اس کوجا ہے تھا کہ آبیت بجدہ کی تلاوت آہت کرتا۔ (۲)

سوال:...نيزاكرآيت بحده خاموش عديده في جائز م

جواب:...اگرآ دی تنها تلاوت کرر با ہو،اس کوآیت بجده آیسته بی پڑھنی جاہے'' کیکن اگرنماز میں (مثلاً: ترواح میں ) پڑھر ہا ہوتو آ ہستہ پڑھنے کی صورت میں مقتد ہوں کے ساع سے بیآ بت رہ جائے گی ،اس لئے بلندآ واز سے پڑھنی جا ہے۔

## سجدهٔ تلاوت صاحبِ تلاوت خودکرے، نہ کہ کوئی وُ وسرا

سوال:.. قرآن خوانی کرداؤں اور پھر جب تمام قرآن ختم کرلیا جائے تو ایک عورت ان سب کے بحدے (جو ۱۲ میں) اوا كردين ہے،آپ دضاحت فرمائيں كہ جبال تجدوآئے، وہيں كياجائے؟ ياعليحدوا يك ساتھ سب تجدے ادا كر لئے جائيں؟ كيا كوئى

<sup>(</sup>١) محرنشته منح كاماشي نمبره اور ٦ ملاحظ فرماكي .

<sup>(</sup>٢) ويستحب للتالي إخفائها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١ • ٥٠ القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي)\_

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) اليغار

قیدیایا بندی توسیس ہے؟

جواب: ..قرآنِ کریم کے ٹی مجدے اکٹے کرنا بھی جائزے، مگرجس نے مجدہ کی آیت تلادت کی ہو، ای کے اداکر نے سے مجدہ ادا ہوگا، کوئی وُ دسرافخص اس کی مجدہ ادا نہیں کرسکتا۔ آپ نے جولکھا ہے کہ ایک عورت ان سب کے مجدے اداکر دبتی ہے، میلا ہے، تلاوت کرنے والوں کے ذمہ محدہ تلاوت بدستوروا جب ہے۔

سورة السجدة كى آيت كوآبسته پرهناچا ہے، نه كه بورى سورة كو

سوال:..قرآن مجيدين ايكسورة سجده ب،اس كاكياتكم ب، كيااس پورى سورة كودل بس بره.

جواب:...اس سورة میں جو بجدے کی آیت آتی ہے،اس کو دُوسروں کے سامنے آہتہ پڑھے، پوری سورۃ دِل میں پڑھنے کی ہیں۔ (۳)

سورة الح ك كتف مجد كرنے جا جئيں؟

سوال:..قرآن انکیم میں مورہ ج میں دوجگہ بجدہ تلاوت آتے ہیں،ان بجددل میں سے ایک مجدے کے سامنے شافع لکھا ہوا ہے، کیا ہم خفی عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اس آیت بجدہ پر سجدہ کرنالازم ہے یانہیں؟

جواب :...حنفیہ کے نزویک سورۃ الج میں دُوسراسجدہ ، بجد ہُ تلاوت نہیں ، کیونکہ اس آیت میں زُکوع اور بجدہ دونوں کا تھم دیا میاہے ، اس لئے آیت میں کویا نماز پڑھنے کا تھم دیا گیاہے۔

قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے واجب ہیں؟

سوال: ..قرآن مجید میں سا سجدے ہیں، میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہوں کدان چودہ مجدوں میں سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتنے سنت ہیں؟

جواب:...إمام البوعنيف رحمه الله كنز ديك سماك سما مجد، واجب ميل - (۵)

 <sup>(</sup>١) فأما خارج النصلاة فإنها تحب على سبيل التراخى دون القور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٠٠)، كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج ١ ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بأن يخفى أية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. (قتاوي سراجية ص:١٦).

<sup>(&</sup>quot;) وقال عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم: سجدة التلاوة في الحج هي الأولى، والثانية سجدة الصلاة ............... وهذا لأن السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة كما في قوله تعالى. فاسجدي واركعي ....الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٢ ١، وأما بيان مواضع السجدة في القرآن، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) فإذا قرأ آية السجدة وهي في أربعة عشر موضعًا ..... فكان الثابت الوجوب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١
 ص ٩٨٪، القراءة حارج الصلاة، طبع سهيل اكيثمي لاهور، أيضًا: بدائع ج: ١ ص: ٩٣٪ ١، وأما بيان مواضع السجدة).

#### سجدهٔ تلاوت کا إعلان

سوال:...تراویج میں مجدہُ تلاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں مجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ بعض مقتدی معترض ہوں کہ إعلان کیا جائے۔

جواب : ... بحدهٔ تلاوت کے إعلان کی ضرورت بیس الیکن اگر مقتد اول کوتشویش ہوتو إعلان کردیا جائے۔

#### بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا تواب ملتاہے؟

سوال :...عام مورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کے بجائے صرف دیکھتی رہتی ہیں، یعنی دِل میں پڑھتی ہیں، جسے ہم کوئی اخبار یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا اس صورت میں بھی تواب انتابی ہوتا ہے جتنا قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یا اس طرح مخاوت کرنی جائز ہے کئییں؟

جواب :...جب تك زبان سے الفاظ كا تلفظ نه كيا جائے ، تلاوت كا تواب بيس ملے كا۔

## نمازے باہرلوگوں کے لئے سجدہ تلاوت کا حکم

سوال:...که کرمداور مدینه طیبه مین نماز جیسے فجر، مغرب، عشاء چونکه جلد پڑھی جاتی جیں اور انپئیکر کا ہند و بست بھی ماشا واللہ
بہت ہی وسیع ہے ، اکثر إمام صاحب سورة جس جی بجرہ مغرب، عشاء چونکہ جلد پڑھی جاتی جیں اور انپئیکر کا ہند و بست بھی ماشا واللہ
وضو کا اِنتظاراور ہازاروں جی سوجو د ہوتے جیں ، وہ مجد ہے گی آیات سنتے جیں ، کسی کو پتا ہوتا ہے اور پچھکو پتا بھی نہیں ہوتا ، کیا احمد بن عنبل اُسے نز دیک سجد والا زم نہیں ؟ اگر ہے تو اس آ داز کو وہاں تک پہنچا کیں ، تا کہ لوگ اس گناہ سے فی سکیں۔

جواب: منبلی ندبب میں بحدہ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے، واجب نہیں۔اور ہمارے نزدیک واجب ہے، تمرایک فخص پرجو بیہ جانتا ہوکہ بجدے کی آیت پڑھی گئ ہے،ایسے لوگ اگراس رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجائے ہیں جس میں آیت بجدہ پڑھی گئ توان کا سجدہ ادا ہوجائے گا،خواہ اِمام کے سجدہ اداکرنے ہے پہلے شریک ہول یا بعد میں،اور اگراس رکعت میں شریک نہیں ہوسکے تو بہ اینا سجدہ الگ کرلیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلي لها سجد المصلى معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان إقتداءه في الركعة التي تالاها فيها سقطت عنه ...... ولو لم يدرك معه تلك الركعة أو لم يقتد لا تسقط فلا بد من سجوده لها ـ (حلبي كبير ص: ١ • ٥، القراءة خارج الصلاة) ـ

# نماز کے متفرق مسائل

## وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال:...بیہ بتا ئیں کہ اگر ہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وقت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وقت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جب نماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وہ وظیفہ بغیر نماز کے بے کار ہے۔

## نماز میں زبان نہ جلنے کا علاج

سوال:... بندہ الحمدمللہ! نماز کی پابندی کرتا ہے،لیکن ایک بڑی زبردست پریشانی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان نہیں چتی اورا یک ایک آبت کوئی کی بار دُہرانا پڑتا ہے، اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں لکنت ہے،لیکن عام بول چال کے اندریہ چیز محسوس نہیں ہوتی ،مہر بانی فرما کراس کے لئے کوئی وظیفہ ہتلا ئیں ،آپ کی میں لوازش ہوگی۔

جواب:...اس کے لئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ، بس بیسیجئے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ ٹی اس کو دوبارہ نہ پڑھئے ، جاہے آپ کو چند سیکنڈ تھم برنا پڑے ، اِن شاءاللہ چند دِنوں بعدیہ پریشانی وُ ور ہوجائے گی۔اورا گرآپ نے مکرّر پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بیاری پختہ ہوتی جائے گی۔

# تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهيس

سوال: ... کیا تارک الصلوٰ ق نعت خوال کا احترام کرنا دُرست ہے؟ جواب: ... ایبافخص احترام کامستی نہیں، اورا یسے خص کا نعت خوانی کرنا بھی نعت کی تو ہین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ١٢١)، طبع صدف پيلشرز).

<sup>(</sup>٢) هي (أى الصلاة) فرض عين على كل مكلف بالإجماع ...... وتاركها عمدًا مجانة أى تكاسلًا فاسق (در مختار ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع سعيد) . (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر وآكل الربا ونحو ذالك، كذا في البرجندي والمعراج قال أصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق ..... وأما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا (ج: ١ ص: ٥٢٠).

## قنوتِ نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...اخبارات میں پڑھا کہ متازعلائے کرام نے انبل کی ہے کہ فجر کی نماز میں دُعائے تنوت کا اہتمام کریں ، براو کرم بیہ تلا کمیں کہ دُعائے تنوت کونماز سنت یا نماز فرض میں پڑھا جائے؟ کیا بیدُ عائے تنوت عشاء کے درّوں والی ہے؟

جواب:...جب مسلمانوں برکوئی بڑی آفت نازل ہو، مثلاً بمسلمان ، کافروں کے پنج میں گرفتار ہوجا کیں یااسلامی ملک پر
کافرحملہ آور ہوں تو نماز فجر کی جماعت میں وُوسری رکعت کے رکوع کے بعد اِمام'' قنوت نازلہ' پڑھے اور مقتدی آمین کہتے جا کیں ،
سنتوں میں یا تنبااوا کئے جانے والے فرضوں میں تنوت نازلہ بیں پڑھی جاتی ، اور وٹر کی تیسری رکعت میں جوؤ عائے تنوت ہمیشہ پڑھی جاتی ہوا آئے ہے۔ (۱)

# نی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احتر ام تو کرے

سوال: ... مولانا صاحب! ٹی وی کی نفنول نشریات نے مسلمانوں بالخصوص ہماری نی نسل کو تباہی کے اس موڑ پر لاکر رکھ ویا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن نہیں تو وُشوار ضرور ہے، اوراس پر بس نہیں، بلکہ وہ پر دگرام کو بھی ایسے موقع پر نشر کرتے ہیں جس وقت عین نماز کا وقت ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ ہے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کردیتے ہیں ہمسلمان کا کام تو یہ ہے کہ خود کر انک سے بہتے ہوئے واسروں کو کہ انک سے جیائے کی عنت اور کوشش کرے، کیا بیلوگ نماز کے اوقات میں پروگرام کے وقت کو کم وہیش نہیں کر سکتے ؟

جواب:..اة ل آونی وی بی قوم کی صحت کے لئے ' ٹی ٹی ' ہے، اور بیا م انتجائث ہے جوشیطان نے اللہ تعالی کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لئے ایجاد کی ہے، کھراس کی نشریات لغواور نضول ہیں، جو سرایا گناہ اور و بال ہیں، پھر نماز کے اوقات ہیں اس گندگی کو پھیلانا بہت بی تنظیمین ہے، اللہ تعالی اپنے قبر وغضب ہے بچائے! ٹی وی کے کار پر دازوں کو چاہئے کہ اگروہ اس گندگی ہے مسلمان معاشرہ کوئیس بچاہئے تو کم از کم نماز کے اوقات کا تواحز ام کریں۔ (۲)

# فی وی برنماز جمعہ کے وفت پروگرام پیش کرنا

سوال:... آج کل ٹی وی پر جعد کی نشریات جوشیج کی ہوتی ہیں،ان میں عین اس وقت ڈرامہ شروع ہوتا ہے جب نما نے جعہ شروع ہوتی ہے،جس سے کی ٹی وی و کیھنے کے شوقین اور نما نے جعد پڑھنے والول کی نماز قضا ہوجاتی ہے، بتا ہے یہ گناہ کس کے سر ہوگا؟

<sup>(</sup>۱) وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقنت عندنا في صلوة الفجر من غير بلية، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد . ..... والذي يظهر لى أن المقدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله .. إلخ. (حاشية رد الهنار ج: ٢ ص. ١ ١، باب الوتو والنوافل، وأيضًا في البحر الوائق ج: ٣ ص: ٢٠، باب الوتور.

 <sup>(</sup>٢) "إِنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِيْنَ امْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيُمْ فِي اللَّذَيْنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"
 (النور: ٩ ا).

جواب: جمعه قضا کرنے والوں پر بھی اس کا وبال پڑے گا، اور ٹی وی والوں پر بھی ،معلوم نہیں کہ کیا بیہ نوگ مسلمان نہیں کہ لوگوں کونما نے جمعہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں ...؟ (۲)

## بجائة وعداندازي كينماز إستخاره يزه كرفيصله يجيئ

سوال:...میری عادت ہے کہ جب بھی کی بات کا فیصلہ نہ کرسکوں اور بہت پریشان ہوجاؤں اور بمجھ میں پچھوندآ ئے کہ کیا فیصله کیا جائے؟ تو میں دورکعت نفل پڑھ کر قرعہ پر دونوں چیزیں لکھ دیتی ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرے اُٹھالیتی ہوں ، اور نبیت کر لیتی ہوں کہ چونکہ خدا کے تھم کے بغیر بتا بھی نہیں ال سکتا ، جو قرعہ میرے ہاتھ آئے گااس فیصلے پر وہ کام کروں گی ۔ یا بھرالتہ تعالی کے حضور گزاکر وُعا مائلتی ہول کہ خدایا قر آن مجید تیرا کلام ہے، اوراس میں ہرتھم کی مثالیں اوراحوال موجود ہیں، تیرا مبارک نام لے کر اس کو کھولوں کی ، اس صفحے پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق ہو جھے کو بنادے، تا کہ میں دیبا کرلوں اور تیری مرضی اور خوشی کے مطابق ہو، اور پھر خدا کا نام لے کر قرآن یاک کو کھول کر اس صفح پر اپنے مسئلے کے مطابق جو حال ملتا ہے اس کو خدا کی رائے سمجھ کرعمل کرتی ہوں۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں *کفریا شرک کا خطرہ تونبیں ہوتا؟ ضرور جواب تحربر فر*مائیں تا کہ آئندہ ایب کروں ، اکثر جب بہت پریشان کن مسئلہ ہوا ورمیری سمجھ میں کوئی فیصلہ نہ آر ہا ہوتو میں ایسا کرکے فیصلہ کر لیتی ہوں۔

چوا ب:... کفروشرک تونہیں ، کیکن ایک نضول حرکت ہے، بیدا بک طرح کا فال نکا لٹا ہے، جس کی مما نعت ہے، اور اس کو التد تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ، بیعقید ہ کا فساو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جوتعلیم دی ہے ، وہ بیہ ہے کہ جب کوئی اہم کام در پیش ہوتو دورکعت نماز پڑھ کر اِستخارے کی دُعا کی جائے ،اور پھر جس طرف دِل مائل ہو،اس صورت کو اِختیار کرلیا جائے، اِن شاء اللہ اس میں خیر ہوگی۔ <sup>(س</sup>

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقًا في كتاب لَا يمخي ولَا يبدل. وفي بعض الروايات: ثلاثًا. رواه الشافعي. (مشكوة ج: ١ ص: ٢١)، كتاب الصلاة، باب وجويها).

(٢) إن الإعبانية عبلس المعصية حرام مطلقًا بنص القرآن أعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى: فلن أكون ظهيرًا للمحرمين. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلَّا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في إستعمال هذا الشيء بحيث لَا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقةً بل من التسبب . . . ثم السبب إن كان سببًا محركًا و داعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. (تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ص: ١٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص. ٣٥٣). (٣) ﴿ وَلَهُ وَالْكُهَانَةُ ﴾ . . . . . وصهم انه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله ...إلخ. (فتاوي شامية ج: ا ص:٣٥، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) (قوله ومنها ركعتا الإستخارة) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللّهم إنّي أستخيرك بعدمك ... الخ. (فتاوي شامية ج:٢ ص:٢١، مطلب في ركعتي الإستخارة).

## بهمجبوری فیکٹری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں

سوال:...آج امریکا سے میرے ایک دوست کا خط آیا ہے جو اکیس سال سے وہاں رہ رہا ہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، ووجس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس میں تین شفٹ میں کام ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں ، ایک ہفتہ شام میں ، ادر ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وفت ہونے کی وجہے پوری نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ فجر کی نماز میں دوسنت دوفرض،ظہر کی نماز میں جارفرض دوسنت، عصر میں جا رفرض مغرب میں تین فرض دوسنت ، اورعشاء میں جا رفرض دوسنت اور تین وتر پڑھ لیتا ہے ، اس نے لکھا ہے کہ سی عالم ہے بوجهرالكمول كركياني محيك ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے جتنی رکعات لکھی ہیں ، وہ بچے ہیں ، البینة ظہر کی نماز میں چار فرض سے پہلے چار سنتیں بھی پڑھ

#### دفتری اوقات میں نماز کے لئے مسجد میں جانا

سوال:...زیداکثرنمازظهر جماعت کے ساتھ اداکرتاہے، جبکہ معجد دفتر سے ایک میل دُور ہے، زید معجد تک پیدل جاتا ہے، نماز باجماعت اداكرنے كے بعدوبال سے بيدل وائن آتاہے،كيازيدكا بيطريقة كارۇرست ہے؟

جواب:...اگر دفتر کی طرف سے اس کی اجازت ہوتو اتنی وُ ورجا ناتیج ہے ، ورنہ دفتر ہی میں نماز با جماعت کا انظام

### آفس میں نماز کس طرح اوا کریں؟

سوال: ... جمالورث قاسم کے ایک وریان علاقے میں کے ای ایس ی کے آفس میں کام کرتے ہیں ، ہاری ڈیوٹی" ۲۲ سی ہوتی ہے، وہاں قریب میں کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اَ ذان کی آ واز آتی ہے، پچھ عرصہ مہلے آفس کے احاطے میں چندا فرا د نے مسجد کی طرح ایک جگہ بنا دی تھی ، جہاں نماز اوا کرتے ہیں ، ہم سب ہی لوگ جن کی تعدا وتقریبا آٹھ ہے ، ماشاء املّٰد نماز کے پابند ہیں،لیکن ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں،اور بغیراَ ذان دیئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں،لیخی جب نماز کا وقت ہوا اس ونت سے نماز کا ونت ختم ہونے تک بھی وقفے وقفے سے بھی ایک ساتھ اپنی اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں، جماعت سے اس سے ادانہیں کرنے کہ ہم لوگ علم میں بہت کم میں اور کسی کی شرعی داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ تماز جماعت ہے پڑھا سکتے ہیں ،

ر ١) (وسس) مؤكدًا (أربع قبل النظهر) (قوله وسن مؤكدًا) أي استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير. (اللبر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب الوتر والنواقل).

<sup>(</sup>٢) وإذا استأحر رجلا يومًا يعمل كذا فعليه ان يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولّا يشتغل بشيء أخر سوى المكتوبة إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٥٠) مطلب ليس للأجير الخاص أن يصل التافلة، طبع ايج ايم سعيد).

اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بغیراَ ذان ویئے نماز پڑھنا جائز ہے، جبکہ اَ ذان کی آ داز بھی نہ آئے؟ کیا ایک صورت میں الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوجائے گی ، جبکہ پڑھنے کی جگہ بھی ایک ہو؟ یہ وضاحت بھی کر دیں کہ اگر جماعت ضروری ہے تو کیا غیر شرعی داڑھی دالے یہ بغیر داڑھی والے حضرات نماز پڑھا سکتے ہیں؟

جواب:...اؤان و اِ قامت نماز کی سنت ہے، واڑھی منڈے کی اِ قندا میں نماز کروہ ہے، نیکن تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، آپ حضرات اُ ذان و اِ قامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، کیاا چھا ہو کہ آپ میں سے کوئی باتو نیق داڑھی بھی رکھ لے، بلکہ سجی کورکھنی جا ہے تا کہ نماز کروہ نہ ہو۔

دفتری اوقات میں نمازی ادائیگی کے بدلے میں زائد کام

۔ سوال:...اگرہم کس کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادا سینگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیاد و کام کرنا جاہئے؟

جواب:...نماز فرض ہے،اتنے وفت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، دفتری اوقات میں ایمانداری سے کام کیا جائے توبہت ہے۔

#### مروفت عمامه پېنناسنت ہے

سوال:... بمامه اور ٹو ٹی پہننا کیساہے؟ فرض، واجب، سنت ِمؤ کدہ یامتخب؟ اور کب پہننا ہے، صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوہیں تھنٹے)؟ یاصرف بازاروں یعن جس دفت گھرہے باہر ہوتے ہیں،اس دفت تک؟

جواب: ... عمامه پہننا سنت مستحبہ ہے، اور بیصرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہمیشہ کی سنت ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس ...إلخ. (حلبي كبير، فصل في السنن ص:٣٤٢).

 <sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق . . إلخ وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم الأمر دينه ربأن في تقديمه لإمامة عظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا . . إلخ (ردالهتار، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل والا فالإقتداء أولى من الإنفراد (شامي، باب الإمامة ج: ٢ ص. ٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) - رَبِيْعِيْنَ مَاشِيْمُبِر٢ ـ وأَبِـضُـا: والسننـة فيهـا الـقبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخ. (درمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع ج: ٢ ص:٤٠٣).

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ لما حظه بور

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وعن ابن عمر رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سدل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. (ترمذي ج. ١ ص:٣٠٣، باب ما جاء في العمامة السوداء).

#### جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال:...جب بھاعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بہت ہے لوگ مجد میں دوڑتے ہوئے بھاعت میں شامل ہوجاتے ہیں ، آپ بتا کمیں کہ مجد میں دوڑنا کیساہے؟

جواب:...حدیث میں اسے منع فرمایا ہے۔ (۱) رکوع وسجدہ کی شبیع کا سی تلفظ سیکھتے

سوال:... ہمارے ہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ رُکوع اور مجدہ میں ' سیمان رقی الاعلیٰ 'اور' سیمان رقی العظیم' کہتے ہوئے '' ی' کا استعمال نہیں کرتے ،قر آن وحدیث کی روشن میں جواب ویں کہآیا بیاطریقہ دُرست ہے یانہیں؟ جواب:... غلط ہے! کسی عربی وان سے تلفظ سیکے کر پڑھیں۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها
تمشون وعليكم السكينة ... إلخ. (ابن ماجة ص: ٥٦)، باب المشي إلى الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) السنة في تسبيح الركوع سبحان رَبِّي الْعَظِيم. (شامي ج: ١ ص: ٩٣، قبل مطلب في اطالة الركوع)، ويقول في
 سجوده سبحان رَبِّي الْاعْلَى ثلاثًا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٥٪، كتاب الصلاة، الباب الرابع).

### اوراد ووطا كف

#### قرض يعضلاصي كاوظيفه

سوال:...میں تین لا کھ کا قرض دار ہو گیا ہوں ، آنجناب پچھ پڑھینے کے لئے بتادیں۔

چواب:..بسورۃ الشوریٰ (۳۵واں پارہ) کے دُوسرے رُکوع کی آخری آیت: "اَفَدُّ لَسطِیْف بِعِبَادِہِ..." آخرتک اُسّی مرتبہ فجر کے بعد پڑھا کریں ،اگرداڑھی منڈاتے یا کتراتے ہیں تواس سے توبہ کریں ، دالسلام۔

#### نوكرى كے لئے وظيفہ

سوال:...مولا ناصاحب! میں انٹر پاس نو جوان ہوں ، نوکری نبیں ملتی ، کوئی دظیفہ تحریر فرماد یجئے۔ جواب:... ہرنماز ہا جماعت تکبیر کی پابندی کے ساتھ ادا سیجئے اور نماز کے بعد تین بارسور وَ فاتحہ اور تین ہارآیت الکری پڑھ کر

دُعا كيا سيجيِّ ، والسلام \_

## فراخی ٔ رزق اور پریثانیوں سے بچاؤ کا انسیروظیفہ

سوال:...ایک اورانسیر دظیفه تحریر فرمایئے کہ جس ہے دین ووُنیا کا بھلا ہو، قریضے اُتر جا کیں، تنگدی وُور ہوجائے، رزق فراخ ہواور برکت بڑھ جائے، اوروُنیا دی مسائل حل ہوجا کیں۔کافی پریشانی ہے، وظیفوں کا وقت وتعدا دضرور تحریر فرما کیں،شکریہ۔ جواب:...سب گھر والے پانچ وفت کی نماز پڑھا کریں، اور رات کوسور وُ واقعہ کی تلاوت کیا کریں،عشاء کے بعد ٹیلی ویژن نہ چلایا کریں۔

### كاروباركى بندش كے لئے وظیفہ

سوال:... بندہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، وِن بدن حالت گردہی ہے، اللّٰہ کاشکر ہے کہ بیرا کھرانہ وِین دار ہے، ہماری ایک دُ کان ہے، ڈیڑھ سال پہلے ہمارا کار دبار ہالکل تھیک تھا، ای دوران دالدصاحب نجج پر گئے، ان کے آنے کے بعد ہمارا کام شہب ہوگیا۔ دُ کان میں آپس میں نااِ تفاقی ، کار بگروں ہے لڑائی معمول بن گئی۔ عملیات کرنے والوں سے پتا چلا کہ دُ کان کی بندش کا لےعلم ے کردی گئی ہے۔ اس کے تو ڑکے لئے کئی جگہ گھوم چکا ہوں ، گرکسی کے پاس طنہیں۔خود کشی کو دِل جا ہتا ہے۔ قر آنی عملیات والے اس کا لیا میں نکال سکے۔ کیا مجھے اب غیر مسلم کا سہار الیما پڑے گا؟ شریعت میں چیز کہاں تک جا کڑے؟

جواب: ... آپ نے اتنالمباخط کھاہے، یس اس کا کیا جواب دُوں؟ یس عال نہیں کہ اس کا تو ڈکروں۔ البتہ یہ کہنا ہوں کہ حق تعالی شانۂ کی ذات عالی سے أمید رکھیں، وہی تو ڈکر نے والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افرادل کرتین سوتیرہ مرتبہ قرآنِ کریم کی آخری دوسور تیں معق ذتین پڑھا کریں، اور تق تعالیٰ شانۂ کی بارگاہ میں اس معیبت کے کہنے کی دُعا کیا کریں۔ اگر خود کشی کروگے تو جہنم میں جاؤگے، آدی کو چاہئے کہ جو حالات بھی چیش آئیں، اللہ پر تو کل رکھے ادر اس کی بارگاہ عالی میں دُعا کرتا رہے، والسلام۔

### كاروبارمين ترقى اورأ دهاركي واليبي كاوظيفه

سوال:...میری ایک چیوٹی ی و کان ہے،ای سے گزراوقات ہوتی ہے،لین اس و کان سے چندلوگ اُدھار پر کافی سامان کے جی اور ان سے چیے واپس ملنے کی جھے کوئی اُمیدنییں ہے،جس کی وجہ سے میری و کان شھپ ہونے گئی ہے۔لہذا مہریا فی فرما کر بندہ کوکوئی وظیفہ عنایت فرماویں جس سے چیے واپس اسکیس اور کارویار میں بھی ترقی ہو۔

جواب: "بَكبيرِ تَر يَدكا إِبهَمَام يَجِئَ ، اور تمازك بعد سورهٔ فاتحد، آيت الكرى، آيت: "مَنهِ اللهُ" (آل مران: ۱۸) اور آيت: "فَلُو اللهُّهُمُّ مَنْلِكَ الْمُلْكِ" بعد "بِعَنْهِ حِسَابِ" (آل عران: ۲۷،۲۷) تك پُرْه كردُ عاكيا سَجِحَ الله تعالى بِي يَشْلُو اللهُ اللهُ مَنْلِكَ الْمُلْكِ" بعد "بِعَنْهِ حِسَابِ" (آل عران: ۲۷،۲۷) تك پُرْه كردُ عاكيا سَجِحَ الله تعالى بِي يَثَانِيال وُورِقُرها كي ، والله اعلم!

## سورهٔ فاتحه پڑھ کر کان پرة م کریں، إن شاء الله تھيك ہوجائے گا

سوال:... جھے سنے میں پریشانی ہوتی ہے، خصوصا دائیں کان ہے تو بلکی آ واز تقریباً سائی ہی نہیں دیتی ، اور بایاں کان
کانی بہتر ہے۔ جھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ بیر پریشانی روز پروز پروستی ہی چلی جارہی ہے۔ ہمارے خاندان میں ویسے بہرا پن موروثی مرض ہے۔ میں نے دوجگہ علاج بھی کروایا محرکوئی خاص اِفاقہ نہ ہوا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ موروثی مرض ہے، یہ کیے ختم ہوسکتا ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ختم کرتا اس کے اِختیار سے با ہرتو نہیں۔ میں نے اللہ سے اپنے میں فرسودہ خیال کی تو ہی اور آب بہت اُمید سے ہول کہ اِن شاء اللہ یہ مرض وُور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی وُ عا وغیرہ بتا سکتے میں تو برائے مہر بانی بتادیں۔

جواب:...سورۂ فاتحہ پڑھ کرۂ عاکیا کریں، صدیث شریف میں ہے کہا گر(اوّل وآخر دُرووشریف تمن ، تمن باراور درمیان میں ) یہ دُ عا پڑھ کر دَم کیا جائے تواللہ تعالیٰ شفاعطافر ما کمیں گے۔

### برتميز بيح كے لئے وظيفہ

سوال نسمیرا بچه جس کی عمرسا ژعے دس سال ہے، بہت غضے والا ہے، غضے میں آکروہ اِنتہائی بدتمیزی کی ہاتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض وفعہ و سروں کے سامنے شرمندگی اُٹھا تا پڑتی ہے، کوئی ایباوظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔

جواب:... بجوں کی بدتمیزی ونافر مانی کا سب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں،اور تین ہارسورو کا تحہ پانی پردَم کر کے بیچے کو پلایا کریں۔

## بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال:...گزارش ہے کہ میرے پوتے کا نام محمد عمر خان ہے، اکثر بیار رہتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نہیں آیا،اگراییا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام محیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ،سور ہُ فاتحہ سات مرتبہ، آیۃ الکری اور جاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کر ڌم کرویا کریں۔

#### رشتے کے لئے وظیفہ

سوال:... بین ایک بیره عورت ہوں، میری ایک بینی ہے جس کا رشتہ کا فی سالوں کی کوششوں کے باوجود میں ہورہاہے،
میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کی صالح اور وین دار گھرائے بیں ہوجائے، آنجتاب اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔میرا بیٹا
دُئی میں طازمت کرتا ہے، پہلے پہل تو کام سیح ہوتا رہا، لیکن کچھ عرصے سے حالات سیح نہیں ہیں، ہمارے گھر بیں تعویذ ہمی کوئی پھیکٹا
ہے، اس کے بعد پریشائی آتی ہے۔

جواب:...دِل ہے دُعا کرتا ہوں، نما ذِعشاء کے بعداقل وآخر گیارہ مرتبد دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ '' یالطیف'' پڑے کراللہ تعالیٰ ہے دُعا کریں،اللہ دَبّ العزّت آپ کی مشکل کوآسان فریائے۔

#### شادی کے لئے وظیفہ

سوال: بین نے دالدصاحب کی تربیت اور دہنمائی کی وجہ سے سب بچوں کوقر آن مجید حفظ کروایا، سوائے ایک کے جو کونگا بہرہ ہے۔ پی بھی حافظہ ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے، شرگی پردہ کرتی ہے، جاری کوشش ہے کہ اس کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جائے جو پردے کو پسند کرتے ہوں، خصوصی وُعا فر ما کیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ارشاد فر مادیں تو مہر بانی ہوگی۔

جواب: ..التدنعالي بي كے لئے بہت عي موزوں رشته ميسر فرمائيں۔عشاء كي نماز كے بعد أوّل وآخر كيار ہ، كيار ہ مرتبه

ؤرد دشریف اور درمیان میں ' یالطیف' پڑھ کرؤ عاکیا کریں ، پی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی ،اورآپ بھی پڑھ لیا کریں۔ ' اولا دیکے لئے وظیفہ

سوال:...میری شاوی کودّس سال ہو بچکے ہیں ،لیکن اولا دنیس ہوئی۔ ڈاکٹر وں سے کافی علاج کراچکا ہوں ،لیکن ابھی تک شفا نعیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر وں نے بتایا ہے کہ کمز وری مجھ میں ہے۔ آپ برائے کرم مجھے ایسے کلمات یا وظیفہ بتادیں جس کا میں ذکر جاری رکھوں تا کہ انقد تعالیٰ مجھے شفائے کا ملہ عطافر ہادیں۔کلمات پڑھنے کا طریقہ اور وقت بھی بتادیں۔

جواب:...جالیس عددلونگ لیس، آیت شریف سور و نور آیت: ۴ م، ایک لونگ پرسات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سات مرتبہ پڑھیں، یہاں تک کہ چالیس لونگ پورے ہوجا کیں۔ رات کوسوتے دفت ایک لونگ چبا کر کھالیا کریں، اُوپر سے پانی نہ پڑیں۔اور بیدونکیفیہ پڑھتے دفت اللہ تعالیٰ سے دُ عامجی کرلیس، اگر اللہ کومنظور ہوگا نریندادلا دعطافر ماکیں گے۔

سوال :... کی سال شاوی کوہو گئے ہیں ،اولا و کی نعت ہے حروم ہوں ،کوئی دظیفہ إرشا دفر مادیں۔

جواب:... • ٣ عددلونگ لیں، برلونگ پر سات مرتبہ سورۃ النورکی آیت: • ٣ جو'' او کظلمات' سے شروع ہوکر'' فمالیا کور'' پرختم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کرے، اُوپر سے پانی نہ پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب مورت ماہواری سے فارغ ہوتو رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کرے، اُوپر سے پانی نہ پینے ،متواتر جالیس دن تک بلا ناغہ کھائے، اوراس دوران میاں بیوی بھی بھی لیا کریں، اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا تو اولا وہوجائے گی۔

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال:...میان بیوی کے درمیان محبت بیدا کرنے کا کوئی وظیفہ تحریر فرماویں ،مہریانی ہوگی۔

جواب: ..عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مرج کے لے کر، آگے پیچھے گیارہ، گیارہ ہارؤرودشریف اور درمیان میں گیارہ ہارتیج'' یالطیف یاودود'' پڑھیں، اور دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جبسب پڑھ کیسی توان سیاہ مرچوں پر آگ میاں بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جبسب پڑھ کیسی توان سیاہ مرچوں پر آگ میں ڈال دیں، اور دونوں کی محبت کے لئے دُعا کریں۔ کم از کم چالیس روز بہی ممل کریں، اللہ تعالی اپنائنسل فرمائے گا۔

#### حافظے کوتوی کرنے کا وظیفہ

سوال:...حافظةوى كرنے كے لئے كوئى آسان ساوظيفه لكھتے۔

جواب:... ہرنماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر'' یا توی یا عزیز'' پڑھا کیجئے ، دس مرتبہ۔

آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر'' یا توی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت الکری پڑھنے کے بعدلوگ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار'' یا قوی'' پڑھتے ہیں ،اس کا کیافا کدہ ہے؟ اور'' یا توی'' پڑھا جائے یا پکھاور پڑھا جائے؟

جواب: بقوت ما نظے کے پڑھتے ہیں۔

## ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پرر کھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی''اور گیارہ مرتبہ 'یا حافظ' پڑھنا

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ" یا قوی "اور گیارہ مرتبہ" یا حافظ "ما فظے میں اِضافے کے لئے پڑھتا ہوں ، یہ جھے کی شخ نے بیس بتایا ، ایک ساتھی سے من کر میٹل شروع کر دیا ہے ، کیا بیدُ رست ہے؟ جواب :...آپ کا یمل صحیح ہے ، کرتے رہیں۔

#### یا دواشت کے لئے وظیفہ

سوال:... بیں طالب علم ہوں ، سوالات بڑی مشکل سے یا دہوتے ہیں ، اور جلد بھول جاتے ہیں ، کوئی حل بتا ہے۔ جواب:.. بسور و فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر سینے پر دَم کرلیا کرو۔

## گول دائره بنا كرحصار كھينچنااور تالي بجانا

سوال: ابعض لوگ کچھ پڑھ کر گول دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرنیا ہے، اور پھر تالی بجاتے ہیں اوراُ نگل تھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی بلانہیں آسکتی۔اس طرح کرنا کیسا ہے؟ میرے ناتص خیال میں بیدُ رست نہیں ہے۔

جواب:...آیت الکری وغیرہ پڑھ کرچاروں طرف مجمونک دینا کافی ہے، تالی بجانے یا اُنگلی تھمانے کی ضرورت نہیں۔

#### نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز چھوڑ دینا

سوال:...بیہ بتا کیں کہ اگر ہم کوئی دظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں دفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی دجہ ہے کی دفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب :...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے، تو وظیفہ بغیر نماز کے بے کار ہے۔

#### بلاوضو ذِكر كرنا

سوال:...میرابیمعمول ہے کہ دات کوسونے سے قبل دات کے اُذ کا دسورہ فاتحہ، چاروں قل، وُرودشریف اور بعض دیگر تسبیح ست شامل ہیں، پڑھ کرسوتی ہوں، کیکن بیاؤ کا رصرف کلی کر کے پڑھتی ہوں، کینی بلادضو، کیا میرا پیمل سیح ہے؟ یاان اُذ کار کے لئے وضور کا میرا نہیں صرف ذبان سے پڑھا جارہا ہو؟ نیز کیاان اُذکار کے پڑھنے کے لئے بھی وضور ہونا ضروری ہے؟

جواب:... بلا وضو پڑھنا جائز ہے، البتہ وضوبوتو اَفْضل ہے۔

شہدکی کھی کے کائے کا دَم

سوال:...جارے گرکی کوشہد کی کھی کاٹ لین تھی تو ہماری والدہ سورۃ الناس پڑھ کرؤم کرتی تھیں، گرسورۃ الناس پڑھے ہوئے " ان " ناک" سائر سرف حرف" نا" پڑھی تھیں، کچھ ون پہلے میں نے بھی ای طرح سورۃ پڑھی تو جھے خیال آیا کہ ہیں یہ قرآن شریف کی تحریف تو نہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائیس۔

جواب :...اگر'' نا'' کا لفظ آیت کے ساتھ ملایا نہیں جاتا، بلکہ آیت پوری پڑھ کر پھریہ لفظ بولا جاتا ہے تو کوئی حرج معلوم میں ہوتا۔

#### سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال :...میرے بھائی کوڈاکٹر حضرات بڑا بخار نتاتے ہیں کہ گڑگیا ہے، سانس کی تکلیف کی وجہ ہےا یک ڈاکٹر نے ناک کا آپریشن بھی کیا ہے،اکثر ہیٹھے بیٹھے و ماغ من ہوجا تا ہے، کوئی آ سان عمل لکھ دیں۔

جواب:...انسلام علیم! بینا کاره تملیات نے ن سے تو واقف نہیں ،البند دُعا کرتا ہوں۔سور وَ فاتحہ کو صدیث میں شفافر مایا حمیا (\*) ہے، اکتالیس ہار پڑھ کریانی پر دَم کر کے پلایا کریں ،کیابعیدہے کہ اللہ تعالی اسپنے کلام کی برکت سے شفاعطافر مادیں۔

#### ذہنی اور مالی پریشانی و ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...جارے گریں پچھلے دو ڈھائی سال سے بڑی پریٹائی ہے۔ والدصاحب جو بینک میں طازم ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد پراپرٹی کی خرید وفر و فت کا کام شروع کیا، گرکوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نیوی میں بحیثیت آفیسر فتخب ہوا، جس میں میرے شوق کا بھی بڑا دھل تھا، ٹریڈنگ کے دوران میرادل طازمت میں نہیں لگا اور میں نے سروس چھوڑ دی۔ پھر چارٹرڈ اکا و نئینٹ کا نمیسٹ دیا، لیکن دو ہار اِستخان دینے کے باوجود فیل ہوگیا، بجھ میں نہیں آتا کہ اچھ حالات کس طرح پیدا ہوگے؟ گھر کے افراد کا بیعالم ہے کہ باہم اکثر ادفات معمولی باقوں پر ناا تفاقی اور بات بات پر جھڑ ا ہوتا رہتا ہے۔ شخت ذہنی اور مالی پریشانی ہے، ان حالات کی بنا پر میں ایے مستقبل کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوں ، اس حوالے کوئی عمل یا دخلیفہ بتادیں۔

جواب: ..آپمغرب کے بعد سور و قریش اس مرتبہ، اورعشاء کے بعد سور و واقعہ تمن مرتبہ، اور فجر کے بعد سور و بقر وایک

<sup>(</sup>١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجنب وحائض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العين كما لا تكره (أدعية) أي تحريمًا والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) باب الرقى بفاتحة الكتاب، عن سعيد الخدري أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حيّ من احياء العرب فلم يقروهم فبينما هم كذالك إذا لدغ سيد أولتك ...... فجعل يقرأ بأمّ القرآن ...... حتى نسئل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال. ما أدراك انها رقية ... إلخ. (بخارى ج:٢ ص:٥٥٣).

مرتبه پڑھ کرؤ عاکریں ،اللہ تعالی فضل فرمائیں مے۔

#### پریشانیوں سے نجات کا وظیفہ

سوال:...إمتحان ميں نا كا مى كا خطرہ ہے،اقدام خودكشى كو دِل حالِه تاہے،ان پریشانیوں كاحل بتادیں۔

جواب:... پریشانیاں آومی کو آتی ہیں،اوران پرخق تعالی اِنسانوں کے درجے بلند کرتے ہیں،اس لئے جہان ہے زخصت ہونے کا خیال آزادانہ بیں، بچکانہ ہے،آ ہے سور ہُ برائت کی آخری دو آئیتیں فجر اور مغرب کے بعد گیارہ بار پڑھا کریں، میں آپ کے لئے ول سے وُ عاکرتا ہوں،اللہ تعالی آپ کی ساری پریشانیاں وُ ورفر ماکر دونوں جہان میں راحت وسکون نصیب فر ماکیس۔

#### بماری کے لئے وظیفہ

سوال:...میری والدہ صاحبہ تقریباً ایک سال ہے وقافو قابیار دہتی ہیں، کافی ڈاکٹر دل سے علاج کروایا، کچھ دن اجھے گزر جانے کے بعد پھروہی حال رہتا ہے۔اکٹر چکرآتے ہیں، پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آئیس بلڈ پریشر ہے، اور پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ایکسرے بھی کرایا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔اس کے لئے کوئی آسان اورا کسیرتنم کا وظیفہ بتاد ہے۔

جواب:... بنج کا نه نماز کے بعد یانی پرسورہ فاتحہ تین بار، دُرود شریف تین بار پڑھ کردَم کر کے ایک گھونٹ پلا دیا کریں۔

#### شوہرکی اِصلاح کا آسان طریقنہ

سوالی: ... میرے شوہر بہت ی کری حرکات میں جتانا ہیں۔ رات کو دیرے گھر آتے ہیں، زیادہ وفت دوستوں میں گزارتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو، بتا کرنہیں جائے، شراب اور زیا جیسے گناہ کمیرہ میں جتالا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو نچ بھی ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو نچ بھی ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجمایا، اپنے ماں باپ کے پاس میلی گئی، گران پرکسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ کوئی ایسا وظیفہ بتادیں کہوہ سیدھے راستے پر آجا کیں۔

جواب: ... آپ نے جو حالات لکھے ہیں، ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کومر نے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب علم ہوگا تو ہم رو کیں گے، پیٹیں گے بگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ ہیں آپ کونسیحت کرتا ہوں کہ آپ کوا پی قبر میں جانا ہے، اور آپ کے شو ہر کوا پی قبر میں، آپ جہاں تک ہوسکے بیار محبت سے دہیں، اور حق تعالیٰ شانۂ سے دُعاکر تی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہ کی عاوتوں سے نجات عطافر مائے۔

## لڑ کیوں کا بابندی سے سورہ یکس پڑھنا

سوال:... میں پانچ وفت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، سورۂ کلیمن مجھے زبانی یاد ہے، لبندا نمیں وُروو شریف اور کلیمن شریف کی ایک خاص تعدا دروزانہ پڑھ کر ہیدوُ عاکرتی ہوں کہ اللہ میاں اسے قبول فرمالیں۔مئلہ دراصل بیہ ہے کہ پچھاوگوں کا کہتا ہے کہ اس طرح ٹڑکیوں کوروزانہ کی چیز کا پڑھنا صحیح نہیں ہوتا۔

## جواب: الريون كوروزاند پڙھنے كى كوئى ممانعت نبيس كم عمل كى پابندى الجيمى بات ہے۔

جادو کا تو ژ

سوال:... میں گزشتہ تو دس سال سے تجارت کے چشے ہے وابستہ ہوں، لیکن انتہائی سعی اور جدو جہد کے باوجود حالات بتدر تئے خراب ہوتے جارہے ہیں، حتیٰ کہ بینو بت آگئی ہے کہ گھر کا خرچہ اور بچوں کی فیسوں تک کے لالے پڑ گئے ہیں۔ شک گزرتا ہے کہ کس بداندیش نے جھے پر جادونہ کردیا ہو۔ بعض اوگوں کا خیال ہے کہ جھے پر حسب البحرنا می جادد کیا گیا ہے، آپ اس سلسلے ہیں رہنمائی فرما کیں۔

جواب: ... آپ کی پریشانی سے بہت دِل دُکھا، دُعا کرتا ہوں کے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دُور مائے۔ کسی اجھے عامل کو دِکھا اور کھا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ

#### يريشانيول يسحفاظت كاوظيفه

سوال:...ہماری ساری زندگی عذابوں میں گزری، باپ نشی اورغلا عورتوں کے چکر میں رہنے والا تھا، ماں اس غم میں چل کی۔ایک اُمیرتھی کہ شادی ہوئی تو حالات بدل جا کیں گے، گرشو ہر بھی نشی نکلا، ہم چار بہنیں ہیں، گرایک بھی شکھی نیں، ایک کوطلا ق ہو چکی ہے، ایک کی اتی عمر ہوئے کے باوجود شادی نہیں ہوئی، میرے شو ہرروز اند شراب کے نشے میں مارکٹائی کا بازارگرم رکھتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، چوتھی کا بھی بہی حال ہے، کوئی وظیفہ بتا کیں اور دُعا بھی فرما کیں۔

جواب: ... آپ نے جو حالات کھے ہیں، اس پر صدمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دُور مائے۔ یہ دُناراحت
کی جگہ نہیں، بلکہ راحت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعیب فرمائے۔ اس لئے جیسے بھی حالات ہوں، مبروشکر کے ساتھ وقت
گزار ناچ ہے، پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد سور و کا تخرسات مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے دُعا کریں۔ یہ سب سے
بڑا وظیفہ ہے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دِلا کیں، ٹی وی وغیرہ ہے تواس کو گھر سے نکال ویں، اور اپنے شوہر کو میر سے پاس بھیجیں، ہیں ان کو
مفید مشور دون گا۔

#### بخوابي كاوظيفه

سوال: ... من بخوالی کا تکلیف سے پریٹان رہتی ہوں، ایک صاحب نے جھے کو دُرود تاج اورسور ہ تو ہے آ خری دو آیات پڑھ کر پانی پڑھان میں ہے۔ گریکھ کو کو سے بھے کہا کہ دُرود تاج نہیں پڑھنا جا ہے، کیا یہ بات سے جے کہا کہ دُرود تاج نہیں پڑھنا جا ہے، کیا یہ بات سے جے کہا کہ دُرود تاج نہیں پڑھنا جا ہے، کیا یہ بات سے ہے؟

جواب: .. سور و کلیس پڑھ کر دَم کر کے پانی پی لیا کریں ، اللہ تعالیٰ آپ کوشفا عطافر مائے۔

## طِح پھرتے "حسبنا اللہ و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا

سوال:... میں اکثر و بیشتر چلتے پھرتے''حسبتا اللہ وقع الوکل بھم المولٰی وقع النصیر'' پڑھتار ہتا ہوں ، کیا یہ ڈرست ہے؟
کیونکہ میرے بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی سے اِجازت لئے بغیر الیکا کوئی تنبیج پڑھنا نہیں چاہئے ، کیونکہ ان تسبیحات کے خاص اثرات ہوتے ہیں جو بلااِجازت پڑھنے کی صورت میں کبھی نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ ان دوستوں کا بیمشورہ کہاں تک ڈرست ہے؟ اُمید ہے تعمیل ہے تکھیں ہے۔

جواب: ... آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔

## آیت کریمه کافتم کتنے وقت میں کرنا سے ہے؟

سوال:...اسلامی فقد کی رُوسے فرمائی کے آیت کریمہ بینی سوالا کوئم ایک دن بیس کی لوگ بیٹے کرخم کروانا، یا پانچ چھون میں فتم کروایا جاسکتا ہے؟

جواب:...جتنی مرّت میں ممکن ہو، کرنا سمج ہے۔

## آیت کریمہ کے حتم کے دوران کسی ضرورت سے اُٹھنا

سوال:... امارے فائدان میں اکثر آ مت کر بید کا ختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ تر خوا تین شرکت کرتی ہیں، ختم کے دوران نہ تو درمیان میں اکثر آ مت کر بید کرتے کرتی ہیں۔ کیا آ مت کر بید کے دوران کی ضروری کام ہے اُٹھ کر باہر جا سکتے ہیں؟ اور نہ بات کر سکتے ہیں؟ کیااس سے ختم آ مت کر بید میں فرق پر تا ہے؟

جواب :...جائزے۔اس طرح آرام ک غرض سے تعوزی دیرے لئے باہر جاسکتے ہیں بضر درت کی تعملوم می کرسکتے ہیں۔

## بچوں کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا

سوال:...جن بچوں کوآیت کریمہادر دُرود شریف پڑھنی آئی ہو،اور پاک بھی ہوں ،تو دہ ساتھ بیٹھ کریٹھ کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگر دہ سجح پڑھ سکتے ہیں ،توان کی زبان تومعصوم ہے۔

## غيرمؤ كده سنتي اورنوافل نه پڙھنے والوں كاذِ كرواَ ذكار پرزور دينا كيها ہے؟

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے بعض لوگ ذِکراوراَوراووفلا نَف کا بہت اِہتمام کرتے ہیں، جبکہ غیرمؤ کدوست، نفل، صلوٰۃ اوّا ہین، جا ہتمام کرتے ہیں، جبکہ غیرمؤ کدوست، نفل، صلوٰۃ اوّا ہین، چاشت، مغرب کی نفل، عشاء کی نفل اورظہر کی نفل نمازوں کا اِہتمام انتائیں کرتے، کیاان کا بیٹل وُرست ہے؟ جواب:...اگرفرض اواکرتے ہیں اور اللّٰہ کا ذِکرکرتے ہیں، نو آپ کوان کے اس ممل سے خوش ہونا جا ہے، اللّٰہ تعالیٰ ان کو

نوافل ادا کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مائے۔

# كيا قرآن وحديث ميں مذكورہ دُعا كيں بڑھنے كے لئے كى كا جازت ضرورى ہے؟

سوال:... قرآن اور حدیث کے اندر جو دُعا کیں اور اُذکار وغیرہ ہیں، اور جن کے پڑھنے کی حضور پاک رسول انڈسٹی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فر مائی ہے، کو پڑھنے کے لئے اِجازت ضروری ہے؟ اوراگر ہے تو کس سے لی جائے؟

جواب:..ان اُذ کارمسنونہ اور دعوات ِ ما تورہ کے لئے خصوصی اِ جازت کی ضرورت نہیں ، ہرمسلمان کواس کی اِ جازت ہے ، البتہ اگر کسی شیخ ومرشد کے تھم سے کیا جائے تو اس پر برکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر وظائف وٹملیات جو کسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں ، وہ کسی کی ا جازت ورہنمائی کے بغیرنہ کئے جائیں ، ورنہ بعض اوقات نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

## كيا" اعمال قرآني" كے وظائف كى اجازت لينے كى ضرورت نہيں؟

سوال:..بعض دفعہ انسان کواپی کس بیاری یا کس حاجت کے حصول کے لئے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حضرت مولانا محمہ اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب'' اعمالِ قرآنی'' سے دکھے کر تعویذ خود لکھ سکتا ہے اپنے لئے؟ یا کسی بزرگ سے اجازت کی ضرورت ہوگی؟

چواب:... یوں تو '' اعمالِ قرآنی'' کے وظائف کی حضرت مؤلف کی طرف سے إجازت ہے، گر وظائف کسی سے مشورے کے بغیر نبیں کرنے جاہئیں۔

#### كياوظا ئف كے لئے پشت پناہی ضروری ہے؟ نيز وظا نف سے نفصان ہونا

سوال:...وظا نف پڑھنے کے متعلق کیا تھم ہے؟ کیا کسی کی پشت پنا ہی لازی ہے؟ زیادہ وظا نف پڑھنے سے کیا نقصان کا احتمال ہے؟ حالانکہ ہروفت خداوندکریم کی تعریف کی جاتی ہے۔

جواب: ... جن أوراد ووظائف كى قر آنِ كريم من تعليم دى كئ ہے، ان كوش الله تعالى كى رضاجو كى كے لئے يوصا جائے تو كسى نقصان كا إختال نہيں ، اورا كركسى خاص مقصد كے لئے وردوو ظيفه كرنا ہو، اس كے لئے كسى سے إجازت ليے لينى جائے۔

## كيا الله تعالى كے ناموں كاورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال:..کیااللہ تعالی کے اسائے گرامی کسی خاص تعداد میں وقت ِمقرّرہ پر پڑھنے کے لئے کسی بزرگ یا پیر وغیرہ سے اِجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نام یا آیت ِکریمہ بہت جلالی ہوتی ہے،اس کا وظیفہ یا مسلسل ور دبغیر اِجازت نہیں کرناچا ہے۔کیا ہے جے؟

جواب:...بہتر ہے کہ کی بزرگ ہے اِجازت لے لی جائے ، کیونکہ اگر آ دمی اپنے طور پر پڑھے گا تو اس کویہ اِحساس نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا چاہئے ، کتنانہیں پڑھنا چاہئے۔

## كيا " حصن حصين "مستند ي؟

سوال:... ۲۲رجون کے ' إقراً''صفح پرایک صاحب نے موال پوچھاہے کتاب'' حصن حصین''منتدہے یانہیں؟ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، برائے مہر ہانی آپ بیرنتا کیں کہ بیکتاب متندہے یانہیں؟

جواب:... ' حصن حصین' میں تمام وُ عاسمیں باحوال نقل کی ہیں ،اس کئے منتدہے ،اگر چہ بعض روایات کمزور بھی ہیں۔

ئی وی د <u>یکھتے ہوئے تب</u>یج پڑھنا

سوال:...میں ٹی وی دیکھنے کے دوران تنبیج پر ڈرودیا ڈومرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں ،اس ہے کوئی گن وتونہیں؟اگر ایبا کرنے سے کوئی گناہ ہواہے تواس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...ٹی وی کا دیکھنا گناہ کیے ہے،اور بیلعون ہے،ایک طرف زبان سے پاک کلمات پڑھنااور ڈوسری طرف اس ملعون چیزکودیکھناسوائے گناہ کے اور کیاہے...؟

## مختلف رنگوں کے دانوں کی شبیع کرنا

سوال:...ایک دھاگے میں مختلف تنم کے دانے پر وکر جوتیج بنائی جاتی ہے،اوراس پرکلمہ یا دُرود وغیرہ کے ورد کتے جاتے ہیں ،بعض لوگ کہتے ہی کہ بیہ ہندووں کی'' مالا'' کی نقل ہے۔سوال بیہ ہے کہ کیا ذکر ِ الٰہی وغیرہ کے لئے قرونِ اُولٰی میں ایس تبییس اِستعال ہوتی تقیس؟ا گرنہیں تو کیاا ہے بدعت کہا جائےگا؟

جواب:... ذِكرِ اللّى كَ كُنْتَى كَا تُوبِ شَاراً حاديث مِن ذِكراً بائے۔اگران احادیث کوجمع کروں تو ایک اچھارسالہ بن جائے گا۔اب کنتی کے لئے اگر کوئی ذریعہ اِختیار کیا جائے (مثلاً: مختلیاں رکھ لی جا کیں یا تنبیح بنالی جائے ) تو بیہ طلوب شرع کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوگا۔اورمطلوبات شرعیہ کے ذرائع کو ہدعت نہیں کہا جاتا۔

مثلاً: بیت الله شریف کا سفر کرنا مطلوب شرع ہے، اور اُونٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں، ان سوار یوں کے اِستعمال کو بدعت نہیں کہا گیا۔

احادیثِ نبویہ (علیٰ صاحبہا انصلوٰ ۃ والتسلیمات ) کاسیکھناسکھا نا بھی مطلوبِ شرعی ہے، اور حدیث کی کتابیں جولکھی گئی ہیں، یا لکھی جاتی ہیں، بیاس مطلوبِ شرعی کا ذریعہ ہے۔ بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کتابیں لکھنا بدعت ہے۔

(۱) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله للائبا وثلاثين مرة، والمحدالله ثلاثا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات ...إلخ رترمذى ج: اص: ۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة). أيضًا: عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله هسلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله قال: صبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: اص: ۵۳۷).

ای طرح شیخ کو مجولیا جائے۔ یہ بین مجھی ذکر الی کا ... جومطلوب شرق ہے... ایک ذریعہ ہے ،اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال عربی میں شیخ کو ' فدکرہ'' ... یاد ولانے والی ... کہا جاتا ہے ، یہ ہاتھ میں ہوتو زبان مجی ذِکر سے تر رہتی ہے ، در مذففلت ہوجاتی ہے۔

اگر محف ای مصلحت کے لئے ہاتھ بین تھے کہ اس کے ذریعے حدیث نبوی کی تغییل ہوتی ہے، تب بھی اس کو بدعت نبیں کہا جائے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مقدمہ واجب کا، واجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ مستحب ہوتا ہے،
'' ہندوؤں کی مالا کی نقل'' کا شبداس لئے خلط ہے کہ ساری عمر بیس بھی اس کا دسوسہ بھی نبیس آیا کہ شیخ کا تخیل ہندوؤں سے لیا عمیا ہے،
کیونکہ خود ہماری شریعت میں ذکر النبی کی خاص خاص مقداروں کا ذکر ہے۔ کل کو .. نعوذ باللہ ... کوئی ہے کہ دے گا کہ بیہ مقداریں بھی ہندوؤں سے لگئی ہیں۔

آپ کو بی خیال کیوں ندآیا کہ بندوؤں نے مالا کا تصور سلمانوں سے لیا ہے! مسلمانوں میں تنبیج توقد یم زمانے سے چلی آتی ہے، چنانچ حضرت جنید بغدادی سے منقول ہے کدان سے عرض کیا گیا کداب تو آپ کو معیت اللہ اور دوام فیکر کی دولت نصیب ہے، اب تا ہے حضر ورت ہے؟ فرمایا: جس رفتی کی معیت پر داستہ طے ہوا ہے، اب اس سے قطع تعلق کر لیمنا ہے وفائی ہے۔ کشیر ہے کہ کا جواب کشیر ہے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب

سوال: ... آپ نے مؤرد ۲۳ رفر ور ۱۹۸۹ء کروزنامہ 'جنگ' بین 'اسلامی سفی' پر نجمہ رفیق صاحبہ کرا ہی کے سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تبیع پڑھنے کو جائز بلکہ بہت انہی بات کھا ہے۔ یہاں پر میرامقعود آپ کے ظم میں کی شم کا شک وشبہ کرنا نہیں، بلاشہ آپ کا علم وسیع ہے، گر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کتبیع کے دانے پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وافل نہ تھا، اور نہ ہی اے ذکر اللہ کہا جا سکتا ہے، ذکر اللہ کے علم معن اس سے بالکل مختلف ہیں۔ بیا کی شری برعت ہے، جو آج کل ہماری زندگی ہیں فیشن کی شکل میں داخل ہوگئی ہے۔

چواب: ... بنج بذات خود مقصور نہیں، بلکہ ذکر کے تارکرنے کا ذریعہ ہے، بہت ی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ فلال ذکر اور فلا س کلے کوسومر تبہ پڑھا جائے تو بیا جر ملے گا۔ حدیث کے طلبہ سے بیاحادیث فی نہیں ہیں۔ اور فلا ہر ہے کہ اس تعداد کو سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور افقیار کیا جائے گا، خواہ اُلکیوں سے گنا جائے ، یا کنگریوں سے ، یا وانوں سے ، اور جو ذریعہ بھی افتیار کی جائے وہ بہر حال اس شری مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا ، اور جو چیز کمی مطلوب شری کا ذریعہ ہو، بدعت نہیں کہلاتا ، بلکہ قرض کے لئے ایسے ذریعے کا اِفقیار کرنا واجب ہے ، ای طرح مستحب کے لئے ایسے ذریعے کا اِفقیار کرنا واجب ہوگا۔

<sup>(</sup>١) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ....... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله لـالله ولـالاليـن مـرة، والحمدالله ثلاثًا وثلالين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلالين مرة، ولا إله إلّا الله عشر مرات ... إلخ. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة).

آپ جانتے ہیں کہ حج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تنیوں راستے اِختیار کئے جاسکتے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کمیں، صرف ایک کھلا ہو، تو ای کا اِختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر تنیوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ایک کو اِختیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تبیجات واَذ کارکا گننا شریعت میں مطلوب ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، تو ایس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔

۲:...متعدّداً حاویث سے ثابت ہے کہ کنگر ہوں اور ذانوں پر گننا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ملاحظہ فر مایا اوراس سے منع نہیں فر مایا ، چنانچہ:

الف: ... سنن ابی واؤو (ج: اسن ۱۰۱۰ باب التیج بائیسی) اور متندرک حاکم (ج: اسن ۵۴۸) میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عندی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے جس کے آگے تھور کی جھلیاں یا کنگریاں رکھی تھیں ، جن پر وقت بھے پر دورہی تھیں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : میں تخیے ایک چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اوراً فضل ہے؟

ب: ... ترندی شریف اور مشدرک حاکم (ج: اس : ۲۰۵) میل حضرت صفیدرضی الله عنها بے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ،میرے آگے چار بزار مختلیاں تعیس جن پر میں تنبیج پڑھ رہی تنبی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں ان پر تنبیج پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تنبیج پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! جھے بھی سکھا ہے ۔ فرمایا: یوں کہا کہ کروسیان الله عدد ماضلق من شی ہ۔ (۱)

مديث الآل ك ذيل بين صاحب "عون المعود" لكعة بين:

" آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا تنظیوں پر تمیر نه فرمانات سے کے جائز ہونے کی میچے اصل ہے، کیونکہ تبعی مجھی تنظیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تنظیاں پروٹی ہوئی ہوں یا بغیر پروٹی ہوئی ہوں ،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ان کا قول لائق اِعتبار نہیں۔''(") سا: ۔۔۔ نہیج ایک اور لحاظ ہے بھی ذِکر البی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ نیج ہاتھ ہیں ہوتو زبان پرخود بخود ذِکر جاری ہوجاتا ہے، اور تبیج

(٣) (نوى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حطى) شك من الراوى (تسبح) أى المرأة (به) أى بما ذكر من النواى أو الحطى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنّه في معناها إذ لَا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة. (عون المعبود ج: ١ ص:٥٥٥، ٥٥٦، طبع نشر السنة، ملتان).

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها اله دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوئ أو
 حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ... إلخــ (سنن أبو داوُد ج: ۱ ص: ۲۱، باب التسبح بالحصى، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمتى يا رسول الله! قال. بنت حيى! ما هذا؟ قلت: علمتى يا رسول الله! قال. قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإستاد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: ١ ص:٥٣٤).

نہ ہوتو آدمی کو زِکر یا دہیں رہتا، اس بنا پر شیخ کو 'فرکرہ'' کہا جاتا ہے، یعنی یاد دِلانے والی، اور اس بنا پرصوفیاء اس کو 'شیطان کے لئے کوڑا'' کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے شیطان دفع ہوجاتا ہے اور آدمی کو ذِکر سے عافل کرنے میں کا میاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذِکرِ اِہٰی مضغول رہنا مطلوب ہے اور شیخ کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اِلٰہی ہونے کی وجہ ہے اس کو مستحب کہنا غلط ہوگا، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اِلٰہی ہونے ک

## چلتے پھرتے یامجکس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیساہے؟

سوال: ... میری عاوت ہے کہ میں اکثر یہ کوشش کرتا ہوں کہ 'لا اللہ 'کا ورد کرتا رہوں ، چنا نچہ ہوں ہوتا ہے کہ میں کمی مجلس میں بیشا ہوتا ہوں اور ول میں ورد کرتا رہتا ہوں اور ورمیان میں بیشا ہوتا ہوں اور ول میں ورد کرتا رہتا ہوں ای طرح کالج آتے جاتے یا کلاس دومیان اکثر کسی اور طرف ہوتا ہے ، کیا جان میں لوگوں سے بات چیت بھی کر لیتا ہوں ، لیعنی یہ ذکر خشوع و خضوع کے بغیر ہوتا ہے اور دھیان اکثر کسی اور طرف ہوتا ہے ، کیا جان ہو جو کر اس طرح ذکر کرتا چھ ہے یا ذکر کی ہوتا ہے ؟ نیز ایک عالم فرماتے ہیں کہ صرف 'لا اِللہ اِلّا اللہ'' کا ورد صحیح نہیں بلکہ نو دس وفعہ کے بعد 'لا اِللہ اِلّا اللہ'' کے ساتھ کم از کم ایک بار' محمد رسول اللہ'' (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی کہنا ضروری ہے ، نیز صرف بید ذکر نہ کریں بلکہ بدل بدل کر سیحان اللہ ، الحمد اللہ اکبر وغیرہ سب کا ورد کریں ۔ جبکہ میرے خیال میں تو یہ باہدی لازمی نہیں جبکہ احادیث میں کثر ت کلہ طیب کی ترخیب آئی ہے اور کہیں بھی بینیں کہا گیا کہ صرف بہی ذکر کرنا منع ہے ، اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرماویں۔

جواب: .. بکمه شریف کالسانایا قلبا ذکرکرتے رہنامطلوب بھی ہاور محود بھی۔ اور درمیان میں ضروری بات چیت کا ہوجانا خلاف ادب نہیں ، خشوع اور خضوع اگر نصیب ہوجائے تو سجان الله ، ورنه نس ذکر بھی خالی از فائدہ نہیں کہ اس کی برکت سے إن شاء الله خشوع بھی نصیب ہوگا ، و تفے و تفے ہے درمیان میں '' محمد رسول الله'' صلی الله علیہ وسلم بھی ضرور کہہ لینا چاہیے ، اور دیگراذ کا رہمی اگر وقتا نو قتا ہوتو بہت اچھاہے ، ورنہ جس ذکر کے ساتھ قلب کو مناسبت ہوجائے وہی اُنفع ہے ، ان شاء اللہ اس سے بیڑا پار ہوجائے گا۔

## كيا دُرودِ إبراجيم صرف مردى پرده سكتے بين؟ نيز كيابيدوظا نف مين رُكا وَ ف ہے؟

سوال:... مجھے دُرد دِ إبرائيم کی نضيلت کے بارے میں بتاہيئے، چونکہ میں پابندی کے ساتھ ایک عرصے سے پڑھتی رہی ہوں، گر اُب میں نے سنا ہے کہ بیصرف مرد پڑھ سکتے ہیں، اور عورتوں کو اس کی سخت ممانعت ہے۔ اس کا پڑھنا دیگر وظائف میں رُکا وَ مُٹ کا سبب بھی ہے۔ مولا ناصاحب! مجھے تفصیلاً دُرودِ إبراہیمی کی نضیلت اور آ داب کے بارے میں معلومات درکار ہیں۔

جواب: ..نماز کے آخری تعدہ یں 'التحیات' کے بعد جو دُرودشریف پڑھا جاتا ہے، اس کو' دُرودِ ابرا ہیم' کہتے ہیں، یہ دُرود کے تمام صیغوں سے افضل ہے۔ آپ کوکس نے غلط بتایا کہ مورتوں کو اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ دُ وسرے وظائف میں رُکا ق ٹ کا سبب ہے۔

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن بسر أن رجلًا قال: يا رسول الله إن شراتع الإسلام قد كثرت على فأخبرني بشيء أنشبث به، قال لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. وعن أبي سعيدِ الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال الذاكرين الله كثيرًا ... إلخ. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٤٢، باب ما جاء في فضل الذكر).

#### دُرودشريف كتنايرُ هناجا ہے؟

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دُرودشریف کی ایک تبیع پڑھتا ہوں، کیا دُردوشریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپی صحت، توتت اور فرصت کا لحاظ رکھتے ہوئے جننازیادہ دُرودشریف پڑھیں، موجب سعادت و ہر کت ہے۔

#### وُرودشريف پڙهنا کب واجب ہوتاہے؟

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اِسم گرامی پڑھتے اور بینتے ہی دُرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچمنا یہ ہے کہ پڑھتے اور بینتے ہی دُرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچمنا یہ ہے کہ پڑھتے اور بینتے وقت آپ کا اِسم گرامی ایک سے زیادہ دفعہ ذِکر ہوا ہو، تو ہر اِسم گرامی کے بعد دُرود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک دفعہ دُرود شریف پڑھ لیا جائے تو بہتر ہوگا؟ اور اس طرح کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:... جب آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بارآئے تو تمام الل مجلس پر ذرود شریف پڑھنا واجب ہے۔ صلی الله علیه وسلم۔اور جب مَرّزآئے تو ہر بارؤ رود شریف پڑھنا واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ (۱)

## سب سے افضل دُرودشریف کونساہے؟

سوال:..سب سے افضل دُرودشریف کونساہے جو کہ افضل بھی ہواور مختفر بھی؟ مثلاً میں نماز والے دُرودشریف (وہ دُرود شریف جوالتیات کے بعد نماز میں پڑھا جاتا ہے) کے علاوہ مندرجہ ذیل دُرودشریف کا کثرت سے ورد کرتا ہوں: "اَلسَلْهُم علی سِیّدِ اَا مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ سَیّدِ اَا مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمْ"۔

جواب:...سب سے اُضلُ تو نماز والا دُرودشریف ہے،اور جواَلفاظ آپ نے لکھے ہیں،وہ بھی بہت خوب ہیں ،مخضر ہونے کی وجہ سے اس کا دِردآ سان ہے۔

## کیاا کیلے دُرودشریف کے دِرد کا اُتنابی ثواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟

سوال:...کیاتن تنہاختنوع وخشوع کے ساتھ ؤرود شریف کا دِرد کرنے کا بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا لوگوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف بیں ؤرود شریف پڑھنے کا ملتا ہے؟

جواب: ... تنهائی من پڑھنے کا تواب زیادہ ہے کہ اس میں ریا کاری کا اندیشنیں۔

#### بغير وضودُ رودشريف كا وِردكرنا

سوال:... بغیروضو دُرود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ایک شخص بغیروضورات میں جاتے ہوئے منہ میں وُرود شریف کا دِرد کرتا جاتا ہے،اس کا بیفل قابل گرفت تونہیں؟

<sup>(</sup>۱) وحاصله أن الوجوب يتداخل في المحلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلّا انه يندب تكرار الصلوة في المحلس الواحد. (رداغتار ج: ١ ص ٢٠ م) باب صفة الصلاة، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب: ... وُرودشريف باوضوريرْ هناانضل ٢، اوروضو كے بغير جائز ٢٠

## دُرود 'صلوة تنجينا'' كاحكم

سوال:..من نے پڑھاتھا کہ'' صلوٰۃ تنجیتا''ایک ہزار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہرمشکل آسان کردیتے ہیں، یا جسمشکل میں پڑھیں مراد پوری کرتے ہیں، کیا ہیں کی بھی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ کتی ہوں؟ بعنی جب تک وہ پوری نہیں ہوتی۔ چواب:... مجھے یہ معلوم نہیں۔ بہرحال یہ دُرود شریف اچھاہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دُرود شریف کی برکت سے مشکلات آسان فرمادے...!

# نایا کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی تبیع کرنا

سوال:...کیااسائے حتیٰ کا نبیج ناپا کی کے وٹوں میں کی جاسکتی ہے؟ جواب:...کوئی حرج نبیں۔ناپا کی میں قرآن کریم کی تلادت ممنوع ہے، دُوسراکوئی ذِ کرممنوع نبیں۔

" نشیج فاطمه " کوکس أنگل ہے شروع کریں؟

سوال:... تنهیج فاطمہ 'پڑھتے دفت شہادت کی اُنگل ہے شردع کرے یا چھوٹی اُنگل ہے شروع کرے؟ جواب:...جہاں ہے جا ہے شروع کرے۔

## مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال:...ہم چندا حباب عو ماروزاند مغرب سے لے کرنماز عشا وتک مجد بیں بیٹے رہتے ہیں ،اس مخترع سے میں بھی ہم انفرادی طور پر تلاوت وتبیجات کرتے ہیں، بھی روزہ ، نماز ، طہارت کے مسائل سکھتے یا سکھاتے ہیں ، بھی متندعلائے کرام کی کتا ہیں وغیرہ پڑھ کرسناتے ہیں۔ ہم میں طازمت پیشاور تا جرحضرات بھی ہیں ، ہماراوا حدمتصداس قیام میں بیہ کہرو پید ہیسہ کمانے کے چکر سے نجات حاصل کرتے ہیں ختصرونت اللہ اور رسول کے ذکر میں گزاریں۔ پچھ حضرات کتے ہیں بیہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔

جواب :..اس من تمن عمل ذكر كئے محت مين:

ا:...مغرب سے عشاء تک کا وقت مجد میں گزار نا ،اور پی عمد و ترین عمبادت ہے۔ ن

۲:... إنفرادي اعمال تلاوت وتسيحات، ان كاعبادت جوناواضح ہے۔

سان... دِین کے مسائل سیکمنا سکھا نا اور علمی غدا کرہ کرنا ، یہ بھی پہترین عباوت ہے۔ الغرض! آپ کا یہ معمول شرعاً مامور بہ مستحب ہے، اس کو بدعت کہنا غلط ہے۔ "لَا الله الله وحدة لَا شريك له"، "اللهم أجِرني من النار" وغيره يرُ صنے كفضاكل

ورجات کی بلندی کے لئے وظائف پڑھنا

سوال:...سوال یہ ہے کہ حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جوخص جمعہ کے دن بعد نمیا زعمرای ہیئت پر بیٹھ کر ۹۸ دفعہ ڈرود شریف پڑھے گااس کے استی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اُستی درجے جنت میں بڑھیں گے۔سوال یہ ہے کہ جن کی عمراہمی ۹۸ سال نہیں ہوئی توان کے ۹۸ سال کے گناہ کیے معاف ہوں گے ؟

جواب:...اگرائتی سال کی عمر ہوئی تو ممناہ معاف ہوجا کیں ہے، در ندائے درجات بلند ہوجا کیں ہے۔ سوال:... اِستغفار، ڈرود شریف، ڈیا کیں، تیسر اکلہ سب سے زیادہ تواب کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟ جواب:... کلہ شریف سب سے انعمل ہے (تیسر اکلہ بھی اس میں داخل ہے)، '' دسرے مرہے پر ڈرود شریف ہے، اور تیسرے مرہ ہے پر اِستغفار ہے، گرہم جیسے لوگ جو گنا ہوں میں ملوث ہیں ان کے لئے اِستغفار افضل ہے، تا کہ ظاہری و باطنی گنا ہوں سے پاک ہوکر ڈرود شریف اور کلہ شریف پڑھ کیں۔

عذاب قبري كمي اورنزع كي تكليف كي كمي كاوظيفه

سوال:...وه وظیفہ بتلائیں جس کرنے ہے قبر کاعذاب کم ہوتا ہو، اور نزع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہو۔ جواب:...عذاب قبر کے لئے سونے سے پہلے سورہ تیارک الذی پڑھنی چاہئے، اور نزع کی آسانی کے لئے یہ وُعا پڑھنی چاہئے: "اَللَّهُمْ اَعِنْی عَلَی مَکْرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ"...

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. (ترمذي ج: ٢ ص: ١٤١، باب الدعوات).

<sup>(</sup>١) "اللُّهم إني أصبحت أشهدك" (ابوداؤد). "لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ وحده لَا شريك له ...إلخ" (مشكَّرة ص: ١٠، بـاب ما يقول عند الصباح والمساء). "اللُّهم اجرني من النار" (ابوداؤد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح لم يمسح وجهه بالماء لم يقول اللهم أعنى على غمرات الموت وسكرات الموت. (منن الترمذي ج: ١ ص:١١٠).

كيا آپ سلى الله عليه وسلم نے مظلوم كوظالم كےخلاف بدؤ عاسے منع فر مايا ہے؟ سوال:... بين نے كہيں پڑھاتھا كہ حضور صلى الله عليه وسلم نے ظالم كے لئے بدؤ عاكر نے سے مظلوم كومنع فر مايا ہے۔ حقیقت

۔ جواب:... مجھے بیرصد بیٹ تو یادئیں، البتہ ایک صدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عائشہؓ ایک شخص کو مُرا بھلا کہہ رہی تھیں، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اِرشا وفر مایا کہ: عائشہ! تم اس کا بوجھ ہلکا کیوں کرتی ہو...؟ (۱)

#### غيرمسكم مذهبي ببيثواست دُعا كروانا

سوال:...کیامسلمان کی اور ندجب کے عالم یا ندجی پیشواہے بیدورخواست کرسکتاہے کدوہ اس کے لئے یااس کے گناہوں كى مغفرت كے لئے اللہ تعالى سے دُعا كرے؟

جواب:...غیر ند جب کا آ دمی یا ند ہبی پیشوا خود ہی جتلائے عذاب ہے،اس سے بیا کہ میرے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالی مجص عذاب سے بچائے ، بالكل فضول بات ہے۔

كيا تخنول سے پنچشلوار، پا جامه پہننے والے كى دُعا قبول ہوتى ہے؟

سوال:...اگرکوئی مرد نخوں سے نیچے پا جامہ یاشلوار پہنتا ہے اور پھراس حالت بیں دُعا بھی کرتا ہے تو شرعا کیا اس مرد کی دُعا قبول ہوگی کرنیں؟

جواب:..خودسوچ لیجئے کرمین اس حالت میں جبکه آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرر ماہوء اس کی وُع کیا تبول ہوگی..؟ (۲)

## شخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب

سوال:... ورمرا مئله وعا معتقلق ہے، جس میں سائل نے میسوال کیا ہے کہ: "اگر کوئی مرد نخوں سے بیچے یا تجامہ یا شلوار پېنتا ہےا در پھراس حالت ميں دُعا بھي كرتا ہے توشرعاً كيااس كي دُعا قبول ہوگي كنبيس؟ "جواب مرحمت فر مايا كيا كه: "خودسوج ليجيُّ كه عين اس حالت ميس جبكه آدمي الله تعالى كي نافر ماني كرر ما موءاس كي وُعا قبول موكى ؟ "

جنابِ والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈ ہے مخص اور منافق کی وُعا کے علاوہ مشرک ، کا فر ، نِه نیق اورخود شیطان کی اس

(١) عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. وفي الحاشية: قوله لَا تسبخي عنه ...... أي لَا تخففي إلم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه. زاد أحمد اي الإمام دعيه بذبيه وكأنبه صبلي الله عبليبه وآلبه ومسلم وآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللايق بدالك ترك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء إلَّا أن تتم له العقوبة. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه).

(٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل). وفت کی دُعا جب وہ نافر مانی کے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے دُعا کر کے اپنی حیات تا قیامت کی قبولیت حاصل کر چکا تھا، مولانا تھانو گُ، ڈاکٹر عبدالحیؒ ،مولانا رُومؓ سب آپ کی نگاہ میں اور ان کی تعلیمات آپ کے چیشِ نظر ہیں، کیا دُعا کوئی بھی رَدّ ہوتی ہے؟ بس اس کے درجے مختلف ہیں،کوئی فی الفوراورکوئی آخرت میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھے سے واقف بھی میں اور میں ایک علمی جواب جا ہتا ہوں۔ صرف منہ بند کرنے یا عوام الناس کومسکت ہونے والا جواب مجھے در کارنہیں۔خدا کرے آپ بخیریت ہوں، وُعا وَل میں یا در کھئے ،اُمید ہے آپ کومیر الہجہ ناگوارنہ گزرے گا۔

جواب:...آنجناب نے حضرت تھانو گئی،حضرت عار فی "اور حضرت زدمی کا حوالہ جو قل فر مایا ہے، وہ سرآ تکھوں پر ہکین میں آپ کو پچے مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں :

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کے فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے: بے شک اللہ تعالیٰ پاک (طبب) ہیں بنیس قبول فر ماتے گر پاک چیز کو، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی اس بات کا تھم فر مایا ہے، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے، چنانچہ ارشاوفر مایا کہ:'' اے رسولوا تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نیک عمل کرو۔'' (بیتھم تو رسولوں کو ہو!) اور (اال إیمان کو تھم کرتے ہوئے) ارشاوفر مایا کہ:'' اے ایمان والوا ہم نے تم کو جورز تی دیا ہے اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔''

پھرآ تخضرت صلی الله علیہ دسلم نے ایک شخص کا ذِ کرفر مایا جو (جج کے لئے ) طویل سفر کرتا ہے، بال پرا گندہ، بدن غبار سے اُٹا ہوا، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کو' یا زَبِ! یا زَبِ!'' کہہ کر پکارتا ہے، حالانکہاس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور اس کی غذا حرام، اب اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟''<sup>(1)</sup>

حدیث شریف کے آخری نُقرے میں آنجناب کے سوال کا جواب ہے کہ ایسے نافر مان کی دُعا کیے قبول ہو؟ مخنوں سے بنچے پاجامہ رکھنا تکبر ہے، اور تکبرتمام باطنی گناہوں میں سب سے بدتر گناہ ہے۔جس کو'' اُمّ الکبائز' اور'' اُمّ النجائث'' کہاجا تا ہے۔جونص عین حالت دُعا میں اُم الکبائز کا مرتکب ہو،فر ماہیئے!اس کی دُعا کیا قبول ہوگی ...؟

ر ہاان اکا بڑکا حوالہ! تو سیجھ کیجئے کہ قبولیت وُ عاکے دومعنی ہیں، ایک مطلوبہ چیز کامل جانا، ان اکا بڑکے حوالوں میں بہی معنی مراد ہیں۔ اور دُوسرے، وُ عا پر حق تعالیٰ شانۂ کی رضا کا مرتب ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا وُ عاکر نے والے بندے سے خوش ہوجانا۔ عدیث شریف میں ای قبولیت کی نفی ہے، اور میرے نقرے میں بھی بھی بھی میں مراد ہیں۔ مین وُ عاکی حالت میں بھی جو فنص اللہ تعالیٰ کی حدیث شریف میں ای قبولیت کی نفی ہے، اور میرے نقرے میں بھی بھی بھی بھی معنی مراد ہیں۔ مین وُ عاکی حالت میں بھی جو فنص اللہ تعالیٰ کی

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! إن الله طيّب لَا يقبل إلّا طبيّا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطبيات واعملوا صالحًا، إنّى بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين امنوا كلوا من طبيّات ما رزقناكم. قال: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمديده إلى السماء يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذالكب (سنن الترمذي ج: ٢ ص: ٢٣ ا، باب ومن سورة البقرة، طبع دهلي) وعن ابن عدمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه ومشمو ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

تا فرمانی کرتے ہوئے کبیرہ گناو (بلکہ اُمّ الکبائر) کا مرَ تلب ہو، اس کی ذیار انڈ تعالیٰ کی خوشنودی کیا مرتب ہوگی..؟ اُمید ہے مزاح بعافیت ہول گے۔

## وُعا كى قبوليت كے لئے وظائف پر صنا كيوں ضروري ہيں؟

سوال:...ہم اللہ پاک سے سید معے سادے الفاظ میں دُعا ما تھتے ہیں اور اپنا مقصد ہیں کرتے ہیں۔ کی وجہ سے دُعا تبول نہیں ہوتی ، کین اگر کوئی بزرگ بتادے (یا بہت کی کتا ہیں بھی ملتی ہیں) کہ ہر نماز کے بعد یا جرکی نماز کے بعد (وغیرہ) ہی آ بت اتن ہار پابندی سے پڑھو، اس کے بعد مقصد پورا بھی ہوجاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ دُعادَں کو تبول کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کہ دخلیفہ پڑھا جائے تب ہی کامیا بی ہو، ورنہیں؟

جواب:... وُعا تو ہرا یک کی قبول ہوتی ہے، گرشرط یہ ہے کہ حضور قلب کے ساتھ ہو۔اور بعض وظائف جو قبولیت وُعا کے لئے ہتائے جاتے ہیں،ان کی حیثیت ایک درجہ وسلے کی ہوتی ہے،روز تسلسل کے ساتھ جو دُعا کی جائے ووا قرب اِلی القبول ہے،اس لئے کو کی اِشکال نہیں۔

# دُ عاضر ورقبول ہوتی ہے، مایوں نہیں ہونا جا ہے

سوال:...محترم! دُعا کی قبولیت کے لئے کونساعمل کرنا اللہ کو قبول ہے، جس سے دُعا جلدی قبول ہو؟ اس لئے کہ دُ عا کرتے رموا در قبول نہ ہو، تو پھر اِنسان مایوی کا شکار ہوجا تا ہے، اور بعض دفعہ یفتین میں کمزوری آنے گئی ہے۔

جواب:...دُعا بارگا و اللی ش این بخز وعیدیت کونیش کرنے کے لئے ہے، اور انڈرتغالی کا وعدہ ہے کہ تم دُعا کرو، میں تبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہر حال میں تبول ہوتی ہے۔البند تبولیت کی صور تیں مختلف ہیں:

ا: ... بمعى حكمت إلى من بهتر موتا بية وي چيز عنايت فر مادية بير ...

ا:... اسم اس سے بہتر چیزوے دی جاتی ہے۔

m:... بھی اس دُعا کی بر کت ہے کوئی آ فت ومصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

٣٠ ... بمحى ان دُعا وَل كُوآخرت كاذخير و بناديا جا تاييه

بهرحال يقين ركمنا ما يئ كه دُعاضر ورتبول موكى ، ما يؤسن مونا جا يئ ـ

الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام ِ الٰہی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟

سوال:...ہم ہر تماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، جواللہ تعالی سے خاص دُعاہے۔اس کے بعد آ حکام اللی کی خلاف ورزی

بھی کرتے ہیں۔ وُوسرے یہ کہ شیطان کو کھی چمٹی کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ وُوسری طرف ہم ہر تمازیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نمازیس شیطان بہکا تار ہتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں، تو جب اللہ کی پناہ حاصل ہوجاتی ہے، تو پھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ لیعنی شیطان ہی کا غلبر ہتا ہے ایسا کوں ہے؟

جواب:...اقل توجس حضور قلب سے دُعا کرنی جاہے وہ ہم نہیں کرتے۔علادہ ازی اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پناہ عظا فرمادیت ہیں اس کا مطلب بینیں کہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے، نیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر بھی نفس وشیطان کی شرارت سے ان سے غلطی ہوجاتی ہوتو فورا زجوع اِلی اللہ کرتے ہیں اور توب واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وہی تسلط حاصل فہیں ہوا، بلکہ توجہ واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی بناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمہ وہی تسلط حاصل فہیں ہوا، بلکہ توجہ واستغفار کی برکت سے ان کے درجاتے ترب اور بھی بلند ہوگئے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے لئے ہم دُعا تیں کیوں ما تکتے ہیں؟

سوال: ... جعنور سلی الله علیه وسلم أمت کی دُعاوَں کے مختاج نہیں ، اگر بینچ ہے تو ہم آپ سلی الله علیه وسلم کے لئے دُعا کیوں ما تکتے ہیں؟

چواب:..دووجہ سے، ایک بیرکہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مختان نہیں، گرہم مختاج ہیں، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مانشنے کا تھم دینا ہمارے احتیان کی وجہ سے ، تا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت خداوندی ہماری طرف متوجہ ہواور ہمیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومجت ہیں اضافہ نصیب ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے جن محبت کا تقاضا ہے۔ وُ وسری وجہ یہ ہم اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم قرب ورضائے خداوندی کے درجات عالیہ پر فائز ہیں، مگر برلوران ورجات ہیں اضافہ ہوگا اور آپ اور اُرود وسلم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تھیں اضافہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہیں اضافہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ترب ورضا ہیں ترقی کے اثوار ہمی اُمت کی طرف منت سے ہوں گے۔ (۱)

سوال: .. بختلف احادیث بین بعض دُعاوَل کے پڑھنے پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا گیا ہے، یا طلب پوری ہونے کی خوشخری وغیرہ ہے۔ اس بارے بین ایک آ دمی کی سوچ ہیہ کے دسلمان ہونے کے ناتے ہمارا بیا بیمان ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو گئی، دُوسری طرف بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُ عاوغیرہ پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتا، اس کی وجہ دراصل یفین کی کی اورا عمال کی ہوتی ہے، کیا ہے جے؟

<sup>(</sup>١) مزيرتنعيل اورحوال جات كے لئے ويكھئے: من :١١ ٢ ١١ عنوان" ايسال تواب"۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فرموده برخل ہے، کیکن بعض اوقات ہمارے ان ذعاؤں کے پڑھنے میں جیب استحضار ہونا چاہئے وہ نہیں ہوتا، اور بھی ہمارے اعمال بداس مقصدے مانع ہوجاتے ہیں، اس کی مثال ایس ہے کہ اطباء ایک دواک فاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہاتج بہ ہو چکا ہے لیکن بھی دواکا وہ مطلوب اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا سبب یہ بین کہ یہ دوااثر نہیں رکھتی بلکداس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عارض اس اثر سے مانع ہوجاتا ہے۔

#### ہاری وُ عاقبول کیوں نہیں ہوتی ؟

سوال:...آپ سے ایک بات ہو چمناہے، وہ یہ کہ ہماری وُ عاشیں کوئی بیں ہوتیں؟ بعض لوگ نہ نماز قرآن پڑھنے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، گر پھر بھی انہیں کوئی پریشانی، کوئی خم نہیں، کوئی بیاری نہیں، خوشحال ہیں اور ہر طرح سے خوش اور وُ نیاواری میں گھر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، وُ نیاواری میں گھر ہے ہوئے ہیں، بیاری جان نہیں چھوڑتی، ایسے میں بہت افسوس ہوتا ہے، آخراس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تعالی ان کی کیون نہیں سنتا؟ اس پرخودکتی کے خیال آنے کہتے ہیں۔ جواب: ... یہاں چند باتیں اچھی طرح سمجھ لئی چاہئیں۔

(١) "وما ينطق عن الهواي إن هو إلّا وحيّ يو طي" (النجم: ٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١٩٥، كتاب المعوات، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده! لتأمر ل بالمعروف ولتنهون
 عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عذابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذي ج: ٢ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) حدثتى أبو عثمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيّ كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفرا. (أبو داوّد ج: ١ ص: ٢٤٦ باب الدعاء، طبع ايج ايم سعيد).

سوم یہ کہ ہماری کوتا ہ نظری اور غلط ہی ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالی ہے استیتے ہیں، اگر وہی چیز ل جائے تو ہم بچھتے ہیں دُعا تبول ہوگئی، اور اگر وہی پیز ل جائے تو ہم بچھتے ہیں کہ دُعا تبول ہوگئی، اور اگر وہی ما تکی ہوئی چیز نہ ملے تو بچھتے ہیں کہ دُعا تبول ہیں ہوئی، حالا نکہ تبولیت دُعا کی صرف بھی ایک شکل ہیں۔ مندِ احمد کی حدیث میں ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہ: جب بھی بندہ مسلم دُعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کواس دُعا کی ہر کت سے تبن جیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطافر ماتے ہیں، یا تو جو پچھاس نے ما نگاوہی عطافر مادیتے ہیں، یااس کی دُعا کو ذخیر وُ آخرت بنادیتے ہیں، یااس دُعا کہ برکت سے اس مخص سے کسی آفت کوٹال ویتے ہیں (مشکوہ)۔ (۱)

الغرض! وُعا توضر ورقبول ہوتی ہے، کین قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ما نگتار ہے اور پورااطمینان رکھے کہ حق تعالیٰ شانہ اس کے حق میں بہتر معاملہ فرما ئیں ہے، وُعا دُل کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے تنگ دِل ہوجانا، اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوکرخود کشی کے خیالات میں جتلا ہونا آ دی کی کم ظرفی ہے۔

صدیت شریف میں ہے کہ بندے کی دُعاضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ جلد بازی سے کام نہ لے،عرض کیا گیا کہ جلد بازی کا کیا مطلب؟ ارشاد فر مایا کہ: جلد بازی ہیہہے کہ آ دمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہتیری دُعا مَیں کیس تکر قبول ہی نہیں ہوئیں اور تھک کر دُعا کرنا چھوڑ دے۔

## جب ہر چیز کا وفت مقرر ہے، تو پھر دُ عائیں کیوں مانگتے ہیں؟

سوال: ... میں نے سناہے اور یفین بھی ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرز ہے، مثلاً: شادی، موت، پیدائش وغیرہ۔
تو پھرہم لوگ وُعا کیں کیوں ما کلتے ہیں؟ مثلاً: بعض لڑکیاں شادی کے لئے وظیفے پڑھتی ہیں تو کیا فائدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے
شادی کا جو وقت مقرّر کیا ہے، شادی تو ای وقت پر ہوگی۔ کیا ہمارے وظیفے پڑھنے اور وُعا کیں ما تکنے سے پہلے ہوجائے گی؟ ہمارے
وُعا کیں ما تکنے سے کیا خدا تعالیٰ تقدیم کا لکھا بدل دےگا؟

جواب:...ائلدتعالی نے دُنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور دُعا بھی اسباب میں ہے ایک سبب ہے، اور اسباب تقدیم کے مخالف نہیں بلکہ تقدیم کے متحت ہیں۔ دیکھتے ! ہم بھار پڑتے ہیں توعلاج معالجہ کرتے ہیں، یبعلاج معالجہ بھی تقدیم کے ماتحت ہے، اگر

(۱) عن أبي مسعيد المخداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إلم ولَا قطيعة رحم إلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إمّا أن يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله اكثر. رواه أحمد. (مشكّرة ص: ٢٩١، كتاب الدعوات).

 (۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: يا رسول الله ا الإستعجال؟ قال. يقول. قد دعوت، وقد دعوت فلم أر يستجاب لى، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. (مشكوة ص: ۹۴ ا ، كتاب الدعوات).

(٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصلم: لَا يرد القضاء إلّا الدعاء، ولَا يزيد في العمر إلّا البر. رواه الترمذي. عن ابن عسمر قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء برواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٥ ا ، كتباب المدعوات، القصل الثاني). أيضًا: ان من القضاء و قد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء. (احياء العلوم ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الخامس ... إلخ).

#### مافظ وظیفه تو دُعاگفتن است وبس در بندآل مباش که نه شنید یا شنید

#### حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كاوظيفه

سوال: ... بین حضور سلی الله علیه وسلم کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں، مہر یائی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتاہیے کہ عمیں خواب میں یا بیداری میں حضور سلی الله علیه وسلم کی زیارت نعیب ہو، جھے بڑا شوق ہے، کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتاہیے کہ ہم آسانی سے کرسکیں اور میری طرح وُ وسرے لوگ جواس کے خواہش مندجیں وہ کرسکیں۔

جواب:... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا پڑی سعادت ہے، بینا کاروتو حضرت ماتی إمدا دُالله مہا جرکیؒ کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے مرض کیا کہ: حضرت! دُعا سیجے کہ خواب میں آنخضرت معلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشاوفر مایا: " بھائی اتمہارا برا حوصلہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جاہے ہو، ہم تو اپنے آپ کواس لاکن بھی نہیں سجھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔"

بہرحال اکابرفرماتے ہیں کہ دو چیزیں زیارے میں معین و مددگار ہیں، ایک ہر چیز میں اِ تباع سنت کا اہتمام، دوم کثرت سے دُرودشریف کو ور دِزبان ہناتا۔

#### تحفیّه وُعا (وُعائے انسؓ)

سوال:...آخ کل جیسا کہ آپ جانے ہیں کمکی حالات خراب ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی نصابے، کسی کی جان و مال اور عزّت محفوظ نہیں ، اس کے لئے دُعا ہملا دیں۔ ہم نے ساہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی دُعا حضرت انس رمنی اللہ عنہ کوسکھلائی تھی ، اگر اس کی نشاند ہی ہوجائے توعنایت ہوگی۔

جواب: آپ کی خواہش پروہ وُ عاتح رہے کی جاتی ہے، جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمِ خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلائی تھی۔ اس کی برکت سے وہ برتم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس وُ عاکو علامہ سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں نقل فرمایا ہے اور شیخ عبد الحق محدث والویؒ نے اس کی شرح فاری زبان میں تحریر فرمائی ہے، اور اس کا نام "استیاس انوار القبس فی مشرح دعاء انس" تجویز فرمایا ہے، ذیل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات مشرح دعاء انس" تجویز فرمایا ہے، ذیل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آنجناب، حضرات

علاء وطلباء ومبلغین اسلام اورتمام اللی اسلام <mark>منح وشام اس دُعا کو پژها کریں، اِن شاءالله انبی</mark>ں کسی تیم کی کوئی تکلیف نہیں <u>ہنچ</u> گی، وہ دُعا پیہے:

"بِسُمِ اللهِ عَلَى نَفْسِى وَدِيْنِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى اَهْلِى وَمَالِى وَوَلَدِى، بِسُمِ اللهِ عَلَى مَا اعْطَانِى اللهُ، اَللهُ وَبَى لَا أُشْرِكُ بِهِ هَيْءًا. اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ وَاعَزُ وَاجَلُ وَاعْظُمُ مِمَّا الْحَالَ وَاعْظُمُ مِمَّا وَاعْدُ وَلَا إِللهَ غَيْرُكَ. اللهُمُ إِلَى اعْوَدُ بِكَ مِنْ شَرِ الْحَالَ وَاعْلَمُ مِمَّا وَاللهُ عَيْرُكَ. اللهُمُ إِلَى اللهُ الله

" این وَعاانس بن ما لک است رضی الله عند که خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و ده سال خدمت الخضرت کرد، وآنخضرت اورا با التماس ما درش بدعاء خیر در و نیا وآخرت مشرف و مخصوص ساخته وحق سبحانه و تعالی بدعاء آنخضرت و رغمرو مال واولا دو ب برکت عظیم داده، و عمرش از صدسال متجاوز شده ادلا و صلبی اش بصدتن رسیده به نتا و و سه تن از ذکور و باقی اثاث و باغ و بستان و ب در یک سال دو بار میوه ب داد، این برکات و نیا است، برکات آخرت را خود چه نوال گفت .

 رفت ـ وازساعة برآ وردوگفت بياموز آل مراه يا اباحزه آل كلمات را گفت برگز نياموزم ترا بخداسوگند كه تونه الل آنی \_

تا چوں وتت رصلت انس صی اللہ عندور رسید آبان کہ خادم وے بود برس آ ۔ فریا دش زد۔ انس رضی اللہ عنہ گفت بلے بہاموزم اللہ عنہ گفت بلے بہاموزم تراآ ل کلمات را کہ تجائے از توطلبید وتو بوے ندادی وادرا نیام ختی۔ گفت بلے بہاموزم تراآ ل کلمات را د توالل آئی۔ خدمت کردم من رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسل وسال پس درگزشت وے از دُنیا در مالے کہ راضی بووازمن و تو نیز وائے آبان خدمت کردی مرادہ سال ودرے گزرم من از دُنیا در مالے کہ راضی ارتق بگودر بایداروشام ایس کلمات را نگاہ دارد خدائے تعالی از ہم آفات۔

"بسبم الله على نفسى و دينى "حزرے كم و پناه سازم بنام خدا برنس خودودين خوده واند كه مراد به بسم الله مجموع بسم الله على نفسى و دين "حزام النفائموده - چنانچ كويند چهدے خوانی كويدائه دلله عنوانم و مرادتمام سوره است، وخصيص كر دحرز را بننس و دين ، ذيراكه بنا خصيلى بركمال واصل ورمبدا و مآل نفس و دين است، باز تقديم كر دنس را از جبت بودن و موسوق ف عليه تحصيلى كمال وين و دُنياوى - ولائدا بقااو در تهد كم رنس است و ابقائه اوحى الامكان واجب و درمسائل شرعيد ما رندكه اگر كيكه دالقه در گلو بند شود دوم آب كه بوياً القه بند شده را فرو برد بهم نرسد شراب خورون كه باجماع و رشرع حرام است دري حالت اورا حلال كردو - بلكه واجب بود تابقا فنس و حيات فانى كه سبب حصول حيات على جاودانى ست كرد دواجرا و كلمه كفر برزبان باطمينان قلب بايمال در حالت جردا كراه نيز از جمين قبيل است واز برائ فكام اشت جال اگر ناشائتنى بگويندو ول برقر ارخود بودت رخصت است بجهت ابقا فنس و دين ، واگر مبر كنند، و كمل برعزيمت نمايند آل خودا كل وارفع ول برقر ارخود بودت رخصت است بجهت ابقا فنس و دين ، واگر مبر كنند، و كمل برعزيمت نمايند آل خودا كل وارفع است اين مسئله دركت فقة شفعين في كوراست از آنجا با يوطلب واشت -

"بسم الله على اهلی و مالی و و لدی "بعداز حفظ واحراز نفس و دین وائل و مال و ولدرایا و کرد که اسباب بقائے نفس و دین و میر و معاون آئند و جدا بیم الله برسر آنها آور و بیمان لفظ بیم الله که در اول آور د بسندگی ، نکر د و مکفت بیم الله کان و دین وائل و مالی و ولدی و سلوک این طریقه در عبادت نز دار باب معانی اشارت کند بر آئکه بر دونتم بینی بر چداول ند کورشده و آنچ در آخر ذکر یافته مقصوداست ، و اغتناه و ابهتمام ببر دو علی السویداست و ایل و آل بر دو بیک متنی است گاہے بمتنی تابعال و پسران استعال یا بند و گاہے بمتنی اولا د این جا چون اولا د در آخر ذکر یافته متنی اول د داین جا چون اولا د در آخر ذکر یافته متنی اول متاسب ترست و مال و متال چون در مقام مدح و استحسان ندکورگر دو مراو بدال مال طال افتد که وسیله آخرت گرد و د حفظ و احراز آن تخم سعادت و مثمر کمال ست با قی به مد مایه و بال و تکال مال طال افتد که درخواه اناث ، دوجو د اولا و نیز از اسباب قوت و معاضدت باز وی دین و دولت است د و فرزندا گردشید بود و صالح موجب سعادت و ثنی اتر ترت است . و در حدی آمد و است که سه چیز از

آ دی زاد بعداز رفتن و باز وُنیاباتی ہے مائد کے علم دین کہ باالل آل آ موختہ باشد وایس سلسلہ را کہنتی بخاب رسالت است ملی اللہ علیہ وسلم برپا دارد۔وویکر خیر جاری کہ درآ نجامنفعت بندگان خدا باشد۔ و بعداز و ہے بجاماند:

#### خوش آنکس که ماند پس از و بیجا مل و مسجد و حیاه و مهمال سرا

ودیگر فرزند صالح که بعد از مردنش بدعا ایمان یاد آورد تا موجب آمر زیدن گنابان و باعث رفع درجات پدرگردد ـ وورحدیث به بمیس ترتیب واقع است ذکرشال بدیس ترتیب اشارت است بغضل علم و مال بردار دری باب ـ ازان که وجود ولد صالح ورآ خرز مان ناور است ـ و در بعضے روایات ذکر ولد برذکر مال نقذیم یافته و چینک ولد از مال عزیز تر ومحبوب تر باشد، وحفظ واحراز و به مطلوب تر دمقدم تر بود ـ

"الله ربسی ألا اهسوک به هیئا" خدااست پروردگاری اشریک نی گردانم باوے آیج چیز را فضل این کلمه دخاصیت و ب در رفع محنت وشدت آنچه پیش آید مردرااز حوادث و دوانی درا حادیث بسیار واقع شده و حقیقت معنی و بیش است که هر چه پیش آید بهمدرااز پیش گاه دا ندو در دام شرک خنی نیاید به حسن ظن به پروردگارش که چو در تربیت اوست هر چه کند صلاح کار بنده بهدرال خوام بود ولیکن ایس و دحق کسی بود که دانم

متوجه والبحى بجتاب لطف وكرم اوست تعالى شاندوتمام امورخود را بوئة فيض نموده ويرتو از نور ولايت برناصيه حالش نافته و پرورد گارتعالى بلطف خاص متولى أموراوشده، والاغهب آنست كه اسلى بربارى تعالى واجب نبود، برچه خوابدكند لا يستل عما يفعل و هم يسئلون ـ

"نبید:...مراد تقیقی با نکه درشرع ورود یافته برکه این وُعا بخوا ندجزائش انبیست آن بود که خفق بران حال و متصف بمعنی آن شود والا مجرد حرکت جوارح و جنبا نیدن زبان چندان کفایت نه کند. محرآ نکه بنص شارع معلوم شود که این خاصیت در مجرولفظ و نفس صرف وصوت است . آن زمان اثر بخاصیت بران لفظ مرتبیت کردد و حاجت بدرگ معنی نباشد.

و باوجود آس بكارنبايدنشست وعمل موقوف آل حال نبايدداشت فضل خداداسع است دو يسبحانه عبيب الدعوات بندگان است بهرحال كه بكنند رعايت شرائط و آداب حساب ست دوليكن فضل و كرم و يا نفانی بيرون وا كر وحساب است به مالا بدرک كلدلا نترک كلدو بالله التوفيق چنانچد در باب اخلاص و ريا در عمل از شيخ شيوخ رمان خود شهاب الملة والدين السهر وردى پرسيدند چه كار بايد كرد چون عمل كنيم ريا راه يا بدوا كر تكنيم بيكارنشينم بركارنشينم مسلحت نيست آخراي عمل اگردوام پذيرينت بهم بنورانيت عمل مرافع ما موران شاء الله تعالى سام و رول پيدا شود إن شاء الله تعالى -

"الله اکبو الله اکبو الله اکبو واعز واجل واعظم هما اخاف و احذو" خدابزدگر و فالب ترست از چیز یکدے ترسم من و بیم درام از ان چیز در بعضے روایات واعظم بعداز اجل نیز فد کورست کر یا وعزت و عظمت وجلال در مغی نز دیک بهم آیند واگر کبر یا را باعتبار دُات وعزت را با فعال وعظمت را با ساء و جلالت راحفات اعتبار نمایند دور نه باشد، و چول نفس بجیلیت به نینی وخود ترسی و براست از اغیار داردخصوصاً در جا نیک معتلزم جا نیک معتلزم از خود ش افتد چنانچ سلاطین و جباران، در ین کلمه با استحضار عظمت و کبریا الهی که مستلزم اشتعال و انقداح نوریقین ست د لیرش ساخت که بان النفس مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و عالب تر از دشمن تست د کراس ست د لیرش ساخت که بان النفس مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و عالب تر از دشمن تست :

#### مردهمنسه قوی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی بترس تابمه از تو بترمند

من خاف عن الله خاف عنه كل شيء دوري كلمة عبد الله خاف عنه كال شيء دوري كلمة عبد است برال كه دروقت معامله باغالب باطن رجم نوومعمور بكيريا يسئة تن دارتا بيبت وعظمت برياندرا دردل جائة تما ندو درسطوت نورعظمت وجلال وب تعالى جباريت وقباريت ديكرال مضحل ومتوارى كردد.

"عز جارك" غالب است مساية ويناه آرنده بنوچون احضار كبرياح وشهودعظمت اوكردازغيب

بمقام حضور آمد وخطاب کرد و بمسائنگ حق بدوام توجه والتجا بجناب لطف وتمسک بذیل عزت ادست هر که پنجی بجناب عزت اوست برگزمقهور ومفلوب گردد .

#### عزيزتوخوارى بيندزكس

"و جسل ثناؤک" ویزرگ است ثنائے تو نیج کس بکنه صفات کمال تو دقد رت لایز ال نرسد مضعیف را قوت دی دقوی راضعیف گردانی بتعزمن تشاء و تذل من تشاء صفت تست \_

"ولا إلله غيرك" ونيست في معبود بحق برتو" اللهم انى اعو في بك من هو نفسى "چول منبع تمام يشرورو قبائ و باعث بينتي و بيثاتي نفس است بناه جست بخدااز شرد ب و برچه ازشر بادى زاد رسد بهدازنس اوست و في برقرمود ملى الله عليه و الله اقل من دسر بهدازنس اوست و في برقرمود من الله عليه و الله اقل من في الله من الله الله من الله م

"ومن شو کل شیطان موید، و هن شو کل جبار عنید" و پنابجویم بتوازشر برشیطان رائده شده وازشر برسلطان متکبر مائل از راه راست معائد تی معنی عناد از راه است برآ مدن و مخالف شدن برخی را با وجود شاخت آل \_ چول تدبیر کارشر وسلطنت و ملک اغوا و اصلال بشیطان حواله کرده اند و بری تیاس حال بهاران و قباران را که مسلط برخلائق اند استفاده ازشر ایشان از واجبات وقت باشد \_ وشیاطین دوشم اند میاطین جن ابلیس وجنود \_ وشیطان انس ظامه داعوان ایشان \_ اقل اشارت باول است \_ و تانی بانی وقوت شیطین جن ابلیس وجنود \_ وشیطان انس ظامه داعوان ایشان \_ اقل اشارت باول است \_ و تانی بانی وقوت شیطین جن ابلیس وجنود می داد می داد و انده انده او دمنور بنوریفین که بخکم "ان عبادی لیسس لک علیهم سلطان" تو کی و مشاعر سلطنت و ی از الم تعبور و مشکی ست و استعاذ و از شرو ب که معدوم راه صف موجود و باطل را در لباس خی نماید نیز و اجب است و زوال خوف از ما سواسی خی بخرید فع و از الدویم صورت نه بند دو در ده تیقت استعاذ و از شرف بنانی در فقر و ادل فروشد \_

"فان تولوا فقل حسبى الله لا الله الا هو عليه تو كلت وهو رب العوش العظيم" إلى آية است ازقرآن مجيد كرق سجاند وتعالى برسول خود سنى الله عليه وسلم امركرده عفر مايد لهل اگر پشت د به تد كافرال روئ بجانب فق نيابند واز قبول آل اعراض نمايند بگوائ هروائ محبوب من وائ محفوظ ومعموم من "حسبى الله" بس است مراضدا لا إله الا هو نيست في معبود م بحق مكرو علي تو كلت برو م كراشم كاروبارخودرا و كل خود كردانيدم اورا و هو رب العوش العظيم ود م يرورد كارع شرع عمم است كه ظيم تروبالا تراز و م خلت در عالم اجسام پيراند شده چول سوق كلام در رفع جبارال وقيارال و دفع بيم و براس ايشال بود -

واصل و ماوه آل شهود قبر وعظمت ِ الّبي تعالى است مقطع كلام برسفن مطلع آورده فتم بخن برعظمت كرده \_ وا گراصحاب حرز وارباب وعوت مراقبها حاطه عرشِ اللّبي با ملاحظه اين اضافت درين وفت نما يند در حفظ وصيانت ادخل باشد \_

چنانچ تطب الوقت شخ ابوالحن شاذلى رضى الله عندور ترب البحرك دعفرت فاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم تلقين نمود واست وورباب حرز وحفظ ترياق اكبراست فرموده: سعر العرش مسبول عليه وعين الله ناظرة المينا، وبعول الله لا يقدر احد عليه والله من ورائهم محيط برده عرش برماز رمشة ويمين عنايت وعصمت الني بي تاب ما ناظر و يكر بقوت اللي التي كس دا قدرت برما نباشد قدرت و دا تعالى بمدرا محيط ست كدراه بيرون آ مدن از حيط قدرت اوكال ست و هو الكبير المتعال -

فاكده ... وميت مشائخ شاذليد است قدى الله امراريم مرمريدان دانجواندن اين وعالينى:
"حسبى الله لا الله الا هو عليه توكلت وهو دب العرش العظيم" گفته اندكه يك باشدكه و دادر في ودد عنباشدالا بمين ورد كفايت كداورااز جيج اوراد و گفته اندكه درخواندن اين و عاگرنيم و حضور نباشد نيز مؤثر و مقبول ست وعدوخواندن آن وه كرات است بعداز نماز مي و بعدم خرب واگر بخت بار بخوانند نيز كفايت است بلكه اين بصحت روايت اقرب است و حاصل آن توحيد وجه بجاب حق و إخلاص مطلب است باشهود و عظمت و حات الى وتيم كاز باسواوترك تدبيروافتيار و وقنا الله و ثبتنا على هذه المطريقة المستقيمة . "ان و لي الله الله و الله الكنب و هو يتولى المضلحين "وربيض روايات اين كله نيز درآ فر و عاقد كراست ...

ترجمه: بدرتی ورائی که دوست دمتوتی تمام امورمن خدااست که فرد فرستاده است کماب که درو به ترجمه بردی ورائی که دوست دمتوتی تمام امورمی خدااست که فرد فرستاده و تولیت اُمورمیکند مر سرتمامه اُمورهٔ نیاد آخرت کرده است لیعنی قرآن مجیدرا ووی سبحانه و تعالی دوست میدارد و تولیت اُمورمیکند مر صالحین را اللهم اجعلنا من الصالحین ، و دُعاقنوت والتحیات را نیز دروقی تبقر بی ترجمه و شری کرده شده بودآل نیزمنقول ومسطور میگردد به فقل "

ترجمہ: "بیده مرت انس بن مالک رضی الله عند کی دُعاہے جوآ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ دل سال آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آنحضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان کی دامت میں رہے اور آنحضرت ملی الله علیہ وسلم نے ان کی دالمدہ کی استدعا پر ان کو خیر دُنیا و آخرت کی دُعاہے مشرف وخصوص فرمایا تھا، اور حق سبحانہ و تعالی نے آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کی دُعا کی برکت سے ان کی عمر و مال اور اولا دمیں عظیم برکت عطافر مائی، چنا نچان کی عمر سوسال سے زیادہ ہوئی اور ان کی صلبی اولا دکی تعداد سوکو پنجی ہے۔ جن میں تہتر مرد تنے اور باقی عور تیں۔ اور ان کا باغ سال میں دو بار پھل لاتا، یہ دُنیا کی برکات تھیں (جو بطفیل دُعا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مان کو حاصل ہوئی باتی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

يتنخ جلال الدين سيوطي جليل القدر حافظ حديث بي، انهول ني جمع الجوامع" بيل تقل كيا ب كه ابو الثینج نے'' کتاب الثواب'' میں اور ابن عسا کڑنے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ تجائے بن بوسف ثقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ تجائے نے تھم دیا کہ ان کومخنف میں کے جارسو گھوڑ وں کا معائد كرايا جائے عم كالفيل كي كن حجاج نے حصرت انس رضى الله عنه سے كها: فرمائي ! الني آقالين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ياس بھى اس متم كے كھوڑے اور ناز ونعمت كاسامان بھى آب نے ديكھا؟ فرمايا: بخدا! بقیبتا میں نے آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بدر جہا بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آتخضرت صلی الله عديه وسلم سے سنا كرآ پ صلى الله عليه وسلم فر ماتے تھے: جن محور وں كى لوگ برة يش كرتے ہيں ، ان كى تين قسميس ہیں،ایک محف گھوڑ ااس نبیت سے یا لٹاہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور دادیشجاعت دے گا۔اس تھوڑے کا پیٹاب،لید، کوشت یوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تراز ویے عمل بیں ہوگا۔اور دُوسرا مخف گھوڑ ااس نبیت سے پالتا ہے کہ ضرورت کے وقت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بیچے (بیشہ تواب کاستخل ہے اور نہ عذاب کا)۔ اور تنیسر او وضل ہے جو گھوڑے کی پر دَرش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا كەلوگ دىكھاكرين كەفلال چخص كے ياس اتنے اورايسے ايسے عمده محمور سے بيں ،اس كا ٹھكا نا دوزخ ہے۔اور حجاج! تیرے گھوڑے ای تتم میں داخل ہیں۔ حجاج یہ بات س کر بھڑک اُٹھااور اس کے غصنے کی بھٹی تیز ہوگئی اور كين لكا: اسانس! جوخدمت تم في الخضرت صلى الله عليه وسلم كى كى باكراس كالحاظ نه بوتا، نيز امير المؤمنين عبدالملك بن مروان نے جو خط مجھے تبہارى سفارش اور رعايت كے باب يس لكما ہے،اس كى ياسدارى ندموتى تونہیں معلوم کدآج میں تمہار ہے ساتھ کیا کر گزرتا۔حضرت انس رضی اللہ عندنے فرمایا: خدا کی قسم! تو میرا کچھ نہیں بگاڑسکتا اور نہ جھ میں اتن ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بدسے دیکھ سکے۔ میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات س رکھے ہیں، میں ہمیشدان ہی کلمات کی بناہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت ہے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت سے خوف ہے، ندکسی شیطان کے شرسے اندیشہ ہے۔ تجاج اس کلام کی ہیبت سے بےخوداور مبهوت ہوگیا۔ تعوری دیر بعدسراُ تھایا ور (نہایت لجاجت سے ) کہا: اے ابوحزہ! وہ کلمات مجھے بھی سکھا و پہتے! فرمایا: تخفیے ہرگز نه سکھاؤں گا، بخدا! تواس کاال نہیں۔

پھر جب حضرت الس رضی اللہ عنہ کے وصال کا وفت آیا، آبان جو آپ کے خادم تھے، حاضر ہوئے اور آواز دی، حضرت نے فرمایا: کیا جاہتے ہو؟ عرض کیا: وہی گلمات سیکھنا جا ہتا ہوں جو تجاج نے آپ سے جا ہے

<sup>(</sup>۱) به نقد رصحت بیفقره حج ج کی غبوت سے ناتی ہے،اس کے حالات پرخور کرنے سے مطوم ہوتا ہے کہ نشرا ارت ووولت میں مختور ہونے کی وجہ سے خود پسندی کے مرض میں وہ سکیین جنلا تھا۔اصحاب رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فضیلت جنلانے میں بعض نا گفتہ ہاقوال وافعال اس سے سرز وہوجا یا کرتے ہتھے، یہ نقرہ بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔مترجم۔

تق مرآپ نے اس کو سکھائے ہیں۔ فر مایا: ہاں! کھے سکھا تا ہوں، تو ان کا اللہ ہے۔ بین نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دس برس خدمت کی ، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا انقال اس حالت بیں ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے رامنی تنے ، اس طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور بیں وُ نیا ہے اس حالت بیں رُخصت ہوتا ہول کہ بیں تھے ۔ وہ مول کہ بیل میں ہول ۔ منح وشام بیکلمات پڑھا کر وہ تن سبحاندوتعالی تمام آفات ہے محفوظ رکھیں ہے ، وہ کلمات بیٹو ماکر وہ تن سبحاندوتعالی تمام آفات ہے محفوظ رکھیں ہے ، وہ کلمات بیٹوی:

"بسسم الله علی نفسی و دینی "فین تفاقت ما تکا ہوں اور پاہ ایما ہوں تا م خدا کی اپنے نفس پر اوراپ و ین پر۔ ہوسکا ہے۔ ہم اللہ ہ مراد پوری ہم اللہ الرحن الرحيم ہوں جس کے جز واقل پراکتنا کیا، جیسے جب کہا جائے کہ کہا پڑھتے ہو؟ تو جواب بھی کہا جاتا ہے کہ المحد للہ پڑھتا ہوں ، مراد پوری سورت ہوتی ہے۔ حفاظت بھی تخصیص نفس اور و ین کی اس وجہ نے فر مائی کہ جرکمال کے حاصل کرنے کی بنیا داور مبدا و آل کی اصل نفس و و ین بیں۔ پر نفس کو مقدم فر مایا ، کیونکہ نفس ہرکمال و پی و دُنیاوی کی تحصیل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ اس نفس کو بیا کت بھی ڈالنا حرام اور مقدور بحراس کی تفاظت واجب ہے۔ مسائل شرعیہ بیاں کھا ہے کہ اگر القمہ کی کے بیان مناسب کے بیان موجود نہ ہوجس ہوگا۔ تا کہ نفس و جائے وقت شراب کا گھونٹ فی ایمنا اگر القمہ کی کے بیانی کھا جائے ہوئے اور میاں ہوگا ، بلکہ واجب ہوگا۔ تا کہ نفس و حیات فائی کو جو حیات حقیقی جا ووائی کے جو سول کا سب ہے باتی رکھا جائے۔ جبر واکراہ کی حالت بھی کلم کلم کر زبان پر جاری کرنا بشر طیکہ تفلب پوری طرح ایمان ہے باتی کہ جبر واکراہ کی حالت بھی کلم کلم کلم زبان پر جاری کرنا بشر طیکہ تفلب پوری طرح ایمان ہی جوری کی حالت میں جان بہانے کے لئے کوئی بارا اگر کوئی ہو سے بہاں اس سے اور دل بدستورائیان پر قائم رہے تو تفس و وین کی خاطر اس کی اجازت ہے بہاں اس سے بیان کی وری تفصیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ بھی و یکس جائے ہی کہا جائے۔ بہاں اس سے کہاں اس سے بہاں اس سے بہاں اس سے کہاں وی دی تفسیل کا موقع نہیں ، اس لئے کتب فقہ بھی و یکس جائے ہی کہا ہا ہے۔ بہاں اس سے کہاں اس سے کہاں باسے ، یکس عالم سے کہاں باب ہے۔

"بسم الله علی اهلی و مالی و ولدی" نفس وین کی تفاظت کے بعدائل، بال اور ولد کو یا دکیا،
کیونکہ یہ چیزیں بھی نفس وین کے بقائے لئے سیب اور محدومعاون ہیں، اور ان پر ہم اللہ جدا ذکر کی، ای بسم
اللہ پرجو پہلے ذکر ہو چکی تھی گفایت کرتے ہوئے یول نہیں کہا: "بسم الله علنی نفسسی و جیسی و اهلی
و مانی و ولدی "عبارت میں پیطر این اختیار کرنااصحاب بلاغت کنز دیک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اوّل
الذکر اور ٹانی الذکر دونوں تشمیس مقصود ہیں اور دونوں کا قصد واہتمام یکساں ہے۔ اہل وآل دونوں لفظ بم معنی
ہیں، بھی تابع اور پسر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بھی اولا دے معنی میں، یہاں اولا دکا ذکر چونکہ بعد میں

موجود ہے، اس لئے معنی اوّل زیادہ متاسب ہیں۔ یہ یادر ہے کہ مال داسباب کا ذکر جب درح اور خوبی کے موقع پر کیا جائے تو مراد وہاں مالی حلال ہوتا ہے، جو آخرت کے لئے وسیلہ ہے اور اس کا بح کرنا سعادت کا باعث اور کمال کا موجب ہے، باتی تمام وبال وعذاب کا سامان ہے۔ اور ولد کے مین ادلاد کے ہیں، ذکر ہویا مؤنث، اور اولا دکا وجود بھی من جملہ اسباب توت کے ہے، جو وین ودولت کے لئے ددگار ہے۔ اور لڑکا اگر نیک اور رشید ہوتو سعادت و نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدی کے و نیاست رخصت ہوجائے نیک اور رشید ہوتو سعادت و نیاو آخرت کا موجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ آدی کے و نیاست رخصت ہوجائے کے بعد تین باقی روجائی ہیں۔ اوّل: علم وین، جو اس کے الل لوگوں کو سکھایا ہوا ورعلی سلیا کو جو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ و سلم پر نتی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدفتہ جاریہ، جس میں بندگان خدا کا نقع ہوا ور مرالت پناہ صلی اللہ علیہ و سلم پر نتی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدفتہ جاریہ، جس میں بندگان خدا کا نقع ہوا ور مرالت بناہ صلی اللہ علیہ و اس کے انتقال کے بعد ڈھا ایمان کے ساتھ یاد کرتا رہے، تا کہ باپ کے خوات ہوں کی بخشش اور اس کے رفع درجات کا موجب ہے۔ حدیث میں ان تین اُمور کا ذکر ای ترتیب سے کا موجب ہے۔ حدیث میں ان تین اُمور کا ذکر ای ترتیب نے وہ تو ہوا ہے جو ذکر کی گئی۔ اس ترتیب ذکری میں اشارہ اس طرف ہے کے علم و مال اولا وہ اس باب میں فضیلت کی ہونکہ والوں وہ مال ہولا وہ اس باب میں فضیلت کے اولا وہ مال سے عزید تر اور مجوب تریب اس کی حفاظت دگر ہوات میں درایات میں در مطلوب اور مقدم ہے۔

"بسسم الله على صاعطانى الله" عاظت ليتا مون ام خداكى برتوت تعالى فطا فرمائى برتوت تعالى فطا فرمائى بحب چند في تول كا جود نيادة ترست كى تمام في تول كركياء تاكه الار مداريي ، ذكركياء الاركان ورحية تعالى كي فعنول كا شار دائرة ذكركياء تاكه اصل وفرع اور چيو في بوى سب نعتول كوشائل بوجائد ورحقية تحق تعالى كي فعنول كا شار دائرة المكان سے خارج بن فرمايا به الله و بالد كساته لطلوم كفار" ميند مبالد كساته فرمايا ، (يعنى بلاشيان ان بوا ظالم اور بوانا شكرا به برا ظالم الله كه كه خال و والله كي فعنول و حيم "فرمايا ، كاشكر كرني بجائه ان كي دوم ولى كل فرنست كرتا به ) ووم حياة دي بركام تك بوجاتا - اس كي مغفرت ورحت ند بوتى تواس ناسياى كي وجهة آدى بركام تك بوجاتا - اس كي مغفرت ورحت خودا كي نعتول المنائل كي مغفرت ورحت ند بوقى تواس ناسياى كي وجهة المحمل سب يجي يس مديث مي به كه بول ولى مغفرت ورحت بيات الله كي مغفرت ورحت بيات الله كي بين الله منازل بي بين الله المعلم الله بين الله بين الله ورحت خودا كي بين الله بين الله ورحت خودا كي بين الله بين الله ورحت خودا كي بين الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين الله ورحت بيات الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين بين الله ورحت خودا كي بين الله ورحت بين بين الله ورك بين تعالى في بينش في بين من ذب كي و ما تناخو " پيراس قد رتقب اور مشقت كي الله الله الله الله الله الله ورك بينش في بين اله الله ورك تعمل بين من ذب كي و ما تناخو " پيراس قد رتقب اور اس كي بينش بيرك تعمل بين الرسادة ورك تعمل بين من ذب كي و ما تناخو " پيراس قد رتقب الرك تعمل بيرك تعمل بيراك تع

نعمت كاشكر ندكرون توبندة شأكركيك كهلا ول فوركامقام بكرسيداة لين وآخرين كه عالم وعالمين جن كاطفيل بمن الشكر ندكرون توبندة شأكركيك كهلا ول فوركامقام بكرسيداة ووسرون كوكيون ضرورت ندموكى ؟

"الله دہی آلا اللہ علی اللہ اللہ کے بعد شینا" خدامیرا پروردگارہ، بیل اس کے ساتھ کی کوشر یک ندگروںگا۔

آدمی کو جومصائب اور حوادث بیش آتے ہیں ان کی شدت اور محنت کو دفع کرنے میں اس کلے کی فضیلت اور خاصیت احادیث میں بہت واقع ہوئی ہا اور اس کی حقیقت می تعالیٰ کی تو حیدا فعالی کا مشاہدہ کرنا ہے کہ جو پکھ بیش آئے سب کوائی کی بیش گاہ ہے جانے ،اور شرک خفی کے دام میں گرفتار ند ہو۔ایخ پروردگار کے ساتھ سن فلن رکھے کہ جب بندہ ای فرات بے چون و بے چگون کی تربیت میں ہے تو جو معالمہ اس کی طرف سے ہوگا، بندہ کی صلاح وظام ای میں ہوگی ۔لیکن یہ اس محفو ہا ور اللہ تی کی صلاح وظام کی جانب متو جہ اور اللجی کی صلاح وظام کی جانب متو جہ اور اللہ تی کی صلاح وظام کی جانب متو جہ اور اللہ تی میں اس کی چیشانی پر ورخشاں ہو، اور رہے اور دائی اللہ کے اس میں کی پیشانی پر ورخشاں ہو، اور پروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کی انہوں کرتا تھائی پرواجب پروردگار عالم اپنے لطف خاص کے ساتھ اس کے اُمورکا متوتی ہو، ورنہ ند ہو ہی ہے کہ اس می جی کہ اُس می کی مجال نہیں کہ ذم مار سکے۔

"شبیدند. جس و عاکم تعلق شریعت میں آیا ہے کدائ کے پڑھنے کی مد جزاہے، اس کا میجے مطلب یہ ہے کدائ حال کواسیٹے اندر پیدا کر لے اورائ معنی کے ساتھ متصف ہوجائے ورندا عضاء کی خالی حرکت اور محض زبان پر کلمات کا جاری کر لینا کافی نہیں گرید کہ شارع کی جانب سے تعریح ہوجائے کہ یہ خاصیت محض لفظ اور نفس حروف میں ہے تواس وقت وہ اثر بالخاص اس لفظ پر مرتب ہوگا اور معنی جانے کی حاجت نہ ہوگی۔

لیکناس کے بادجود ہے کارنہ بیٹمنا چاہے اور گل کواس حال کے حصول پر موتوف ندر کھنا چاہے ، خدا کا فضل نہایت وسیج ہے اور تن تعالی بندوں کی دُعا تبول فرمانے والے ہیں۔ شرا نظ و آ واب کی رعایت جس قدر بھی کی جائے گی وہ بہر حال محدود ہوگی لیکن تن تعالی کا فضل و کرم وائر و حساب سے خارج ہے جو چیز پوری حاصل ندہو سکے اسے بالکلیہ چھوڑ ابھی نہیں جاسکا ، اللہ تو فیق دے۔ چنا نچہ اِخلاص و ریا کے باب میں حضرت بھی حاصل ندہو سکے اسے بالکلیہ چھوڑ ابھی نہیں جاسکا ، اللہ تو فیق دے۔ چنا نچہ اِخلاص و ریا کے باب میں حضرت بھی شہاب اللہ بن سہروردی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ: کیا کیا جائے؟ اگر ہم عمل کریں تو ریا کی آ میرش ہو جاتی ہے ، ندکریں تو ہے کاربیت ماصلحت نہیں ، عمل پراگردوام کیا جائے تو نورانیت عمل کرسے درہوا ور ریا ہے اِستغفار کرتے رہو، ہے کاربیشنا مصلحت نہیں ، عمل پراگردوام کیا جائے تو نورانیت عمل سے ول میں اِخلاص بھی پیدا ہو جائے گا ، اِن شاء اللہ تعالی ۔

"الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحدو" فدابررگ تراور غالب ترب، براس چيز سے من درتا بول اورائد يشر دكما بول يعفل روايات من" اجل"ك بعد "عظم" بهي ذكر بوا ہے كبريائى، عزت، عظمت اور جلال قريب المعنى بين، اگر كبريائى كا تعلق ذات سے، عظمت كا اساء سے اور جلال ترب المعنى بين، اگر كبريائى كا تعلق ذات سے، عظمت كا اساء سے اور جلالت كا صفات سے اعتباركيا جائے تو بعيد ند بوگا۔ چونكه نفس جبلى طور

پر بے بیٹی ،خودتری اور ہرآ سانی کا خوگر ہے،خصوصاً جہال معاملہ اپنے سے عالب کے ساتھ ہو جیسے سلطان و جہار، اس لئے اس کلمے میں عظمت و کبریائی خدواندی کے استحضار کے ساتھ (جس سے لازیا شعلہ بنوریقین مشتعل ہوجا تاہے )اے دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نفس! ڈرنیس، تیرا پروردگار دُنٹن سے بزرگ تر ہے اور غالب بھی ، دُنٹن اگرتوی ہے ،
تکہبان توی تر ہے ، تواہبے مولا سے ڈر، تا کہ سب تھے سے ڈریں۔ کا ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس سے ہر چیز
ذرتی ہے۔ اس کلے میں اس پر بھی تعبیہ ہے کہ معاملہ جب غالب کے ساتھ ہوتو باطن کوئن تعالیٰ کی کبریائی سے
معمور رکھا جائے ، تا کہ برگانہ کی ہیبت اور عظمت کے لئے ول میں گنجائش ندر ہے اور جن تعالیٰ کی عظمت کے غلبے
میں دُوسروں کی جہاری وقباری مضمحل اور مغلوب ہوجائے۔

"عن جادک" غالب ہے تیراہمایداور تیری پناہ لینے والا، جب تن تعالی کی کبریائی کا استحضاراور
اس کی عظمت کا مشاہدہ ہوگیا، غیبت سے مقام حضور نصیب ہوا، اور خطاب کا شرف حاصل ہوا، حق تعالیٰ کی
ہمائیگی دوام توجہ، جناب لطف میں التجا اور اس کے دامن عزت کے مضبوط کر نے سے حاصل ہوتی ہے، جو
مخص اس کی جناب عزت میں ہتجی رہے وہ ہرگز مغلوب دمقہور نہ ہوگا۔

"وجسل شناؤک" تیری تنابزرگ ہے، تیری صفات کمال اور قدرت لایز ال کی حمرائی میں کون ماسکتا ہے، کمزور کو قوی کردے اور بازور کو بے زور بنادے، جے چاہے کر تددے، جے چاہے ذکیل کردے، یہ تیری شان ہے۔

"ولا الله غيوك "اورتير بواكونَ معبودِ عَتَى نبيل، "الله انسى اعوذ بك من شر نفسى " چونكه تمام شرور دقبار كالمنع اور بينين و بيثباتى كاباعث نفس بال لئه الله يوتل تعالى كابا و في الله بين الله ب

"ر من شر کل شیطان موید، و من شو کل جباد عنید" اور ش آپ کی پناه لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شرے اور ہر شیطان متکبر کے شرے جوراوی شیطان مردود کے شرے مناد کے معنی راوراست سے ہٹ جانا اور جن کو جان لینے کے باد جوداس کا مخالف ہونا، چونکہ کا رشر کی تدبیر اوراغوا واصلال کی سلطنت شیطان کے حوالے کی گئی ہے، بالکل بی حال ان جبار وقہارت کے لوگوں کا ہے جو مخلوق پر مسلط ہیں، اس لئے ان کے شرحالے کی گئا بھی واجبات وقت میں سے ہداور شیاطین کی دو تشمیس ہیں، اوّل شیاطین جن بیا بلیس اوراس

ک ذُریت ہے۔ ووم شیطانِ انس، بین الم اور ان کے ہم نوا ہیں۔ فقر وَ اوّل ہیں تہم اوّل کی طرف اور ان ہیں ہم اوّل ی ثانی کی طرف اشارہ ہے اور قوت وہمیہ جو آ دی کی سرشت ہیں رکی گئی ہے اور اسے شیطان عالم النس کہا جا تا ہے، یہ شیطان عالم آ فاق کا نمونہ ہے کہ عقل قو کی اور آ لات شعور پر تسلط رکھتی ہے البتہ جو عقل نوریقین سے منور اور مصفا ہواس پہاس کا تسلط نہیں ، بھم : "ان عبادی فیس لک علیهم سلطان" کی سے قوت معدوم کوموجود کی شکل میں اور باطل کو تق کے لہاس میں فیش کرنے کی خوگر ہے۔ اس اسے استعاذہ ضروری ہے، ما سوا اللہ کا خوف زائل ہونے کی بجروفع وہم کے کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی در حقیقت استعاذہ از شرائس کی فرع ہے، جبیا کہ فقر وَ اوّل میں ذکر ہوا۔

"فان تولوا فقل حسبى الله ألا اله الاهو عليه توكلت وهو رب العوه المعظيم" يه قرآن مجيد كي ايك آيت ہے جس بين تعالى آخضرت على الله عليه كر تم كرتے ہوئ فرماتے ہيں: "پس اگركافرلوگ منه بھيرليس، حق كي باب متوجد بول اوراس كيول كرنے ہے پہلوتى كريں، تواے جداا سے مجبوب! المحبوب عنوظ ومعصوم! آپ على الله عليه وسلم كهدوين: "حسبى الله "الله بي كافي ہے، "ألا الله الا هو" اس كسواكوئي معبود برح تبيس، "عليه تو كلت" بيس نے اپناتمام كاروباراى كي بروكرويا، اس كوا پناكوا پناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكول بناكوا بناكوا بناكوا بناكوا بناكول بي المعرف المعطيم" وو عرش عظيم كاما لك ہے، جس سے عظيم تراور بالاتر عالم اجمام بي كارساز بناليا، "و هو رب المعرف المعظيم" وو عرش عظيم كاما لك ہے، جس سے عظيم تراور بالاتر عالم اجمام بي كوئى تاكون بيدائيس كي كي۔

سیاتی کلام چونکہ جہاروں اور تہاروں کے دفع کرنے اوران کے خوف داند بیٹہ کو دُورکرنے میں تھااور اس کی اصل اور مادّہ ہے عظمت وقیم خداوندی کا مشاہرہ کرنا اس لئے مقطع کلام مطلع کے طرز پر لا یا کیا اور ہات کو عظمت پرختم کیا گیاء اگراَ صحاب حفظ اور اُر ہاہی دیوت احاطہ عرشِ الی کا مراقبہ مع ملاحظہ اس اضافت کے کریں تو حفظ وصیانت میں زیادہ دخیل ہوگا۔

چنانچ قطب وقت فخ ابوالحن شاذلی رحمدالله فرتب ابحریس (جوکه حفرت فاتم الانبیاء ملی الله علیدوسلم سے حاصل کیا ہے اور حفاظت وگلمداشت کے باب شرح تیاتی اکبر ثابت ہوا ہے ) فر مایا: "سسسسر المعرش مسبول علینا و عین الله ناظرة الینا و بحول الله لا یقدر احد علینا، و الله من و رائهم محیط" نیخی پرده عرش بم پرانکا ہوا ہے اور عنایت و عصمت اللی کی نظر ہماری طرف گرال ہے، پھر قوت اللی کے ساتھ بم پرکی کوقدرت ندہوگی، اس کی قوت سب کو محیط ہے کہ اس قدرت کے احاطے سے باہر نگلنے کا راستہ مال ہے۔

قا كده:...مشارِ شاذليد قدس الله اسرارجم في مريدول كواس وعاك يرصفى وميت فرمائى ب، العن الله الله الله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "اوران كاارشاد ب كراكركوكي

محض مرف بی وظیفدا نقتیار کے ہوئے ہوتو اس کوتمام وظا کف سے کفایت کرےگا۔ ان کا یہ می ارشاد ہے کہ اگراس وُعاکے پڑھنے بی فیم وحضور نہ ہوت ہی مؤثر اور مقبول ہے، اس کی تعداد وس وس بعد نماز منح و بعد نماز مغرب ہے، اگر سات سات مرتبہ پڑھا جائے تو بھی کائی ہے، یلکہ بیصحت روایت سے قریب ترہے، اس کا فلامہ حق جل مجروف میں اپنی وَ اَت کا میکو کرنا اور اِخلاص کا مطلب ہے۔ مع بذاعظمت فداد ندی کا مشاہدہ کرنا اور ماسوا سے تیم کی اس طریقہ ماسوا سے تیم کی اس طریقہ مستقیمہ کی تو فیق عطافر ماسی اور اس بر فاہت قدم رکھیں۔

لِعَضَروابات مِن يَكُمْ بِهِي دُمَاتَ مُدُور (لِينَ دُمَاتَ الْسُ) مِن مُدُور ہے:"ان و لسي الله الله ي نزل الكتاب وهو يعولي الصّلحين"۔

اس کا ترجمہ بیہے: بے شک میرے تمام اُمور کا دوست اور متو تی خدا تعالیٰ ہے، جس نے الی کتاب نازل فر مائی جس میں تمام اُمور وُنیا و آخرت کی تذہیر ہے، لینی قر آن مجید، اور وہی نیک لوگوں کے تمام اُمور کو دوست رکھتا ہے اور ان کوتو لیت فر ما تا ہے۔اے اللہ!ا پی رحمت ہے جمیں نیک لوگوں میں شامل فر ما، آمین!''

# میت کے اُحکام

# نامحرتم كوكفن وفن كے لئے ولى مقرر كرنا سيح نہيں

سوال: ...سوال ہیہ ہے کہ ایک خاتون نے بحالت بزع اپی بزی بہن کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے والی وارث کی حیثیت ہے دُولہا بھائی میری موت مٹی کریں، وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچے حسب وصیت برحومہ اس کے بہنوئی نے اس پڑھل آوری کردی ۔ لیکن اس وصیت کا شریک غم مستورات میں چرچا ہے کہ ایک خوشحال شو ہراور کھاتے چینے جوان لڑکوں اور حقیق بی ئیوں اور بزگوں کی موجودگی میں مرحومہ کواپ بہنوئی کو وارث ووالی مقرر کرنا شرعاً جائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور آئندہ کہ میں مرحومہ کواپ بہنوئی کو وارث ووالی مقرر کرنا شرعاً جائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور آئندہ کھی بیصورت حال واقع ہو تو بحکم شرک کیا عمل ہونا جا ہے ؟ تا کہ جہنے مسلمان اس مسئلے ہے واقف ہوکر کی اُلمحضن میں نہ پڑنے یا کیں اور دین وایم ن کی سرامتی کے ساتھ میت کی آخرے بھی بچکم الی بخیر ہو۔ مسئلہ محرم کا ہے ، از راہ کرم اس یارے میں جو تھم خداوندی اور اس کے رسول مقبول کا ہو، اس سے ہائفصیل آگا وفر ہا کئیں۔

جواب:...کی عورت کے دلی اس کے بیٹے یا بھائی ہیں'، بہنوئی ولی نہیں، نہ دارث، اس لئے اس کو ولی مقرر کرنا غلط ہے، البتۃ اگروہ نیک دین دارا درشری مسائل ہے داقف ہے توبید صیت کرنا کہ وہ کفن دفن کی تکرانی کرے، بیرؤرست ہے۔

## جس ميت كاند بمعلوم نه بوء أي كس طرح كفن وفن كريس كي؟

سوال:...اگر کسی کوراہ میں ایک لاش ملتی ہے (عورت یا مرد) اور لاش کے ذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اسے ایک مسلمان کیے دفنائے گا؟

جواب:...اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو اس کومسلمان ہی سمجھا جائے گا ،اگر کوئی علامت اس کے غیرمسلم ہونے کی نہ ہو، لہذااس کا گفن اسلام کے مطابق ہوگا۔اوراگر اس کے غیرمسلم ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہے (مثلا اس عورت کے ماتھے پر تلک

 <sup>(</sup>١) وأقرب الأولياء إلى المرأة الإين ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب ...... ثم الأخ لأب وأم ...إلخ. (عالمكيرى ج: ١
 ص:٣٨٣، الباب الرابع في الأولياء، كتاب النكاح، طبع رشيديه كونته).

ہے، جواس کے ہندوہونے کی علامت ہے) تواس کوغیرمسلم سمجھا جائے گا۔ (۱)

# ا گرعورت كہيں مرده يائى جائے تواس كے مسلمان ہونے كى كيانشاتى ہے؟

سوال:...ایک مسلمان عورت مرده حالت میں پائی جاتی ہے، تواس عورت کی مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے؟ جواب :...جس علاقے میں وہ عورت کی ہے، اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو یہ عورت مسلمان ہے، اور اگر غیرمسلموں کا علاقه بيتواس عورت كوغير مسلم تصوركيا جائے كا۔ البتدا كركوئى اورعلامت اس كے مسلمان ياغير مسلم ہونے كى نماياں ہو، تواس پرعمل كيا

# مرده پيداشده بيچ كالفن دنن

سوال:...ميرے ايك دوست كے يہاں ايك بجد مال كے پيك سے مردہ پيدا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے كداس كو شسل وغيرہ نہیں دینا جاہے اور اسے کسی سفید کپڑے میں لیبیٹ کر وٹن کرویتا جاہتے ، میرے دوست نے ایک مسجد کے پیش اِمام صاحب سے معلوم کیا کداس کوکہاں وفن کرنا جاہئے؟ مولوی صاحب نے بہ بتایا کداس بچے کوقبرستان کے باہر وفن کیا جائے۔ از زوے شرع آپ ے درخواست ہے کہاس مستلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔

> يح كومسل دينا جائي يأتيس؟ بے کا نام بھی رکھاجا ناضروری ہے یانہیں؟

بي كوقبرستان كا ندرون كياجائي يابابركس اورجكه؟

جواب: ...جو بچەمردە پىدا بوءا كى الله دىنا دراس كانام ركفى بى اختلاف ب، مدايدىن اى كومخاركها بے كى اسل دیا جائے اور نام رکھا جائے ، البنتہ اس کا جناز ونبیں ، بلکہ کپڑے میں لیبیٹ کر قبرستان میں وفن کر دیا جائے ، قبرستان ہے با ہروفن کر نا

(١) ﴿ وَرُوعٍ ﴾ لو لم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلى عليه وإلَّا لَا رقوله فإن في دارنا ...إلخ) أفاد بذكر التنفيصيل في المكان بعد إنتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمين أربعة الختان والخضاب ولبس الثواب وحلق العانة. (ود اغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص. • ٢٠٠، باب صلاة الجنازة)، ومن لَا يدري أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يغسل والا فلا. (فتاوي عالمكيرية ج: ١ ص: ١٥٩ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي و العشرون في الجنائز).

 إن كمان للمسلمين علاصة يعرفون بها يميز بينهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل ....... وإن كانت الخلبة للمشركين فإنه لا يصلي على الكل ...إلخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٩٩ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائزء كتاب الصلاة).

(m) ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ولم يصل عليه لما روينا ويفسل في غير ظاهر من الرواية لأنه نفس من وحه وهو المختار. (هداية ج: ١ ص: ١٨١، باب الجنائز، وأيضًا في درالمختار مع رد اغتار ج: ٢ ص:٢٢٨).

### میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا

سوال:...اگرکسی مخض کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے، تو اس جگہ تلاوت قرآن شریف کرنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...میت جس کمرے میں ہواس کے بجائے وُوس کے میں تفاوت کی جائے ، البیتہ سل کے بعد میت کے یاس پڑھنے میں بھی مضا لَقَدْ ہیں۔(۱)

### مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال: .. قريب الموت ورثا كامريض كوكلم طيب روحن كالتين كرنا ياخود بآداز روحنا كيها ٢٠

جواب:...مرنے والے کو کلمہ شریف کی تلقین کرنے کا تھم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی أو نجی آواز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ کن لے ، تا کہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو لیکن خود اس کوکلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے۔ (۱)

عسل میت کے لئے پانی میں بیری کے بے ڈالنا

سوال:...ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کونسل دیتے وقت لوگ پانی میں بیری کے بیے ڈالتے ہیں ، براہ مہر یانی اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ ضرور مطلع کریں۔

جواب: ... بیری کے پے ڈالناسنت سے ثابت ہے۔

## عسل کے وہت مردہ کو کیسے لٹایا جائے؟

سوال: ... گزشته دنون زید کا انقال بوگیا، ان کے رشته داروں نے میت کوشس دینے سے پہلے اوراس کے بعداس کا چروہ مرمشرق کی طرف کردیئے، بحوجب ان حفرات کے جواس وقت یہ کہدرہ سے تھے کہ یمل اس سرمشرق کی طرف کردیئے کہ یمل اس کے کیا جاتا ہے کہ میت کا مند تبلہ کی طرف اور کے کیا جاتا ہے کہ میت کا مند تبلہ کی طرف اور بینا جاتا ہے کہ میت کے مرکومشرق کی طرف اور بیرکومغرب کی طرف کردینا جا ہے؟

<sup>(</sup>۱) وعمارة الزيلعي وغيره لكره القراءة عنده حتى يفسل ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص ۱۹۳۰)، وأيضًا في العالمگيرية ج: ۱ ص: ۱۵ ويكره قراءة القرآن عنده حتى يفسل كذا في التبين. الباب الحادي والعشرون، كتاب الصلاة). (۲) ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النوع قبل الفوغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولا يقال له: قل! (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۵۵، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، كتاب الصلوة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عباس قال: ان رجلاكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقعته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت وتكفينه ج: ١ ص١٣٣٠، صلى الله عليه وسلم: المسلوه بماء وسدر الحديث (مشكوة المصابيح، باب غسل الميت وتكفينه ج: ١ ص١٣٣٠، نسائى ج: ١ ص١٩٣٠، وأيضًا في العالمگيرى ج: ١ ص١٩٨، وأيضًا في الدر المختار مع الشامى ج: ٢ ص١٩٢،

جواب: ... عنسل کے لئے مردہ کوتختہ پرر کھنے کی دوصور تیں آگھی ہیں، ایک تو قبلہ کی طرف یاؤں کر کے لٹانا، وُ دسرے قبلہ کی طرف یاؤں کر کے لٹانا، وُ دسرے قبلہ کی طرف منہ کرنا جیسے قبر میں لٹاتے ہیں، دونوں میں سے جگہ کی سہولت کے مطابق جوصورت اختیار کر لی جائے جائز ہے، تکرزیادہ بہتر وُسری صورت ہے۔ (۱)

## متت کود و بار هسل کی ضرورت نہیں

سوال:...میت کوشل دے کرکتنی دیر گھر میں رکھا جاسکتا ہے جبکہ اس کے لواحقین جلدی ندآ سکتے ہوں؟ اگر میت کوشل دے کرا یک رات گھر میں رکھا جائے تو کیا وُ وسرے دن نماز جنازہ ہے پہلے اس کو دو بارہ نسل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے اوراس کو نحد میں اُتارسکتا ہے؟ جبکہ پچھالوگول کا خیال اس کے برتکس ہے۔

جواب:...ا: میّت کوجلد نے جلد دنن کرنے کا تھم ہے، لوا تقین کے انتظار میں دات بھرا ٹکائے رکھنا بہت یُری ہات ہے۔ ۲:...ایک ہارشس دینے کے بعد شسل دینے کی ضر درت نہیں۔ (۳) ۳:... بثو ہر کا بیوی کے جنازے کو کندھا دینا جا تز ہے۔ (۳)

٣٠:...اگرعورت كے محرَم موجود ہوں تو لحد میں ان كو أتار تا جاہيے ، اور اگرمحرَم موجود شہوں يا كافی شہوں تو لحد میں أتار نے میں شوہر كے شريك ہونے میں كوئی حرج نہیں۔ (۵)

(۱) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. إعالمكيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في الفسل ج: ١ ص: ١٥٨، وأيضًا بدائع ج: ١ ص: ٣٠٠، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ٩٥١).

(٢) عن عبدالله بن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبيوه وأسرعوا به إلى قبره ... إلغ. (مشكّوة ج: ١ ص: ١٩٩١)، (وفي الممرقاة) فلا تحبيوه أى لا تؤخروا دفته من غير عفر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تاكيد واشارة إلى منة الإسراع في الجنازة. (مرقاة ج ٢٠ ص: ١ ٣٨، باب دفن الميت، طبع بمبئي)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في جهازه لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا بموتاكم فإن يك خيرًا قدمت موه إليه، وإن يك شرًا فبعدًا لأهل النار، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل ونه على المعنى. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٩، فصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايج ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يمجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٠٩٠ الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٠٩٠ المديث وعبدا مراقي الدرمع الرد ج: ٢ ص: ١٩٩٠)، ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر ... إلخ. (عالمگيرى ج ١٠ ص ١٨٥٠)،

(٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٥٨) كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا
 في الدر مع الرد ج:٢ ص:٩٤)، وأيضًا بدائع ج: ١ ص: ١٠٠).

(٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون).

(۵) وذوالرحم الهرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذوالرحم غير الهرم أولى من الأجنبي فإن
 لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢١١) كتاب الصلاة، الجنائز).

# میت کونسل دیتے وقت زخم سے پٹی اُ تاردی جائے

سوال:...ایک شخص زخمی نقا، زخم پر مرہم پٹی باندھی ہوئی تھی، پھرای حالت میں انقال ہو گیا، اب اس میت کونسل دیتے ونت وومرہم پی اُ تاردی جائے گی یا کہ ای حالت میں عسل دے کر دفناویں ہے؟

جواب: عنسل دیتے وقت زخم ہے پی اُ تاردی جائے ، کیونکداب پی کی ضرورت نہیں رہی۔ (۱)

#### میت کےمصنوعی دانت نکالنا

سوال:...مسئلہ رہے کہ بیں نے چند دانت نکلوائے ہیں اور اب میں فکس دانت لکوانا جا ہتا ہوں ، اگر سونے سے دانت لگوا وَل توطنسل ہوگا یانہیں؟ اور کیا نماز اُواہوگ؟ مزید بدکھ میت رکے سونے کے دانت نکا لنے جاہئیں یااس کے ساتھ دفن کر دینا جا ہے ( يا كو كى اورمسنوى دانت ہو )؟

جواب :...اگردُ وسرے دانت خراب ہوجاتے ہول تو سونے کے دانت نگانا جائز ہے، اور ان کے ساتھ ( جبکہ ان کو اُتار نا ممكن نه ہو) عسل اور وضویج ہے۔میت كے مصنوى دانت اگر نكالے جاسكتے ہیں توان كوأ تارليما جا ہے۔

## ا يكسيدنث كي صورت مين عسل ميت

سوال: ... ہمارے ہاں رو ہڑی میں ایک ٹرک کی ظرایک گدھا گاڑی ہے ہوگئی ،جس کے نتیج میں گاڑی بان ہلاک ہوگیا، جب اس کی میت کھر پہنچی تو وہاں کے امام مسجد نے اسے بغیر مسل دیئے دفنا دیا۔ تکر سکتے کی وجہ سے مردہ کے جسم سے خون لکلا اور کافی چوٹیں آئیں ، اوراس کاجسم ٹی میں لتھڑا ہوا تھا ، اس ساری گندگی سمیت اسے جناز ہر پڑھا کروفنا ویا حمیا ، بیمرد وجنگی شہدا و کے تھم میں ہاوراس صورت میں اس کا جنازہ ہوگیا؟ اگرنہ ہواتو اَب کیا کرنا ما ہے؟

جواب:..اس کونسل دیناضروری تفاءاور شل کے بغیراس کا جناز وسیح نہیں تفاء تحراب پر پنیس ہوسکتا۔ایسافنص جنگ میں

(١) وينجرد النمينت إذا اريند غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية. (هندية ج: ١ ص:١٥٨)، وأما كينفية الغسل فنقول يجرد السيت إذا أريد غسله عندنا ...... أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الثواب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من النجاسات الحقيقية وتعذر عصره. (البدائع الصائع ح: ا ص: • • ٣٠، فيصل وأما بيان كيفية الغسل ما جاز لعذر بطل يزواله، شرح المحلة لرستم باز اللبناني ج. ١ ص. • ٣٠، المادة. ٢٣، المقالة الثانية، طبع مكتبة حبيبيه كوثثه).

(٢) - وفي التتارخانية وعلى هذا الإختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنّه فأراد أن يتخذ سنّا آخرًا فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضة فقط وعند محمد من اللعب أيضًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٦٢)، ما جاز لعبّر يطل بزواله. (شرح ابحلة ج: ا ص. ٣٠- المادة: ٢٣- المقالة التانية).

شہید ہونے والوں کے حکم میں نہیں۔

## کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟

سوال:...منت کونسل کون دے سکتاہے؟ بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کونسل دے سکتے ہیں؟

جواب:...بیوی شو ہر کونسل دے سکتی ہے ، گرشو ہر بیوی کونسل نہیں دے سکتا۔ ''مرد، مرد کونسل دیں ،ادرعور تیں ،عورت کو۔ اگر مر د کونسل دینے والا کوئی مردنہ ہو، یا عورت کونسل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، تو تیم کرادیا جائے۔ '''

#### ہیجر ہ کونسل کون دےگا؟

سوال:... ہمارے گاؤں میں بیجر وعرمہ درازے رہتاہے ،موت تو آنی ہے ،اگریونوت ہوجائے تو اس کومردیاعورت طسل دے سکتی ہے؟ اور کیااس کی نماز جناز و ہوسکتی ہے؟

جواب:...اس کوشل نبیں دیا جائے گا ،اگر اس کا کوئی محرَم ہوتو اس کو تینم کرادے ،اوراگر کوئی محرَم نہ ہوتو اَ جنبی آ دمی ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کراس کو تینم کرادے۔ بیتیم عشل کے قائم مقام ہوگا ،اور نما زِ جناز واس کی پڑھی جائے گی۔ (۳)

(۱) لو مات حق أنفه أو تردى من موضع أو إحراق بالنار أو مات تحت هدم أو خرق لا يكون شهيدًا أى في حكم الدنيا وإلا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون أتواب الشهداء. (بحر الرائق باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٩١)، وعامة مشاتختا قالوا: أنّ بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما الرائق باب الشهيد ج: ٢ ص: ٢٩١، فصل يعجنس سائر الحيوانات ...... إلّا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له. (البدائم الصنائع ج: ١ ص: ٢٩١، فصل والكلام في الفسل)، الصلاة على الجنازة قرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت وظهارته ما دام الفسل ممكنًا وإن لم يمكن إخراجه إلّا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ٦٣١، فصل المحتل والمرأة من المسلام على التراب المعلم المكنّا وإن لم يمكن إخراجه إلّا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ٦٣١، المعلم تعاد المواتف في المسلمة على الميت، كاب الصلاة، باب الجنائن، ولو صلى عليه بلا غسل ودفن وأهيل عليه التراب تعاد لفساد الأولى، وقبل تنقلب الأولى صحيحة لمحقق العجز فلا تعاد رحلي كبير ص: ١٩٨، طبع مهيل اكيدي لاهوري. ويفسل الرجال الرجال الرجال والنساء النساء وأما هو فلا يفسل أحدهما الآخر ...... وأما المرأة أن تفسل زوجها إذا لم محرم يسممها بالهد وأما الأجبي فبخرقة على يده ..... وأما هو فلا يفسلها عندنا كذا في السراج الوهاج ..... إذا كان للمرأة الموسرة يسممها بالهد وأما الأجبي فبخرقة على يده ..... وأما عن المرأة للفسلها يبممها أي زوجها بخلاف الأجبي أي بخلافه أي الرجل فإنه لا يفسل زوجته لانقطاع المكاح، وإذا لم توجد امرأة لتفسيلها يبممها أي زوجها بخلاف الأجبي أي المخائز، طبع مير محمد كتب خانه.

(٣) لو مات امرأة مع الرجال تهمموها كعكسه بخرقة، وإن وجد ذو رحم محرم تهمم بلا خرقة. (نور الإيضاح مع مراقي
الفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الجنائز ص: ٥٤٢). أيضًا: ماتت بين رجال أو هو بين نساء يهممه الحرم، فإن لم يكن
فالأجنبي بخرقة. (الدر المختار، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(٣) جُرد عن ثيابه إن لم يكن خنني ...... والا بأن كان خنفي يمم وقيل يفسل في ثيابه ... الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ١ ١ ٣، باب الحادي والعشرون في الجنائز).

#### میت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال:...میری پھوپھی زاد بہن جن کا اِنقال زیکل کے بعد ہوا تھا،اوراب تین سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔مرنے ہے ایک دن قبل ال نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میرا اِنقال ہوجائے تو مجھے دومرتبہ شل دیا جائے۔ دُوسرے دن اس کا اِنقال ہوگیا۔ تو میں عنسل و ہے والی خاتون کو یہ بات بتانا بالکل بھول گئی،اب میں میمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ مجھےاس کا کوئی گناہ ہوگا یانہیں؟ اور دُ دسری بات یہ كداس نے دو دفعه سل كاكيوں كها تفا؟ اوريد كدمردے كوكى وجه سے دومرجه حسل ديا جاسكتا ہے يانبيں؟ ہم نے توبيدى سنا ہے كەكى نا پاکیال بھی ہون توایک ہی عسل ہے یاک ہوجاتے ہیں، جواب دے کراُ مجھن ویریشانی دُورکریں۔

جواب:...دود فعیسل کی ضرورت نبین تھی ،ایک ہی دفعہ کاعسل تمام نایا کیوں کے لئے کافی ہوجا تا ہے،اس مرحومہ نے کسی سے یوں ہی من لیا ہوگا ، اسے مسئلے کاعلم نہیں ہوگا۔(۱)

### عسل دینے والے کواُ جرت دینا

سوال:...ميتت كوجوآ دى عسل ديتا ہے، وہ كوئى باہر كا آ دى ہو يا برا درى يا درثاء ميں سے نہ ہو، تو كيا اس كو بجھ ديا جائے يا ہیں؟ ہارے گاؤں کے رواج کے مطابق صابن اور خوشبوا ورمیّت کے کپڑے یا نئے کپڑے مسل وینے والا لے جاتا ہے۔ جواب: بینسل دارتوں کو دینا جاہتے ،لیکن اگر وہ آجرت دے کرکسی سے شسل دِلوا نمیں تو جا تز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# ميت كونسل دينے والے يرحسل واجب نہيں ہوتا

سوال:..ا یک شخص جوایے آپ کو جماعت اسلمین کامبر کہتا ہے، اس نے ایک شخص کوکسی میت کے شمل دینے ہے اس لے منع کیا کوشل دینے کے بعداس یوشل واجب ہوگا،اور بغیرشل کئے وہ نماز جناز وہیں پڑھ سکے گا۔وریافت طلب امریہ ہے کہ کیا متت كوسل دين والفحف برخود عسل كرنا واجب موجاتا بيابين؟

جواب:...جوفص ميت كونسل دے،اس برنسل واجب نہيں،البت مستحب ہے كونسل كرے،اور بيائمة اربعه (إمام ابوصيفة،

 <sup>(</sup>١) وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولاً وضوءه ...إلخ. (مراقي العلاح على هامش الطحطاوي ص: ١١١، باب أحكام الجنالز، أيضًا: فتاوي عالمكيري ص:١٥٨، الباب الحادي والعشرون في الجنالز، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وأما ما يستحب للغاسل فالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانة والورع. (البحر الرائق ج. ٢ ص: ٣١، باب الجنائز، طبع رشيدية). ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم الغسل فأهل الأمانـة والورع كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٩١، وأيضًا درمختار ج: ٢ ص ٢٠٢)، والأفضل أن يفسل الميت مجانًا وإن ابتقى القاسل الأجر قإن كان هناك غيرة يجوز أخذ الأجر ...إلخ. (فتاوي عالمكيري ج١٠ ص:١٦٠، الباب الحادي والعشرون، الفصل الثاني في الفسل، وأيضًا في البحرج: ٣ ص:٣٠٣).

ا ما لکّ المام ثانعی اور امام احمد بن حنیل ّ) کا اجماعی مسئلہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو تخص میت کونسل دے وہ مسل کرے، اور جو تخص جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (ملکوۃ ص:٥٥) مگراوّل توا كابر محدثين نے ان روايات كو كمزور قرار ديا ہے۔ إمام ترقديّ نے إمام بخاريّ سے تقل كيا ہے كه إمام احمد بن طبل أ اور إمام على بن المدينٌ فرمات بيل كداس باب ميس كوئى چيز سي نبيس ،اور إمام بخاريٌ كه أستاذ محمد بن يجي الذافي فرمات بيل كداس مسئلے میں مجھے کسی حدیث کاعلم نہیں جو ثابت ہو (شرح مہذب ج:۵ ص:۱۸۵)۔ <sup>(+)</sup>

علاوہ ازیں اس روایت میں عسل کا جو تھم دیا گیا ہے وہ استحباب برمحمول ہے، جس طرح جناز ہ اُنھانے سے وضولا زم نہیں آتا،ای طرح میت کونسل دینے ہے بھی مسل لازم نہیں آتا، بلکہ دونوں تھم استخباب برمحمول ہوں گے۔ چنانچہ اِیام خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے نقب ومیں کوئی ایب مخص معلوم نہیں جو تسل میت کی وجہ سے تسل کو دا جب قرار دیتا ہو،اور نہ ایب مخص معلوم ہے جو جنازہ اُٹھ نے کی وجہ ہے وضوکو واجب قرار دیتا ہو، اور ایسالگتا ہے کہ بیٹھم استخباب کے لئے ہے، بطور استخباب مختسل کا تھم دینے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ میت کومسل و بینے والے کے بدن پر جھینٹے پڑ سکتے ہیں ، اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدن پر نجاست ہوتو اس کے چینٹوں سے بدن کے ناپاک ہونے کا احتمال ہے،اس لئے عسل کا تھم دیا گیا تا کہ اگر کہیں گندے چینئے پڑے ہوں تو دُھل جا كيل' ( مختصر سنن اني واؤوللمنذري مع معالم السنن ج: ٣ ص: ٥٠ ٣)\_ (<sup>--)</sup>

<sup>(</sup>١) قال الخطابي لَا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت ..... قال ابن المنذر في الإشراف ر-مه ١٠ قال ابن عتمير وابين عيناس والتحسن البصري والنخفي والشاقعي وأحمد وإصحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لًا غسل عليه. ٥٠٠ مو ع شرح المهذب ج: ٥ ص: ١٨٥ ، ١٨١ ، باب غسل الميت، طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا قليتغسل. رواه ابن ماحة وزاد أحمد والترمذي وأبو داوُد: وممن حمله فليتوضأ. (مشكُّوة ج: ١ ص:٥٥، باب الغسل المستون، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبوداؤد وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه وقال التسحيح أنـه موقـوف عـلى أبي هريرة قال: وقال التومذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلى بن المديني قالًا لَا يمبح في كـب شيء، وكذا قال محمد بن يحيي اللهلي شيخ البخاري لَا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. (شرح المهذب ج:٥ ص:٨٥ ، باب مسل الميت؛ طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) - قبلت لا أعبلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر مي ذلك على الإستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه: أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه نضحٌ من رشاش الغسول، وربسما كمان عملي بدن الميت بجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لَا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدنه ...إلخ. (مختصر سنن أبي داؤد للمتذرى مع معالم السنن ج:٣٠٥)، باب في الخسل من غسل الميت، طبع المكتبة الأثرية، پاكستان). وفي المرقاة المقاتيح: (فليغتسل) لِازالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للإستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماجة) قال أبو داوُد وهذا منسوخ سمعت أحمد بن حنيل سئل عن غسل الميت قال يجزته الوضوء كذا في التصحيح وعلى كل فالأمر هنا للندب إتفاقًا. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٢٤١، طبع أصح المطابع يمبئي).

## مروے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا

سوال: ..عرض بيہ كہميں ايك ألجھن در پيش ہے، وہ يد كهمرده اجسام كو ہاتھ لگانے سے عسل واجب ہوتا ہے يانہيں؟ ہمیں بیجان کر بھی اطمینان میسر ہوگا کہ دیگر فقدنے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فقی<sup>حن</sup> فی جنبلی ،شافعی اور مالکی سے بھی مارے اس مسلے کاحل بنائیں گے۔

جواب :... جہاں تک مجھے معلوم ہے میت کو ہاتھ لگانے ہے کی کے نز دیکے عسل واجب نہیں ہوتا ، ایک صدیث میں ہے کہ:'' جس نے میت کوشل دیا وہ عسل کرے، اور جومیت کو اُٹھائے وہ وضو کرے۔'' اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے۔' اور فقہائے أمت نے اس تھم کواستجاب پرمحمول کیا ہے، إمام ابوسلیمان خطائی معالم اسنن ' بیل لکھتے ہیں: ' جھےکوئی ایسا نقیہ معلوم نہیں جومیت کو عسل دینے پرحسل واجب ہونے کا ،اورمیت کو اُٹھانے پروضوواجب ہونے کا تھم دیتا ہو۔'' بہرحال مردہ کےجسم کو ہاتھ لگانے کے بعد عسل یا وضوواجب نہیں مصرف باتھ دھولینا کافی ہے۔

## ا كردوران سفرعورت انتقال كرجائے تواس كوكون عسل دے؟

سوال:...بهم نین افراد بهم سفریتهے،اور بهاراسفرر بگستان کا تھا،میرے ساتھ میراایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انقال ہوگیا،اب آپ بیبتائیں کماس کوکون مسل دے؟

جواب:...عورت کومرد، اورمردول کوعورتین هسل نبین دے سکتیں۔ خدانخواسته ایسی صورت پیش آ جائے که عورت کوشسل دينے والى كوئى عورت ندہو، يامر دكوشسل دينے والا كوئى مروند ہوتو تيم كرا ديا جائے ،اگرعورت كا كوئى محرَم مرديا مردكى كوئى محرَم عورت ہوتو وہ تیم کرائے ،اورا گرمحرَم نہ ہوتواجنبی اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرتیم کرائے۔صورت ِمسئولہ میں شوہر کپڑ اہاتھ پر لپیٹ کرتیم کرادے۔ اس مسئلے کی بوری تفصیل کسی عالم سے بجھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح کے حاشیہ نمبرا تا ۴ ملاحظه فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) قبلت ألا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمتلاري مع معالم الستن ج: ٣ ص: ٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) وأما الغاسل فمن شرطه أن يحل له النظر إلى المفسول فلا يفسل الرجل المرأة ولا المرأة الرجل ... الخ. (البحر الرائق ج٠٢ ص١٨٨٠، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٩٨١، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وإذا ماتـت الـمرأة في السفر بين الرجال ييممها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لف الأجنبي على يده خرقة ثم ييممها ...... وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه أو زوجته أو أمته بغير ثوب وغيرهن بثوب ..... ولا ينفسل الرجل زوجته ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٨)، ماتنت بين رجال أو هو بين نساء يممه اعرم، فإن لم يكن فَالْأَجَنِبِي بِخَرِقَةَ. (دَرِمَخَتَارِ، كَتَابِ الصلاة، بابِ الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠١)، مريدتميل كـ كـ ويميح: بـدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الجنائز ص: ٣٠٣ تا ٢٠٣، فصل وأما بيان الكلام فيمن يغسل).

### مرداورعورت کے لئے مسنون کفن

سوال:...کفن ون کے لئے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے کہ ۲۲ گزلٹھے کا استعال ہوتا ہے، کیا شری طور پریہ پابندی ضروری ہے؟اگرنبیں توضیح طریقة کمیاہے؟

جواب: .. مرد کے لئے مسئون کفن بیہ:

ا:... بردی جا در ، بونے تین گزلمی ، سواگز سے ڈیڑھ گزتک چوڑی۔

٢:...جهونی جا در ، از هائی گزلمی ، سواگزے ڈیز هگز تک چوژی۔

سا:... تفنی یا کرتا،اژ هائی گزانسا،ایک گزچوژار <sup>(۱)</sup>

عورت کے گفن میں دو کیڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سیند بند، دوکز نسبا بسوا گزچوژ ا\_<sup>(۲)</sup>

٢:...اورهن ويره كرلبى وريا كي كرچورى بنبلان كے لئے تببنداوردستانے اس كےعلاده موتے ہيں۔

کفن کے لئے نیا کیڑاخرید ناضروری نہیں

سوال:...اگر کوئی کفن کے لئے کپڑا خرید کرر کھے تو کیاا ہے ہرسال کفن کے لئے نیا کپڑا دوبارہ خریدنا ہوگا؟ اکثر لوگ مہی کہتے ہیں کہ کفن کا کپڑا صرف ایک سال کے لئے کارآ مدہونا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...اس کی کوئی شرگ حیثیت نہیں بھن کے لئے نیا کپڑ اخرید نابھی ضرور کی نہیں ، دُھلی ہوئی چا دروں میں بھی کفن دینا سمجے ہے۔۔ سمجے ہے۔۔

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان: وقميصه المذى مات فيه. (سنن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب فى الكفن ج: ٢ ص: ٩٣، طبع إمدادية ملتان). قوله وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ج: ٢ ص: ١٨٩، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا عالمگيرى، الفصل الثائث فى التكفين، الباب الحادى والعشرون ج: ١ ص: ١٨٩، طبع رشيديه، درمختار ج: ٢ ص: ٢٠١ طبع سعيد).

(٢) عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داؤد وقد ولدته أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن للله ينت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أمّ كلتوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أوّل ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم المحقة، ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا . (سنن أبى داود، كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ج:٢ ص٠٩٠، طبع إمدادية ملتان). (قوله وكفنها سنة درع وإزار ولفاقة وخمار) وخرقة تربط بها ثدياها لحديث أمّ عطية أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب. (البحر الرائق ج:٢ ص:٩٠ كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا درمختار ج:٢ ص:٣٠ عن ٢٠٠٠ كتاب الجنائز).

(٣) وفي أَجْتبني: والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث ...إلح. (البحر الرائق ج: ٢ ص ١٨٩، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢ ا، قصل في التكفين، طبع رشيديه).

# کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا خلاف سنت ہے

سوال:...جب کوئی عورت یا مرد و فات پاجاتے ہیں ،ان کے لئے سلے سلائے کپڑے جو دہ زندگی میں پہنتے تھے،گھر میں موجود ہوتے ہیں،اس کے باوجود مزیدر قم خرج کر کے گفن خریدااور سلوایا جاتا ہے، کیایا جامہ قبص یا شلوار قبیص میں فن کیا جاسکتا ہے؟ جواب: ... كفن من سلے ہوئے كيڑے استعمال نہيں ہوتے ، سلے ہوئے كيڑے كفن ميں استعمال كرنا خلاف سنت ہے۔

عام لفے كاكفن تيارر كھ سكتے ہيں كيكن اس برآيات يامقدس نام ناكھيں

سوال:...کیامسلمان زنده ہوتے ہوئے اپنے لئے گفن خرید کرر کھسکتا ہے؟ ادراس پرقر آنی آبیتیں یا پھرمقدس نام دغیر ولکھ سكتا ہے؟ اوركفن اجھے سے اچھالوں ماصرف لٹھے كا؟ كفن اسپنے لئے ماں باپ، بہن بھائی كے لئے بھی نے سكتا ہوں ما كنبيں؟ جواب:...ا: کفن تیار رکھنا ڈرست ہے۔

٢: ..كفن برآيتن يامقدس نام لكمناسيح نبيس اس سيآيات مقدسه كي ادرياك نامول كي بحرمتي موكى \_ (٣) ":...مرنے والاجس متم کے کپڑے زندگی میں جمعداورعیدین کے لئے پہنا کرتا تھااورعورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی ، اس معیار کے کپڑے کفن میں استعال کرنے جا ہمیں '' محرتھم یہ ہے کہ میت کوسفیدرنگ کے کپڑے میں کفن

 (١) (وكفيته سنة إزار وقميص ولقافة) لحديث البخاري .... وألإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن هنا بمعنى الشعر واللفاقة هي الرداء طرلًا ...... والقميص من المنكب إلى القدم بلا دحاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسقله للمشي وبالاجيبٍ ولَا كمين ولَا يكف أطراقه ...إلخ. (البحر الوائق ج: ٢ ص: ١٨٩ ، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، رد اغتار، كتاب الصلوة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٠٢، طبع سعيد).

 (٢) عن سهل أن امرأة جائت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها فأحذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إلينا وانها إزارة فحسنها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، فقال القوم: ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سالته وعلمت أنه لا يروه قبال: إنسي والله منا سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني، قال سهل: فكانت كفنه. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ج: ١ ص: ١٤٠، طبع قديمي، ابن ماجه ص:٢٥٣، طبع قديممي). والمذي ينبخي أن لا يكره تهيته نحو الكفن ...إلخ. (قوله والذي ينبغي إلخ) كذا قاله في شرح المنية، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا. (درمختار مع رد الحتار ج: ٢ ص:٣٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

 (٣) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت وقبدمننا قبيسل بناب السميناه عنن المفتنح أننه تكوه كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانخاريب والجدران وما يفرش وماذاك إلّا لِاحترامه وحشية وطيئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا أولي ما لم يثبت عن الجتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٤، ٢٣٤، باب الجنائز).

 (٣) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١١١، كتاب الصلاة، في الشامية ج: ٢ ص: ٢٠٢، طبع سعيد). ون ویا جائے، اس لئے عام طور سے سفید نشھے کا کفن استعمال کیا جاتا ہے۔

کفن کا کیڑانہ کرنے ہے حرام نہیں ہوتا

سوال ... یه بات کهاں تک میچ ہے کہ مردے کو جوکفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کوخر پد کرتہ کرلیا جائے تو پیمرد ہے لئے حرام ہوجاتا ہے۔

جواب:... بالكلم بمل بات ہے۔

آبِ زمزم سے وُ صلے ہوئے کپڑے سے گفن دینا جائز ہے

سوال:... آب زمزم ہے وُ جلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...آب زمزم سے وُ جلے ہوئے کپڑے میں گفن دینا جا تزہے، البتة اس طرح آب زمزم سے گفن وُ حونا سلف سے ٹابت نیس، غالباحسول برکت کے لئے لوگوں میں اس کارواج ہوا۔

کفن زمزم سے دھوکرر کھنا، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:...اكركس فخف نے عالم شباب ميں اپنے لئے اور اپن بوي كے لئے كم معظمہ سے كفن خريد كراس كوآب زمزم سے عسل دے کررکھا، تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اور اگر مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپے متعلقین کو بہتا کید کر دے کہ وفات کے بعد مجھے اس جگہ دنن کیا جائے ، تو کیا بیعل بدعت ہے؟

جواب :... دونوں با تنیں جائز ہیں، بدعت نہیں ، گر ذاتی ملکیت کی جگہ میں بنائی جائے ، وقف کی جگہ کور و کنا سے نہیں۔

## مردے کے گفن میں عہدنا مدر کھنا ہے اولی ہے

سوال:...مردے کے کفن میں عہدنا مدڈ الاجا تا ہے، کہتے ہیں کہ اس برکت ہے بخشش ہو جاتی ہے، کیا پینچے ہے؟ جواب: ...عبدنامة قبري ركهنا بهاد في بي نبين ركهنا جائية ودعيار من بيك: " أكرميت كي بيشاني برياس ك عمامہ پر یااس کے کفن پر'' عہد نامہ'' لکھ دیا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی بخشش فرمادیں ہے۔''لیکن علامہ شائ نے اس کی پُر زور

 <sup>(</sup>١) واجب الأكفان النياب البيض هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١، كتـاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخاري، باب الثياب البيض في الكفن، ج: ١ ص: ١٢٩).

 <sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي يتبقى أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر. وفي شرحه لا باس به، وفي التتارخانية: لَا بأس به ويؤجر عليه، هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، قوله والذي ينبغي ...إلخ، كذا قىالىه في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأي أرض تموت. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

تردید کی ہے۔

## مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لگانا جائز نہیں

جواب :..اس نے غلط کیا ،میت کومہندی نہیں نگانی جا ہے تھی۔ <sup>(۴)</sup>

# کفن پہنانے کے وفت میت کو کا فوراگا نااور خوشبو کی دُھونی دینا جا ہے

سوال: ...جیبا کہ آج کل ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ میت کے پاس اگر بتی اورلو بان سلکا یا جاتا ہے، نیز قبروں پر بھی اگر بتی اورموم بتی وغیرہ لگاتے ہیں، حالا نکہ میری معلومات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا ہے کہ آگ ہے مُر دوں کو تکلیف ہوتی ہے ، کیااً حکام ہیں؟ نیز پھر مُر دوں کو کس طرح خوشہو میں بسایا جائے، ہار پھول ڈال کریا خوشہو کیں بھیر کر؟ جواب واضح و بیجئے گا۔ جواب: ...مردے کو گفن پہنانے سے پہلے گفن کو نوبان کی دُھونی و بنا مسنون ہے۔ (")

۲:...میّت کے سر، داڑھی اور پورے بدن کوخوشبولگا نا اوراعضائے بجدہ (پییٹانیء ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھنٹوں اور دونوں قدموں) پر کا فورلگا نامستحب ہے۔

<sup>(</sup>۱) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار: وفي الشامية: وقد أفتى ابن المسلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يأس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ............ وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلا لاحترامه وخشية وطئه ونحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن الجمهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد اعتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ٢٣١، مطلب فيهما يكتب على كفن الميت). الإستفسار: قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر المسلحاء ثوبًا مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه بأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا التوب إنما يلقى تعظيمًا للميت، ويصير هذا التوب مستعملًا مبتذلًا وابتذال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاولى لكهنوى ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله وتجمر الأكفان أولًا وترا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت
 .. إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١، كتاب الصلاة، ياب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قوله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته الأن التطيب سنة ....... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٤ ، بـاب الـجنائز). وكذا في الفتاوي العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ج: ١ ص: ١٢١).

س:...ميت پريا قبر پر پيول دُ النااور قبروں ميں اگريتی سلڪا ناغلا ہے۔

### میت کے بارے میں عورتوں کی تو ہم پرستی

سوال:... به کہا جاتا ہے کہ لاش کو ہلا تا اور إ دھراُ دھر کرنا ٹھیک نہیں ، کیونکہ اس سے مرد ہے کو سخت تکلیف ہوتی ہے ، اگر اس کو سائس ہوتو سب کو چیر بھاڑ وے۔میرےمحترم بزرگ! نواب شاہ ہی میں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا انقال ہوا، پیانہیں قسل دے کر لے كرآئے توكفن بہنانے كے بعداس اڑكى كوجس كا انتقال ہوا عسل دينے والى نے اس كى آئىموں كو كھول كركا جل نگايا محترم! ايك عسل والی نہیں، بلکہ نواب شاہ کی جنتی الی عورتیں ہیں وہ سب رین رسم کرتی ہیں، کا جل لگانا اُنگل ہے، ویسے پیکہاں تک ڈرست ہے؟

ا گرکسی کے گھر میں کوئی بچہ یالڑ کی لڑ کا ،عورت مرد، بذھی بڈھا،عمررسیدہ یاکسی کی بھی موت واقع ہوجائے ،لؤعورتیں پر ہیز کرتی ہیں کہ ہماری پر ہیزیا ہمیں تعویذ ہے، ایسی عورتی موت والے تھر میں نہیں جاتیں جتی کہان کی دس یا بارہ سال کی لڑ کیوں کے بھی پر بیز ہوں گے، اور یہاں تک کداس بعنی میّت والے گھرے آ کے سے بھی نبیں گزریں گے، خدانہ کرے ان کومیّت کی کوئی رُوح چے جائے گی ، یہ پرہیز چالیس دن یا اس ہے بھی زیادہ چاتا ہے، یہ پر ہیز اپنے سکے رشتوں بینی بھتیجوں باکوئی برادری وغیرہ عزيز رشنة واراور پروسيوں تک چالا ہے۔

جواب:... بیمی تو ہم پرتی ہے کہ لاش کوا پی جگہ ہے إدھراُ دھرنہ کیا جائے ،میت کے کا جل یاسر مدنگا ناممنوع ہے۔ بعض عورتیں جومیت والے کھرنیں جاتیں،ای طرح زیکی والے کھرے پر ہیز کرتی ہیں، بیغلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی کمراہی ہے،ووان کو ایسے تعویذ ویتے ہیں کہ ووساری عمران کے چکرے باہر نہ نکل عیس۔

## میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم مستنے کی رسم

سوال: ... ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے تو جنازے کی جاریائی جب أشاتے ہیں تو مولوی قدم كتاہ، ندجانے بدیات سی ہے یا کہنیں؟ محرنماز جناز و پڑھ کرایک دائر وسامولوی معترات بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر جے حیلہ کے نام سے کہتے ہیں، خدانخواستداکر کسی نے حیلہ ند کیاا ہے فوت ہونے والے حضرات کا تو مولوی حضرات سب سے پہلے فتو کی

 <sup>(</sup>١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه يعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة، قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت، فنحن متبعون لًا مبتدعبون فبحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، فصل في حملها ودفنها ص:٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه). واعلم أن النكر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ولحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ...... وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (درمختار، قبيل باب الإعتكاف ج:٢ ص: ٣٣٩، طبع ايچ ايم سعيد)، كتعميل ك لي و محصة: إخلاف أمت اور صراط متعم ص: ١٩٩٣ ٢٩٠ ـ

<sup>(</sup>٢) الينأـ

لگاتے ہیں:'' او جی ابغیر حیلہ کے وفن کیا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی'' کیا پہ حیلہ اسلام میں جائز ہے؟ اس طرح قرآن ساتھ لے کرجانا کیا قرآن کی بھی بے حرمتی نہیں؟

جواب: ... متحب یہ بہ کہ آدمی جنازے کی چار پائی کو چالیس قدم اُٹھائے، پہلے دائی کدھے پر آگی جانب کودس قدم اُٹھائے، پہلے دائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو اُٹھائے، پھر دائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم ، پھر بائیں کندھے پر پائینتی کی جانب کو دس قدم ۔ نظا ہر ہے کہ ہراُٹھانے والا اپ قدم کئے گا، مولوی صاحب کالوگوں کے قدم گنتا ہے معنی ہے، ہاں اپ قدم گئے۔ جہاں تک حیار استعال محت ہے، جس شکل میں بیر حیار آئ کل رائے ہے یہ خالص بدعت ہے، اور نہا بات فتیج بدعت ...! اور اس بدعت کے لئے قر آن کریم کا استعال بلا شرقر آن کریم کی ہے۔

#### جناز بے کو کندھا وینے کامسنون طریقہ

سوال:... جب كى مخض كا جنازه ال كر كرية أغما يا جاتا ہے تو اكثر ديكھنے ميں آتا ہے كدلوك جنازے كوكندها ديتے بيں، اور كافى ؤورتك بيل جارى رہتا ہے، ال عمل كويدلاك و وقدم "كہتے بيں، اور كافى ؤورتك بيل جارى رہتا ہے، ال عمل كويدلاك و وقدم "كہتے بيں، اور كافى فورتك بيل جارى رہتا ہے، ال عمل كويدلاك و وقدم "كرا محد فى صدلوگ ال عمل ( دوقدم ) كى اصل حقیقت كيا ہے؟ ذرائفعيل ہے مجمائے، كونكہ جس علاقے كابيس رہنے والا ہوں، وہاں پرصد فى صدلوگ اليها كرتے ہيں ۔

جواب:...ميّت كے جناز كوكندهادينامسنون ب،اوربعض احاديث بل جنازے كے جارول طرف كندها دينے كى افسيت بھى آئى ہے۔ نضيلت بھى آئى ہے۔

طبرانى كى جم اوسط على بسنوضعيف معترت أنى بن ما لك وضى الله عند بدوايت بكرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: "من حمل جو انب السرير الأربع كفّر الله عنه الابعين كبيرة."

(جمع الزوائد ج: ۳ ص:۲۹) ترجمہ:... جس مخص نے میت کے جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا ویا ، اللہ تعالیٰ اے اس کے

(۱) واما نفس السنة فهى ان نأخذ بقواتهما الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات ......... فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيسر على المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر . إلخ (فعاوى عالم كيرى، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل المجنازة ج: ١ ص: ١٢١)، وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روى في الحديث من حمل جنارة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنائزة ج: ١ ص: ٩٠١، البحر ج: ٣ ص. ٣٣٨). كفرت أربعين كبيرة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وملم: من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. (صحيح بحارى، كتاب الصلح، ج: ١ ص: ٩٤٠، طبع قديمي). وعرفها (أى البدعة) الشمني بأنها ما أحدث على خلاف الحق المسلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رد المجتار، باب الإمامة، مطلب البدعة خسمة أقسام ج: ١ ص: ٩٤٥).

عالیس برے کنا موں کا کفار دینادیں کے۔"

ا مام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر (ج:۲ ص:۷۰) میں بروایت ابنِ عسا کرؓ، حضرت واثلہ رمنی اللہ عنہ ہے بھی بیرحدیث نقل ماہے۔

فقہائے اُمت نے جنازہ کو کندھا دینے کا سنت طریقہ بیلکھا ہے کہ پہلے دی قدم تک دائیں جانب کے انگلے پائے کو کندھا وے، پھروس قدم تک ای جانب کے پچھلے پائے کو، پھردس قدم تک ہائیں جانب کے انگلے پائے کو، پھردس قدم تک ہائیں جانب ک پچھلے پائے کو، پس اگر بغیرا یڈاد ہی کے اس طریقے پڑھل ہو سکے تو بہتر ہے۔ (۱)

#### جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟

سوال:... جب ہمارے قریب سے جنازہ گزرر ہا ہوا درہم بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا احترا انا کھڑے ہوجانا چاہئے یانہیں؟ کیونکہ بعض افرا د دُکان میں بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں ادر بعض نہیں؟ جواب:...اگر جنازے میں شرکت کرنامقصور ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، درنہ کھڑانہ ہو۔ (۱)

#### ميت كودفنانے كے لئے سوارى ميں لے جانا

سوال:...میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا جا ہے یا پیدل؟ جواب:... قبرستان دُور موتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مضا نقد نہیں۔ (۳)

## شوہرا بی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

سوال:..بعض لوگوں جس بہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انقال ہوجائے تو خاوند نہ تواپی بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ دلگا سکتا ہے، جی کہ چار پائی کو کندھا بھی شد ہے، اور نما نے جناز ہیں بھی شریک نہ ہو، قبر جس بھی خاوند بیوی کوئیں اُ تارسکتا، اب آ ب ہی مطلع فر مائیں کہ یہ باتھ کہاں تک دُرست جیں؟ کہتے جی بیوی کے انقال کے بعد خاوند غیر محرَم بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) كرشنه منح كاحاشي نمبرا للاحق قرما كي -

<sup>(</sup>٢) ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها كذا في الإيضاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة)، ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به، إلا إذا أراد أن يتبعها، وعليه الجمهور، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من القيام لها منسوخ بما روى عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ص ٩٣٠٠. بالغيام في الجنازة ص ٩٣٠٥).
(٣) أما إذا كان عذر بأن كان الحل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو لم يكن الحامل إلا واحد قحمله على ظهره فلا كراهة إذن. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، كتاب الجنائز ص: ١٣١).

جواب:... بیوی کے انقال کے بعد شوہراس کا مندد کھے سکتا ہے، ہاتھ فہیں لگا سکتا۔ جنازہ کو کندھادے سکتا ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کو لحد میں اُتار نے کے لئے اس کے محرَم رشتہ دار ہونے چاہئیں، اگر وہ نہ ہوں تو دُوسرے لوگ میں اُتارین، ان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے۔ میری کے بیوی کے مرتے بی دُنیوی اَحکام کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوجاتا ہے، اور شوہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجبنی کی ہوجاتی ہے۔ (۱)

## موت کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھسکتا ہے، ہاتھ نہیں لگاسکتا

سوال :... آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں قربایا ہے: ''شوہرکو بیوی کا چہرہ دیکھنا جائز ہے، اس کے بدن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔'' آپ سے استدعا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی حوالہ یا دلیل مرحمت فرما کیں۔ کیونکہ راتم کے خلم میں تو یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطم "کو بعداز انتقال خود سل دیا تھا، اورای طرح حضرت ابو بکر صدیق "کے انتقال پران کی زوجہ محتر مدنے ان کو شمل دیا تھا، ای طرح یہ بات تو ضرور پایئے جُوت اور دلیل شری کو بیٹی ہے کہ بعداز انتقال شوہر کا بیوی کو با بیوی کا شوہر کو دیکھنا، چھونا وغیرہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکھ شمل دیا افضل ہے۔ سے اب کرام تو جائز بلکہ بہترین اور افضل افعال اورا عمال انجام دیتے تھے، ہمارے عامة السلمین میں جو یہ باتیں شہور وہ تبول ہیں کہ بعداز انتقال نکاح توٹ جاتا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا جمعونامنع ہے وغیرہ، وغیرہ، یہ عامة السلمین میں جو یہ باتیں مشہور وہ تبول ہیں کہ بعداز انتقال نکاح توٹ جاتا ہے، اور دیکھنامنع ہے یا جمعونامنع ہے وغیرہ، وغیرہ، یہ سب باتیں فلط اور بنائے کم علمی ولاعلی ہیں، اگر میری باتیں فلط ہیں تو برائے مہر بائی دلیل شری مرحمت فرمائیں۔

جواب: ... بیوی کے انقال سے نکاح فتم ہوجاتا ہے، یی وجہ ہے کداس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا بیوی کے مرنے کے بعدا سے انقال سے نکاح فتم ہوجاتا ہے، یی وجہ ہے کداس کی بیوی کے مرنے کے بعدا سے ہاتھ دگا نا اور شسل وینا جائز نہیں، اور شوہر کے مرنے پر نکاح کے آثار عدت تک باتی رہتے ہیں، اس لئے بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعداس کو ہاتھ دگا تا اور شسل دینا سے ہے۔ یس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوان کی زوجہ محتر مدکے تسل وینے پر تو

 <sup>(</sup>١) ويسمنع زوجها من فسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٣ ص:١٩٨، طبع ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وذى الرحم اغرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم وكذا ذو الرحم غير اغرم أولى من الأجنبي. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١)
 كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، القصل السادس).

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يفسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لاندام اغل فصار الزوج أجنباً ... الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٠٣، طبع اينج اينم منعيد)، وأما بيان الكلام فيمن يفسل. (وأيضًا رد الحتار، كتاب الصلاة، باب الجائز ج: ٢ ص:٩٨ ا ، طبع اينج اينم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولمنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال يتيمم بالصعيد ولم يفصل بين أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون، ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدخول و دلالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافى النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتنزوح بأختها وأربع سواها وإذا زال النكاح صارت أجنبية فبطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوج لأن هناك ملك النكاح قائم إلخ. (البدائع الصنائع، فصل وما بيان الكلام فيمن يفسل ج: ١ ص:٥٠٥).

كونى إشكال نبير (۱) البتة حضرت على كا واقعدل إشكال ب، ليكن اوّل تواس سليط من تنين روايتي مروى بير، ايك به كه حضرت على في عسل دیا تھا، دوم بیرکداساء بن عمیس اور حضرت علی نے عسل دیا تھا، <sup>(۲)</sup>سوم بیرکہ حضرت فاطمہ نے انتقال ہے بہلے عسل فر مایا اور نئے كيڑے پہنے اور فرمايا كه: " ميں رُخصت ہور ہى جول، يىل نے عسل بھى كرليا ہے، اور كفن بھى چين ليا ہے، مرنے كے بعد ميرے كير ك ند مثائ جائيں " بدكه كر قبلدر وليث كئيں اور زوح برواز كر كئى ، ان كى وصيت كے مطابق انبيں عسل نبيں ديا كيا۔ پس جب ر دایات اس سلسلے میں متعارض ہیں تو اس واقعے پر کسی شرقی سیکلے کی بنیا در کھنا سیجے نہیں ہوگا۔ اور اگر حضرت علی کے شسل دینے کی روایت کو تسليم بھی كرليا جائے تو زيادہ سے زيادہ يہ كہ سكتے ہيں كربيد حضرت فاطمة وعلى كا خصوصيت بھی ،اس سے عام تھم ثابت نہيں ہوتا،اس كئے مسئلہ بھے وہی ہے جواس نا کارونے تکھا تھا کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہراس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، تحر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ (۲۰)

میاں بیوی میں سے کوئی مرجائے تو ایک دُ وسرے کا چبرہ د مکھے سکتے ہیں

سوال:... کچھلوگوں سے سنا ہے کہ میاں ہوی میں ہے کوئی ایک مرجائے تو شوہرا پی مری ہوئی ہیوی کا مذہبیں دیکھ سکتا،اور ای طرح ہوی اینے مرے شوہر کا منہیں د کھے علی، اور اگر ہوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پی مری ہوئی، ہوی کوآخری دیدار ك طور يرد كي ليت بن تواسلام من بيس مم كامناه بوكا؟

 أما السرأة فتغسل زوجها ...... وروى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه أوصلى إلى امرأته أسماء بنت عميس ان تـغـــلـه بـعـد وفـاتـه ....... ولأن اباحة الفسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقي النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع العدة بمحلاف ما إدا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هناك انتهى ملك النكاح لإنعدم الحل فصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلها. (- بدالع الصنائع، فصل واما بيان الكلام فيمن يفسل ج: ١- ص:٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص: ٨٨ / كتاب الصلاة، باب الجنائز، طبع دار المعرفة، يبروت).

(٢) - قبلتنا هيذا متحمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلَّا سببي ونسبي مع ان بعض الصحابة أنكر عليه شرح الجمع للعيني. (قوله قولنا ...إلخ) قال في شرح الجمع لمصنفه فاطمة رحني الله عنها خسلتها أم أيمن ...... ولندن ثبت الراوية فهو مختص به، ألَّا ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة زوجتك في الدنيا والآخرة، فادعاه الخصوصية دليل على ان المذهب عنسدهم عدم الجواز. (فتاوي شامي، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص:٩٨)، وروى البيهـقـي وأبو الفرج عن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء! إذا مت فاغسيلني أنت وعلى فغسلاها قال أبو الفرج في اسناده عبدالله بن نافع قال يحيس ليس بشيء وقال النسائي متروك ورووا أحاديث أخر ليس فيها ما يعتمد عليه. (حلبي كبير، فصل في الجنائز ص:۳۰۳، طبع سهيل اکيلمي).

 (٣) عن أمّ سلّمة قالت: اشتكت فاطمة شكواها الذي قيضت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يومًا كأمثل ما رأيتها، وخرج على لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه! اسكبي لي غسلًا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، ثم قالت: يا أمّه! اغطني ثيابي الجدد، فأعطيتها، فلبستها، ثم قالت: يا أمّه! قدمي لي فراشي وسط البيت، فقعلت واضطجعت، فاستقلبت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أمّه! إنه مقبوطة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها. انتهاي. واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ..... هذا مما لَا ينسب إلى على وفاطمة بل ينزهون عن مثل هذا. (نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص: ٢٥٠، ٢٥١، طبع مؤسسة الريان المكتبة الملكية). جواب:...دونوں ایک دُوس کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو ہاتھ بھی لگاسکتی ہے، گرشو ہر مرحومہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

### ميّت كوگھر ميں كتني ديريك ركھ سكتے ہيں؟

سوال:...جبموت داقع ہوجائے تومیّت کو گھر میں کتنی دیرِتک رکھ کتے ہیں؟ جواب:...دفات کے بعد جہاں تک ممکن ہوجلداً زجلد تجہیز وتکفین اور تدفین ہونی جا ہے ۔ (۲)

#### لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر پچھالوگوں کے انتظار کے لئے میت رکھ دی جائے تو کیسا ہے؟ جواب:...دُور کے رشتہ داروں کے اِنتظار پرمیت کوکٹ کی گھنٹے رکھ کرچھوڑ نابہت ٹری بات ہے۔ (۳)

### نایاک آ دمی کاجناز کوکندها دینا

سوال:... جنازے کو جب کندها دیا جاتا ہے تو بہت ہے لوگ جنازے کو کندها دیتے ہیں ، اگر کوئی مختص تا پاکی کی حالت میں جنازے کو کندها دے تو کیا ہوگا؟ اگراس شخص کا دِل پاک ہوا در کپڑے نا پاک ہوں تو کیا وہ اس حالت میں جنازے کو کندها دے سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...نا پاک آ دمی کا جنازے کو کندھا دینا کروہ ہے، دِل کے ساتھ جسم اور کپڑ دِل کو بھی پاک کرنا چاہئے ، جس فخص کو اپنے بدن اور کپڑ دن کے پاک رکھنے کا اہتمام نہ ہو، وہ دِل کو پاک رکھنے کا کیا خاک اجتمام کرے گا؟

# عورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے

سوال:...کیاعورت کی میت کو برخص کندهاوے سکتاہے؟ یا کد مرف محرَم مرد ہی اس کو کندهاوے سکتے ہیں؟ جواب:...قبر میں تو صرف محرَم مردوں کو ہی اُتار نا جاہئے (اگر محرَم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرَم بھی شامل ہو سکتے ہیں )،

 <sup>(</sup>١) ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح ...... وهي لا تمنع من ذلك ... إلخ. وفي الشرح:
 ولعل وجهه أن النظر أخف من المس فجاز لشبهة الإختلاف. (شامي ج: ٢ ص: ٩٨ ١ ، باب الجنائز ، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه ابراته منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٣) وكره تأحير صلاته ودفته ليصلى عليه جمع عظيم بعد صلاة الجمعة إلّا إذا خيف قوتها بسبب دفنه. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٣١). والأفضل أن يعجل بتجهيزه كله من حين يموت ...... وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة ودفته ليصلى عليه الجمع العظيم ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩١، باب الجائز).

 <sup>(</sup>٣) وذو الرحم المحرم أولى يادخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأحنبي
 فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الواتق. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

لیکن کندھادینے کی سب کوا جازت ہے۔ <sup>(1)</sup>

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے

سوال:...قبرستان میں جنازے کوزمین پرد کھنے سے پہلے آ دمیوں کا بیٹھنا کیساہے؟ جواب:...ادب کے خلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا جا ہئے۔

میّت کودفناتے وفت کی رُسو مات

سوال:... جب قبر میں مردہ کو اُتارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پرگلاب کا عرق اور دُوسری خوشبو کیں چھڑ کتے ہیں، مردہ پر'' عہد نامہ'' وغیرہ رکھتے ہیں، گھر سے میت کولے جاتے وقت مردہ کے لئے تو شد (با قاعدہ کھانا وغیرہ) لے جاتے ہیں، اور قبر پر پھول اور خوشبواستعال کرتے ہیں، کیاان چیزوں سے مردہ کوکوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب:... بيتمام رسيس غلط بين ،ان كى كوئى شرى سندنبين \_ (٣)

قبرمين رُونَى فوم وغيره بجها نا دُرست نہيں

سوال:...کیا قبر میں کوئی چیز بچھا نامثلاً رُوئی،فوم،وغیرہ جا نزہے؟ جواب:...قبر میں کوئی بھی چیز بچھا نادُرست نہیں۔

قبرمين قرآن بإكلمه ركهنا جائز نبيس

سوال:...کیامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی وُعا یا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانبس؟ قرآن،

(۱) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٦٢ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضًا يكره الناس ان يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها ... إلخ. (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٢٥٥).

(١) وإنسا يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢)، وأيضًا ويكره لمتبعى الجنازة أن يقعد وأقبل وضع الجنازة الإنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل والأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنازة ج: ١ ص: ١٠).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه ...... وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن ينش والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ..... تكره كتابة القرآن ...... ونحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما لم يبت عن الجتهد أو يدقل فيه حديث ثابت فتأمل. (ود الحتار مع المدر المختار، مطلب فيما يكتب على الكفن ج: ٢ ص: ٢٢٣)، وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغى ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره وإن ذلك ثم يرو عن السلف رضى الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص: ٣٣٣، طبع مير محمد كتب مانه)، وكذلك ما يقعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول وتحوهما على القبور ليس محمد كتب مانه)، وكذلك ما يقعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول وتحوهما على القبور ليس بشيء. (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج: ٣ ص: ٢٠٢ ملع ميرية).

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو محدة أو حصير أو نحو ذلك اهـ ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣).

حدیث، فقیر نفی اورسلف صالحین کے تعال کی روشنی میں تغییلاً وضاحت فرما تعیں ،مہریانی ہوگی۔

جواب:...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا مجھ حصد فن کرنانا جائز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول پھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے اولی ہے، یہی تھم دیگر مقدس کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔ (۱)

### متت كاصرف منه قبله رُخ كردينا كافي تهيس

سوال:...جهارےابک عزیز کی والدہ کا انتقال ہوگیا ،مرحومہ کا جیموٹا بیٹا اہلِ حدیث ہے ، وہ قبرستان کمیا اور قبر کے اندراُ ترکر ماں کوکروٹ کے بل لٹا کر پیٹھ کی طرف پھرلگا آیا، تدفین کے بعد بات نکلی تو لڑکے نے بتایا کہ خدا میری مغفرت کرے، اس سے قبل میں نے اپنے مرحوم بھائی کو چیت لٹایا تھااور مند قبلے کی طرف کیا گیا تھا،لیکن اس بارسی طریقدا تھیار کیا ہے۔ واضح ہوکہ بقیدتمام لوگ اللِ سنت والجماعت ہیں، بین کرہم سب ہے وہ لڑ کا کہنے لگا ہمیں ہماری جماعت میں ایسا ہی بتایا گیا تھا۔مولانا! آپ بتا تمیں کیا مردے کوکروٹ کے بل لٹانا جائز تھا؟ (منہ قبلے کی طرف تھا)اوراب اگرلٹایا جاچکا تواس علطی پر دو ہارہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ميت كوقبرين قبله زخ لنانا جائية ، حيت لنا كرصرف منه قبله كي طرف كردية كافي نهيس، بيمسئله صرف الرحديث کانہیں، فقد منفی کا بھی بہی مسلد ہے، لیکن میت کے چھپے پھر رکھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا سہارا وے ویا جائے تا کہ میت کا زخ قبله کی طرف ہوجائے۔(۲)

## مرده عورت كامنه غيرمحرتم مردول كو دِكھا نا جا ترجبيں

سوال:... یہ بات کہاں تک سیح ہے کہ مری ہوئی عورت کا مندا گر اس کے گھر والے کسی غیر مر دکو دِ کھا دیں تو اس کا <sup>م</sup>نا ہجی مرى بوتى عورت كو ملے گا؟

جواب :...غیرمر دول کومر ده عورت کا منه دیکھا تا جا تزنبیں، اور گناه منه دیکھانے والوں کو ہوگا ،اورمر ده عورت بھی اس پراپی زندگی میں راضی تقی تو وہ بھی گنا ہے رہوگی ، ور نہیں۔ عورتوں کو وصیت کردینی چاہئے کدان کے مرنے کے بعد نامحرموں کوان کا مند نہ

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ویکھئے گزشتہ صفح کا حاشیہ تبر ۳۔

 <sup>(</sup>٢) قوله ووجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن ... الخ. (البحر الرائق ج:٢) ص ٨٠٠، كتاب الجنائز)، وأيضًا ويوضع في القبر على جنيه الأيمن مستقبل القبلة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص. ٢٢١). (٣) - وقد رويت انها (أي قاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) اغتسلت لما حضرها الموت وتكفنت وأمرت عليًا أن لا يكشفها إذا توقيت ... إلخ. (أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم: ٧٥ ا ٤، مشاقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله

 <sup>(</sup>٣) والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذُلك لَا بفعل غيره ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي، باب أحكام الجنائز، ص: ٩ ٣٠٠، طبع مير محمد). (٥) الفِنأطاشية بمرسله

#### قبر کے اندرمیت کا مند دِکھانا اچھانہیں

سوال:...آئ کل اکثرید کھنے میں آیا ہے کہ جب میت کوقبر میں رکھ دیاجا تا ہے تو پھر قبر کے اندرایک آدمی جا کرمیت کے چبرے سے کفن ہٹادیتا ہے، قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کرمیت کا آخری دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چبرہ ڈھانپ دیاجا تا ہے، کیا قبر میں اُتار دینے کے بعدیا قبرستان میں میت کا چبرہ لوگوں کو دِکھانا جائز ہے؟

جواب:..قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر منہ کھول کر دِ کھانا اچھانہیں ،بعض اوقات چبرے پر برزخ کے آثار نمایاں ہوجاتے ہیں ،الیم صورت میں لوگوں کومرحوم کے بارے میں بدگمانی کاموقع ملےگا۔ (۱)

## قبرمين ميت كوكس كرة ث برلنانا جائج؟

سوال:... میں نے کہیں پڑھاتھا کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے توسیدھی کرؤٹ ہے،اس کی وضاحت بجھنا چاہتا ہوں کہ میت کوسید ھی طرف کرؤٹ وے کرلٹایا جائے ، یا صرف اس کا چبرہ قبلہ رُخ کردیا جائے اور میت چیت رکھی جائے ،اگر میت کوسیدھی کرؤٹ کرنا ہے تو وہ مغہر کیسے سکے گی؟

جواب:...کرڈٹ پرلٹانا چاہئے ، ذراساسہارا کمر کی طرف دے دیا جائے ، چپت لٹا کرصرف مند قبلہ کی طرف کردینا خلاف (۲) سنت ہے۔

#### میت کولحد میں اُتار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقہ

سوال:..مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو ڈن کیا جاتا ہے تو جیساعام طور پر ہوتا ہے کہ میت کولد بیں لٹانے اور لحد کو ڈھا بھنے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تین تین مٹی مٹی دیتے ہیں، اور اس کے بعد مٹی بھری جاتی ہے، از راو کرم آپ ہمیں مٹی دینے کی اہمیت کے بارے بیں بنا کیں۔

جواب: ..منی کی تین مخمیال دالنامسخب به بهلی شی دالته وقت "مینها خَلَفُن کُمْ" پڑھ، دُوسری کے وقت "وَفِیْهَا مُو نُعِیدُ کُمْ" ،اور تبسری کے وقت "وَمِنْهَا نُعُو جُکُمْ قَارَةً أُخُولی" پڑھے،اگر پیل نہ کیا جائے تب بھی کوئی گنا وہیں ہے۔ (")

(٣) وهي الهندية: ويستحب لعن شهد دهن الميث أن يعجو في قبره ثلاث حيات من التراب بيديه جميعا ويحون من قبل
رأس الميث ويقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثائثة: ومنها تخرجكم تارة أخرى، كذا
في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الصلاة، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٢٤، كتاب الحساس).

 <sup>(</sup>۱) وينبغى للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لأنه غيبة، وكذا إذا كان عيبًا حادثًا بعد السموت كسواد وجه و نحوه ما ثم يكن مشهورًا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرًا من بدعته. (رد انحتار، باب صلاة الجنارة ج: ۲ ص: ۲۰۲، طبع ايچ ايم سعيد، حلبي كبير ص: ۵۸۰، طبع سهيل اكيثمي).

 <sup>(</sup>٢) ويرضع في القبر على جنيه الأيمن مستقبل القبلة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢١) كتاب الصلاة، الباب الحادي
والعشرون في الجنائز)، ويرضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. (بدائع ج: ١ ص: ٩ ٣)، (فصل) وأما سنة الدفن).
 (٣) وفي الهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا ويكون من قبل

### قبر بندكرنے كے قريب ہوجائے تو أے كھولنا

سوال:...ایک میت نمازِ جنازہ کے بعد دنن کردی جاتی ہے، ابھی صرف تنخے رکھے ہی جاتے ہیں اور مٹی ڈالی جانے والی تھی کہ میت کا کوئی رشتہ دار جو بعد میں آیا اِصرار کرتاہے جمعے میت کا چہرہ دِ کھا ؤ ، اس کو شختے اُ کھا ڈکر چہرہ دِ کھا دیا جاتا ہے ، کیا یہ عمل ڈرست ہے؟

جواب :... قبر کو بند کرنے کے بعد کھولنائر اہے، خدانخواستہ کوئی ناگوار حالت دیکھنے بیس آئی تولوگ گاتے پھریں ہے۔(۱)

### قبر برازان دینابدعت ہے

سوال:...قبر پرمتت کو دفنا کراُ ذان دینا جا نزیج یا تا جا نز؟ چونکه ریڈیو پر جوسوال د جواب ہوتے ہیں اس میں ایک مولوی صاحب نے کہاہے کہ جائزہے۔

جواب:...علامه شامی نے باب الا ذان اور کتاب البھائز میں نقل کیاہے کہ قبر پراُذان وینا بدعت ہے۔

# قبر برا ذان كهنا بدعت ہے، اور مجھ د برقبر برر كناسنت ہے

سوال:...کیامیت کودفنانے کے بعد قبر پر آذان دیتا جائز ہے؟ اور بعداز اَذان قبر پر زُکنااورمیّت کے لئے اِستغفار پڑھنا

جواب: ... قبر پراَ ذان کہنا بدعت ہے، سلف صالحین سے ٹابت نہیں، البنتہ ڈن کے بعد پچھ دیر کے لئے قبر پرتھ ہر نااور میت کے لئے دُعاواِستنغفار کرناسنت سے ثابت ہے۔

# تجھی بھی زمین بہت گنا ہگا رمر دے کو قبول نہیں کرتی

سوال:...ب بات تمام لا برهم كوكوں ميں عام موكئ ہے كە كىير كالونى كے قبرستان ميں ايك مرده وفن كيا كي اليكن جب اس کو ڈن کرنے کے بعد پھے فتدم لوگ آ گے آ جاتے تو وہ مردہ قبرے نکل کر دوبار وزمین پر پڑا ہوتا ، کافی مرتبداس کا جہ زہ پڑھا کراس کو دن کیا گیا، مگر ہرمر نبہلوگ جوم زے کو دنن کررہے تھے، نا کام ہو گئے ، آخر مولوی صاحب نے کہا کہ اس کوز بین پر ہی ڈال کرمٹی ڈال

<sup>(</sup>۱) ولا ينبغي إخواج الميت من القبو بعد ما دفن. (عالمكيوى ج: ١ ص:١٤ ١). يَرْكُرْ شَرْمُغُحُكَا عاشيهُ برا طاحظه او.

 <sup>(</sup>٢) لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة إلخ (فتاوي شامي، مطلب في دفن المهت ج: ٢ ص: ٢٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان إلخ. (ج: ا

<sup>(</sup>٣) حواله مالقب

 <sup>(</sup>٣) قوله وجلوس ساعة بعد دفته ... الخ. لما في سنن أبي داؤد كان النبي ٣ . الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا الأخيكم واسألو الله له التثبيت فإله الآن يسئل. (فتاوى شامي ج: ٢ ص.٢٣٧).

دی جائے، اورای پڑھل کیا گیا۔ میں آپ سے یہ ہو چھنا چاہتی ہوں کہ آخراییا کیوں ہور ہاہے؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ بہت گنا ہاگا رتفا۔ جواب :... غالبًا کسی علانیہ گناہ میں جٹلا ہوگا، آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم کے ذیائے میں بھی اس تسم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مروہ کوئی بارونن کیا گیا، گرز مین اس کواُگل دیتی میں نیعوذ باللہ من ذالک ... اس پر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تعا کہ: '' زمین تو اس سے بھی زیادہ گنا ہگار لوگوں کو قیول کر لیتی ہے، گر اللہ تعالی تہمیں عبرت دلانا چاہتے ہیں۔'' ان واقعات کی تفصیل ماہنامہ'' بیتات'' بابت رہے الثانی واسمانے میں باحوالہ درج کردی گئی ہے۔

## میت کوز مین کھود کر دفن کرنا فرض ہے

سوال: ... ہارے ملے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ، ان کی میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفنایا گیا ، بلکہ ' دفنانا' یہاں کہنا سے نہ ہوگا ، کیونکہ دو قبر زمین کھودکر نہیں بنائی گئی تھی ، بلکہ زمین کے اُد پر چار دیواری بنائی گئی تھی ، جس میں ان کی میت رکھ کر اُوپر سینٹ کی سلوں سے ڈھک کر چاروں طرف اُوپر مٹی لیپ دی گئی ، طاہر ہے جب بارش ہوگی تو مٹی ہجائے گی ، اور سات آٹھ سال کا بچدان سلوں کو آسانی سے ہٹا سکت ہے۔ اس طرح کی گئی قبریں مجدر جانیہ والے کونے میں جیں ، آپ بتا کیں کیا اس طرح میت کو وفنایا جاسکتا ہے یانہیں ؟ جبکہ قرآن میں زمین کھود کر دفنانے کو آیا ہے۔

### ميت كودَر بإيُر دكرنا

سوال:...جاپان میں مرد کو ذفانے کے بجائے جلایا جاتا ہے۔جاپانی مسلمانوں کو فن کرنے کے لئے ایک قبرستان کے حصول کے لئے خطیر قم درکار ہوتی ہے، عمو ما مرنے کے بعد چندہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے، میت کو طن سیجنے پر بھی بہت خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اَکثر لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔اس ملک میں فن کرنا قانو نا منع ہے، اور چند جگہوں پر جہاں اِ جازت ہے، وہاں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیا ایک صورت میں قبر میں فن کرنائی واجب یا فرض ہے؟ اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کوجلانے کا رواج ہے، اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کوجلانے کا رواج ہے، اس کے لئے خاص مقامات ہیں، کیونکہ مسلمان میت کوجلا یا نہیں جاسکا تو کیا میت کو دریا میں پھینک سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: يعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه: فنبلته الأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه وللكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إلله إلا الله (سنن ابن ماجة، ابواب الفتن ص: ۱۲۸ ظبع نور محمد)، عريد تقيل كريك الذو المبهقي، باب ما ظهو على من ارتد عن الإسلام ج: ٤ ص: ١٢١ تا ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) شروع في مسالل الدفن. وهو فوض كفاية إن أمكن إجماعًا ..... ومفاده أنه لا يجزى دفنه على وجه الأرض ببناء عليه ... إلخ. (رداغتار ج:٢ ص:٣٣٣، باب صلاة الجنازة).

جواب:..مسلمان مُر دے کوجلانا توضیح نہیں ،البتہ اس کی تجمیز وتھنین کے بعد اگر ڈن کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کو دریا پُر د (۱)

این زندگی میں قبر بنوانامباح ہے

سوال:... جنگ میں آپ نے فتوی و یا ہے کہ زندگی میں آ دمی اپنے لئے قبر بناسکتا ہے، حالا کمد "و مسا قسدری نیفس بای ار ص تسسم و ت" کے خلاف ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیو بند میں کر وہ لکھا ہے، اور تغییر مدارک میں بھی نظرے گزرا ہے، الہٰذا پچھ وضاحت ليجئ بمع حواليه

جواب:...فأوي وارالعلوم ديو بنديس تويدكهما ہے:" بہلے سے قبراور كفن تيار كرنے ش كچرجرج اور كناه نبيس ہے ۔" (5:0 2.7.7)

اور كفايت المفتى مين كلعاب: "اين زندگي مي قبرتيار كرالينامباح ب-" (で:ペ")

علامه شامی نے تا تارفانیے کے حوالے سے تقل کیا ہے کہ اسے لئے قبر تیار رکھنے میں کوئی مضا نقد بیں ، اوراس پراجر مے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیزُ ، رہتے بن خیثم ، اور دیگر حضرات نے ایسانی کیا تھا (شامی ج: ۲ مس:۳۳۳ مطبوعه معرجدید )۔

فاوی عالمکیری میں بھی تا تارخانیے ہے بی نقل کیا ہے (ج:۱ س:۱۷۱)، جان تک آیت شریفہ کا تعلق ہے،اس میں قطعی عم کی نفی نہیں کی گئی ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں جمیں قطعی علم نہیں ہوتا کدان کا آخری انجام کیا ہوگا؟ اس کے باد جود ظاہر حالات کے مطابق ہم ان کا موں کو کرتے ہیں، یبی صورت یہاں بھی سمجھ لینی جا ہے۔

قبریکی ہونی جائے یا چی؟

سوال: ..الوگ قبريعو مأشوق بيسينث كي خوبصورت بناتے جي، بعض لوگ كيتے جيں كه كئي قبر منع ب، آپ بنائيں كه كيا كى اورخوبصورت قبرينانا جائز نبيس؟

جواب:...حدیث میں کی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے،حضرت جابر رضی الله عندسے رواید، ہے کہ: رسول الله صلی الله عليه وسلم في تترول كو پخته كرنے سے ان ير لكھنے سے اور ان كوروندنے سے منع فرمايا (ترفدي مِعْكُوة ص: ١٢ م) -

<sup>(</sup>١) مات في سفينة غسل وكفن وصلّى عليه وألقى في البحر إن لم يكن قريبًا من البرّ. وفي الشرح: قوله وألقي في البحر، قال في الفتح رعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلّا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. (الدر المختار مع الردج: ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنائز، دفن الميت).

<sup>(</sup>٢) وفي التاتارخانية: لَا بأس بـه ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. (رداغتار على الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء ثو اب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية. (هندية ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) وعن جابر رضي الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. (مشكُّوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه).

حضرت علی فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیجا کہ ہیں جس مورتی کودیکھوں ،اسے توڑ ڈالوں ، اور جس أونچی قبر کودیکھوں ،اس کوہموار کردول (صحح مسلم ،مثلوۃ)۔ (۱)

قاسم بن محد (جوائم المؤمنين حفرت عائشة كي بيتيج بين) قرماتے بيل كه: بيل حضرت عائشة كي خدمت بيل حاضر بوااوران سے درخواست كى كه: امال جان! بيجھ آنخضرت على الله عليه وسلم اورآپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كى (رمنى الله عليه وسلم على دخواست كى كه: امال جان! بيجھ آنخضرت على الله عليه وسلم اورآپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كى (رمنى الله عنه مها) قبور مباركه كى زيارت كرائي ، انہوں نے ميرى درخواست پر تين قبريں وكھائيں جو اُو في ندتنى ، نه بالكل زيبن كے برابرتھيں (كه قبركا دشان بى ندہو) اوران پر بطحاكى سرخ كشرياں پر ئى تھيں (ابوداؤد، مشاؤة من ١٣٩٠) د

اس مدیث نے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑ وعراقی تجورشر یفہ بھی روضۂ اقدس میں پختہ ہیں۔

یہاں یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ فقہائے اُمت نے بوفت ضرورت کی قبر کی لیانی کی اجازت دی ہے، اور ضرورت ہوتو نام کی

مختی لگانے کی بھی اجازت ہے، جس سے قبر کی نشانی رہے، مگر قبریں پخشہ بنانے ، ان پر قبے قبیر کرنے اور قبروں پرقر آن مجید کی آیات یا

میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، در اصل قبرین زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں۔ شرح صدور میں جا فظ سیوطی میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، در اصل قبرین زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز ہیں۔ شرح صدور میں جا فظ سیوطی میت کی مدت ہیں انہ ہور ہا ہے ، ایک عرصے کے بعد پھر اس قبرستان سے گز رہوا تو معلوم ہوا کہ عذا ہے بٹالیا گیا ، اس نبی نے اللہ تعالی سے اس عذا ہے بٹائے جانے کا سب دریافت کیا تو ارشاد موا کہ پہلے ان کی قبرین تازہ تھیں ، اب بوسیدہ ہو چکی ہیں ، اور جھے شرم آتی ہے کہ ہیں ایسے لوگوں کوعذا ہے دُوں جن کی قبروں کا نشان تک مٹ چکا ہے۔ (۵)

تک مٹ چکا ہے۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) عن أبى الهياج الأسدى قال: قال لى على: ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته ولا قبرًا امشرقًا إلّا سويته. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨ ١، باب دفن الميت).

 <sup>(</sup>٢) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مطبوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ص: ١٠٣٩).

<sup>(</sup>٣) وقال في الشرح: وقد اعداد أهل مصر وضع الأحجار حفظًا للقبور عن الأندراس والنيش ولا بأس به. وفي الدر: ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار، وفي النوازل لا بأس بتطبينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطبين القبور. (حاشية الطحطاوى مع المراقي ص:٣٣٥، وأيضًا في رد الهتار ج:٢ ص:٣٣١)، وفي الهندية: وإذا أخربت القبور فلا بأس بتطبينها. إلخ (هندية ج: ١ ص:٣١١، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، الفصل السادس). (٣) قوله لا بأس بالكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح ونحو ذلك، حلية ملخصًا الخوادئ شامي ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حدثنا عبدالصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال: مر أرمياء النبي صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب أهلها فلما أن كان بعد سنة مر بها فإذا العذاب قد سكن عنها، فقال: قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أوّل وأهلها يعذبون ومررت في هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء: يا أرمياء! يا أرمياء! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ودرست قبورهم فنظرت إليهم فرحمتهم وهنكذا أفعل بأهل القبور الدراسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات. (شرح الصدور ص ١٣١٣، ٣)، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

### يجى قبركي وضاحت

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ قبر کچی ہونی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں جاروں طرف سے کی ہوتی جیں،البتداُو پر سطح پر وسط میں کچی ہوتی جیں۔ مہریان فرماکر'' کچی قبر'' کی وضاحت فرمادی جائے، کیونکہ قبرظا ہری اورا ندرونی ہیئت پر مشتل ہوتی ہے۔ ۲: کیااندر کی قبر، زمین میخی فرش اور چہارا طراف کی دیواریں کچی ہوں، پھراُ دیرکی سطح سینٹ کے بلاک سے بندکردی جائے اوراُو پر پچھٹی ڈال دی جائے؟ یاکسی اور طرح؟

جواب:..قبراندراور باہرے کی ہونی چاہئے، یہ صورت کہ قبر چاروں طرف سے بکی کردی جائے اوراُ دیرکی سطح میں تھوڑ ا سانشان کیا جھوڑ دیا جائے ، یہ بھی سحج نہیں۔ (۱)

۱:...قبری حیست بھی کی ہونی جائے ،لیکن اگر زمین نرم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر حیست تھہر ہی نہیں سکتی (جیسا کہ کراچی میں بیصورت حال ہے ) تو با مرمجبوری بیصورت جائز ہے۔

# قبركى د بوارول كوبه مجبوري پختدكيا جاسكتاب

سوال:..قبر کاا حاطہ پکا کرنا کیساہے؟ نیزیہ بتا ئیں کہ قبر پرنام کی تختی نگا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...اگر قبراس کے بغیرنہ تلمبرتی ہوتو دیواروں کو پڑتہ کیا جاسکتا ہے، محمر قبر کی بنانا ممناہ ہے۔ مختی لگانا شناخت کے

(١) (قال) ويستم القير وألا يربع لحديث النحمى قال: حدثي من رأى قير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما مستمة عليها فلق من مدر ييض ولأن العربيع فى الأبنية للإحكام ويعتار للقبور ما هو أبعد من إحكام الابنية وعلى قول الروافعي السنة العربيع فى القبور ولا تجصيص لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وتربيعها ولأن التجصيص فى الابنية اما للزينة أو لإحكام البناء. (الميسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢، باب غسل الميت). (٢) وصفة اللحد أن يحضر القبر بتمامه ثم يعفو فى جانب القبلة منه حقيرة فيوضع فيه الميت كذا فى الهيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف كذا فى الهيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف كذا فى عمراج الدراية. (هندية ج: ١ كالبيت المسقف كذا فى عمراج الدراية. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ عن ١٩ ص: ٣٠ من ١٩ م٢، باب المجانز، وأيضًا فى البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩ من ١٩ م٢، باب المجانز). هي مبسوط للسرخسي: وإنما اختاروا الشق فى ديارنا لتعفر اللحد فإن الأرض فيها رخارة فإذا ألحد انهار عليه فلهذا استعملوا الشي المناء والقبر ويكره الأجر لأنه إنما إستعمل فى الأبنية للزينة أو لإحكام البناء والقبر موضع البلي فلا يستعمل فيه الآجر وكان الشيخ الإمام أبو يكر محمد بن القضل رحمه الله تعالى يقول: لا بأس به فى ديارنا لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمال وقوف النحش والخاذ التابوت للميت حتى قالوا لو اتخذوا تابوتا م حديد لم أر به المناذي هذا الديار ... إلخر (المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٤، باب الجنائن.

(٣) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه.
 (مشكوة ص: ٣٨) ، باب دفن الميت، طبع قديمي).

کے جائزے، مرشرط بیہ کہ آیات اور دیکر مقدی کلمات نہ لکھے جائیں، تا کہ ان کی بے ترشی نہو۔ (۱)

#### قبركے چنداً حكام

سوال:..اسلام میں قبر کس طرح بنائی جاتی ہے، پختہ یا میکی؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب ویں مہر بانی ہوگی۔ جواب:..اسلام نے قبر کے بارے میں جو تعلیم دی ہے،اس کا خلاصہ بیہ:

ا:..قبرکشاد واور گبری کھودی جائے ( کم از کم آ دمی کے سینے تک ہو)۔ (۲)

۲:..قبر کوندزیادہ اُونچا کیا جائے ،نہ بالکل زمین کے برابررہے، بلکہ قریباً ایک بالشت زمین ہے اُو جی ہونی جا ہے۔

٣: .. قبركو بخندنه كياجائه ، نداس بركوني قبقير كياجائه ، بلكة قبر يكي موني جائبة ،خودرد خنة اقدس كاندرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم اور حضرات يشخين رضي الله عنهما كي قبو رمبار كه بهي سلحي جي جي ، البيته پچيمڻي سے ليائي كردية جائز ہے۔

٣٠: .. قبر كى ندتواليى تعظيم كى جائے كد عماوت كاشبہ بور مثلاً : سجد وكرنا واس كى طرف نماز يرد حينا واس كے كرد طواف كرنا واس كى طرف ہاتھ ہا ندھ کر کھڑے ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور نہاس کی بے حرمتی کی جائے، مثلاً: اس کوروندنا، اس کے ساتھ فیک لگانا، اس پر پیشاب پاخانه کرنا ۱۰س پر گندگی مینکنا یا اس پرتمو کناوغیره د<sup>(۲)</sup>

# منهدم قبركي وُرسَكَى

#### سوال:...ميرے والدمحتر م كا إنتقال اسار دسمبر ١٩٩٢ م كوبوا، تقريباً دوماه بعد ٢٧ رفر ورى ١٩٩٣ م ي بارش كى وجهان

(١) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير علر فلا اهد حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

(٢) ومقدار عممق القبر قدر نصف قامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفيضيل وإن عيميقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهنذا أن الأولى نصف القامة وإلَّا على القامة وما بينهما بينهما ...إلخ. رحلبي كبير ص: ٩٩١، فصل في الجنالز، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر ...إلخ. (حلبي كبير ص:٥٩٥، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٢٣٤).

(٣) قوله ولا ينجمنص لنحنديث جابر نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه ... ...... وقال في الفتاوي اليوم اعتاد والسفط ولَا يأس بالتطبين ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٤، والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، فصل وأما سنة الدقن).

(۵) سجده کردن بسوئے تبورا نبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن ودُعا از آل ہا خواستن ونذر برائے آل ہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہاازال ہکلر ميرسا نديقيبر صلى الله عليه وسما مرآل بالعنت كفته، وازال منع فرمود تدو كفته كترمرابت ندكنند . (ها لا بُله هنه ص: ٨٨، اد شاد الطالبين ص: ١٨، وأيضًا فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ١ ٣٥١، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

 (٢) وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ويجلس عليه أو ينام عليه أتقضى عليه حاجته من بول أو غائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن المجلس على القبور ... إلخ. (البدالع الصنالع ج: ١ ص: ٣٢٠، (فصل) وأما سنة الدفن، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٥ ، باب صلاة الجنازة، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩). ك تبروصنس كن، جب بم وبال بنيج تو كوركن اورايك صاحب في ديكها كدوالدمرحوم كى ميت بالكل اى طرح جيسي آج بى وفنا لَي كني مو، ايها موناكيا ظا بركرتا ٢٠ اوردُ ومرى بات اب قبركا كياكري؟

جواب :...ميت كے بدن كائحفوظ رہنا إن شاء الله الحيمي علامت ہے، شہيدوں كا بدن محفوظ رہنا ہے، اور الله تعالىٰ كے يجم دُ وسرے بندے بھی ان کے ساتھ ملحق ہیں۔ منہدم شدہ قبر کود دیارہ دُرست کر دیتا جائے۔ (۲)

### قبر پرشناخت کے لئے پچھراگانا

سوال:...مير بدوست كي والده كا انقال هو كمياب، وه كهدر باب كرقبر كي أو پرنام دغيره لكها بوا پنجر لگاسكتے بيں يانبيں؟ جواب:... شاخت کے لئے پھرلگانا ڈرست ہے، گراس پرآیات وغیرہ نہیں جائیں، شاخت کے لئے نام لکھ دیا جائے۔

# مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں بڑھل کریں؟

**سوال:...میت کے ساتھ اوگ مٹی دینے جاتے ہیں ،گرا کٹریت سے لوگ یا وُں میں چپل اور جوتے پہنے ہوئے مٹی دیتے** ہیں،اور فاتحتٰتم ہوئے بغیر ہی ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں،کیا بیترکت ان لوگوں کی جائز ہے؟ اگرنہیں تو پوری تفصیل ہے جواب صا در فرما ئیں کہٹی دینے جانے والوں کوقبرستان میں کن کن چیز ول پڑھل کر ناجا ہے؟

جواب:...عالمکیری میں ہے کہ: قبرستان میں جوتے مہن کر چلنا جائز ہے، <sup>" تاہم</sup> ادب یہ ہے کہ جوتے اُتاردے ، اور یہ

 (١) وأخرج مالك عن عبدالرحمَن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيسل قبرهما، وكنان قبرهما مما يلي السيل، وكانا في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليفيرا من مكانهما، فوجمدا لم يشفيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطيت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. وأخرج البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه، فانبعث الدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ....... وأخرج الطبراني عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموِّذن المتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يبدوده في قبيره ...... وأخبرج ابين منده، عن جاير بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض: أي رُبّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ قال ابن منده: وفي الباب أبو هريرة، وعبدالله بن مسعود، وأخرج المروزي عن قتادة قال: بلغني أن الأرض لَا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة. (شرح الصدور ص: ٢ ١ ٣ تن ١ ٨ ٣ ، باب نتن الميت وبلاء جسده إلّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت).

 (۲) وإذا خربت القبور فلا بأس بتطبينها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوئ. (عالمگيرى ج ١ ص ٢٢١). (٣) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به قاما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

(٣) والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا. (عالمكيري ج: ١ ص:١٧ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في البجنبائيز، الفيصل السادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لَا يتطأ القبور في تعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوي على المراقي، فصل في زيارة القبور ص: ٣٣٠ طبع مير محمد).

بھی لکھا ہے کہ میت کے وفن ہونے کے بعد واپسی کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات وفن کے وقت موجود ہوں وہ تدفین کے بعد پچھود رو ہال مفہر کرمیت کے لئے دُعا واستعفار میں مشغول رہیں، اور میت کے لئے مشکر تکمیر کے جواب میں ثابت

# قبر یملطی سے یا وں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ایک دفعه نقطی سے پاؤں ایک قبر پر پڑگیا تھا، تو اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ سنا ہے اس کی سزا بہت سخت

جواب:...استغفاركرنا جائة اورخدات توبهكرنا جائة - (۳)

قبروں کوروندنے کے بجائے وُورہی سے فاتحہ پڑھوے

وروبدے سے بہت ررس سے میں اور کی ہے۔ اسے میں اور کی مخصوص قبرتک چینچے کے لئے قبروں پر چلنا ناگز رہے، ایسے میں سوال:...قبرستانوں میں اکثر قبریں طی موتی ہیں ، اور کی مخصوص قبرتک چینچنے کے لئے قبروں پر چلنا ناگز رہے، ایسے میں كياكياجائي؟

جواب: ... قبروں کوروند تا جائز نبیں، پس نے بچا کراس قبر تک جاسکتا ہے تو چلاجائے ، درند دُ در بی سے فاتحہ پڑھ لے، قبروں کوروندنے سے پرمیز کرے۔

## قبروں پر چلنااوران سے تکیدلگا ناجا ترجبیں

سوال:..بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں ، اور اس کی وجہ ہے ان کے یا کال بھی قبر پر بھی پر جاتے ہیں اور بھی قبر کا پتا بھی نہیں چانا، میں نے لوگوں سے کہا کہ انچھی بات نہیں ہے جو آپ قبروں کے اُوپر سے گزرتے ہیں اور تبروں کی بےحرمتی کرتے ہیں بھران نوگوں پرکوئی اثر نہیں ہوتا، کیااس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آتا جاتا جا تزہے؟ جواب:..حدیث من قبرول کوروند نے ،ان پر بیٹے اوران سے تکیدلگانے کی ممانعت آئی ہے،اس کئے بیامور جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في الهيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب إذا دفن المهنت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن ويدعون للمبت كذا في الجوهرة النيرة. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكُّوة المصابيح ج: ١ ص:٣٠٣، باب الإستففار والتوبة، الفصل الأوَّل).

<sup>(</sup>٣) - ويكره الـجلوس على القبر ووطؤة ...... وفي خزانة الفتاوي وعن أبي حنيفة لَا يوطأ القبر إلَّا لضرورة ويزار من بعد ... إلخ. (شامي ص:٢٣٥، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>۵) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح ج: 1 ص: ١٣٨، ١٣٩، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

### قبركوجانورول سے بچانے كے لئے غلاف چرانا

سوال:...جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کوا پے آبائی گاؤں میں دفادیا ہے، مگر وہاں پر جنگل ہونے کے باعث جانوریا بکریاں بھینسیں وغیر وقیرستان میں قبر پر بیٹہ جاتی ہیں، یاان کے اُوپر سے گزرنے کی وجہ سے قبر بیٹہ جاتی ہے، یا قبر کونقصان پہنچتا ہے، ہم چاہجے ہیں کہ قبر پر چاور (غلاف) چڑھاوی جس سے قبر کی بے وقعتی نہیں ہوگی، ویسے اس کی عمر سااسال مے مہینے ہے، اور بہت بی نیک اوراج جابجے تھا۔

جواب:.. تبرین توشنے کے لئے ہیں، جب آ دمی ندر ہاتو قبر کب تک رہے گی..؟ قبر پرغلاف ندچ مایا ہائے۔ (۱) میت کو بطور اما نت وٹن کرنا جا ترنہیں

سوال: ... میری کافی عرصے سے بیخواہش تھی کہ ایک اہم قومی مسئلے کے بارے میں آپ سے زجوع کروں۔ جیسا کہ آپ کومعلوم ہی ہوگا کہ ہمارے عظیم فراموش کردہ رہبر وراہ نماج جردی رحت علی مرحوم بانی تحریب پاکستان جنہوں نے ہمیں تشیم برصفیر کا اُصول بتایا اور اس سلطنتِ فداواد کو' پاکستان' کا نام دیا، بطور امانت دیارا فرنگ کیمبرج کے قبرستان میں وُن ہیں۔ انہیں وُن ہیں ان کے ایک معتقد عیسائی پروفیسر مسٹرویلبورن نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا تھا، آپ کی وفات کو سار فروری کوئیس برس بحد ان کے آبائی وطن میں وُن کیا تھا۔ اب آپ موسے ہوگئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغانی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعد ان کے آبائی وطن میں وُن کیا تھا۔ اب آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر موجودہ محکومت یا جو ہدری رحمت علی میمور بل ٹرسٹ، چو ہدری صاحب کی میت کو پاکستان لانے کے انظامات کر بے آوان کی آخری رسومات و بین اسلام کے مطابق کس طرح اواکر نی ہوں گی؟ اور مزید یہ کہ میت کتے عرصے تک بطور امانت وُن رکی جاسکتی ہے؟

جواب:...میت کواہانت کے طور پر فن کرنے کے کوئی معنی نہیں ، اور فن کے بعد میت کونکالنا وَرست نہیں۔ عالمگیریہ میں
التبیین نے نقل کیا ہے کہ:'' اگر فلطی سے میت کا زُخ قبلہ ہے وُ دسری طرف کردیا گیا، یااس کو یا کی پہلو پر لٹا دیا گیا، یااس کا سر پائینت
کی طرف اور پاول سر کہنے کی طرف کردیا تو مٹی ڈالنے کے بعداس کو دوبارہ کھولنا جا ترنبیں ، اورا گرا بھی تک مٹی نیس ڈالی تھی صرف لحد
پر اینٹیں لگائی تھیں تو اینٹیں بٹا کراس کوسنت کے مطابق بدل دیاجائے'' ج: اس نے ۱۶ ا)۔ (۲)

<sup>(</sup>١) في الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (شامى ج:٢ ص:٣٣٨، باب صلاة الجنائز). ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعا عنده قائمًا كذا في البحر الرائق. (عالمگيرى ج. ١ ص:٢٢١). لا تجمعه عند من السنة والمهبور ولا تبنوا عليها ...... لأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولانه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدالع العنائع ج: ١ ص:٣٢٠، (فصل) وأما سنة الدفن).

<sup>(</sup>٢) ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللين وروعى السنة كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١٤ ١ عناب الصلاة، الباب الحادى والعشرون). وفي الشامية: وأما نقله رأى الميت) بعد دفته فلا مطلقًا قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصير وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص ٢٣٩).

## ميت كوآبائي جگه لے جانا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک آدمی کراچی یا حیورآبادی از قال کرجاتا ہے، بجائے اس کے کہ میت کوشل دے کرکفن و جنازہ سے فارغ بوکرمیت کوسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، بلکہ پھے ہمارے سلمان بھا تیوں نے ایک دسم قائم کی ہے کہ میت کواس کے آبائی گاؤں یا شہر میں ضرور لے جانا ہے۔ ہما ندگان اس وُ وروراز سفر کے بھاری اِخراجات کے مخمل ہوں یا نہ ہوں ، قرض اُ دھار کے کرمیت کو بذر بعیہ ہوائی جہاز یا بذر بعیرو و اُلے کرجا کی ورشناک گئے کا خطرہ محسوں کرتے ہیں۔ قرآن وصدیت کی روشن میں وضاحت فرما کی کیا ہے کہ میت کو چاہے مرحوم کی وصیت ہویا نہ ہو، کراچی سے پاکستان کے وومرے کوئے آبائی میں وضاحت فرما کیں کیا بیضروری ہے کہ میت کو چاہے مرحوم کی وصیت ہویا نہ ہو، کراچی سے پاکستان کے وومرے کوئے آبائی میں وضاحت فرما کی میکروں یا بزاروں میل وُ ور لے جانا جائز ہے؟ کیا مرحوم ای جگہ جہاں دَم دے گیا ہے ، وُ ومرے مسلمانوں کے قبرستان ، جو ہرجگہ موجود ہیں ، میت کواتی مالی جائی تکالیف کے بعد لے جاکر دہاں دفتانا میں شیال سے کہ مرحوم کے وُ ومرے لواحقین اور آبائی قبرستان وہاں پر ہے ، می جا

جواب:...شری تھم نہی ہے کہ جس شہر میں کسی کا اِنقال ہوا ،اس کوائی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جائے ، وہاں ہے دُ دسری جگہ نظل کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔ جس رواج کا آپ نے ذکر کیا ہے ، وہ چند د جوہ سے نا جائز اور لائق ترک ہے:

اوّل:..میت کواس کے آبائی کا وَل یا شهر میں خطل کرنے کو ضروری سجمنا ، کویاا پی طرف سے نی شریعت کا گھڑنا ہے۔ ووم:...ایک ناجائز چیز کے لئے قرضہ لیمنااور بے جامعیارف برداشت کرنا ، فعل حرام ہے۔

سوم:...اوراس ناجا ترفعل كوناك اورع تنكامستله بناناحرام درحرام بـ

چہارم:...ای منتقلی میں بعض اوقات کئ کی ون لگ جاتے ہیں، جس سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور مسلمان کی لاش کو اس طرح ذکیل وخوار کرنا بھی حرام ہے۔

ان وجوه کی بنا پرمیت کوخواه نواه ایک شهرے دُومرے شهر میں نتقل رنے کا یوان نها بت غلااور لاکن اِ ملاح ہے۔ قبر کے اَطراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میت کو دُومری جگہ منتقل کرنا موال:... جس قبر کے اَطراف میں گناه ہونے لگ جائے تو مردے کو دُومری جگہ نتقل کردیا جا تا ہے ،نمیک ہے؟ جواب:... مردے کا نتقل کرنا جائز نہیں ،گناہوں کو بند کرنا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل النفن لا يكره وبعده يحرم قال السرخسي: وقبله يكره أيضًا إلا قدر ميه أو ميلين. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٨)، فعسل في البيعي. قوله ولا يأس بنقله قبل دفنه، قبل مطلقًا وقبل إلى ما دون مدة السفر، وقيده محمد بنقدر ميل أو ميلين، لأن مقاير البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩)، ياب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) ولاً ينبغي إخراح الميت من القير بعد ما دفن. (عالمگيري ج: ١ ص:١٤ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز)، قال في رد اغتار: وأما نقله بعد دفته فلا مطلقًا قال في الفتح واتفقت كلمة الشيخ في إمرأة دفن إبنها وهي غالبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

#### میت کودُ وسری جگه نقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا

سوال:...کیامردے کو دُوسری جگہ لے جایا جاسکتا ہے؟ اگر نے جایا جاسکتا ہے تو تا بوت کارواج ٹھیک ہے؟ اور تا بوت کی جسمانیت اور ساخت کیسی ہونی جا ہے؟ اکثر تا بوت دیکھ کر جھے بیشکل پیش آتی ہے، جب اس شہر کراچی کے ہے ہوئے تا بوت دیکتا ہوں جس کی اُونیجائی مشکل ہے تا ذینے ہوتی ہے۔

جواب:... یہاں دوسکے الگ الگ ہیں، ایک مسئلہ ہم دے کو دُوسری جگہ لے جانے کا، اس کا تھم یہ ہے کہ بعض حضرات نے تو اس کومطلقاً جائز رکھا ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ مسافت ِسفر (۴۸ میل) ہے کم لے جانا توضیح ہے، اس سے زائد مسافت پر نشکل کرنا کمروہ ہے۔ (۱)

بید مسئلدتو دنن کرنے سے پہلے نتقل کرنے کا ہے الیکن ایک جگہ دفن کرنے کے بعد پھر مردے کو دُ وسری جگہ نتقل کر نا قطعا جا تزنہیں۔ (۱)

ر ہا تا بوت کا مسئلہ! تو درمخار وغیرہ میں کھا ہے کہ اگر زمین نرم ہوتو تا بوت میں دفن کرنا جائز ہے، ورنہ مکر وہ ہے۔ تا بوت کی اُونچائی اتّی ہونی چاہیے کہ آ دمی اس میں بیٹھ سکے، آج کل جورواج ہے کہ میت کو دُور دراز ملکوں سے لایا جا تا ہے، اور کی کی دن تک لاش خراب ہوتی ہے، بیرسم بہت می وجوہ سے تنجے ہے۔

#### فوت شده بيج، شفاعت كا ذريعه

سوال:... میرابیٹا تین ماہ ہوئے اللہ کو بیارا ہوگیا، اس دن سے لے کرآج تک جھے کی بل سکون نہیں ہے، دن رات بنج کی یاد جھے ہے چین رکھتی ہے، آج تک سکون نہیں ہے، جھے یہ بتا کیں کہ میرا نومولود بیٹا ہمارے لئے کس اَجرواتو اب کامستحق ہن سکتا ہے؟ جھے میرے گھر دالے بہلانے کے لئے بہت کی ہا تھی کرتے ہیں، پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماں ہا ہ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہر مختص خواہ مروہ و یا عورت اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، خدا تعالی کی مجمعی اولا د کی

<sup>(</sup>١) (قوله ولا بناس بنقله قبل دفته) قبل مطلقًا، وقيل إلى ما دون مدة السفر ...... فيكره فيما زاد ... إلخ. (الفتاوئ الشامية ج:٢ ص:٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنقله قبل دفته قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين إأن مقابر البلاد
 رباما بالمخت هذه المسافة فيكره فيما زاد ....... وأما نقله بعد دفته فلا مطلقًا. (شامي ج. ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة، دفن الميت، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٤ ١، طبع رشيديه)\_

<sup>(</sup>٣) قوله ولا بأس بالنخاذ التابوت ... إلخ، أي يرخص ذلك عند الحاجة والاكره ... إلخ (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٣٠، وأيضًا في الهندية ج ١٠ ص : ١٩٢، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكب صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٣٣)، باب المشى بالجنازة والصلاة عليها وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ٢٩٩، وأما صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جدائی نہ دے، مجھے بتا کیں کہ مجھے مبر کیسے آئے اور میں اس کے لئے کیا کروں؟ کیا یہ بات سیحے ہے کہ مرحوم بچہ والدین کے لئے ہاعثِ رحمت ہوگا؟

جواب:...الله تعالى آپ كواس بچ كالعم البدل عطافر مائيس\_مسلمان والدين كالجموثا بچهاگر إنقال كرجائے توان كى شفاعت اور بخشش كا ذريعه بن جاتا ہے، بشرطبكه كوئى بے مبرى كى بات منہ سے ند نكالے، بلكہ مبروشكر سے كام لے۔ إن شاء الله آپ كا بحيراً سے كام نے دائر الله الله آپ كا بحيراً سے كام الله الله آپ كا بحيراً سے كے لئے مغفرت كا ذريعہ بنے گا۔ (۱)

### کیامیت پررونا اُس کے لئے تکلیف کاباعث بنماہے؟

سوال: ... کہاجاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت یعنی مردے پر رونا مردے کی تکلیف کا باعث بنا ہے۔ جمعے پوچمنا یہ ہے کہ تکلیف سے مردے کا کیاتعلق ہے؟ اور جب رُوح جمع ہے نکل گئ تو رُوح جے لطیف شے کا نام دیا جاتا ہے، اس کورونے کی تکلیف کے اِحساس کا اِدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک فتم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن رُوح محسوس کے اِحساس کا اِدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک فتم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن رُوح محسوس کوشت پوست کے بے جان جم پر ہوتی ہے؟ جبکہ رُوح وجم کی صورت یعن لازم والزدم ہونے ہی کی صورت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نہ ومرنے کے بعد جب رُوح وجم ایک وسرے سے جدا ہوجاتے ہیں؟

جواب: ... مرنے کے بعد زُوح اور بدن کا بیعلق تو باتی نہیں رہتا الیکن ایک خاص طرح کا وُومر اِتعلق دونوں کے ساتھ قائم کردیا جا تا ہے ، جس سے مردے کو برزخ کے واقعات اور عذاب وٹو اب کا إحساس ہوتا ہے۔ اورای تعلق کا نام'' برزخی زندگ' ہے ، جو دُنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔خلاصہ یہ کہ قبر جس مردہ جمادی میں نہیں ، بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل رہتی ہے ، جس کی بنا پراس کوٹو اب وعذاب اورلذت واکم کا إحساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔

## ميت كاسوك كتنے دِن منا ناجا ہے؟

سوال:...ميت كورا وكوسوك كننے دن تك منانا ما ہے؟ جواب:...تين دن \_ (م)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: لا يموت لأحد للكن للالة من المولد فتحسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهنَّ: أو إلنان يا رسول الله؟ قال: أو إلنان. (مشكّوة، باب البكاء على الميت ص ١٥٠). وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملاتكته. قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعما فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: ممدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة ص ١٥١). حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنة وسمّوه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذي. (مشكّوة ص ١٥١). واعلم أنّ أهل الحق إتفقوا على أنّ الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص ١٢٢)، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٣) ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم. (عالمكيري ج: ا ص: ١ ٢ ا ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

## میت والوں کے سوگ کی مدّت اور کھانا کھلانے کی رسم

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کے کھر والوں کوسوگ کرنا جائے ،اور کھر میں کھانا نہ پکایا جائے ،اور برادری والوں میں کھانا تقتیم کیا جائے ،اس کاشری تھم کیا ہے؟

جواب: ... مینت کی بیوہ کے علاوہ باتی گھر والوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور بیوہ کو عدت ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔ مینت والے گھر میں کھا ٹا پکانے کی ممانعت نہیں ، گرچونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کے میت کے موالوں کو قریبی عزیز وں یا ہمسایوں کی طرف سے دو وقت کھا ٹا ہمیجنام ستحب ہے۔ براوری والوں کو کھا ٹائٹیم کرٹا محمل ریا وئمودگی رسم ہے، اور نا جا تزہے۔ (۱)

## میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے

سوال:...جس محریس میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک دُومرے بمسایہ کھانا کھلائیں؟ بیدواجب ہے یامتحب ہے؟ جواب:...میت کے کھر دالوں کوایک دن ایک رات کا کھانا دینامتخب ہے۔

### میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال:... بیمشیور ہے کہ جس کمریس کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چولہا نہیں جانا جاہئے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار و بیرو نین دن یا ام و بیش دن تک کھانا کمر پہنچاد ہیتے ہیں ، اس کے بارے بیس آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر اگر کس محالی کا واقعہ ل جا ہے تو بہت اچھاہے۔

چواب:...جس گھر ہیں میت ہوجائے وہاں چواہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں، چونکہ میت کے گھر والے صدمے کی وجہ سے کھانا پکانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس نئے عزیز واقارب اور ہسایوں کو تھم ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچا کیں اور ان کو کھلانے کی کوشش کریں۔اپنچ چیاز اور معرب جعفر طیار رضی اللہ عند کی شہادت کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بیتلم فر مایا

 <sup>(</sup>۱) وفي رواية زيسب بنت أبي سلّمة رضى الله عنها ...... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل
 لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنحد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوج أربعة أشهر وعشرا . الحديث. (ترمذى هريف ج: ١ ص: ١٣٣) ، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٢٤ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون).

 <sup>(</sup>۲) قرله وباتخاذ الطعام لهم قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشمهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد جاءهم ما يشغلهم .. إلخ. (شامي ج ۲ ص ۲۳۰۰).

 <sup>(</sup>٣) ويكره النخاذ الطيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة الخـ
 (رداغتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

<sup>(</sup>۴) الينآهاشي فمبرا.

قا،اور بیتکم بطوراسخباب کے ہے،اگرمیت کے کھروالے کھانا پکانے کا انتظام کرلیں تو کوئی گناہ بیں، نہ کوئی عاریا عیب کی بات ہے۔ میت کے گھر کا کھانا

سوال:...میّت کے کمر کھانااور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلانا دونوں کوعلا منع کرتے ہیں جب کہ بہت ہے صحابہ " اورابل الله ہے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھلانا، حضرت ابوذر ہے بحری اور حضرت عمران بن حصینؓ نے اونٹ ذیج کر کے کھلانے کی وصیت کی ،خود آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم ایک میتت کو ڈن کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو سے محر بکری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذرج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آ گئے۔

جواب:...ميّت والول كوكلان كا توتكم ہے،اس منع نبيل كياجا تا (١)جس چيز ہے منع كياجا تا ہے و وميّت كے ايصال ا ثواب كاكما ناكمانا ب، والمستحام السميت بسميت القلب" (مردےكا كمانادلكومرده كرتاب) حضرت ابوذركى وميت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے مع نبیل کیا جاتا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشاره كياب الروايت كنقل كرنے مي صاحب مشكاوة ت تسامح بواب مشكاوة مين "فاستقبله داعى اعراقه" كالفاظ بين،" جس كامنهوم ہے:" آپ اہل ميت كے يہاں كھانے كے لئے سئے"اصل كتاب ميں جوالفاظ منقول بيں اس كامفهوم ہے:" واپسى میں کسی عورت کے قاصد نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو بلایا۔ "بیہ بلانے والی عورت اہل میتت سے نہیں تھی ،البندااس روایت سے میت ے مرکا کھانا کھانے پر اِستدلال سی نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

(١) قال في الفتيح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عبليبة وسلم: إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم منا يشبغلهم. الترمذي. (رداغتار مع الدر المختار، مطلب في الثواب على المصيبة، ص ٢٣٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الجنازة، قبيل باب الشهيد ج ٢ ص:١٣٢).

 (٢) عن عبدالله بـن جـعـقـر قـال: لـمـا جاء نمي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم· اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم. (مشكَّرة ص: ١٥١) باب البكاء على الميت، الفصل الثاني).

 (٣) عن جرير بن عبدالله البجلي قال: كمّا نرئ الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. (ابن ماجة ص:١١١، مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠٣). ويكره إتخاذ الضيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوي. (جامع الرموز ج:٣ ص:٣٣٣).

(٣) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه ومسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقول: أوسع من قِبل رجليه، أوسع من قِبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأته فأجاب وضحن معه . . إلخ. رواه أبو داؤد والبيهقي في دلائل النبوة. (مشكّوة ص. ٥٣٣، باب في المعجزات، الفصل الثالث، طبع قديمي).

 (۵) عاصم بس كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله حسلي الله عبليه وصلم وهو على قبر يوصى الحافر أوسع من قِبل رجليه، أوسع من قِبل رآسه، فلما رجع استقبله داعى امرأة فجاء فجيء بالطعام فرضع يده ...إلخ. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ١٤ ا ، كتاب البيوع، باب في إجتناب الشبهات). أيضا. عـن عـاصــم بـن كـليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ...... فلما رجم استقبل داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام ... إلخ. (سنن الكبرئ للبيهقي ج٥٠ ص:٣٣٥، ياب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المرم، طبع دار الكتب العلمية).

# ابل متت كا گھر ميں كھانا

سوال:...آپ نے فرمایا ہے:'' جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایسال تُواب کا کھانا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر ٌ کی دمیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا۔''

ا:...جب کی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دورے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اوران کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیراہے؟

جواب:..اس کے جواز میں کیا شبہ ؟ مُرْحَم بیہ کے اہل میت اوران کے مہمانوں کو دوسرے لوگ کھا نا دیں۔

# ایسال تواب کے کھانے سے خود کھانے کا تھم

جواب:... ا:...ایصال ثواب توای طعام کا ہوگا جوستحقین کو کھلا یا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلا یااس کا ایصال ثواب نہیں۔

٢:..قربانى يمتعود "اداف الدم" ، جبأب في الخضرت ملى الله عليه وسلم كى طرف يقربانى كردى توبشرط

<sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ١٩٨، كتاب الأضحية).

تبولیت آنخضرت سلی النده علیه و سلی کو او اب پہنچ کیا۔ گوشت خود کھالیں یا بختا جوں بیں تقسیم کردیں یا دہوت کر کے کھلا دیں۔ اس استار بندی کی فیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تبرک بجسنا مشاکنے کے بہال نظر ایصال تو اب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین اور صادرین کی فیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تبرک بجسنا مشاکنے کے بنا ہو کہ بھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصال تو اب کے لئے ہاں ایصال کے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپ مشاکنے کا نام پڑھنا بھی ان مشاکنے کی نسبت کے لئے ہاکو یا اپنے مشاکنے کو بھی اس ایصال تو اب میں شریک کرلیا گیا ہے اور سب سے اہم تر ہیکہ مشاکنے کا عمل شریعت نہیں کہ اس کی افتداء لازی ہو، البنة ان اکا برسے ہماری عقیدت اور حسن طن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال واقوال اور ان کے احوال کی الی توجیبہ کریں کہ میہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر تو جبہہ کوئی ایسی توجیبہ ہوئے یہ جمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ہوئے یہ جمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ، سیمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ، سیمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ، سیمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ، سیمیس کہ ان برگوں کے پیش نظر کوئی توجیبہ ہوگے ، الغرض ان برطعن بھی نہ کریں اور ان کے افعال کوشر بیت بھی نہ بنا کیس

ضيافت، ايصال ثواب اورمكارم اخلاق كافرق

سوال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایساً ل تو اب تو اس کمانے کا ہوگا جوستحقین کو کھلایا جائے ، جوخود کھالیایا عزیز واقر ہا کو کھلایا اس کا ایسال تو اب بیس ۔اس جو اب سے مندر جہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں :

":..بٹر بعت کے فقہا و نے جس کھانے کوئع کیا ہے، وہ میت ہے گھر کا کھانا ہے، اور وہ بھی مکر وہ کہا گیا ہے۔ اور عست اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوش کے موقع پر ہوتی ہے، سوجو کا م خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر تنی میں ہوتو مکر دہ ہے۔ بزرگوں اور

 <sup>(</sup>١) ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ...... لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن
كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لا يتقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة الإطعام والأكل والإدخار لما روينا ولقوله
تعالى وأطعموا القانع والمعتر أى السائل والمتعرض للسؤال فانقسم عليه اثلاثًا وهذا في الأضحية الواحبة والسُّنَّة سواء.
(البحر الرائق ج: ٨ ص: ٢٠٤٣، كتاب الأضحية).

اولیاءاللہ کو اب کے لئے جو کھانا کیا ہے، وہاں میطنت نہیں پائی جاتی، کیونکدان کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ کوئی تی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفر رصاحب نے '' راؤسنت'' کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیئے ہیں ، ان سب میں موت سے تین دن کے اندراندر جو ضیافت ہے ، وہ کمروہ بٹائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد مشاکخ یا والدین کے ایصال ثواب کے لئے جو کھا نا پکاتے ہیں ، اس کا کوئی حوالہ ہیں۔ براوکرم ان تین اِشکالات کانمبروار جواب عطافر ما کمیں۔

چواب: ... کھانا کھلا تامکارم اخلاق ہیں ہے ہے، گرنیک کام غرباء کو کھانا کھلا تا ہے، ای کا ایصال تو اب کیا جاتا ہے۔
خود کھانی لینا، یا دولت منداَ حباب کو کھلا دینا اور نیت بزرگوں کے ایصال تو اپ کی کرلینا، بیقل ہیں نہیں آتا۔ ہاں! ایک صورت اور
ہے، اہل حربین میں مشہور ہے کہ مکہ کرمہ میں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو بید دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ تجاج ان ضیو ف الرحمٰن 'ہیں، اور جو مدید منورہ میں دعوت کرتا ہے، وہ دعوت دسول اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ ذائرین مدینہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں جس میں ایصال تو اب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ بیکھانا ہی آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں بھی ایصال تو اب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ بیکھانا ہی آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان وسلم کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

## صدقہ ہیں صلہ رحی ہے

سوال: ... آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: '' نیک کام غرباء کو کھل تا ہے'' بندے کے خیال میں ہرایک کھلانا نیک کام ہے، ''اَطُعِمُ وا الطُّعَامُ '' میں غرباء کی تخصیص کہاں ہے؟ ''وَالنّی الْمَسَالَ عَلَی مُجَبِهِ ذوی الْقُوْبِیٰ '' میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہردشتہ واراس میں آتا ہے۔

چواپ:..غرباءکو کھلانا صدقہ ہے، ڈوی القرنیٰ کو دینا صلد رحی ہے اور عام لوگوں، واردین وصاورین کو کھانا وینا مکارم اخلاق ہے، ہزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیناصد قد ہے، اور ''غسلنی خیسبہ'' کی شرط سب میں کھوظ ہے، البند ہزرگوں کی طرف ہے کھلانا خیافت ہے۔

## كيابيصدقه مين شارنبيس موكا؟

سوال:...اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں و با، غالباً ذہن سے نکل گیا ہوگا، اس لئے وہ سوال دوبارہ مسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: غربیوں کو کھلانا صدقہ، رشتہ واروں کو کھلانا صلد رحی اور عام لوگوں کو کھلانا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . إلخ. (مشكوة ص: ٣١٨، باب الضيافة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" (الحج: ٣١)، "ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا" (الدهر: ٨). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كبدًا جائمًا. رواه البهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢١) ، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث).

مكارم اخلاق سے ہے۔ محترم ! بيسارے كام صدقہ بى كے ذيل ميں آتے ہيں ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: رائے سے كانثا ہٹانا صدقہ، بیوی کےمند میں نقمہ دینا صدقہ، مال باپ کو بحبت کی نظرے دیکھتا صدقہ۔ اور صلہ رحمی کے عمن میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:" صلد حی کروایے رشتہ داروں سے امیر ہول یاغریب۔"

جواب ... میں پہلے لکھ چکا ہول کہ کھا تا کھلا نا مکارم اخلاق میں سے ہے ہیکن جو کھا نا تُواب کی نبیت سے کھلا یا ج نے اس کا الصالياتواب كياج تاب قرآن كريم من ب: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" " كم والول كوكلانا ہمی صدقہ ، دوست احباب کو کھلا تا بھی صدقہ ، تمران کھانوں کا ایصال تواب کوئی نہیں کرتا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بحری ذ نح کرائی اور فرمایا: اس کا گوشت تقشیم کردیا جائے۔ بیفر ماکرآ پ صلی الله علیہ وسلم باہرتشریف لے گئے ، دالیسی پر بوجیعا کہ گوشت سارا تنتیم ہو گیا،عرض کیا حمیا کہ صرف ایک ران بچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سارا نچے حمیا، بس صرف یہی ران نہیں بچی۔ ' الغرض! اس نا كاره كے خيال بيس ايصال ثواب اس كھانے كاكياجاتا ہے جو صرف ثواب كى غرض سے كھلايا جائے۔ و وسرے كھانوں میں ؤ دسری اغراض بھی شامل ہو جاتی ہیں ،خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسط رُواب کی ہوں ،گمران کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا۔ آپ اگراس كوعام محصة بين تومين منازعت نبين كرتابس بيربحث ختم

## تعزيت ميت كے گھر جا كركريں اور فاتحہ ايصال ثواب اينے گھر پر

سوال:... ہمارے گا دُن میں بعض لوگ کسی کے گھر میت ہوجائے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے نہیں جاتے کہ وہاں فاتحہ پڑھنا بدعت ہے، ہم نے إمام صاحب ہے معلوم کیا تو فرمایا کہ جس تھر جس میت ہوجائے وہاں صرف تین دن افسوس کے لئے جانا جا ہے بھی ہمارے ہاں اکثر بورا ہفتہ فاتحہ کی غرض ہے جیٹے دیتے ہیں ،آپ بتلا تھیں کہ یہ بدعت ہے یا کارٹو اب؟ تا کہ دولول فريق راوراست پرآجا تيس-

جواب:.. تعزیت سنت ہے، جس کامطلب ہالی میت کوتیلی دینا، فاتحدید منے کے لئے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں،تعزیت کے لئے جانا جاہئے، فاتحہ اور ایصال ثواب اپنے گھر پر بھی کرسکتے ہیں، جوشن ایک دفعہ تعزیت کر لے، اس کا دوہارہ تعزیت کے لئے جانا سنت نہیں، تین دن تک افسوں کا تھم ہے، ؤور کےلوگ اس کے بعد بھی اظہارِ افسوں کر سکتے ہیں، فاتحہ کی غرض ے بیٹھنا خلاف سنت ہے۔ (م

<sup>(</sup>۱) سورةالدهر:۸.

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها إلّا كتفها قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكُّوة ص: ٣٩ ا ، باب فضل الصدقة).

التعرية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزي إليه غانبًا فلا بأس بها . . إلخ. (هندية ح: ١ ص: ٢٤ ١ ، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، ٢٣١، مطلب في كراهة الضيافة).

### · تعزیت کب تک کرسکتے ہیں؟

سوال:...تعزیت کے لئے لوگ مردے کے گھر جاتے ہیں،تو مدّت ِتعزیت کتنی ہے؟ جواب:...تعزیت کا کوئی دفت مقرر نہیں ،تعزیت ہے مقصودا ال ِمیّت کے ٹم میں شریک ہونا اور ان کوسلی دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## میت پررشته دار کی طرف سے کفن ڈالنا

سوال:..بعض علاقول میں رواج ہے کہ میت پر ہرایک رشتہ دارا پی اپنی طرف سے ایک عدد کفن ڈالتے ہیں، یا کفن کے بدلے رقم دیتے ہیں، کیابہ جائزہے؟

جواب: ... محض دُنيا كى رسم ب، اورنهايت فضول رسم بير (١)

### بيوه كويتيج يرنيادو يشأر ٔ هانا

سوال:... ہماری طرف رواج ہے کہ جب کی شخص کا انقال ہوجاتا ہے تو اس کی بیوہ کواس کے متعلقین نیا دو پٹہ تیجے میں اُڑھاتے ہیں اس طرح بیوہ کے پاس نے سفید دو پے گئی گئی آجاتے ہیں ، اگر نے سفید دو پٹے کے عوض کچھ روپے نفذ مدد کے لئے دے دیں تو اس میں کچھ حرج تو نہیں؟ اور پھر شوہر کے انقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دی دن مناتے ہوئے زینت کرناعورت کوئع ہے ، اس نے دو پٹے اُڑھانے میں کیاراز پوشیدہ ہے؟ اس میں مسئلہ ذکورہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... ہیوہ کو شیح میں نیادہ پٹراٹر ھانے کی رسم جوآپ نے لکھی ہے، یہ بھی فلط اور خلاف شریعت ہے۔ ہیوہ کی عدّت ورمہینے دس دن ہے، اور اس دور ان ہیوہ کو نیا کپڑ ایمنئے کی اجازت نہیں۔ معلوم نہیں کہ اس رسم کے جاری کرنے والوں کا منشا کیا ہوگا؟

(۱) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغى أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غائبًا فلا بأس بنه وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رؤى ذلك قدّمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميّت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها كذا في السراج الوهاج. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٤٤ م كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون، القصل السادس).

(٣٠٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رقد (الصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: الص: ٣٤٠).

(٣) وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويلزون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (شرح مختصر الطحاوى ج. ٥ ص: ٢٣٩، كتاب الطلاق، بناب العدد والإستبراء). أيضًا: وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر ... إلنح. (قاضى خان على هامش الهندية ج اص: ٥٥٠، باب العدة).

(۵) وتجنب المعتدة كل زينة نحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوع
 بالمعصفر والزعفران ... إلخ. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص:٥٥٣).

ممکن ہے دُوسری قوموں سے بیرسم مسلمانوں میں درآئی ہو، یا مقصود بیوہ کی خدمت کرنا ہو، بہر حال بیرسم خلاف شرع ہے، اس کوترک کردینا چاہئے ، بیوہ کی خدمت اوراشک شوئی کے لئے اگر نفتدرہ پیر پیسہ دے دیا جائے تو اس کا کوئی مضا نَقذ ہیں، لیکن رسم اس کو بھی نہیں بنانا جاہئے۔

بزرگول کوخانقاہ یا مدر سے میں دن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگوں کوعام طور پرعام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدرسے میں دُن کرتا، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسلاف میں صدی یا نصف صدی گزرنے کے بعد بزرگوں کے مقابر شرک و بدعت کے اقرے بن گئے، کیما ہے؟ جواب:...ا کا برومشائخ کومساجد یا مدارس کے احاطے میں دُن کرنے کوفقہائے کرائم نے مکر دہ کھاہے۔(۱)

 <sup>(</sup>۱) ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه
 أنـه لا يـدفن فـي صـدفن خاص كما يفعله من يبني المدرسة وتحوها ويبني له بقربها مدفنا فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب
 الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج:٢ ص:٣٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

## متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

## ہرمسلمان برزندگی میں سات میتوں کونہلا نافرض ہیں

سوال:...عام طور پریمشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپنی زندگی ہیں سات میتت نہلا نا فرض ہے،قر آن وحدیث کی روشنی ہیں اس مسئے کی وضاحت فر ماد ہیجئے کہ یہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:...میت کوشل دینا فرض کفایہ ہے، اگر کچھالوگ اس کام کوکرلیں تو سب کی طرف سے بیفرض ادا ہوجائے گا، ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں۔(۱)

## غيرمسلم كي موت كي خبرس كرد اناللدوانا اليه راجعون "بردهنا

سوال:... جب ہم کمی مسلمان کی موت کی خبر سنتے ہیں تو سننے کے بعد'' انا نلندوانا الیہ راجعون' پڑھتے ہیں، کیکن اگر کسی دُوسرے ندہب یا کسی غیرمسلم کی موت کی خبر سنیں تواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب نااس دنت بھی اپنی موت کو یا دکر کے بیآیت پڑھ لی جائے۔

## میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجماعی پکڑی بہنا نا

سوال:..بعض علاقوں میں باپ کے مرنے کے بعد اس کے بڑے جئے کو وارث بنانے کے لئے اجہا کی حالت میں اس کے مر پر مجڑی باندھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟

جواب:... بیجی محض رسم ہے، اور اگر کسی شرعی تھم کے خلاف نہ ہو، مثلاً: تمام وارثوں پر وراثت تقسیم کی جائے ، تو کوئی حرج نہیں۔

 <sup>(</sup>١) غسل الميت حق واجب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمّة كذا في النهاية وللكن إذا قام به البعض سقط عن الباقير
 كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص: ٩٨٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجائز، الفصل الثاني في الفسل، طبع رشيديه كوئثه).

## والدکی جبیر وتکفین بررقم کس نے خرج کی ؟معلوم نہ ہوتو اولا دیر گناہ ہیں

سوال:...مير \_ والدصاحب كأتمين برس يهلي بإرث اثيك \_ وانقال ہو گيا تھا، اس وقت ہم تنوں بھائی بہن نابالغ تھے، اوراس وفت یا کستان میں موجود نہیں تھے، بلکہ انٹر یا گئے ہوئے تھے، اور اِنقال کے بیں پیکیس دن کے بعد ہم واپس آئے تھے۔ آج تک ہم کو بیخیال ندآیا کہ والدصاحب کی جمیز و تکفین کی رقم کس نے خرچ کی؟ بہت ہے قریبی رشتہ دار جواس وقت منے ان کا بھی اِنقال ہو چکا ہے،اب اس بات کا پتالگا تا کہ سے بیرقم خرج کی تا کہ بیستلمل ہوجائے۔آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب:...جس نے بھی کروی بتمہارے ذھے کوئی گناہ ہیں ، اور نہتم ہے کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے بتہ ہیں فکر مند ہونے ک کیا ضرورت ہے...؟

# مرحوم کا قرض اداہو، ورنہوہ عذاب کامستحق ہے

سوال:...اگرمرحوم کے ذمہ ایسے قرض ہوں جن کا اس کے دارتوں کو کم شہو، یا قرض دینے والا نہ بتائے تو اس سلسلے

یں میا ہے؟ جواب:...جوفض قرض لے کرمرے اس کا معاملہ بڑا شدید ہے، اللہ تعالی ہرمسلمان کو بچائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فنص کی نماز جناز دنہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو، بعد میں جب فنؤ حات ہوئیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم میت کا قرض اپنے ()

ایک صدیث میں ہے کہ مؤمن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لکی رہتی ہے، جب تک اس کا قرضدا دانہ کر دیا جائے (ترندی، (۲) (۲) ابن ماجہ )۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ آپ سلی الله علیدوسلم فے منع کی نمازے فارغ ہو کرفر مایا کہ: کیا یہاں قلال تبیلے کے لوگ ہیں؟ د کیموتمہارا آدمی جنت کے دروازے پرزکا ہواہے،اس قرض کی وجہ سے جواس کے ذمہے،ابتہارا جی جا ہے تواس کا فدید ( یعنی قرض) اداکر کے اسے چھڑ الو، اور جی جا ہے تواسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سپر دکر دو۔

ایک محالی فرماتے ہیں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا، تین سودرہم ان کا ترکہ تھا، پیچیے ان کے اہل وعیال جھی تھے، اور ان کے

 <sup>(</sup>١) عن أبني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلّا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال. أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم ... الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص:٥٠٥، باب ما جاء في المديون).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وصلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. (ترمذى، باب ما جاء أن نفس المرمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٠١، طبع قديمي كتب خانه).

عن سمرة رضى الله عنه من هاهنا من رهط قلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّة بدين كان عليه فأما ان تفدوه من عذاب الله وإما أن تسلموه. (كنز العمال ج: ٧ ص:٢٣٥، حديث تمبر:٣٠٥٥ ا ، طبع مؤسسة الرسالة).

ذ مةرض بھی تھا، میں نے ان کے اہل وعیال پرخرج کرنے کا اراوہ کیا تورسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " تیراباپ قرضے میں پکڑا ہواہے، اس کا قرضہ اواکر! " (مندِاحمہ)۔ (۱)

مسلمان آ دمی کے ذمہ اوّل تو قرضہ ہونا ہی نہیں چاہئے ، اور اگر بامرِ مجبوری قرض لیا تو اس کوخی الوسع جلد ہے جلد ادا ہونا چاہئے ، خدانخو استداس حالت میں موت آگے تی تو بیخو دغرض وارث خداجانے ادا کریں گے بھی یانہیں؟ اور اگر زندگی میں قرضہ ادا کر سکنے کا اِمکان نہ ہوتو وصیت کرنا فرض ہے کہ اس کے ذمہ فلال قلال کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے ، '' اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والول کو پچھ پتانہیں تو محنا ہے کہ موگا اور پکڑ ابھی جائے گا ، اب نداس کا قرضہ ادا ہو، نداس کی رہائی ہو، نعوذ ہالتد!

ہاں!اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت ہے کوئی صورت پیدا فرمادیں توان کا کرم ہے۔

اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے گہ آپ نے جوصورت کصی ہے، ایک مسلمان کواس کی نوبت ہی نہیں آنے دیٹی چاہے، اوراگر بالفرض ایسی صورت پیش ہی آجائے تواعلانِ عام کردیا جائے کہ اس میت کے ذریم کی کا قرض ہوتو ہم سے دصول کرلے۔حضرت جابر رضی انلہ عنہ فرماتے ہیں کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پرسیّدنا ابو بکر صدیتی رضی انلہ عنہ نے اعلان کیا کہ جس شخص کا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریقرض ہویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کر دکھا ہو، وہ ہمارے پاس آئے۔ مگر وارث الخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ذریقرض ہویا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے درینا چاہئے کہ میت کا قرض اس کے کل مال سے اوا کیا جائے گا، بغیر شوت شری کے قرضہ اوا کرنے کے پابند ہیں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یا در بہنا چاہئے کہ میت کا قرض اس کے کل مال سے اوا کیا جائے گا، خواہ اس کے وارثوں کے لئے ایک بیب بھی نہ بیجے۔ (۵)

## مرحوم تر کہ نہ چھوڑ ہے تو وارث اس کے قرض کے ادا کرنے کے ذیمہ دار نہیں سوال:... جب کوئی آ دی مرجا تا ہے اور جو کچھوہ ما تی مچھوڑ جا تا ہے ، وہ اس کے رشتہ دار، عزیز بھائی دغیرہ ایک مدک

<sup>(</sup>۱) عن سعد بن الأطول قال: مات أخى وترك ثلاث مأة دينار وتركب ولدًا صغارًا فاردت أن أنفق عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه ...إلخ. (مسند أحمد ج:٣، ص:١٣٦، طبع المكتب الإسلامي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) والوصية أربعة أقسام، واجبة كالوصية برد الودائع والديون الجهولة ...... وفي المواهب تجب على مديون بما عليه لله تعالى أو للعباد. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٨ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر لمّا جاءه مالٌ من البحرين: من كانت له على النبى عدة يأتيني، قال فجاءه جابر بن عبدالله الأنصارى فقال: إنّ النبى وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هنكذا هنكذا هنكذا، وأشار بكفيه، فقال أبوبكر. خُدا فأخذ بكفيه فعده خمسماتة درهم فأعطاه إياه وألفًا، ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقى من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم. (الطبقات الكبرى لإبر سعد ج: ٢ ص: ٢ ١١ م، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قوله ريقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبينة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة ... إلخ. (شامى ح. ٢ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه و دفته ثم قضا ديونه ثم تنفيذ وصاياه، والباقي لوارثه (فتاوي بزازية على الهندية، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٣٠٠). وأيضًا يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن . . . . . . ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد . . . إلخ و (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠٠٠ كتاب الفرائض، طبع سعيد).

مطابق تقسیم کرلیتے ہیں، یہ تو ہوئی سید حی بات، اس کے علاوہ ایک اور آ دمی مرجا تا ہے جس کے اُوپرلوگوں کا بے حساب قرض ہے، جبکہ اس کا کوئی بیٹانہیں، باتی لوگ ہیں، مثلاً: بیوی، پچیاں، بھائی سکے اور سوتیلے وغیرہ، تو کیا یہ قرض جووہ چھوڈ کر دُنیا ہے چلا گیا یا چلا جائے تو ان رشتہ دار دس کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ متعلقہ شخص کی وارثت میں پچھ بھی ٹیس ہے، ماسوائے چارگز جھونپر ٹی کے، رشتہ دار، بھائی وغیرہ بھی غربے، قرض اوانہ کرنے کے قابل، قرض کس طرح اوا ہو؟

جواب:...جب مرحوم نے کوئی تر کہ بیں چھوڑ اتو وارثوں کے ذمہاس کا قرض ادا کرنالا زم نہیں۔

## مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال: ... میرے بھائی کی شادی 19 ارتخبر ۱۹۸۰ وکوہوئی اور دو صبینے بعد بینی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہوگیا، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تولد کے جوزیورات بنوائے تھے اس کی پچھرقم اُدھارد پنی تھی، میرے بھائی نے دو مہینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ رقم اداکر نے سے پہلے فالقِ حقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی ہیں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اداکریں گے بالڑک کے بنائے ہوئے زیورات ہیں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جوزیورات انہوں نے بنوائے تنے ان کوفرو فت کر کے قرض ادا کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ نہیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت ہیں گنا ہگار ہوگا ،مردے کے مال برنا جائز قبضہ جمانا ہوئی تنگین بات ہے۔

## مرحوم کا اگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوا دا کرے

سوال:...مولاناصاحب! میں نے ایک دوست ہے دی روپے اُدھار لئے تنے اوراس سے وعدہ کیا تھا کہ دو دن بعدا سے یہ پہنے واپس کر دوں گا،لیکن افسوں کہ پہنے دینے ہے قبل ہی میرا دوست اس جہانِ فانی ہے رُخصت ہو گیا۔ بتا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ اس کے وہ دس روپے اب میں کس طرح اُتاروں؟

جواب:...مینت کا جو ترض لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی وراثت میں شامل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ ترض ہوان کا فرض ہے کہ مینت کے شرعی وارثوں کو ترض اوا کریں، اور اگر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو مینت کی طرف ہے اتی رقم مدتہ کردے۔

<sup>(</sup>١) أحكام ميت ص:١٦٠ اور ١٦٣، تالف: أاكثر عبد الحي عار في رهم الله

<sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض ... إلخ. (درمختار ج: ١ ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذالك من معرفتهم فعليه التصدق يقدرها من ماله وإن إستغرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا ...... ومتى فعل ذالك سقط عنه المطالبة من أصحاب الديون. وفي الشامية. وإن لم يحد المديون ولا وارثه صاحب الدين برئ في الآخرة. (رداغتار على الدر المختار، كتاب اللقطة ج:٣ ص:٣٨٣).

## مرحوم كاقرض اگركوئي معاف كردے توجائز ہے

سوال:...مرحوم کوایک دوافراد کے کچھ چیے دیتے ہیں، بہترین دوست ہونے کے ناتے دہ چیے نہیں لے رہے، اب کیا

جواب:...اگروہ معان کردیں تو نھیک ہے۔

## مرحوم کی نماز ،روزوں کی قضائس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والدومحتر مدمعراج کی شب اینے ما لکبِ حقیقی ہے جالمی ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ، آمین! اب میں ان کی قضانمازیں ادا کرنا جا ہتی ہوں ، بلکہ آج کل ادا کررہی ہوں ،لیکن مختلف لوگوں نے مختلف با نیس بنا کر جھے اُنجھن میں ڈال دیا ہے،مثلاً: کی کھالوگ کہتے ہیں کہ ہر مخص اپنے انکمال کا خود ذمہ دار ہے، لہذا مرنے والے کی قضا نمازیں نہیں ہوسکتیں الیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گناہول کا بوجھ بلکا کرنے کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجوختم کرنے کے لئے قرض چکایا جاسکتا ہے تو پھراس کی قضا نمازیں آخر کیوں نہیں اوا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلدے جلددیں۔

ا:... كياميس اپني والدومحتر مه كي قضانماز بي ادا كريمتي موس؟

٣: .. قضا نماز كاواكرة كاكياطر يقدب؟

جواب:...فرض نماز اورروزه ایک شخص دُوس کی طرف سے اوائیس کرسکتان البت نماز روزے کا فدید مرحوم کی طرف ے اس کے وارث اوا کر سکتے ہیں۔ اس اگرآب اپنی والدہ کی طرف سے نمازیں قضا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگرآپ کے پاس مخبائش ہولوان کی نماز وں کا حساب کر کے ہرنماز کا فدر بیصد قد بفطر کے برابرا واکریں ، وترکی نماز سیت ہردن کی نماز وں کے چے فدیے ہوں گے، ویسے آپ تو افل پڑھ کرائی والدہ کوایصال ثواب کرسکتی ہیں۔ (م)

 الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الإستهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ج: ١ ص:٣٠٥، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 (٢) ولا يتصح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميت ولا يصح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولًا يصلَّى أحد عن أحد ولنكن يطعم عنه ...إلخ. (مواقى الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٢٣٨)، قوله فيلانيابية فيهنا أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب الخ. (شامي ج: 1 ص: ٣٥٥، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

 إذا مات وعليه فوانت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكي واحد عن كل الفوانت يجوز ... إلخ. (فتاوي سراجية ص: ١٤).

(٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن ينجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة . إلخ. (هندية ج: ا ص ٢٥٤، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٥٩٥، مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

## نانی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے بل نواس کی شادی کرنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک عزیزہ نے جس کی بیٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرّر ہو پیکی تھی کہ شادی کی تاریخ ہے دی ہیم پہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوگیا ہوئم اور دسویں کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا تاریخِ مقرّرہ پر نکاح اور زمعتی کردی، جس کی بنا پراس کے عزیز رشتہ داراس کومطعون کررہے ہیں کہتم نے شادی انجام دے کرشرع کے خلاف کیا ہے، اس کا محناہ ہوگا۔

جواب:...شرعاً سوگ تین دن کا ہوتا ہے،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے، (البتہ جس مورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ چارمہینے دس دن سوگ کرے گی )'' آپ کی عزیزہ نے مقرّرہ تاریخ پر بڑی کا عقد کر دیا، بالکل ٹھیک کیا، جولوگ ایس کو گناہ کہتے ہیں ہے ان کی نا دانی اور جہالت ہے۔

## شہیدکون ہے؟

سوال: ... گزشتر کیب نظام مصطفیٰ کے دوران جولوگ پولیس کے ہاتھوں کو لیوں کا نشانہ بن کراس دار فانی سے کوج کرمکے
انہیں شہید کہا جاتا ہے، دُوسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہواوراس میں کوئی مارا جائے اور دُوسرے جو قبل ہوتے
میں ان میں قاتل ہمی مسلمان ہوتا ہے اور مقتول ہمی ، مہر یائی فرما کر بیر بتاہیے کے مسلمان شہید کب کہلاتا ہے؟ صرف غیر مسلم کے ہاتھوں
مثل ہونے سے یاکسی مسلمان کے ہاتھوں ہمی؟ اُمید ہے تسل بخش جواب مرحمت فرما کیں ہے۔

جواب:... أينوى أحكام كے لحاظ سے شہيدوه ہے:
الف:... جس كوكا فرول يا باغيول يا دُاكووَل نے آل كرديا ہو۔
ب: ... يا وه مسلمانوں اور كا فرول كى لڑائى كے دوران مقتول پايا جائے۔
ح: ... يا كسى مسلمان نے اسے ظلماً جان ہو جو كرتال كيا ہو۔
اس أصول كو جزئيات برخو ومنطبق كر ليجئے۔ (۱)

كياسراف موت كالمجرم شهيد اعج

سوال:...کیاکوئی فخص جس کے بارے میں عدالت مچانی یاسزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، مجانی پانے کے بعد شہید کہلائے گا؟

(۱) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعلها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٧٤)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلمة رصى الله عنها . . . . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على روج أربعة أشهر وعشرًا ... الحديث. (ترمذي ج: ١ ص: ١٣٣١، باب ما جاء في عدة المعوفي عنها زوجها). (٢) وهو في الشرع من قعله أهل الحرب والبغي وقطاع الطرق أو وجد في معركة وبه جرح ...... أو قتله مسلم ظلمًا ... إلخ. (هندية جن ١ ص: ٢٣٨، ٢٠٨، ٢٠٣١).

جواب:...اييامجرم شهيدنېيں کہلاتا۔

## بإنى ميں وُ وبنے والا اور علم دين حاصل كرنے كے دوران مرنے والامعنوى شہيد ہوگا

سوال: ... كيا ياني من أوب كرانقال كرجان والاشهيد ا

جواب:... بی بان! کیکن اس پرشهید کے دُنوی اَ حکام جاری نه ہوں سے معنوی شہید ہے۔

سوال:... کیا حصول علم بحس میں کالج میں دی جانے والی این ی کی فوجی ٹرینگ بھی شامل ہے، کے لئے جانے والد اگر

حصول علم کے دوران انتقال کر جائے تو کیاوہ شہیدہے؟

جواب:...د بن علم یادین کے لئے علم کے حصول کے دوران انتقال کرنے والامعنوی شہیدہے۔ (۳)

كيامحرم ميں مرنے والاشهبيد كہلائے گا؟

سوال:...اکثر سناہے کہ محرتم الحرام کے مہینے ہیں مرنے والوں کا درجہ شہید کے در ہے کے برابر ہوتا ہے، خاص طور پرمحرتم کی ۹ راور • ارتاریخ کومرنے والوں کا، کیاہے بات ڈرست ہے؟

جواب: .. محرم میں مرنے والاشہید جب ہوگا جبکداس کی موت شہادت کی ہوجھٹ اس مبینے میں مرنا شہادت نہیں۔

## ڈیوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہید ہوگا

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسرکاری یا نجی اماک کو نقصان پہنچارہ ہوں یا حکومت کے افسران بالامثلاً: سربراویملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اورا پی ڈیوٹی کوفرض بجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تضور کیا جاتا ہے تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن و صدیث کی روشن میں وضاحت کریں۔

جواب:...أصول بيب كهجومسلمان ظلمأقل كردياجائة وهشبيدب،اس أصول كےمطابق بوليس كاسپاہى اپنى ويوفى ادا

<sup>(</sup>١) قتل ظلمًا بغير حتى ... إلنع. وفي الشرح: وبقوله ظلمًا لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلًا لَا يكون شهيدًا. (الدر المختار مع رد انحتار ج: ٢ ص: ٢٣٨). أيضًا: وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدو لَا يكون شهيدًا كذا في المختار مع رد انحتار ج: ١ ص: ٢٩١). أيضًا: وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدو لَا يكون شهيدًا كذا في المنابع للهابد).

 <sup>(</sup>٢) لو ..... حرق أو غرق أو هذم لم يكن شهيئًا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة . إلح. (شامي ج: ٢
 ص: ٢٣٨، باب الشهيد، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>٣) .......... ومن مات وهو يطلب العلم ... إلخ. وفي الشرح: بأن كان له اشتغالًا به تأليفًا أو تدريسًا أو حضورًا فيما يظهر، ولو كل يوم درسًا وليس المراد الإنهماك. (رداغتار مع الدر المختار، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج: ٢ ص: ٢٥٢، طبع ايج ايم سعيد).

كرتا بوامارا جائے (بشرطيكه مسلمان بو) توبيتية شهيد بوگا۔

## عسل کے بعدمیت کی ناک سے خون بہنے سے شہید بہیں شار ہوگا

سوال: " عنسل کے بعد قبرستان تک جاتے وقت تاک ہے اتناخون ہے کہ ڈول ہے بہتا ہواز مین تک آ جائے تو کیا ہے اس ك شهيد مون كانشانى بي نيزشهيد كبلان كى كيانشانى اسلام مى بي؟

جواب:...شہیدتو و وکہلا تا ہے جس کو کا فر دل نے قُلِّ کیا ہو یا سمان نے ظلماً قُلِّ کیا ہو، <sup>(۲)</sup> ناک سے خون ہنے سے شہید نہیں بنتا۔ <sup>(۳)</sup>

## اگرعورت اپنی آبروبجانے کے لئے ماری جائے توشہیدہوگی

سوال:...اگر کوئی عورت اپنی عزّت بچانے کے لئے اپنی جان قربان کردے تو کیا بیخودشی ہوگی؟ اوراہے اس بات کی آخرت میں سزالے کی یانہیں؟

جواب:...اگراپی آبروبچانے کے لئے ماری جائے تو وہ شہید ہوگی۔(م)

## انسانی لاش کی چیر بھاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں

سوال:... آج کل جوڈ اکٹر بنتے ہیں بخلف تنم کے تجربات کرتے ہیں، جن میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے، جس میں انسانی اعضاء کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ قرونِ اُونی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ماتا بعض معزات کا کہنا ہے کے مسلمان کی لاش پرتجر ہات نہیں کئے جاسکتے ،اور غیر مسلم کی لاش پر کر سکتے ہیں، بیکہاں تک دُرمت ہے؟ جواب :...کی انسانی لاش کی ہے جومتی جائز نہیں ،ندمسلمان کی ،ندغیر مسلم کی ۔ (۵)

## يوسث مارتم كى شرعى حيثيت

سوال:... آج کل جولوگ کولی مارکرتش کردیئے جاتے ہیں ان کی میت کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا تا ہے، جس سے میہ

<sup>(</sup>١) قال في التشويس: بناب الشهيسة هو كيل مكتلف مسلم طاهر ....... قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. (درمختار ج ص: ۲۳۷ء باب الشهيد).

قوله كخروج الدم أي إن كان الدم يتحرج من مخارقه ينظر إن كان موضعًا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن ...... لم يكن شهيدًا وأن المرء قد يُتلى بالرعاف ...إلخ. (شامي، باب الشهيد ج: ٢ ص: ٣٣٩، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص ٢٩٠ ا ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، القصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامي ج:٢ ص:٢٥٢، مطلب في تعدّاد الشهداء).

<sup>(</sup>٥) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠٨، أو ٥٠ وأيضًا: وحرمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لئلا يتجاسر الناس على من كرَّمه الله بابتزال أجزائه ... إلخ. (شرح العناية على الهداية برحاشية فتح القدير ج: ١ ص: ٢٥).

معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پر گنتی کولیال ماری گنیں؟ کہال کہال ماری گئیں؟ پوسٹ مارٹم کا طریقہ بیرہ وتا ہے کہ میت کو ماورزاو برہنہ کر کے میز پر ڈال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر آ کراس کا معائد کرتا ہے، عورت، مرد دونوں کا پوسٹ مارٹم ای طرح ہوتا ہے۔ کیا شریعت میں یہ بوسٹ مارٹم جائز ہے؟ جبکہ میتت کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نبیں کرائیں گے، ایک نوظلم کہ فائز نگ کرے فل کیا اور پھر ظلم آل کے بعد پوسٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے،اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:... پوسٹ مارٹم کا جوطریقہ آپ نے ذکر کیا ہے بیسری طور پڑھلم ہے، اوراس کوفی شی میں شار کیا جاسکتا ہے۔'' اور جب ایک آ دمی مرگیا اور اس کے قاتل کا بھی پتانہیں تو اس کی لاش کی بے حرثتی کرنے کا کیا فائدہ؟ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے، اور اگر لاش لا وارث ہوتو اس کی تدفین کردی جائے۔ بہرحال برہند پوسٹ مارٹم حدسے زیادہ تکلیف دہ ہے،خصوصاً جبکہ مردوں اورعورتوں کا ایک طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، یہ چند در چند قباحتوں کا مجموعہ ہے، گورنمنٹ کو جا ہے کہ اس کواز زُوئے قانون

## لاش کی چیر میجاز کا شرعی حکم

سوال:...کیاسائنس محقیق کے لئے اسلامی شریعت کی زوے لاشوں کی چیر بھاڑ جائز ہے؟ کیااس سے لاشوں کی بےحرمتی کا اختال تونہیں، جبکہ لاشوں میں مرداور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور لاشیں بالکل نظی ہوتی ہیں، اور چیرنے بھاڑنے والے مرداورعورتیں دونوں ہوتے ہیں۔اگر بےحرمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑ کیوں کو اس طرح ہے تعلیم حاصل کرنا جا تزہے؟ اور پھرمردوں کی موجود کی میں بیکام کرنا جائز ہے؟ بصورت دیکر کیاسزاہے؟

جواب:... لاشوں کی چیر پھاڑ شرعاً حرام ہے، تعموماً جنب مخالف کی لاش کی بےحرمتی اور بھی تھین جرم ہے، پھرلز کوں

 <sup>(</sup>۱) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبرداؤد وابن ماجة. (مشكرة ص: ٣٩) ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي. وصورة استنجائه أن يلف الفاسل على يديه خرقة ويفسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمكيري ج: ١ ص. ٥٨ ١). وقال في ردانحتار: لـقوله عليه الصلاة والسلام لعلى: لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت، لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولذا لا يجور مسه، حتّى لو مالت بين رجال أجانب يعمها رجل بخرقة ولا يمسها ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩٥ ١ ، القراءة عند العيت).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيًّا. (رواه مالك ص. ٢٢٠). عن عمرو بن حزم قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكنًّا على قبر فقال: لَا تؤذ صاحب هذا القبر، أو. لَا ترُذه رواه أحمد (مشكُّوة ص: ١٣٩). قال ابن عابدين: لأن الميت يتأذى بما يتأذى به المحي. (رد المحتار ج: ٢ ص ٩٦٠ ا، مطلب في القراءة عند الميت).

لڑ کیوں کے سامنے اور بھی بہتے ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک بینہ ہواس کونا جائز سجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہنا جاہئے۔

## چیر ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریشن کے ذریعے نکالنا

سوال:...اسلامی عقیدے کے مطابق ۲۰۱۰ دن میں بچہ ماں کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، لیمن ۲۰۱۰ دن میں ماں کے پیٹ میں پر قرش پانے والے نیچ میں جان آ جائے گی۔ جبکہ میڈ لیکل تھیوری کے کھا ظرے بھی ۱۲ دن کے بعد نیچ میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔ اب مسئلہ بیہ کدا کر کسی بیماری کی وجہ سے والی اور ور پر نے کی وجہ سے والمہ مورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ میچ کی بیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے، اب اگر نیچ کوآپر بیشن کے ذریعے مردہ مال کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شاید وہ نیچ جائے تو جا ندار ہیچ کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا ، اب اس صورت میں کہا گیورت کا جو مال کے پیٹ میں رہے دیا جائے اور مردہ مورت کو وفاد یا جائے تو جا ندار ہیچ کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا ، اب اس صورت میں کہا گرورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات یا جائے تو اس نیچ کا جو مال کے پیٹ میں پر قرش پار ہاتھا؟

جواب:...اگراس کا وثوتی ہو کہ بچہ زندہ ہے اور بیا کہ اگر آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آپریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیمامیح ہے۔

<sup>(</sup>١) قال في شرح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ: "لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت" لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولذا لَا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجالب يممها رجل بخرقة ولَا يمسها ..إلخ. وفي الشرنبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٥ ١).

 <sup>(</sup>٢) وفي فتاوي أبي الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حلى فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر
 وكذلك إذا كان أكبر رأيهم الله حلى يشق بطنها كذا في الهيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة فعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣٠١، الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكتبه رشيديه).

# أتكهول كاعطيهاوراعضاء كي بيوندكاري

## آنکھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... و کمی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا تواب ہے، اسلام میں کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے سے پہلے ومیت کرجائے کہ مرنے کے بعد میری آ تکھیں کی نابینا آ دمی کولگادی جائیں؟

جواب: کے علم میں پہلے مولانامفتی محد شفیتے اور مولانا سیدمجد بوسف بنوریؒ نے علماء کا ایک بورڈ مقرر کیا تھا ،اس بورڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور وخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ بہی دیا تھا کہ ایک دصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ ''اعضائے انسانی کی ہوند کا رک ''کے نام سے جہب چکا ہے۔

شایدیہ کہا جائے کہ بیتو وُ تھی انسانیت کی خدمت ہے، اس بیل گناہ کی کیا بات ہے؟ بیں اس تم کی دلیل پیش کرنے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعتا اس کوانسانیت کی خدمت اور کارٹو اب سیحتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بہم اللہ! آگے بڑھئے اور اپنی دونوں آتھیں دے کرانسانیت کی خدمت سیجئے اور ٹو اب کم ہے۔ دونوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آتھی دہجئے ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ''مساوات'' کے نقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًا اس کے جواب میں ہے کہا جائے گا کہ زندہ کوتو آئکھوں کی خود ضرورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آٹکھیں بیکار ہوجا کیں گی، کیوں ندان کوکسی ڈومرے کام کے لئے د تف کر دیا جائے؟

بس بیہ وہ اصل نکنہ بس کی بنا پر آنکھوں کا عطید دینے کا جواز ٹیش کیا جا تا ہے ، اوراس کو بہت بڑا تو اب سمجھا جا تا ہے ، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بید نکتہ اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں ، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی ) کے انکار بر مبنی ہے۔

اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد آ دی کی زندگی کاسلسلہ ختم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دُ دسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ دی زندہ ہے، گراس کی زندگی کے آٹاراس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔ زندگی کا تیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائمی اور ابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کے مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باتی رہتا ہے گراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اَب اس پرغور کرنا جا ہے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف ای زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگی میں اے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل ونہم کا آ دمی بھی اس کا جواب بھی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے اس طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ جو تخص آتھوں کے عطیہ کی وصبت کرتا ہے اس کے بارے بیل دو بیل ہے ایک ہات کی جاسکتی ہے ، یا یہ کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پرایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ وہ ایثار وقر بانی کے طور پراپنی بینائی کا آلدؤ دسروں کوعطا کر دینا اورخود بینائی سے محروم ہوتا پسند کرتا ہے۔ لیکن کی مسلمان کے بارے بیل پیشورنیس کیا جاسکتا کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لہذا ایک مسلمان اگر آتھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب بہی ہوسکتا ہے کہ وہ خدمت خلق کے لئے رضا کا راند طور پر اندھا ہوتا پسند کرتا ہے۔ بلاشبہ اس کی یہ بہت بڑئی قربائی اور بہت بڑا ایٹار ہے، گرہم اس سے بینرور کہیں گے کہ جب وہ بمیشہ بیشہ کے لئے ہافتیا رخود اندھا پن تبول فرمار ہے جی تو اس چیئر روزہ زندگی ہیں بھی بہی ایٹار کیجئے اور اس قربائی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ کے بھوئی۔!

ہاری استقیع سےمعلوم ہوا ہوگا کہ:

ا:...آنکھوں کا عطیہ دیئے کے مسئلے میں اسلامی نقط نظر سے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت بکساں ہے۔

۲:...آنکھوں کا عطیہ دیئے کی تجویز اسلامی ذہن کی پیدا وارٹیس ، بلکہ حیات بعد الموت کے اٹکار کا نظریہ اس کی بنیا دہے۔

سند...زندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعتماء پر نضر ف حاصل ہوتا ہے ، اس کے باوجود اس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ تانو ناصیح ہے ، نہ شرعاً ، نہ اخلا قا۔ اس طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے ، نہ اخلا قا۔ ہو اس طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے ، نہ اخلا قا۔ ہفتہ یہ مضاحت ہو چکی ، تاہم مناسب ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشا دات نقل کرنے جائیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا." (رواها لك ص: ٣٢٠، ايوداؤد ص: ٣٥٨، اين اج ص: ١١١)

ترجمہ: " حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: میت کی بدی تو را داری کی نور ناماس کی زندگی میں بدی تو رہے کے حصل ہے۔ "

"عن عمرو بن حزم قال: رائى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه رواه أحمد" (منداه مكاوة من ١٣٩)

ترجمہ:... مروبن حزم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ فیک لگائے ہیٹھا ہوں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبر دالے کوایذ انددے۔''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن في موقه كأذاه في حياته" (ابن الى شيبه ماشيه مكافرة ص:١٣٩) ترجمه:..." حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے كهمؤمن كومرنے كے بعد ايذاويتا

ایهای ہے جیسا کراس کی زندگی میں ایذادیا۔''

حدیث میں ایک صحافی رضی اللہ عنہ کا لمباقصہ آتا ہے کہ وہ بجرت کر کے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،کی جہاد میں ان کا ہاتھ زخی ہوگیا، ورد کی شدّت کی تاب نہ لاکر انہوں نے اپناہاتھ کا شالیا جس سے ان کی موت واقع ہوگئی، ان کے رفیق سنے پچھ دنوں کے بعد ان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں گران کا ہاتھ کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، جیسے زخی ہوتا ہے، ان سے حال احوال ہو چھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالی نے آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری ہندش فرمادی۔ اور ہاتھ کے بارے میں کہا کہ: اللہ تعالی نے فرمایا کہ: جوتو نے خود بگاڑا ہے اس کوہم تھیک نہیں کریں گے۔ ( )

ان احادیث سے دامنے ہوجاتا ہے کہ متت کے کسی عضوکو کا ٹنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی بیس کا ٹا جائے ، اور بہمی معلوم ہوا کہ جوعفوآ دمی نے خود کا ث ڈالا ہویا اس کے کا شے کی دصیت کی ہووہ سرنے کے بعد بھی اس طرح رہتا ہے، بیٹیس کہ اس کی جگہ اور عضوعطا کر دیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا یہ استدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جوخص اپنی آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کر جائے ، اللہ تعالی اس کواور آئکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بِ شَکُ اللّٰہ تَعَالَیٰ کُوفَد رت ہے کہ وہ اس کُونی آئکھیں عطا کردے ، مگراس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللّہ تعالیٰ تو آپ کوبھی نئی آئکھیں عطا کر سکتے ہیں ، لہٰذا آپ اس" کر سکتے ہیں' پراحتا دکر کے کیوں ندا پی آئکھیں کسی نابینا کوعطا کردیں …! نیز اللّٰہ تعالیٰ اس بینا کوبھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھراس کے لئے آئکھوں کے عطیہ کی دمیت کیوں فرماتے ہیں …؟

خلامہ بیکہ جو محض مرنے کے بعد بھی زندگی کے تسلسل کو مانتا ہواس کے لئے آتھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا کسی طرح صحیح نہیں ، اور جو مخص حیات بعد الموت کا منکر ہواس سے اس مسئلے میں گفتگو کرنا بے کار ہے۔

آئھوں کاعطیہ کیوں ناجائز ہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سر جاتا ہے

سوال:... آنکھوں کے عطیہ کے بارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں ، لیکن چنداً مجھنیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر پیکا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعد انسان کا سارا کا ساراجسم فتم ہوجا تا ہے، یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں ل جاتا ہے، بس انسان کی رُوح جوہوتی ہے وہ اللہ نعالی کے پاس ہوتی ہے، قبر میں پہر بھی جو بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبرستان کوفتم کرویا جاتا ہے اور اس کے بعد اس قبرستان کوفتم کرویا جاتا ہے اور اس کے

<sup>(</sup>۱) عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر التبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاحر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسة ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: غفر له بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال مالى أراك مغطيًا يديك؟ قال: فيل لي: لن تصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠٠٠ كتاب القصاص).

اُو پر دُ وسری قبر بنادی جاتی ہے۔اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ شخص کودے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں پچھلے ہوئے انسان کو دُوسری زندگی عطا کریں گےتو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کردیں گے؟ (نعوذ ہوللہ)

جواب:... بی ہاں! قانون بہی ہے کہ جو چیز بہافتیارِخودضائع کی ہووہ نہ دی جائے ، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کردیں یا گناہ کی سزا دے کروہ چیز عطا کردیں ، اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانونِ الٰہی کے پابند ہیں۔اس جرائت پر اپنی آنکھیں پھوڑ لیما کہ القد تعالیٰ اور ویدے گا، جمافت ہے۔ باتی بی خیال غلاہے کرقیر میں جسم میں موجا تاہے ،جسم ٹی بن جا تاہے اور میں کے الن ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں) رُوح کا تعلق باتی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ ہیں (یعنی روز محشر ہے پہلے پہلے ) عذاب وراحت کا سلسلہ رہتا ہے۔ (۱)

سوال:...گزارش ہے کہ ہرانسان اور اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جو مُردہ کے لئے ہے کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت وُ وسر ہے زندہ کی آ ککھ میں منتقل کردی، بیزندہ آ دمی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، گویا ایک امانت وُ وسری امانت میں منتقل ہوگئی، اور اس ممل ہے وہ زندہ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعتوں کود کیھنے لگا اور اس کا شکر اوا کرنے لگا، ظاہراً تو بینہا بت بی نیک کام ہے، اور جب بیآ دمی مرے گا تو بیقر نیہ بھی واپس وُن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیہ مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ وُوسری ہات یہ ہے کہ بیقر نیہ اجازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمدردی کے تحت اجازت دیتا ہے اس سے تو امانت، امانت ہی رہی علیہ ہے۔ کار ویسلے سے اپنی تملی چاہتا ہوں۔

جواب:..اس سلسلے میں سیجے فیصلہ تو علائے کرام ہی کرسکتے ہیں، اور ہمیں ان کے فیصلے پراعتاد کرنا چاہئے۔ آنکھ اگر امانت الہی ہے تو ہمیں اس امانت میں تفرف کاحق بھی باذن الٰہی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث یہ ہے کہ کیا اس تفرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟ علائے اُمت کی رائے یہ ہے کہ شرعاً اس تفرف کا ہمیں حق نہیں۔

سوال:... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجائز لکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ'' نوائے دفت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطورعلاج حرام اشیاء کا استعال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

ورد ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیش نظر سینکڑوں ہزاروں نابینا وَں کو بینائی مل جائے تو اِسلام کواس خدمت ِ خلق ہے منع نہیں کرنا جا ہے۔

جواب: ضروری نہیں کہ ہرمسکے میں دوسرے حضرات بھی مجھے منفق ہوں۔'' در دول کے واسطے بیدا کیاانسان کو' کوئی

(۱) واعلم ان أهل المحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذف (شوح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ۱ • ۱). فيعدب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسدوان كان خارجا عنه (أبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: ۲۲). ان عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور . (كتاب الروح، المسئلة السادسة ص: ١ ٨ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شرى قاعده نبيس ـ اوريه كيني كي ميس جراًت نبيس كرسكناك "اسلام كوفلال چيز سے منع كرنا چاہئے، فلال سے نبيس "عقل كوحا كم سجھنا الل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت بیس دی۔

## خون کےعطیہ کا اِہتمام کر نااور مریضوں کودینا شرعاً کیساہے؟

سوال:...ہم لوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،اور چونکہ تیسرےاور چو تھے سال ہے ہمارا تعلق براوراست مریضوں کی د کمچہ بھال ہے ہوجا تا ہے،جس میں ہم لوگوں نے محسوس کیا کہ بہت سار ہے مریض غربت کی وجہ ہے ا پناعلاج معالجہ سے طور پرنبیں کراسکتے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ خرید سکتے ہیں۔اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت "پیشدے ویلفیتر ایسوی ایشن' (مریضول کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔جس میں ہم مختلف نوگول سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں خریدتے ہیں اور پھرخود مریضوں کومہیا کرتے ہیں۔اب ہماری اس انجمن نے اپنے کا لج میں'' بدنہ بینک'' بنانا شروع کیا ہے،جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تا کہ جاں بلب مریضوں کوخون پہنچا عیس۔اس کا طریقۂ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار سے خون لے کرا ہے بینک میں رکھالیا کریں گے اور اس مریض کے نمبر کا خون اس مریض کومہیا کر دیا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لیئے خون جمع کرنا اور پھر مریضوں کومہیا کرنا شریعت کےمطابق ڈرست ہے یانبیں؟ اور ہم طلبہ کو اس كام كا تواب ملے كا؟

جواب :... إضطرار كى حالت ميں مريض كى جان بچائے كے لئے خون دينا جائز ہے، اور اس ضرورت كے پيش نظرخون كا مہیار کھنا اوراس کی خرید وفروشت بھی جائز ہے، اور خدمت خلق جبکہ صدیجواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے تو اب کا کام ہے۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسکله

سوال:...مولانا صاحب! آج كل انساني اعضاء كي بيوندكاري كاسلسله چلا مواہم، كيابيه جائز ہے؟ نئ تحقيقات اور سائنسي ا یجادات نے ہارے لئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کرلی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے تفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سلیلے ک غیرشری تحقیقات سے بیخے والے حصرات کو تک نظر کہتے ہیں ، اس طرح خون چر حانے کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ اس سلسلے ہیں جاری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:..اس سلسلے میں حال ہی میں معزرت مفتی صاحب مدیقتهم کی تازہ تألیف" انسانی اعضاء کی پیوندکاری" کے نام

 <sup>(</sup>١) ومنها أن القول بالرأى والعقل المحرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك في علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البودوي في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولًا يجوز ان يكون موجها وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أي يسوق إلى الشركة فمن جعله موجها بلا دليل شرعا فقد جاوز حدّ العباد وتعدى عن حدّ الشرع على وجه العناد. (شرح فقه الأكبر ص ٤٠ ٨ طبع مجتبالی).

 <sup>(</sup>٢) الضرورات تبيح اغظورات أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص٢٩).

سے شائع ہوئی ہے، جس میں ان دونوں مسائل کے بارے میں متعدد علمائے کرام (جن کے اسائے گرامی حضرت مفتی صاحب نے تہدیں ذکر کردیئے ہیں) کی متفقہ تحقیق کتاب وسنت اور فقیاسلامی کے ولائل کی روشنی میں درج کی گئی ہے، اس کا مختصر ساخلاصہ پیش کیا جا تا ہے، تفصیلی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ فرمائے۔

تمهيد

دارالعلوم كراچى سے:

ا:.. محد شفيع خادم دارالعلوم كراجي ..

٣:.. مولا نامحرصا برصاحب نائب مفتى ـ

سان مولا ناسليم الله صاحب مرتس دارالعلوم\_

٧: .. مولا ناسحهان محمود صاحب دار العلوم كراحي-

10...مولا نامحمة عاشق البي صاحب دارالعلوم كراجي \_

٢:.. مولانا محدر فيع صاحب وارالعلوم كراجي \_

٤ :... مولا نامحرتني صاحب دارالعلوم كراجي \_

مدرسة عربيا سلاميه نيونا ون كراچى سے:

٨:..حضرت مولانامحمه نوسف صاحب بنوري شيخ الحديث ومهتم مدرسه

٩:...مولا نامحمرولي حسن صاحب مفتى مدرسه عربيا سلاميه نعوثا ؤن كراجي \_

• ا:.. مولا نامحمه اورلین صاحب مدرس مدرسه عربیه اسلامیه

اشرف المدارس =:

النيه مولا نامفتي رشيداح رصاحب مفتى ومبتهم مدرسه

باہرے جن حضرات کے تحقیقی فآوی موصول ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا:... حصرت مولا تامفتی مهدی حسن صاحب مفتی دارالعلوم و یوبند \_

٢: .. حصرت مولا نامفتي محمر عبدالله صاحب مفتى خير المدارس ملتان \_

٣:..مولا ناعبدالستارصاحب مفتى خيرالمدارس لمكان-

٧:.. مولا نامحراسحاق صاحب نائب مفتى خير المدارس ملتان ـ

۵:..مولا ناجمیل احمد صاحب تمانوی مفتی جامعداشر فیدلا مور-

٢: .. مولا تامفتى محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان-

ے:.. مولا ناعبد اللطيف صاحب معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان -

٨: .. مولا ناو چيد صاحب مفتى دارالعلوم شدواله مار

ال مجلس نے خون اور اعضاء کے مسائل کے علاوہ ای طرح کے و دمرے اہم اور انتلائے عام کے مسائل میں بحث وجمیع کا بھی ا بھی فیصلہ کیا ہے اور بھر اللہ! اس وفت تک بہت ہے اہم مسائل زیر بحث آ کرمجلس کی رائے کی حد تک طے کر کے منفہ ط کر لئے محکے ہیں، جس میں مسائل ذیل شامل ہیں:

ا:...بيريزندگي كامستلد-

٢: ... براويدن فند كسوداوراس فندكى رقم برزكوة كامسكه

سون بالسود بينكاري كامغصل نظام-

٣: ... يهود ونصاري كاذبيدا وران سي كوشت خريد ف كاستله

٥:... مشيني ذبير كامسك

اس وقت خون اوراعضاء كزير بحث مسئلے كے متعلق جس قدر جوابات بيرونى حضرات سے وصول ہوئے يا اركان مجلس نے اپنى تحقیق سے لکھے، ان سب پرخوروفکر كے بعد مجلس جس نتیج پر پہنی ، اس كوان اوراق بل چش كيا جاتا ہے۔ ہرا يك كوا لگ الگ لکھنے بيس تكرار بھی ہوتا اور بے ضرورت ضخامت بھی برحتی ، اس لئے بحث و تحقیص كے بعد جو بچھ تھے ہوا ، اس كوا يك ترتيب سے لكھ ليا تكاور دلاكل كے حوالول كوام كى مہولت كے لئے الگ لكھ ديا كيا ہے، واللہ المستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل

مسائل كاتفصيل سے يہلے چندا صولى باتيس مجھ لينا ضرورى ہے، تاكة نے والےمسائل كے مجھنے بيس مولت ہو۔

اوّل:...ہرحرام چیزانسانیت کے لئے مصربے:

خدائے علیم و برتر نے جن چیز ول کو بندول کے لئے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے خواہ بظاہران میں کتنا ہی فا کہ ونظرآئے لیکن درحقیقت وہ انسان اور انسان سے لئے معنر ہیں اور نقع کے بچائے نقصان کا پہلوان میں غالب ہے۔ یہ نقصان بھی جسمانی ہوتا ہے بھی وہ وہ انسان اور انسان اور انسان تیں ہوتا ہے کہ ہر عام وخاص اسے جانتا ہے، اور بھی وراختی ہوتا ہے جے حاذ تی طبیب اور ماہر ڈاکٹر ای جان سکتے ہیں ، اور بھی اتنا لطیف ہوتا ہے کہ نہ افلاطون وارسطوکی عقل کی وہاں تک رسائی ہو یکتی ہے، نہ کی جدید سے جدید آلے کی مدوسے اسے دریا فت کیا جاسکتا ہے، اگر سرف حاسر وہی اور فراست بنوت ہی سے اسے دریا فت کیا جاسکتا ہے، ایٹی اَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَعْلَمُون آ۔ (۱)

#### دوم: ... بکریم انسان اوراس کے دو پہلو

حق تعالی نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو ظاہری و معنوی شرف وا تمیاز بخشا ہے ، و وشکل وصورت میں سب سے حسین اور علم و
ادراک میں سب سے فاکق پیدا کیا گیا اور اسے کا نئات کا مخدوم و محرم بنایا گیا ہے ، اس تکریم وشرف کا ایک پہلویہ ہے کہ تمام کا نئات
اس کی خدمت پر مکمور ہے ، بہت می چیز وں کواس کی غذا یا دوا کے لئے حلال کر دیا گیا ہے ، اور اضطراری حالت میں حرام چیز وں کے
استعال کی بھی اسے اجازت دی محق ہے ۔ اور دُوسرا پہلویہ کہ انسان کے اعتماء کوغذا اور دوا کے لئے ممنوع اور ان کی خرید و فروخت کو
ناجائز قرار دیا گیا ہے ۔ (\*)

### سوم :...علاج مين شرعي سهولتنين:

اسلام کی نظر میں انسانی جان در حقیقت امانت الہیے، جے تلف کرنا تھین جرم ہے، اس کی حفاظت کے لئے بردے سامان تیار کے ملے جیں، جن کے استعال کا تھم ہے اور ایسی تدابیر اور علاج معالیج کو ضروری قرار دیا ہے جس سے مریض کی جان نی سکے، مریض کی مہولت کے لئے نماز، روزہ، خسل، طہارت وغیرہ کے اُحکام الگ وضع فرمائے ہیں، اس سے بردھ کر کیا ہوگا کہ اِضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورةيوسف:۹۲

 <sup>(</sup>۲) وسحر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. (النحل: ۱۲). وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًا.
 (النحل: ۱۳۰). ووسخر لكم الفلك لتجرى في البحر. (ابراهيم: ۳۲). وسخر لكم ما في السمون وما في الأرض جميعًا.
 (الجالية: ۱۳).

<sup>(</sup>٣) فمن اضطر غير باغ ولًا عاد فلا إلم عليه. (البقرة: ١٤١٣).

 <sup>(</sup>٣) ولأنّه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (امام نووى رحمه الله، شرح مسلم ج٣٠ ص٣٠، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة . والخ).

حالت میں جان بچانے کے لئے کلمہ کفر کنے کی، جواسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے، اجازت دے دی گئی، ای طرح جوشخص بھوک سے مرر ہاہواس کے لئے سدِر متل تک خزیرِ اور مردار کھانے کومہاح بلکہ ضروری کردیا گیا۔ (\*)

چہارم:...إضطراركامچے درجه كياہے؟

ناوا تف حفرات ہر معمولی حاجت کو'' اِضطراری حالت'' کا نام دے لیتے ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیح کردی جائے۔

علامه حمویؒ'' شرح اشاہ'' میں لکھتے ہیں کہ: یہاں پانچ در ہے ہیں: ضردرت ( اِضطرار ) ، حاجت ،منغعت ، زینت اورنفنول۔

اضطرار:... بیہ ہے کہ منوع چیز کواستعال کئے بغیر جان بچانے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہی وہ اِضطراری صورت ہے جس میں خاص شرا نط کے ساتھ حرام کااستعال مباح ہو جاتا ہے۔

حاجت:... بیہ کے ممنوع چیز کو استعال نہ کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں لیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت میں نماز ، روز ہ ، طہارت وغیرہ کے اُ دکام کی سہولتیں تو ہوں گی تمرحرام چیزیں مباح نہ ہوں گی۔

منفعت: ... بیہ کرکسی چیز کے استعمال کرنے سے بدن کی تقویت کا فاکدہ ہوگا، اور نہ کرنے سے نہ ہلا کت کا اندیشہ ہے، نہ شدید تکنیف کا ،اس حالت میں نہ کسی حرام کا استعمال جائز ہے، نہ روزہ کے اِفطار کی اجازت ہے، کسی حلال چیز سے بین فع حاصل ہوسکتا ہوتو کرے، ورنہ مبرکرے۔

زینت:...بیہ کہاں میں بدن کی تقویت بھی نہ ہو محض تفریع جو افلا ہرہے کہ اس کے لئے کسی نا جا کزچیز کے جواز کی مخبائش کہاں ہو سکتی ہے؟

فضول:...بیک تفریح ہے بھی آ مے عض ہوس رانی مقصود ہو۔

ہماری بحث چونکہ اضطرار کی حالت ہے ہے، اس کئے بیامچی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ اضطرار کی حالت میں کسی حرام چیز کے استعمال کی تین شرطیس ہیں:

<sup>(</sup>۱) وإن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدوري (يقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان). (المر المختار - ج:١ ص:١٣٣، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ١٤١١).

<sup>(</sup>٣) قوله ما ابيح للضرورة في الفتح القدير ههنا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالجاتع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير انه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام المدسم والزينة كالمشتهي بحلوي والسكر والقضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ...إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموي ج: الص: ١١١ طبع إدارة القرآن).

الف:...مریض کی حالت واقعتا الیمی ہو کہ حرام چیز کے استعال نہ کرنے ہے جان کا خطرہ ہو۔

ب:... بیخطرہ محض وہمی نہ ہو بلکہ کی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پریقینی ہو،اور کسی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔
ج:... اس حرام چیز سے جان کا نئے جانا بھی کسی معتمد حکیم یا منتند ڈاکٹر کی رائے بیس عاد ڈ بھینی ہو۔
ان شراز کر ماتھ جرام جن کا استعمال میں جرمید ہوتا ہے مگر کو بھی بعض میں تمریز سے منتشل میں گے۔ میٹان کی مختص کا

ان شرا نظ کے ساتھ حرام چیز کا استعال مباح ہوجاتا ہے، گر پھر بھی بعض صور تیں اس ہے مشتنی رہیں گی، مثلاً ایک مخص جان بچانے کے لئے وُ وسرے کی جان لیما جائز نہیں، کہ دونوں کی جان بکسال محترم ہے۔ (۱)

### پنجم :...غير إضطراري حالت مين علاج کي شرعي سهولت:

اگر اضطراری حالت تو نہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے) گر بھاری اور تکلیف کی شدت ہے مریض ہے جین ہے (ای حالت کو او پر حاجت سے تجبیر کیا گیا) تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا تھم قرآن وسنت میں صراحانا فہ کور نہیں اس لئے نقیما ہے اُمت کا اس میں اختلاف ہے، بعض حضرات کے نزدیک جائز نہیں ، اور جمہور نقیما و فہ کورہ بالا شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں، لین کسی معتمد ڈاکٹر یا حکیم کی رائے میں اس کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز سے شفا حاصل ہونے کا یوراوثوتی ہو۔ (۱)

ان مقد مات کی روشن میں اب زیر بحث دونول مسئلوں کا تھم لکھا جاتا ہے۔

#### خون كامسئله

سوال:...ایک انسان کاخون و وسرے کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

چواپ:..خون، انسان کا جزوب، اور جب بدن سے نکال لیاجائے تو نجس بھی ہے، انسان کا جزو ہونے کی حیثیت سے اس کی مثال عورت کے وُدود کی ہوگی جس کا استعمال علاج کے لئے نقتہا ہ نے جائز نکھا ہے۔ خون کو بھی اگر اس پر قیاس کرلیاجائے تو

 <sup>(</sup>١) قبالوا لو اكره على قتل غيره بقتل ألا يرخص له فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١١ ١ القاعدة الخامسة الطّنور يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبائية. وفي البحر: لا يجوز التداوى بباغرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر، الدر المختار. وفي الشرح: (قوله وفي هبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوى. قال في القتح: وأهل الطب يثبتون للبن البت أي الذي نزل بسبب بنت مرضعة نفعًا لوجع العين، واحتلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يجوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفي أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهد ولا يخفي أن التداوى باغرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اهد قوله باغرم أي المحرم إلى المحرف في التداوى بالمناف في التداوى بالمنف في التداوى بالمرف في المناف في البحر لكن نقل المصف في البدر حيث قال في إرضاع البحر لكن نقل المصف في ما لدر المحاوى. وقبل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهد (وداغتار مع الدر المختار ج:٣ ص: ١ ١ ٢) باب الرضاع).

<sup>(</sup>٣) ال**يناً** والدبالار

یہ قیاس بعید نہیں ہوگا ،البتداس کی نجاست کے پیشِ نظراس کا تھکم وہی **ہوگا جوح**رام اور نجس چیز وں کے استعمال کا أو پر مقدمہ میں ذکر کیا عمیا ، یعنی :

ان... جب مریض اِضطراری حالت میں ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے بغیراس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون وینا جائز ہے۔

۲:... جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے گ'' حاجت''ہو، لینی مریض کی ہلاکت کا خطرہ تو نہ ہولیکن اس کی رائے ہیں خون دیئے بغیرصحت کا امکان نہ ہوتب بھی خون دینا جائز ہے۔

سان… جب خون ندوییے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نز دیک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون دیے کی مخبائش ہے چمرا جتناب بہتر ہے۔

۳ :... جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصود ہو، لینی ہلاکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض تو ت بڑھا نا یاحسن میں اضافہ کرنامقصود ہو، تو ایسی صورت میں خون دینا ہر گز جا تزنہیں۔

سوال دوم :...کیاکسی مریض کوخون دیے کے لئے اس کی خرید دفر دخت اور قیمت لیما بھی جا تزہے؟

جواب:..خون کی بیج تو جائز نہیں،کین جن حالات میں، جن شرا نط کے ساتھ نمبراؤل میں مریض کوخون وینا جائز قرار دیا ہے،ان حالات میں اگر کسی کوخون بلا قیمت نہ ملے تو تیمت وے کرخون حاصل کرنا صاحب ِسنرورت کے لئے جائز ہے، مگرخون ویے والے کے لئے اس کی قیمت لینا وُرست نہیں۔

سوال سوم : .. كسى غيرمسلم كاخون مسلم كے بدن ميں داخل كرنا جائز ہے يانبيں؟

جواب: ...ننس جواز میں کوئی فرق نہیں ،کیکن بیر ملا ہرہے کہ کافریا فاسق فاجرانسان کے خون میں جواثرات فہیشہ ہیں ان کے نتقل ہونے اورا خلاق پراٹرانداز ہونے کا توی خطرہ ہے ،ای لئے صلحائے اُست نے فاسقہ عورت کا وُودھ پلوانا بھی پسند ہیں کی ، اس کے کا فراور فاسق فاجرانسان کے خون سے حتی الوسع اجتناب بہتر ہے۔

سوال چہارم :.. بو ہراور بوی کے باہم تبادلینون کا کیا علم ہے؟

جواب :...میال بوی کا خون اگرایک دُ وسرے کو دیا جائے تو شرعاً نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نکاح بدستور قائم رہتا ہے، دانتداعلم!

#### اعضائے انسانی کامسکلہ

سوال: ...کی بیار بامعذورانسان کاعلاج وُ وسرے زندہ یا سردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کرکرنا کیساہے؟ جواب: ...اس دفت تک ڈاکٹر وں نے بھی زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال کہیں تجویز نبیس کیا ،اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جوآج کل ہمپتمالوں میں چیش آرہا ہے، اور جس کے لئے اپلیس کی جار ہی ہیں، وہ یہ کہ جو انسان وُنیاسے جار ہا ہو،خواو کس عارضے کے سبب یا کسی جرم میں قل کئے جانے کی وجہ سے، اس کی اجازت اس پر لی جائے کہ مرنے کے بعداس کا فلال عضو لے کرکسی وُ وسرے انسان میں لگادیا جائے۔

بظاہر میں ورت مفید ہی مغید ہے کہ مرنے والے کے توسارے ہی اعضاء فتا ہونے والے ہیں ، ان میں ہے کوئی عضوا کر کسی زندہ انسان کے کام آجائے اور اس کی مصیبت کا علاج بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے ایسا معاملہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف اس کے مفید پہلو پرجم جاتی ہے اور اس کے وہ مہلک نتائج نظروں ہے اوجھل ہوجاتے ہیں جن کا پجھے ذکر شروع بحث میں آچکا ہے (اصل کتاب میں اس کے معزم پہلوؤں پر مفصل بحث کی گئے ہے ، تلخیص میں وہ حصد حذف کردیا گیا)۔

مرشریعت اسلام کے لئے، جوانسان اور انسانیت کی ظاہری اور معنوی صلاح وظاح کی ضامن ہے، اس کے معزاور مہلک نتا کے سے صرف نظر کر لینا اور محض ظاہری فائد ہے کی بناپر اس کی اجازت دے دیا جمکن نہیں ۔ شریعت اسلام نے صرف زندہ انسان کے کار آمد اعضاء ہی کانبیں بلکہ قطع شدہ بیکا راعضاء واجزاء کا استعال بھی جرام قرار دیا ہے، اور مردہ انسان کے کی عضو کی قطع و برید کو بھی ناجائز کہا ہے، اور اس محالے بیس کی کی رضامندی اور اجازت سے بھی اس کے اعضاء واجزاء کے استعال کی اجازت نہیں دی، اور اس بیس مسلم دکا فرسب کا تھم بیسال ہے، کیونکہ یہ انسان میں جوسب بیس برابر ہے، تھر بیم انسان کوشریعت اسلام نے وہ مقام اس بیس مسلم دکا فرسب کا تھم بیسال ہے، کیونکہ یہ انسان سے اعضاء واجزاء حاصل کرنے کی طبح دامن گیرنہ ہو، اور اس طرح یہ خدوم کا نتات عطا کیا ہے کہ کی وفت، کی حال بیس، کی کو انسان کے اعضاء واجزاء حاصل کرنے کی طبح دامن گیرنہ ہو، اور اس طرح یہ خدوم کا نتات اور اس کے اعضاء عام استعال کیا جاتا ہے۔ اس پر انکہ اور پوری اُمت کے فقہاء شخق ہیں 'اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور تقریباً ہر تہ بہ وطب بیس استعال کیا جاتا ہے۔ اس پر انکہ اور لوری اُمت کے فقہاء شخق ہیں،'اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور تقریباً ہر تہ برد ملت بیس بھی قانون ہے، واللہ اعلم!

## انسانی اعضاء کی حرمت

سوال:... بین ایم بی بی ایس کے سال آخری طالبہ ہوں، بین آپ کے مشورے اخبار "جنگ" کے کالم بین پڑھتی رہتی ہوں، اس دفت میں بھی اپناایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس دفت میری سول اسپتال کے وارڈ SI.U.T (سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولو جی اپنا گی مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وفعہ Cadaver Kidney آف یورولو جی اینڈ ٹرانسپلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گئی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وفعہ اور آئ کل Transplantation (مردہ جسم سے گردہ اُٹ کا کر زندہ آدی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ دونوں گردے جومردہ اشخاص کے جسم سے تکا لے گئے ، باہر کے ملک سے بیسچ میں دُوسرا اس نوعیت کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ دونوں گردے جومردہ اشخاص کے جسم سے تکا لے گئے ، باہر کے ملک سے بیسچ

<sup>(</sup>۱) وقد فصّله أصحابنا قالوا ان وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء الحرم والـزوج وغيـرهـا بـلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنّه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزاته لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج: ٢ ص:٣٠٣، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وارڈ کی جوایڈ مشریش ہیں وہ ہم سب اسٹوڈنٹس کے ساتھ ال کریڈ سکشن کرنا چا ہتی ہیں کہ آیا اگرکوئی ہم سے کہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی عضوکی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے دے دیں تو ہمارا کیا رَدِّعُل ہوگا؟ان کا کہنا ہے کہ چھلوگ اسلامی نقط زنظر سے اس بات کو غلط بچھتے ہیں ہو سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شاید ک یا کہنا ہے کہ کہ ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شاید ک یا کہ سال سے کیڈ ایورٹر انسیالا نف ہور ہا ہے۔ میری کچھاور دوستوں کا کہنا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ماری انسان سے جارا کوئی ہمی کے ایک انسان کی جان بچانا میں کوئی حرب ہمیں کے اگر ہم کے مارا کوئی ہمی کے بعد ہمار ہے کہ ایک انسان کی جان بھونکال کرکس کے لگا دیا جائے تو اس میل کوئی حرب ہمیں ہے۔

میراا پنااس بارے میں بید خیال ہے کہ اس طرح کرنا مُر دے کی ہے حرشی ہے اور بیاسلام میں جائز نہیں۔اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بیفر مائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اپنے دلائل ثبوت کے ساتھ و بیجئے گاتا کہ جھے آپ کا موقف ؤوسروں تک پہنچانے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

ا:...آپ کی تحریرے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فخص مرنے سے پہلے ایسی وصیت کرجائے کہ اس کے جسم کے اجزاء نکال کر کسی ضرورت مند کے بدن میں لگاویئے جائیں ، تب تو اس کے بدن کے اجزاء نکالے جاتے ہیں ، ورنہیں ۔ کو یا بیا صول تندیم کرلیا حمیا ہے کہ مرنے والے کی اجازت کے بغیراس کے بدن کے اجزاء استعال نہیں کئے جاسکتے۔

۲:...اب جولوگ که کمی دین و فد بب کے قائل بی نہیں ، یا دین و فد بب کے قائل تو ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ فد بب ہماری زندگی کے جائز و نا جائز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کو تو فد کورہ بالا اجازت نا ہے کے فد بب سے اجازت لینے کی ضرورت ای نہیں ۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت ہے ہمیں بید و کھنا ہوگا کہ آیا ہما را دین و فد بب اس کی اجازت و یتا ہے یا نہیں؟ اگر فد بب ک طرف سے اجازت ہوتو فدکورہ بالا وصیت جائز ہوگی ، ورندائی وصیت غلط اور لغود باطل ہوگی ۔

۳:... بیا صول مے ہوا ، تو اَب بید یکناہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کواس کے اعصاء کا اور اس کے وجود کا مالک بنایا ہے؟ آدی ذرا بھی غور کریے تو معلوم ہوجائے گا کہ انسان کا دجود اور اس کے اعصاء اس کی ملکیت نہیں۔

بلکہ بیا یک سرکاری مثین ہے جواس کے استعال کے لئے اس کودی گئے ہے، اور سرکاری چیز سمجھ کراس کی حفاظت وتکرانی بھی اس کے ذمدلگائی ہے، لہندااس کوان اعضاء کے تلف کرنے کی اجازت نہیں، نیفر وخت کرنے ہی کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے کہاس

 <sup>(</sup>۱) مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منّى قطعة وكنها، لا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصبح أمره بـه كما لا يسع للمضطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل، كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيرى ح: ۵ ص ١٣٣٨، الباب الحادى عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به).

کوخودکشی کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیاہے کہ جو مخص خودکشی کرے وہ تا قیامت ای عذاب میں جتلا رہے گا۔ پس جب انسان اپنے وجود کا مالک نہیں تو اعضاء کو فروخت بھی نہیں کرسکتا ، نہ بہہ کرسکتا ہے ، نہ اس کی وصیت کرسکتا ہے ، اور اگر ایک وصیت کر جائے تو یہ وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔ (۱)

۳۰:..علاوه ازیں احترام آدمیت کا بھی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو'' بکا دُمال ٔ اور استعمال کی چیز نہ بنایا جائے، پس اعضاء ہبد کی وصیت کرنااحترام آدمیت کے خلاف ہے۔

۵:... عام طور نے سیمجا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آدی ہے حس ہوتا ہے، یہ خیال بھی سیح نہیں، وہ صرف ہارے جہان اور ہمارے مشاہدے کے اعتبار سے اس میں احساس موجود ہے۔ اس بنا پر مردہ کے جسم کی چیر پھاڑ جا تزنیس کہ اس سے مردہ کو بھی الی بق تکلیف ہوتی ہے جیسی زندہ آدی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا ہی ہے بعنی: ''میت کی بڑی تو ڑ نا 'الیابی ہے جیسے زندہ کی بڑی تو ڑ نا '' (ملکوۃ ص: ۱۹ سا، باب دفن المدیت)۔ '' الملکوۃ می: ۱۹ سا، باب دفن المدیت)۔ '' الملکوۃ می: ۱۹ سا کو ارشاد گرا ہی ہے بین کہ اس نہ کھوں کا عطیہ دیتے ہیں، نہ گردوں کا میونکہ جانتے ہیں کہ اس زندگی ہیں اس کوخودان اعتباء کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بڑی فیاضی سے وصیت کر جاتے ہیں۔ اس کا سبب سے کہ اس زندگی کوتو زندگی سمجھتے ہیں کہ مرز نے کے بعد اعتباء گل مرخ جا تیں گے، خاک ہیں ل جا تیں گے اور ان اعتباء کی ضرورت ہے، گین آئے گی۔ بہی عقیدہ کا تھا اور بہی عقیدہ عام کافروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کر ایس از بین رہیں دکتے۔ کہ مطابق مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے۔ کے اور ان اعتباء کی خروں کا ہے۔ جو مسلمان الی وصیت کر ایمان نہیں دکھتے۔ الفرض اعتباء کی انہی کی چیندگاری جا تزنہیں، اور ان اعتباء کے بین کو میت یا طل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترذّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يترذّى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا، ومن تحشى سمًّا فقتل نفسه قسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا محلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يختق نفسه يختقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. رواه البخاري ومشكوة ص ٢٩٩، كتاب القصاص، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) ومن شرائـط الـوصية أن يكون الرجل مالكًا وكون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الرائق ج: ۸ ص: ۴۰۳، رد الهتار ج: ۲ ص: ۲۳۹، كتاب الوصايا، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبو داؤد وابن ماجة.

### نمازجنازه

حضور سلی الندعلیہ وسلم کی نمازِ جنازہ اور تدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی؟
سوال:... نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اور آپ کی تدفین اور شل میں کن
کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پرکس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالا تفاق فیصلہ کیا گیا؟

چواب:... • ٣ رمقر (آخری بدھ) کو آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی ، ٨ رریج الا قال کو بروز پنجشنبه منبر پر بینی کرخطبدارشاوفر مایا ، جس جس بہت ہے اُمور کے بارے جس تاکید وضیحت فرمائی ۔'' آم رویج الا قال شب جعد کومرض نے شدّت اختیار کی ، اور تین بارغش کی نوبت آئی ، اس لئے مبحد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین یا رفر مایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں!'' چنا نچے یہ نماز حضرت ابو بکر رضی الله عند نے پڑھائی اور باتی تین روز بھی وہی اِ مام رہے ، چنا نچہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی حیات طبیب جس حضرت ابو بکر رضی الله عند نے ستر و نمازی پڑھا کمیں ، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ رویج الا قال دوشنبہ کی نماز نجر پرشتم ہوتا ہے۔ (''

علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ پی) اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فرمائی:

"انقال کے بعد بچھے شمل دواور کفن پہناؤاور میری جار پائی میری قبر کے کنارے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کر تھوڑی در کے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب سے پہلے جریل پڑھیں گے، پھر میکا ٹیل، پھر

(۱) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذالك اليوم الثلاثين من شهر صفر المدكور .... وفيها في أيام ذالك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعدر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه أمّنه وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل ... إلخ. (بدل القوة في حوادث سنى النبوة ص: ٢٩٨ له ٢٩٨ ، قصل في حوادث السنة الحادية عشرة من الهجرة).

(٢) فيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم الموض ليلة الجمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأوّل فأغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث موات، ولم يستطع المخروج إلى صلاة العشاء، قال ثلاث موات: مووا أبابكر فليصل بالناس! فصلى أبوبكر رضى الله تعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة المحمس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبي بكر رضى الله تعالى عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة مبدأها صلاة العشاء من ليلة الحمعة ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإلتين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل. (بذل القوة ص: ٣٠٠).

اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے نظیم کشکر ہوں ہے، پھرمیرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعورتیں بغیر اِمام کے (تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر (تنہا تنہا) نماز پڑھو۔''

چنانچہای کےمطابق عمل ہوا،اوّل ملائکہنے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھراہل بیت کےمردوں نے ، پھرعورتوں

نے، پھرمہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھر قورتوں نے ، پھر بچوں نے ،سب نے اسکیے اسکیے نماز پڑھی ،کو کی شخص ا مام بیں تھا۔ (')

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کونسل حضرت علی کرتم الله وجهه نے دیا ،حضرت عباس اوران کے صاحبز او نے فضل اور تھم رضی الله عنهم ان کی مدو کررہے تھے، نیز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دوموالی حضرت اُسامہ بن زیداور حضرت شقر ان رضی الله عنهما بھی عنسل میں شریک تھے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو تین سمولی (موضع سمول کے بہنے ہوئے) سفید کپڑوں میں گفن دیا گیا۔ (۲)

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے روز (۱۲ روئیج الا وّل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی ، اوّل اوّل مسکد خلافت پر مختلف آراء پیش ہو کیں لیکن معمولی بحث و تمحیص کے بعد ہالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے امتخاب پر اتفاق ہوگیا اور تمام اہل حل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ (۳)

حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے بر هائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه ہو گئتی یانبیں؟ اور آپ سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس نے پڑھائی تھی؟ براو کرم جواب عنابت فرما کیں، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث ہنا ہوا ہے۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہاس میں کوئی امام بنا ، ابن اسحاق وغیرہ الل سِیَر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تعفین کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جنازه مبارک جمرهٔ شریف میں رکھا عمیا ، پہلے مردوں نے گروہ درگردہ نماز پڑھی ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ تحکیم الأمت مولاتا اشرف علی تھا نوی رحمة الله علیہ نشر الطیب میں کیسے ہیں :

#### " اورابن ماجه میں حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے

(۱) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها أوصى الأصحابه فقال: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريرى هذا على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملكب الموت، كل واحد منهم بجنوده، ثم يصلى على رجال أهل بيتى، ثم نسائهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلّوا على فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم أوّلا الملاتكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نسائهم الملاتكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نساءهم، ثم رجال المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الغلمان، فصلّوا كلهم افلادا منفر دين لا يوّمهم أحد (بلل القوة ص: ٩٩ ٢، فصل في حوادث السّنة الحادية عشرة من الهجرة).

(٢) وفيها وقع انه لما توفي صلى الله عليه وسلم غسله على وحضر معه العبّاس وابناه القطل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما أسامة وشقران ...... رضى الله تعالى عنهم وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ من ٣٠، فصل في حوادث السّنة المعادية عشرة من الهجرة، طبع حيدرآباد).

(m) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٣ تا ٢٤٠٠ طبع دار الفكر، بيروت.

رکھا میا تواقل مردول نے گردہ در گردہ ہو کرنماز پڑھی، پھر عورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔''

علامه يكي "الروش الالف" (ج:٢ ص:١٤٤ مطبوعة مان) بين لكية بين:

"بیآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کی خصوصیت تھی ، اور ایبا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے تھم ہی ہے ہوسکتا تھا ، ابن مسعود رمنی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے اس کی وصیت فر مائی تھی۔"
علامہ بیلی نے بیروایت طبر انی اور بزار کے حوالے ہے ، حافظ تو رالدین بیٹی نے جمع الزوائد (ج: ۹ می: ۲۵) میں بزار اور

طبرانی کے حوالے سے اور حضرت تھانویؒ نے نشر الطبیب میں واحدی کے حوالے سے بیدوایت نقل کی ہے،اس کے الفاظ بدہیں: ''ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا: جب خسل کفن سے فارغ ہوں،

میرا جناز و قبر کے قریب رکھ کرہٹ جانا ، اوّل ملائکہ نماز پڑھیں ہے ، پھرتم گردہ درگردہ آتے جانا اور نماز پڑھتے جانا ، اوّل اہلِ بیت کے مردنماز پڑھیں ، پھران کی تورتیں ، پھرتم لوگ ۔''

سیرة المصطفیٰ صلی الله علیه وسلم میں طبقات ابنِ سعد کے حوالے سے حضرات ابو بحروعمر رضی الله عنبها کا ایک محروہ سے ساتھ نماز پڑھنا نقل کیا ہے۔ (۱)

## بے نمازی کی نماز جنازه ہویانہ ہو؟

سوال:...ایک مولاتا نے اپنی تقریم بیکہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے نمازی کا جنازہ فہیں پر حایا، یہاں تک کہ ایک اللہ کا کھانتیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ بہم اجھین نے بھی بھی بے نمازی کا جنازہ تو کیاان کے ہاتھ کا پانی تک نہیں ہیا، اور حضرت فوث الاعظم عبدالقادر جیلانی " نے بھی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑ حایا۔ آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ بھی انہی کے پیروکار ہیں، آپ تمام مولا نا بے نمازی کا جنازہ پڑ حانے ہے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایب ہی کریں تو شاید ہی کوئی بے نمازی دے؟

جواب: ... آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو کوئی '' بے نمازی'' ہوتا بی نہیں تھا، اس زمانے میں تو ب ایمان
منافق بھی لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھلیا کرتے تھے۔ حضرت ہیران ویڑ ، حضرت امام احمد بن حفیل کے مقلد تھے، اور امام احمد بن
حفیل کے ذہب میں تارک مسلو ق کے بارے میں دوروا پہتی ہیں ، ایک بیاکہ چوخص تین نماز بغیر عذر شری کے محض ستی کی وجہ ہے جھوڑ
دے وہ کا فرومر تد ہے ، اور اپنے ارتداد کی وجہ ہے واجب العمل ہے ، قل کے بعد ندا ہے مسل دیا جائے ، نہ نفن ، اور ندا ہے مسلمانوں
کے قبرستان میں وُن کیا جائے ممکن ہے حضرت پیران پیڑائی قول پڑھل فرماتے ہوں۔ ووسری روایت بیہ کہ وہ ہے تو مسلمان ، کیکن
بطور سرااس کوئل کیا جائے گا اور تل کے بعد اس کا جناز وہمی پڑھایا جائے گا ، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وُن کیا جائے گا۔ اِمام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٦٥، طبع دار الفكر، بيروت.

امام مالک اور اِمام شافق کا فد ہب وہی ہے جو اُوپر اِمام احمد کی دُوسری روایت میں ذکر کیا گیا کہ تارک مسلوۃ کا فرتو نہیں ،مگر اس کی سزائل ہے، اور کل کے بعد اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا (شرح مہذب ج: ۳: م: ۱۳)۔ (۲)

ا مام اعظم ابوطنیفہ کے نزویک تارک ملوۃ کوقید کردیا جائے اوراس کی پٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ ای حالت میں مرجائے۔ مرجائے۔ مرنے کے بعد جناز واس کا بھی پڑھا جائے گا۔ "اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بنمازی کی سزابہت ہی سخت ہے، لیکن اس کا جناز وجائز ہے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوترک مسلوۃ کے گناہ سے بچائے۔

## نماز جنازہ کے وقت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال:...زیادہ تر بی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نماز جنازہ اوا کی جاتی ہے تو زیادہ تر بی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نماز جنازہ اوا کی جاتی ہوگیا زیادہ تعدادالگ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدر دُکھ کی اور صدے کی بات ہے کہ جورشتہ داراس دُنیا ہے زخصت ہوگیا ہے اس قدر ہات کی آخری نماز ہے اس قدر اندے مندموڑ لیتے ہیں، نماز ہے اس قدر افران کی آخری نماز ہے گیا اُحکامات ہیں؟

جواب:... بيكها توشايد سيح ندموكهان كونماز ينظرت ب- بال إيركها سيح بكران معزات كونماز كاإمتمام نبيس منماز

(۱) وإن تركها تهاونًا أو كسلًا دهي إلى فعلها وقيل له: إن صليت والاقتلناك، فإن صلى والا وجب قعله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا وينفيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها وينغوف بالقتل، فإن صلى والاقتل بالسيف وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع وانشافعي ...... والثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ..... فروى أنه يقتل تكفره كالمرتد فلا يفسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ..... والرواية الثانية يقتل حدًا مع المحكم بإسلامه كالزاني مع المحسن وهذا الحتيار أبي عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفر ..... وهذا الحتيار أبي عبدالله عن الكبير ج: ٢ ص: ٢٩٩ - ٢٠٠٠).

(٢) ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من قعلها ...... وإن تركها وهو معتقد أوجوبها وجب عليه القتل ......
 (فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. (شرح المهذب ج:٣ ص:١٣ – ١٥).

(٣) وتاركها عمدًا مجانة يحبس حثى يصلى. (درمختار) وفي الشامية: ويحبس حتى يموت أو يتوب .. إلخ. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢، ٢٥٣، كتاب الصلاة).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلّى عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أننى ...... لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: اص: اسم الله عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولأن ذالك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تفسيله والصلاة عليه ودانه في مقابر المسلمين. (المغنى والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١٠٥).

ن کی کاند فرض عین ہے، اور نماز جناز ہ فرض کا ایو، جولوگ فرض عین اوانہیں کرتے، ان سے فرض کفایہ اوا کرنے کی کیا شکایت کی جائے...؟

## بينمازي كي نماز جنازه

سوال:...ایک گاؤں میں ایک انسان مرکیا، وہ بہت بے تمازی تھا، اس گاؤں کے اِمام نے کہا کہ: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس جھڑے کی وجہ ہے گاؤں والے وُومرامولوی لائے، اس نے بیٹوی ویا کہ بے نمازی کا جنازہ ہوسکتا ہے، البندااس وُومر ہے مولوی صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی، براہ کرم ہمیں قرآن وسنت کی روشتی میں بتا کیں کہ بے نمازی کا جنازہ جائزہ بیانبیں؟

جواب:...بنمازی اگرخداورسول کے کسی تھم کامنگرنیس تھا تواس کا جنازہ پڑھنا چاہئے ،گاؤں کے مولوی صاحب نے اگرلوگوں کوعبرت ولانے کے لئے جنازہ نبیس پڑھا توانہوں نے بھی غلط نبیس کیا ،اگردہ بیفر ماتے جیں کہ اس کا جنازہ ڈرست ہی نبیس ،تو بیغلط بات ہوتی۔ (\*\*)

بے نمازی کی لاش کو گھسیٹنا جائز نہیں ، نیز اس کی بھی نما نے جناز ہ جائز ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال ہوگیا، انہیں کسی نے بھی نماز پڑھتے نہیں ویکھا تھا،
اس کئے لوگوں نے ان کی لاش کو چالیس قدم کمسیٹا اور پھر دفتا دیا، جھے بڑی جیرت ہوئی، ایک بزرگ ہے دریافت کیا کہ ایسا کیوں
کیا؟ تو انہوں نے جو اب دیا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی ہیں ایک بھی نماز ند پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس
قدم کمسیٹا جائے؟

جواب:... نمازنہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور قرآن کریم اور حدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت سخت الفاظ آئے ہیں، لیکن اگر کوئی مخص نماز سے منکرنہ ہوتو اس کی لاش کی بے حرمتی جا کزنہیں، اور اس کا جناز و بھی پڑھا جائے گا، البندا گروہ نماز کی

 <sup>(</sup>١) والغرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين نوعان: احدهما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة والثاني
صلاة الجمعة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٨، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) إنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١ ١٣١ صلاة الجنازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) محرّ شته منع كا حاشيه نبرس ملاحظة فرما تين -

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا، يعنى في الإلم، كما في رواية قال
 الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم ...... وقد أخرج ابن أبي شيبة عن
 ابن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) الصلاة على الميت ثابتة بمفهوم القرآن قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والنهى عن الصلاة على المسافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسُّنَّة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولا خلاف في ذالك وهي فرض على الكفاية ويسقط فرضها بالواحد ... إلخ والجوهوة النيرة ج: ١٠٥ ص: ٢٠١).

فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ مرتدہے ، اس کا جناز ہ جا تر نہیں۔ <sup>(1)</sup>

## غيرشادي شده كي نماز جنازه جائز ہے

سوال:...کی لوگوں سے سناہے کہ مرداگر ۲۲ سال کی عمر سے زیادہ ہوجائے اور شادی نہ کرے اور غیر شادی شدہ ہی فوت ہوجائے تواس کی نماز جناز ونہیں پڑھانی جائے ، کیا بہ قرآن وحدیث ہے تھے ہے؟ اور اگر کوئی تعلیم حاصل کررہا ہواور شادی نہ کرنا جاہے تواس کے متعلق تحریر فرمائیں۔

جواب:...آپ نے غلط ساہے، غیرشادی شدہ کا جنازہ بھی اسی طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح شادی شدہ کا (۲) كتين تكاح عفت كامحافظ ہے۔

## نماز جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہےنہ کہ شادی

سوال:...اگرکوئی آ دمی شادی نه کرے اور مرجائے تو اس پر جناز ہ جا ترجیس ، اس طرح اگرکوئی عورت شادی نه کرے یا اس کارشنہ نہ آئے اور شاوی نہ ہو سکے تو کیااس کا جنازہ جائز ہے؟ آج کل لڑ کیوں کی بہتات ہے، اور بہت می لڑ کیوں کی عمرزیادہ ہوجاتی ہے، کیکن ان کارشتہ بیس آتا ، اور ان کا ای حالت میں انتقال ہوجا تا ہے۔

جواب:...بیفلط ہے کہ اگر کوئی آ دمی شادی نہ کرے اور مرجائے تواس کا جنازہ جائز نہیں ، کیونکہ جنازہ کے جائز ہونے کے کئے میت کامسلمان ہونا شرط ہے،شادی شدہ ہونا شرطنہیں۔

## خود کشی کرنے والے کی نماز جناز ہ معاشرے کے متازلوگ ندا دا کریں

سوال:...ایک مخض نے خودشی کرلی، نماز جنازہ کے دفت حاضرین میں اختلاف رائے ہوگیا، اس پر قریب کے دومولوی صاحبان سے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں،تھوڑی دیر بعد پھرایک دارالعلوم سے ٹیلی فون پرمعلوم ہوا کہ ایک خاص گروہ کےلوگ یعنی مفتی ، عالم ، دین داروغیرہ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں اور نہ بی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔اب جوفریق نمانے جنازہ میں شامل قفاوہ غیرشامل فریق ہے کہتا ہے کہتم لوگ تواب سے محروم رہے ہو، اور دُوسرافریق مبلے فریق سے کہتا ہے کہتم نے گناہ کیا ہے۔ ازراه کرم آپ دونو ل فریقین کی شرعی حیثیت ہے آگاه فرمائیں۔

جواب: ... خود مشى چونكه بهت برا جرم ہے، اس لئے فقہائے كرام نے لكھاہے كەمقتدااورمتاز افراداس كاجنازه نه يرهيس،

<sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) مخزشته منح كاحاشية نمبر ٥ ملاحظة فرماتين -

<sup>(</sup>m) "كُرْشَتْ صَفِح كَا مَا شِينْ بِهِ مَا الْمُعْلِمُ مِن يَيْرُ: وشوطها إسلام الميت ... النع. (هندية ج: اص: ١٢٢)-

تا کہ لوگوں کو اس فعل سے نفرت ہو، عوام پڑھ لیں، تاہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوااور نہ ترک کرنے والوں پر ، اس لئے دونوں فریقوں کا ایک وُ دسرے پرطعن والزام قطعاً غلط ہے۔

## خودکشی والے کی نماز جناز ہ

سوال:...کی آ دمی نے زہر کی گولی کھالی لیعنی خودکشی کی ہواورموت واقع ہوگئی ،تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لئے کسی عام آ دمی کوکہا جائے یا کہ جومسجد کا خطیب ہو یا اِمام ان بیس سے کون آ دمی بہتر ہے جنازہ پڑھانے کے لئے؟ اور ایسا جنازہ پڑھانا عاہیے یانہیں؟

۔ جواب:..خورکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں اِختلاف ہے مجھے یہ ہے کہاس کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھ لیں ،معزز لوگ نہ پڑھیں۔ <sup>(m)</sup>

## غيراللدسے خيراورشر كى تو قع ركھنے دالے كى نمازِ جناز داداكر

سوال:...دُنیا میں کوئی مخفس جو بظاہر مسلمان ہو،اور شرک جیساعمل بھی کرتا ہو، بعنی غیراللہ ہے خیراور شرکی تو تع رکھتا ہو،ایسا مخفس اگر مارا جائے تواس کی نماز جناز ہیڑ ھنا،اوراس کے لئے دُ عائے مغفرت کرنا جا نزیبے یانہیں؟

جواب:...ایمانی کمزوری کی وجہ سے غیراللہ سے خیر کی تو تع رکھنا ،اوراس کے شرسے ڈرنا ، یہ بات عام ہے ،اس لئے محض اس وجہ سے سی مسلمان کی نما زجناز ورز کے نہیں کرنی جا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کنا وکومعاف فرمائے۔(\*)

## مقروض كى نماز ميس حضور اكرم صلى الله عليه وسلم كى شركت اورادا ليكى قرض

سوال:...میں نے '' رحمۃ للعالمین' کی جلد دوم صفحہ: ۲۱س پر پڑھاہے کہ جومسلمان قرض جھوڑ کرمرے کا بیس اس کا قرض ادا کرول گا، جومسلمان در شرچھوڑ کرمرے گا اسے اس کے دار شسنجالیس سے۔

(۱) ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا وقال الشافعي يصلى عليهم لأنهم مسلمون ..... فدخلوا تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل ير وفاجر ولنا ما روى عن على انه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاا ولسكن هم إخواننا بغوا علينا، أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم وكان ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة له وزحرًا لغيره و بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٣، والكلام في صلاة الجنازة في مواضع، طبع سعيد).

(۲) من قتل نفسه ولو عمدًا يفسل ويصلى عليه به يفتلى وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيرة ...إلخ. (درمختار مع الشامى جا٢ ص: ١١١).

(٣) من قتل نفسه ولو عمدًا يفسل ويصلّى عليه به يفتى ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢١١)، ومن قتل نفسه
 عمدًا يصلّى عليه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمكّيري ج: ١ ص. ١٦٣).

(٣) فالدليل عالى فرضيتها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلّوا على كل بر وفاجر\_ (بدائع الصنائع ج١٠ مر: ١١٦، كتاب الصلاة، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جواب:...یه حدیث جوآپ نے " رحمۃ للعالمین " کے حوالے سے نقل کی ہے " مجھے ہے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ دُوسروں کو پڑھنے کا تھم فرماد ہے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے دسعت دے دی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور اس کا جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ (۱)

## شہیدی نماز جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے

سوال:..قرآن مجیدی الله تعالی کاارشادہے کہ: "مؤمن اگراللہ کی راہ میں مارے مائیں تو انہیں مراہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں' اس حقیقت سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہے تو پھرشہید کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نمازِ جنازہ تو مُر دوں کی پڑھی جاتی ہے؟

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب آگے ای آیت میں موجود ہے: '' ووزندہ ہیں، گرتم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے۔''
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قر آن کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذکر فر بایا ہے، وہ ان کی دُنیوی زندگی نہیں، بلکہ اور قتم کی
زندگی ہے، جس کو' برزخی زندگی'' کہا جا تا ہے، اور جو ہمار ہے شعور و اور اک سے بالاتر ہے، دُنیا کی زندگی مراد نہیں۔ چونکہ وہ حضرات
دُنیوی زندگی پوری کر کے دُنیا سے رُخصت ہو گئے ہیں، اس لئے ہم ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی تدفین کے مکلف ہیں، اور ان کی
ورافت تقسیم کی جاتی ہے، اور ان کی بیوا ئیں عدت کے بعد عقد بٹانی کرسکتی ہیں۔ (۱)

## باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جناز ہیں

سوال:... تا تل کومز اکے طور پر تقل کیا جائے یا پھانی دی جائے؟ اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اگر والدین کا تا تل ہو، اس صورت میں کیا تھم ہے؟ فاسق وفا جروز انی کی موت پر اس کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...نماز جنازہ ہر گنامگارمسلمان کی ہے، البتہ باغی اور ڈاکو اگر مقابلے میں مارے جا کیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، نہان کوشسل دیا جائے۔ اس طرح جس مخص نے اپنے ماں باپ میں سے سی کوش کر دیا ہو، اور اسے قصاصاً قتل کیا جائے تو اس

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال للمسلمين: صلّوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى من المؤمنين وترك دينًا فعلى قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته. وأيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلّوا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة: هو على الله صلى الله عليه وسلم تعليه وسلم عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه (ترمذى شريف ج: ١ ص ٥٠ ٢). قتادة: هو على الفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء في الجنّة يرزقون ولا محالة انهم ماتوا وان أجسادهم في التواب وأرواحهم حيث كأرواح سائر المؤمنين. (قرطبي ج: ٢ ص: ٢٠١٠). وأيضًا في البدائع: فأما في حق أحكام الدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح إمرأته بعد انقضاء العدة ... إلخ (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٥، حكم الشهادة في الدنيا). وهي فرض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة وقطاع طريق فلا يفسلوا ولا يصلى عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ٢١٥، ٢)،

کا جناز ہ بھی نہیں پڑھا جائے گا،اورا گروہ اپنی موت مرے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تاہم سربر آوردہ لوگ اس کے جنازے میں

## مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال:...ایک آ دمی باد جودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمازِ جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرا تا ہے ،اس کے لئے وُعائے مغفرت کرتا ہے ، کیاا ہیا کرنے والا یا کرنے والے مسلمان رہ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب:..کسی مرتد کی نماز جناز ہ جائز نہیں، نساس کومسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا ہی جائز ہے۔ (۳) ہ) قرآنِ کریم کی نصیصری کی سے بعد جو محض کسی مرتد کے جنازے کو جائز سمجھتا ہے، وہ مسلمان نبیں ،اس کا ایمان جاتار ہا، اور نکاح بھی ٹوٹ کیا،اس پر ایمان کی تجدید کے بعددوبارہ نکاح کرنالازم ہے۔

# معلوم ہونے کے باوجودمرتدمیت کوسل دینے والے کاشرع محم

سوال: .. جس مسلمان نے مرتد کی میت کوشسل و یا باوجود معلوم ہونے کے ان سب کے بارے میں جو شرعی تھم ہے تحریر كرير \_ نيزان كے نكاح كاكياتكم ہے جوشادى شده بير؟ ثوث جائے كا يائيس؟ جواب:...مرتد کونسل دینا بھی جائز نہیں، جوخص اس کوجائز سمجھتا ہے،اس کا بھی وہی تھم ہے جواُ دیر لکھا گیا۔ <sup>(2)</sup>

# قادياني كينماز جنازه يردهنا

سوال:... کیا قادیانی کی نماز جناز و پر هناجا تزیم؟

(١) قوله ولا يتصلى علني قاتل أحد أبويه، الظاهر ان المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة وتحوهم . . إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ا ٢) باب صلاة الجنازة).

(٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية . . . . . . . . وشرطها إسلام الميت . . إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢١).

 (٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفرة كالكلب ...إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباه والنظائر: وإذا مات أو فت ل عملى رقته لم يعدفن في مقابر المسلمين ولًا أهل ملَّة وإنما يلقى في حفرة كالكلب . . .إلخ. (الأشباه والنظائر ج: ا ص: ١٩١، كتاب السير، باب الردة).

(m) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَيْرِةٍ إِنَّهُمْ كَغَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِفُونَ. (التوبة. ٨٣).

 (٥) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفر ...... وفيما إذا كان حرامًا لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٤٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

(٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد).

 (2) وأما لوكان مرقبة يلقيه في حفرة كالكلب دفعا الأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولا تكفين .. إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٣٠٣، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

جواب:...قادیانی غیرسلم ہیں، ان کا جنازہ جائز ہیں۔ جن لوگوں نے قادیا نیوں کا جنازہ پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا دعدہ کریں۔

نمازِ جنازه میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت

سوال:...نماز جنازه میں اگر کسی غیر فقہ کے لوگ یا غیر ند بہب کے لوگ شامل ہوجا ئیں، جیسے مرزائی، پرویزی وغیرہ تو کوئی فرق تونہیں پڑے گا؟

جواب ن...کافروں اور بے ایمانوں کو جنازے میں شریک ندکیا جائے کدان کی شرکت موجب رحمت نہیں بلکہ موجب (۲) لعنت ہے۔

## قاديا نيول كاجنازه جائزنهيس

سوال:..موضع واند شامع مانسمره جو که ربوه ثانی ہے، یں ایک مرزائی مسیٰ ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پرمسلمانان' وانہ' نے ایک مسلمان اِمام کے زیر اِمامت اِس قادیانی کی نماز جناز واداکی ،اوراس کے بعد قادیا نموں نے دویار وسٹی ندکوروکی نماز جناز وردا کی ،اوراس کے بعد قادیا نموں نے دویار وسٹی ندکوروکی نماز جناز وردا کی شرعاً اِمام ندکوراورمسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان لڑکیاں قادیا نیوں کے کھروں میں بیوی کے طور پررہ رہی جیں ،اورمسلمان والدین کے ان قادیا نیوں کے ساتھ داماد اور سسرال جیسے تعلقات جیں ،کیاشر بیعت مجمدی کی زوسے ان کے ہاں بیدا ہوئے والی اولا دحلالی ہوگی یا ولدالحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیا نیوں کے ساتھ کافروں جیسے تعلقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیسے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُنھتے ا جیستے ، کھاتے پیتے اوران کی شادیوں اور ماتم بیں شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک وُوسرے سے ملتے ہیں تو'' السلام ملیکئ ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے ویتے ہیں، فاتحہ ہیں شرکت کرتے ہیں، شریعت محد مید کی رُوستے وہ قابل مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرح کی رُوسے وہ مسلمان ہیں یا کہ نہیں؟

جواب: ...جواب سے ملے چنداُ موربطور تمہید ذکر کرتا ہول:

اق ل:...جوفع كفركاعقيده ركعتے ہوئے اپنے آپ كواسلام كى طرف منسوب كرتا ہو، اورنصوص شرعيه كى غلط سلط تاكويليس كرك اپنے عقا كد كفريدكواسلام كے نام سے چیش كرتا ہو، اسے " زند ایق" كہاجا تا ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تُنصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَيْرِةٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فَسِقُونَ.
 (التوبة: ٨٣). الصلاة على البخازة فرض كفاية ...... وشرطها إسلام الميت ...إلخ. (عالمگيرى ج١٠ ص: ١٢١).
 وفي الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ والموقد أقبح كفرًا من الكافر الأصلى.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣). أيضًا: وما نهى الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفي فعله الأجر الجزيل. (نفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٢٤، طبع رشيديه كوئله).

علامه شائ إباب الرقة من لكهة بين:

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطال الكفر." (شام ج:٣ ص:٣٣٣ طبح مديد)

ترجمہ:...''کیونکہ زند ایق اپنے کفر پرطمع کیا کرتاہے، اوراپنے عقید ہ فاسدہ کورواج دیتا جا ہتا ہے اور اسے بظاہر سے صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ مسوی شرح عربی مؤطا ہیں لکھتے ہیں:

"بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا باطنًا فهو كافر وان اعترف به ظاهرًا لله على الكفر فهو المنافق، وان اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."

(ص: ۱۳۰۱ مطيد الأمة فهو الزنديق."

ترجمہ:.. 'شرح اس کی بیہ کہ جو محض وین تن کا مخالف ہے، اگر وہ دینِ اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو،
اور نہ دینِ اسلام کو ہا تنا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ ہاطنی طور پر تو وہ کا فرکہلا تا ہے، اور اگر ذبان سے وین کا اقرار کرتا
ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہوجو صحابہ رضی اللہ عنہم ، تابعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہوتو
ایسا مختص ' زند این'' کہلاتا ہے۔''

آ مي تاويل مح اورتا ويل بإطل كافرق كرتے موئے شاه صاحب رحمه الله لكھتے ہيں:

"ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة."

ترجمہ: " مرتاویل کی دونتمیں ہیں، ایک وہ تاویل ہے جو کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے ٹابت شدہ کسی تطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تاویل جوا یہ مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تاویل جوا یہ مسئلے کے خلاف ہوجود کیل تطعی سے ٹابت ہے، ہیں ایسی تاویل ' زندقہ' ہے۔''

آ کے زندیقانہ تاویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمداللہ تعالی لکھتے ہیں:

"او قبال ان النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وللكن معنى هذا الكلام! نه لا يجوز ان يسمى بعده احد بالنبى واما معنى النبوة وهو كان الإنسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصومًا من اللنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأمة بعد فهو الزنديق."

(مول ج: ٢ من: ١٣٠٩ مطور رحم رالل المنافقة على الخطأ المنافقة على المنافقة المنافقة

مهو الزنديق. من المطبوع رحميد دالى) ترجمه: " ياكونى مخص يول كي كريم صلى الله عليه وسلم بلاشبه خاتم النبيين بيل، كيكن اس كامطلب یہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام نی نہیں رکھا جائے گا، نیکن نبؤت کامفہوم بینی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا گناہوں ہے اور خطائر قائم رہنے ہے معصوم ہونا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے، تو یہ خض '' زندیق'' ہے۔'' خلاصہ یہ کہ جو محض اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں ڈیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی ومتو اثر عقائد کے خلاف قرآن وسنت کی تاویلیں کرتا ہو، ایسا محفص'' زندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم: ... بیک دندین مرتد کے عظم میں ہے، بلک ایک اعتبار سے زندین ، مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونک اگر مرتد توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی توبہ بالا تفاق لائق قبول ہے، لیکن زندین کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چنا نچہ در مختار میں ہے:

"لَا تسقيل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين .... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فاقر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

تاب لم تقبل توبته ويقتل."

ترجمہ:.. 'فاہر فدہب میں ذئدین کی توبہ قائل قیول نہیں، اور زئدین وہ فخص ہے جودین کا قائل نہ
ہو، اور فآوی قاضی میں ہے کہ اگر زئدین گرفتار ہونے سے پہلے خود آکر اقر ارکر سے کہ وہ زئدین ہے، پس اس
سے توبہ کرے تواس کی توبہ تجول ہے، اور اگر گرفتار ہوا پھر توبہ کی تواس کی توبہ تبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے تل
کیا جائے گا۔''

سوم :...قادیا نیوں کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور دہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تا دیلیں کر کے جاہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ کیا ہے مسلمان ہیں، ان کے سوا باتی پوری اُمت ممراہ اور کا فرو جھائے ان ہے، جبیبا کہ قادیا نیوں کے دُوسرے مربراہ آنجہ انی مرزامحود لکھتے ہیں کہ: "کل مسلمان جو حضرت مسیح موجود (لیعنی مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موجود کا نام بھی نہیں ستا، وہ کا فراور دائر ہَا اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینۂ مدانت میں۔")

مرزائيول كے محدان عقائد حسب ذيل بين:

ان اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوسکتا ، اس کے برعکس قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقید ہے کے منکر ہیں، بلکہ انعوذ باللہ اور اغلام احمد قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام کومردہ تصور کرتے ہیں، چنانچے مرز اغلام احمد کا کہنا ہے کہ:

" ہمارا فرہب تو یہ ہے کہ جس دین بیل نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے، یہود ہوں، عیمائیوں،
ہندو دک کے دین کو جوہم مردہ کہتے ہیں تو ای لئے کہ ان بیل اب کوئی نبیل ہوتا، اگر اسلام کا بھی بہی حال ہوتا
تو پھرہم بھی قصہ کو تفہرے۔ کس لئے اس کو دُوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں، آخر کوئی امتیاز بھی ہوتا چاہئے
۔۔۔۔۔ہم پر کئی سالوں سے وہی تازل ہور ہی ہاور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے بھے ہیں،
اس لئے ہم نبی ہیں، امر جن کے پہنچانے ہیں کی شم کا اخفاء ندر کھنا چاہئے۔ "

(ملنوطات مرزاجلد: ١٠ ص: ١٢٤ مليج شدور بوه)

اند..اسلام کا تطعی عقیدہ ہے کہ وی جوت کا دروازہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، اور جوتھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وی تبرت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے فارج ہے، لیکن قادیانی، مرزا غلام احمد کی خودتر اشیدہ وی پرائیمان رکھے جیں اور اسے قرآن کریم کی طرح مانے جیں قرآن کریم کے ناموں جی سے ایک نام" تذکرہ " می قادیانی قرآن ہے، قادیا نیوں نے مرزا غلام احمد کی " وی " کو ایک کتاب کی شکل جیں مرتب کیا ہے، اور اس کا نام" تذکرہ " رکھا ہے، یہ گویا قادیانی قرآن ہے، ... نعوذ باللہ ... اور یہ قادیانی وی کوئی معمولی تنم کا البام نہیں جواد نیا والند کو ہوتا ہے، بلکہ ان کے زد یک میدوی قرآن کریم کے ہم سکت ہے، ملاحظہ فرما ہے:

اس کھلی وی برائیمان لا تا ہوں جو جھے ہوئی۔ " (ایک غلطی کا وزالہ می: ۴ جمع شدور ہوء)

اس کھلی وی برائیمان لا تا ہوں جو جھے ہوئی۔ " (ایک غلطی کا وزالہ می: ۴ جمع شدور ہوء)

۲- " جمع الى وى يرايباى ايمان ب جبيا كرتوريت اور إنجل اورقر آن كريم پر-"

(اربعين من:۱۴۲ طبع شده ربوه)

۳-" بین خدانعالی کاتم کھا کرکہتا ہوں کہ بین ان الہامات پرای طرح ایمان لا تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پراورخدا کی ڈومری کتابوں پراورجس طرح بین قرآن شریف کوئیتی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں، ای طرح اس کلام کوجمی جومیرے اُوپر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔"

(هينة الوي ص:٢٢٠ طبع شدور بوه)

"ا:..اسلام کاعقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزہ دِکھانے کا دعویٰ کفرہے، کیونکہ معجزہ دِکھانا صرف نبی کی خصوصیت ہے، پین جوخص معجزہ دِکھانے کا دعویٰ کرے، وہد گئروت ہونے کی وجہ سے کا فرہے، شرح نقیرا کبر میں علامہ مُلاً علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع."

ترجمہ:... معجز ہ دِکھانے کا دعویٰ فرع ہے ، دعویٰ نبوت کی ، اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالا جماع کفر ہے۔''

اس کے برعکس قادیا فی ، مرزاغلام احمد کی وحی کے ساتھ اس کے '' معجزات' پر بھی ایمان رکھتے ہیں ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو .. بعوذ باللہ ... قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں ، وہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو اس صورت میں نبی مانے کے لئے تیار ہیں جبکہ مرزاغلام احمد قادیا فی کو بھی نبی مانا جائے ، ورندان کے نزدیک نہ تو آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم نبی ہیں اور نہ دین اسلام ، دین ہیں جب مرزاغلام احمد لکھتے ہیں:

'' وہ دین، دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی، نبی ہے، جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نزديك نبيل موسكتا كدم كالمات البي مشرف موسك، ده دين لعنتي اورقا بل نفرت ب جويه سكما تاب كه صرف چند منقول ہاتوں پر ( بینی اسلامی شریعت پرجوآ تخضرت مسلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے ، ناقل ) انسانی ترقیات كا انحصار ہے اور وى اللي آ مے نبيس بلكہ بيجيے روئى ہے، سواييا دين برنسبت اس كے كداس كورهاني كہيں، شيطاني ( رُوحاني خزائن ع: ٢١ ص: ٢٠ ٣ إنمير براين احديد حصر بنجم ص: ١٣٩) کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔'' " يكس قدر الغواور باطل عقيده بكرايا خيال كياجائ كربعداً تخضرت صلى التدعليه وسلم كوري اللي كا درواز و بميشد كے لئے بند موكيا اور آئنده كو قيامت تك اس كى كوئى بھى أميرنيس مرف تصوس كى يوجا كرو، الس كياالياند بب كوند بب موسكتا ب كرجس من براوراست خدانعالي كاليجوجي بانيس لكت من خداتعالي کی تنم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانے میں مجھ ہے زیادہ بیز ارا یے غرب ہے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے غرب کا نام شيطاني ندبب ركمتا بول نه كه رجماني " ( رُوحاني خزائن ج:٢١ ص:٣٥٣ بنم يربرا بين احمد يدهد بنجم ص:١٨٣) '' اگریج پوچپوتو ہمیں قرآنِ کریم پررسول کریم صلی الله علیہ وسلم پر بھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قرآنِ کریم کوخدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہاں کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ہم محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت پراس لئے ایمان لاتے ہیں کہاس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا ثبوت ملتاہے، نادان ہم پراعتراض کرتاہے کہ ہم حضرت میج موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں، اور کیوں اس کے کلام کوخدا کا کلام یقین کرتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم پریفین ہمیں اس کے کلام کی وجہ ہے ہوا اور محمد صلى الله عليه وسلم كى نبوت بريقين اس (مرزا) كى نبوت سے مواہے."

(مرزابشيرالدين كي تقرير الفعنل" قاديان جلد: ٣مؤرد ١١رجولا لي ١٩٢٥ و)

قادیا نیوں کے اس طرح بے شار زندیقانہ عقائد ہیں جن پرعلائے اُست نے بہت کی کتابیں تالیف فرمائی ہیں ، اس لئے مرزائیوں کا کافر ومرتد اور فحدوزندیق ہونار و زروش کی طرح واضح ہے۔

چہارم:.. نماز جناز مرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے کہی فیرسلم کا جناز ہ جا کڑئیں ،قرآن کریم ہیں ہے: "ولَا تعسل عسل عسلی احسد منهم مات ابدًا ولَا تقم علیٰ قبرہ انهم کفروا ہائلہ ورسوله وماتوا وهم فسقون۔"

ترجمہ: "اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازے) پر بھی نمازند پڑھاورند (ون کے لئے)
اس کی قبر پر کھڑے ہوجئے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے دسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر بی
میں مرے ہیں۔"

<sup>(!)</sup> عن أبس هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللتى نفسى بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم خكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل المنزير ويضع الجزية ويفيض المال حبى لا يقبله أحد حبى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنها وما فيها، ثم يقول أبوهريرة: فاقرؤا إن شئتم: وإن من أهل الكتب إلّا ليومنن به قبل موته ... الآية. متفق عليه (مشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيسلى عليه السلام)، تعميل كان يحكى: التصويح بما تواتر في نزول المسيح. طبع دار العلوم كراچى.

اورتمام فقہائے اُمت اس پرمتفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ میستہ مسلمان ہو، غیر مسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں، نداس کے لئے وُ عائے مغفرت کی اجازت ہے، اور نداس کومسلمانوں کے قبرستانوں ہیں دُن کرناہی جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعداب بالتر تیب سوالوں کا جواب لکھا جاتا ہے۔

جواب، سوال اقل ... جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے، اگروہ اس کے عقائد سے ناواقف تھے تو انہوں نے کُر اکیا، اس پران کو اِستغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کرانہوں نے ایک نا جائز فعل کا ارتکاب کیا ہے۔

اورا کران لوکول کومعلوم تھا کہ بیخض مرزاغلام اجرقادیانی کونی مانتا ہے، اس کی' دتی' پرایمان رکھتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کامنکر ہے، اس علم کے باوجود انہوں نے اس کومسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کربی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازہ پس شریک بنتے، اس خے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اِسلام سمجھنا کفر ہے، اس لئے ان کا جنازہ پس شریک بنتے، اس کے ان کا ایمان بھی جاتارہا، اور نکاح بھی باطل ہو کیا۔ ان بس سے کی نے اگر جج کیا تھا تو اس پردوبارہ جج کرنا بھی لازم ہے۔ (")

یہاں بیذ کرکردینا بھی ضروری ہے کہ قادیا نیوں کے نزدیک کی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معصوم یچ کا جناز وہمی قادیا نیوں کے نزدیک جائز نہیں، چنانچہ قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرز امحود اپنی کتاب ' انوار خلافت' میں لکھتے ہیں:

"ایک اورسوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمدی (بعنی مسلمان) تو حضرت سیج موعود (غلام احمد قادیانی) کے مشکر ہوئے ، اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے ، نیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا مشکر نہیں؟

یں بیروال کرنے والے ہے پوچھتا ہوں کداگر میہ بات دُرست ہے تو پھر ہندود ک اور عیسائیوں کے بچوں کا جناز و کیول نہیں پڑھا جاتا؟ کنے لوگ ہیں جوان کا جناز و پڑھتے ہیں؟ اصل بات میہ ہے کہ جو مال باپ کا فیمب ہوتا ہے شریعت وہی فیمب نے کا قرارو ہی ہے، اس فیراحمدی کا بچہ فیراحمدی ہوا، اس لئے اس کا جناز و نہیں پڑھنا چاہئے ، پھرش کہنا ہوں کہ بچہ گنا ہگا رہیں ہوتا ، اس کو جناز ہے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچکا جناز و تو دُعا ہوتی ہے، اس کے بسما ندگان کے لئے اور اس کے بسما ندگان ہمارے نہیں، بلکہ فیراحمدی ہوتے ہیں، اس لئے بچکا جناز و بھی نہیں پڑھنا چاہئے۔''

<sup>(</sup>۱) وفي انجيط من رضى بكفر نفسه ققد كفر أى إجماعًا وبكفر غيره اختلف المشائخ وذكر شيخ الإسلام ان الرّضا بكفر غيره إنـما يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢١، طبع دهلي). وفي رد انحتار: قوله من هزل بـلفظ كفر ...... وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود. (ردانحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٢٢٢، ياب المرتد، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والتكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر
 بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (المر المختار مع رد الهتار ج:٣ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) من ارتدثم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثاليًا. (خلاصة الفتاوئ، كتاب ألفاظ الكفر ج٣٠ ص:٣٨٣، طبع كوئثه، رد الهتار، باب المرتد ج:٣ ص:٢٥٢).

اخبار الفضل" مؤرف ٢٣ راكوبر ١٩٣٢ وي مرز المحود كاليك فوي شاكع مواكه:

، 'جس طرح عیسانی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے، اگر چہوہ معصوم ہی ہوتا ہے، ای طرح ایک غیراحمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔''

چنانچہاہے ند بہب کی پیروی کرتے ہوئے چو ہدری ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اور منیر انکوائری عدالت میں جب اس کی وجدوریافت کی گئی تو انہوں نے کہا:

" نماز جناز وکے إمام مولا ناشیر احمد عثانی ، احمد یوں کو کافر ، مرتد اور واجب القتل قرار دے بچے ہے ، اس لئے میں اس نماز میں شریک ، مونے کا فیصلہ نہ کر سکا ، جس کی إمامت مولا نا کر دے ہے۔ "

(ريورث تحقيقاتي عدالت وخاب ص:٢١٢)

لیکن عدالت سے باہر جب ان سے یہ بات ہوچی گئی کہ آپ نے قائم اعظم کا جنازہ کیوں ٹیس پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:

" آپ مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر بمجدلیں یامسلمان حکومت کا کا فرنوکر۔"

(" زميندار الامور ٨ رفروري • ١٩٥٥)

اور جب اخبارات میں چو ہدری ظفر اللہ خان کی اس ہٹ دھری کا چرجا ہوا تو جماعت احمد بید بوہ کی طرف سے اس کا جواب بیدیا عمیا:

"جناب جومدری محد ظفر الله خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نیس پر حا، تمام دُنیا جائی ہے کہ قائد و تہ پر حنا کوئی قابل پر حا، تمام دُنیا جائی ہے کہ قائد و تہ پر حنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ " (ٹریک ۱۳۶ ماری علاء کی داست کوئی کا نبر، ناشر ہتم نشر داشا صت اجمن احمد بید بوہ ضلع جمنگ قادیا نیوں کا خیار " افعنل" نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے:

" کیا بدختیقت نہیں کہ ابوطالب بھی قائدِ اعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محن تنے، مکر نہ مسلمانوں نے بہت بڑے وا مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑ ھااور ندرسولِ خدائے۔'' ('الفسل' ربوہ ۲۸راکتوبر ۱۹۵۲ء)

س قدرلائق شرم بات ہے کہ قادیائی تو مسلمانوں کو ہندوؤں ، سکسوں اور عیسائیوں کی طرح کا فر بیجھتے ہوئے ندان کے برے برے سے کہ قادیائی تو مسلمانوں کو ہندوؤں ، سکسوں اور ندان کے برے آدمی کا جناز و پڑھیں اور ندان کے معصوم بچوں کا ، کیا ایک مسلمان کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ قادیائی مرتد کا جناز ہ پڑھے؟ کیاس کی غیرت اس کو برداشت کر سکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم: ... جب معلوم ہوا کہ قادیانی ، کا فرومر تدیں ، توای ہے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ کی مسلمان اڑک کا نکاح مرزائی مرتد ہے نہیں ہوسکتا، اسلام کی رُوسے میے فالص زنا ہے ، اگر کسی مسلمان نے لاعلمی اور بے خبری کی وجہ سے کسی مرزائی کو

<sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (الدر المختار مع الرد المتارج: ٣ ص ٢٠٠).

ٹرکی بیاہ دی ہے تواس کا فرض ہے کہ علم ہوجانے کے بعدا پنے گناہ سے توبہ کر سے اورلڑکی کوقا دیا تیوں کے چنگل سے واگز ارکرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزد یک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یمبودیوں اور عیسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں سے لڑکیاں لیما تو جا تزہے، لیکن مسلمانوں کو دینا جا تزنییں ،مرزامحود کا فتوی ہے:

"جو محض اپنی از کی کارشته غیراحمدی از کے کو دیتا ہے، میرے نز دیک وہ احمدی نہیں، کو کی مخص کسی کو غیر مسلم سجھتے ہوئے اپنی اڑکی اس کے نکاح بین نہیں دے سکتا۔"

'' سوال: - جو تکاح خواں ایسا نکاح پڑھائے، اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب: - ایسے نکاح خوال کے متعلق ہم وی فتوی ویں مے جواس مخص کی نسبت دیا جاسکتا ہے، جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔

سوال: -کیااییا محض جس نے غیراحمد یوں ہے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا ہے، وہ دُ وسرے احمد یوں کوشادی میں مدعوکر سکتا ہے؟

جواب: - اليي شادى بين شريك بونا بهى جائز بيل-" (اخباز الفضل الاريان الفضل 19 مارى 19 مارى 19 مارى)

پس جس طرح مرزامحود كـ زويك وه فخص مرزائى جماعت ئے خارج ہے جوگئى مسلمان لا كے واپنی لا كى بياه دے ، اس طرح وه مسلمان بھى دائر دَاسلام ئے خارج ہے جو قادیا نيول كے عقائد ہے واقف ہونے كے بعد كسى مرتد مرزائى كواپنی لا كى ویتا جائز سمجھے، اور جس طرح مرزامحود كـ زويك كى مرزائى لا كى كا نكاح كسى مسلمان لا كے ہے پڑھانا ايسا ہے جيسا كـ كسى مرزائى لا كى كا نكاح كسى مبندو، سكھے، اور جس طرح مرزامى مرزائى مرتد كوداماد بنانا ايسا ہے جيسے كى مبندو، سكھے، چو بڑے كوداماد بنا ليا جائے۔

جواب، سوال سوم: ... کی مسلمان کے لئے مرزائی مرقدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرناحرام ہے، ان کے ساتھ اُفھنا بینا، ان کی شادی تی بین شرکت کرنایا ان کوا پی شادی تی بین شرک کراناحرام اور تطعی حرام ہے۔ جولوگ اس معاطے میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدااور رسول کے خضب کور گوت دیتے ہیں، ان کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ، اور مرزائیوں سے اس تشم کے تمام تعلقات فتم کردیے چاہئیں۔ قادیانی خدااور رسول کے دُشمن ہیں اور خداور سول کے دُشمنوں سے دوستاند تعلقات رکھناکس مؤمن کا کام نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجيد مي ه

"لَا تَجِدُ قَدُمَّا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدُ اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلُو كَانُوٓ الْبَاءَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُمُ اَوْ اِخُوانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ، اُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحِ اللهُ مَا وَالْدَهُمُ بِرُوْحِ مِنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوْا عَنْهُ، وَيُدُومُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ، وَيُدَومُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ، وَيُحْوِلُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ، وَيُدُومُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ، وَيُحْوِلُ عَنْهُمْ وَرَصُولُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُولُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُولُ اللهُ عَنْهُمْ اللهُ ال

کہ وہ ایسے خصوں سے دوئی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں، گوہ وان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کے دِلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے، اور ان (کے قلوب) کو اپنے فیض سے قوت دی ہے، (فیض سے مراونور ہے) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گاجن کے بینچ نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے داختی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دراختی ہوں گے، بیلوگ اللہ علیہ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے داختی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دراختی ہوں گے، بیلوگ اللہ کا گروہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے داختی ہوں گے، بیلوگ اللہ کا گروہ ہے۔''

اُخیر میں بیر عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیا نیول کو'' غیر سلم اقلیت'' قرار دیا گیا، لیکن قادیا نیول نے تا حال نہ تواس فیطے کوشلیم کیا ہے اور نہ انہوں نے پاکستان میں غیر سلم شہری (ذمی) کی حیثیت ہے رہنے کا معاہدہ کیا ہے، اس لئے ان کی حیثیت نہ میول کی نبیس بلکہ '' محارب کا فرول'' کی ہے، اور محاربین سے کسی شم کا تعلق رکھنا شرعاً جا ترنبیس ۔ (۱)

قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنااور فاتحہ دُعاواِستغفار کرناحرام ہے

سوال:...قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنااوران کےساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا، کھر میں جاکر سوگ اورا ظہار ہمدردی کرنا،ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی میں شرکت کرنا کیساہے؟

جواب:...قادیانی، کافرومرتد اور زندیق ہیں، ان کے دفن میں شرکت کرنا، ان کی فاتحہ پڑھنا، ان کے سنے دُعا و اِستغفار کرناحرام ہے،مسلمانوں کوان ہے کمل قطع تعلق کرنا چاہئے۔

## قادیانی مرده مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنانا جائز ہے

سوال:...کیا فرہاتے ہیں علائے کرام اس سلسلے ہیں کہ بعض دفعہ قادیا نی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں ہیں دفن کردیتے ہیں، ادر پھرمسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے، تو کیا قادیانی کامسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن کرنا ج ئزنہیں؟ اورمسلمانوں کے اس طرزعمل کا کیا جواز ہے؟

جواب:...قادیانی غیر سلم اور زندیق بین ان پر مرتدین کے اُحکام جاری ہوتے بیں بھی غیر سلم کی نماز جن زوج ئزنہیں ، چنانچے قرآن کریم بیں اس کی صاف ممانعت موجود ہے ،ارشاد خداوندی ہے:

<sup>(</sup>۱) يعلم مما هما حكم الدروز والتيامنة ...... ويتكلمون في جناب نينا صلى الله عليه وسلم كلمات فظيعة ... ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى الخيرية أيضًا فراجعها. والحاصل أنهم يصدق عليهم إسم الزنديق والمنافق والملحد . إلخ. (رد اعتار ج:٣ ص:٣٣٣، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) ولاً تنصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قيره. (التوبة: ۸۳). وفي التفسير: والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والإستففار والإستشفاع ...إلخ. (تفسير رُوح المعاني ح. ١٠ ص.١٥٥)، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

"ولاً تبصل على احد منهم مات ابدًا ولاً تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون\_"

ترجمہ:... اور نمازنہ پڑھان میں سے کی پرجوم جاوے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر ، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرکعے نافر مان۔''

ای طرح کی غیر مسلم کومسلمانول کے قبر ستان میں وفن کرنا جائز نہیں ، جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ "و آلا تقع علی قبرہ"
سے معلوم ہوتا ہے ، چنانچے اسلامی تاریخ گواہ ہے کے مسلمانول اور غیر مسلموں کے قبر ستان ہمیشہ الگ الگ رہے ، لیس کسی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق بیہ کہ اسے مسلمانول کے قبر ستان میں وفن کیا جائے ، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد اللہ الله می حقوق میں سے ایک حق بیس کہ: اگر ایمان ول و الشفتاز الی (التونی الا کے حد)" شرح المقاصد" میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اگر ایمان ول و زبان سے تقید ایق کرنے کا نام ہوتو اقر ارزکن ایمان ہوگا ، اور ایمان تقید ایق معالم القر ارکو کہا جائے گا ، لیکن اگر ایمان صرف تقید ایق قلبی کا نام ہو:

"ف ان الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح القامد ن: ۲ من ۲۳۸ مطبوعد دارالمعارف العمائية الهور)
ترجمه: " تواقر اراس صورت بين الشخص پردُنيا بين اسلام كا حكام جارى كرنے كے لئے شرط
موگا ، يعنی اس کی نماز جنازه ، اس كے بیجے نماز پڑھنا ، اس كومسلمانوں كے قبرستان بين وفن كرنا ، اس سے ذكوة و
عشر كا مطالبه كيا جانا اور اس طرح كے ديگر أمور "

اس سے معلوم ہوا کہ کمی محفق کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا بھی اسلامی حقوق میں سے ایک ہے، جو صرف مسلمان کے ساتھ و فاص ہیں، اور بیکہ جس طرح کمی غیر مسلم کی اِقتدا میں نماز جا تزئیس، اس کی نماز جنازہ جا تزئیس، اور اس سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ وُرست نہیں، نمیک اسی طرح کمی غیر مسلم مرد سے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ و بنا بھی جا تزئیس، اور بیک بید مسئله تمام اُمت مسلمہ کا متنق علیدا ور مُسلمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چنانچہ و بل میں غراب اِربعہ کی مستند کتا بول سے اس مسئلے کی تقریحات نقل کی جاتی ہیں، وائندا فموق اِ

فقیہ خفی :... شیخ زین الدین ابن نجیم المضری (التونیٰ ۵۷۰هه)'' الاشباه والنظائر'' کے فنِ اوّل قاعدہَ ثانیہ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون

بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. " (الاثبادوانظار ع: السنام اعتبارا قرآن والعلوم الاسلام يكراكي)

ترجمہ:.. اور جب مسلمان اور کافر مرد کے خطا ملط ہوجا کیں تو جن مُر دول پر مسلمان اور کافر مرد کے خطا ملط ہوجا کیں تو جن مُر دول پر مسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کفار کی علامت موٹی ان کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔اوراگران پر کوئی شناختی علامت نہ ہوتو اگر مسلمانوں کی تعدادزیادہ ہوتو سب کوشسل و کفن دے کران کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پر حتے ہیں اور ان کے گئے دُعا کرتے ہیں، اور ان سب کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا جائے گا، اوراگر دونوں فریق برابر ہوں یا کافروں کی اکثریت ہوتو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کوشسل و کفن دے کر علم مسلموں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا۔''

نيز و يميئ: "نفع المفتى و المسائل" ازمولا ناعبدالى لكمنوى (التوني ١٠٠١ه) اواخركماب الجنائز

مندرجہ بالاستلے ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافر مرد ہے مخلط ہوجا کیں اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو سکے تو اگر دونوں فراین برابر ہوں ، یا کافر مُر دون کی اکثر بت ہوتو اس صورت میں مسلمان مُر دون کو بھی اشتباہ کی بنا پر مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جا کزنہ ہوگا ، اس سے بیسی معلوم ہوجا تا ہے کہ جومردہ قطعی طور پر غیر مسلم ، مرتد قادیانی ہو، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا بدرجہ اَ ذالی جا کر نہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

نير" الاشباه والنظائر" فن ثاني، كتاب السير، باب الردة ك ولي ش الكفت بين:

"واذا مات او قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا اهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب." (الاشاه والطائر ج: اس: ٢٩١ مطبوع اوارة القرآن والعلوم الاسلام يكراجي)

ترجمہ:.. اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت میں قبل کردیا جائے تو اس کو ندمسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے اور ندکسی اور ملت کے قبرستان میں ، بلکدا سے کئے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔"

مندرجه بالاجزئية رياتمام كتب فتهيد من كتاب الحائز اوركتاب السير ، باب المرتد من ذكركيا كياب، مثلاً: ورمخار من ب "اها الموتد فيلقى في حفوة كالكلب."

ترجمه:... ' ليكن مرمد كوكتے كي طرح كڑھے بيں ڈال ديا جائے۔''

علامه محدامين بن عابدين شائ ال كولي بل كلمة بين:

"ولاً يغسل ولاً يكفن ولاً يلفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح."

(رد المعتار ج:۲ ص:۱۳۰ مطبوع کراچی)

ترجمہ:... ناسے سل دیا جائے ، نہ کفن دیا جائے ، نہ اے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا ند ہب اس مرتد نے اختیار کیا۔''

قادیانی چونکہ زندین اور مرتد ہیں ،اس لئے اگر کسی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو نداسے شسل دے ،نہ کفن دے ،نداسے مرزائیوں کے سپر دکرے ، بلکہ گڑھا کھود کراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے ،اسے ندصرف بیے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، بلکہ کسی اور فدہب وملت کے قبرستان یا مرگھٹ ،مثلاً : یہودیوں کے قبرستان اور نصرانیوں کے قبرستان میں دفن کرنا مجمی جائز نہیں۔

فقنهِ مالکی:... قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله المالکی الاهبیلی المعروف بابن العربی (التونی ۵۳۳ه مه) سورة الاعراف کی آیت: ۲۷ اے تحت متالة لین کے تفریر مفتکوکرتے ہوئے ' قدریہ' کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك

ترجمہ: " علائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دوقول ہیں، چنانچہ اِمام مالک کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کا فرہیں۔"

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم مفحات مسلسل: ۸۰۲، مطبوعه بيروت)

ترجمہ:... "پس ندان ہے دشتہ نا تا کیا جائے ، ندان کی نماز جناز ہر چمی جائے ، اور اگران کا کوئی والی وارث ندہوا دران کی لاش ضائع ہونے کا الدیشہ ہوتو کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہو کہ انہیں کہاں ڈن کیا جائے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ سلمان کوان کی ہمسائے گئے ہے ایذانہ دی جائے (بعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انہیں ڈنن نہ کیا جائے)۔''

فقیرشافعی:...الشخ الإمام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیر ازی الشافعیؒ (التونیٰ ۲۷سه ) اور إمام می الدین یجیٰ بن شرف النودیؒ (التونیٰ ۲۷۷هه) لکھتے ہیں:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار.

الشرح: اتفق اصحابنا رحمهم الله على انه لا يدفن مسلم في مقبرة كهار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذهية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه اوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه البحنين الى ظهر امّه هنكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور."

ترجمہ:...' معنف فرماتے ہیں: اور نہ دفن کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان ہیں، اور نہ کسی مسلمان کو کا فروں کے قبرستان ہیں۔

شرح: اس مسئے میں ہمارے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کس مسلمان کو کا فروں کے قبرستان میں اور کسی کا فرکومسلما فوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا ، اورا گرکوئی ذمی عورت مرجائے جواہے مسلمان و اور شوہر سے حامد تھی ، اوراس کے پیٹ کا بچہ بھی مرجائے تواس میں چند دہجیں ہیں ، سی ہے کہ اس کومسلمانوں اور کا فروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا ، اوراس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے گی ، کیونکہ پیٹ کے فروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا ، اوراس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے گی ، کیونکہ پیٹ کے خوات کے اس کی بات کی طرف ہوتا ہے ، این الصباغ ، شاشی ، صاحب البیان اور دیگر حصرات نے اس تول کو جزنا آن فقتیار کیا ہے ، اور اس کے خوال ہے ۔ "

فقير بلى:...الشيخ الإمام موفق الدين ابوجم عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدى المصيبليّ (التولى ١٢٠هـ)' المغنى' مي اور إمام شمس الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدى المحنبليّ (التونى ١٨٢هـ)' الشرح الكبير' مين لكهية بين:

"مسألة: قال: وان ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنسه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على جانبه الأيسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيسن، لأن وجه الجنين الى ظهرها."

ترجمہ:... اوراگرنصرانی عورت جوابے مسلمان شوہرے حاملہ تھی، مرجائے تواسے (نہتو مسلمانوں کے قبرستان اور نصاری کے قبرستان میں، بلکہ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاری کے قبرستان میں، بلکہ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاری کے قبرستان کے درمیان الگ فرکیا جائے ، إمام احمد نے اس کواس لئے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کا فرہے، اس کو

مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مروں کوایذ انہ ہو، اور ندا سے کا فرول کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کو فکداس کے پیٹ کا بچہ مسلمان ہے، اسے کا فرول کے عذاب سے ایذا ہوگی، اس لئے اس کوالگ دفن کیا جائے گا۔ ای کے ساتھ یہ بھی حضرت واشلہ بن الاستفع مضی اللہ عند سے ای قول کے مشل مروی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عند سے جومروی ہے کہ ایسی عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، این الممثل ارکیتے ہیں کہ بیدوایت حضرت عمر سے شابت نہیں۔ ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ اس نفرانی عورت کو با کمیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے تا کہ بنچ کا منہ قبلے کی طرف رہے، اور وہ دا ہمی کروٹ پر ہو، کیونکہ پیٹ میں بنچ کا چرہ عورت کی پشت کی طرف میں جوتا ہے۔'

مندرجہ بالا تقریحات ہے معلوم ہوا کہ بیشریعت اسلامی کامتنق علیہ اور مُسلَّم مسئلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبر ستان میں فرن نہیں کیا جا سکتا ،شریعت اسلامی کا بی مسئلہ اتناصاف اور واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نے بھی اپنی تحریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے ، چٹانچہ جمو نے مدعیان نبوت کے بارے میں مرز انے لکھاہے:

" حافظ صاحب یا در کھیں کہ جو پچھ رسالہ قطع الوتین بیں جموٹے مرعیان نبوت کی نسبت ہے سروپا حکا بیتیں لکھی گئی جیں، وہ حکا بیتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اختبار نہیں جب تک بیٹا بت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پراصرار کیا اور قوب نہ کی ، اور بیاصرار کیونکر ٹابت ہوسکتا ہے جب تک اس زیادی کی کسی تحریر کے ذریعے سے بیامر ٹابت نہ ہو کہ وہ لوگ اس افتر ااور جموٹے دعوی نبوت پرمرے، اور ان کاکسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑ صااور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان جی وفن کے گئے۔"

( تخفة الندوة ص: ٤٠ رُوحاتي خزائن ج: ١٩ ص: ٩٥ مطبوعه لندن )

#### اى رسالے من آ مے جل كركسا ب:

" پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصۂ کلام ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لئے صرف اتنا کائی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہامی مدی تنوت کی نکل آوے، جس کووہ قرآن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا دعول ہے) خدا کی الیک وی کہتا ہو، جس کی صفت میں لاریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، اور پھر ریبی ثابت ہوجائے کہ وہ بغیر توبہ کے مراادر مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کوڈن نہ کیا۔"

(تخفة الندوة ص: ١١٠ أوحاني فزائن ج: ١٩ ص: ٩٩- • • المطبوعة لندن)

مرزاغلام احمد قادیانی کی ان دونوں عبارتوں سے تین با تیں واضح ہوئیں ، ایک بیر کر جموٹا مدگی نبوت کا فرومر تدہے ، اس طرح اس کے ماننے دالے بھی کا فرومر تدہیں ، وہ کسی اسلامی سلوک کے ستی نہیں۔

دوم: بیرکه کا فرومر مدکی نما نے جناز وہیں ،اور ندا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ سوم: بیرکه مرز اغلام احمد قادیانی کونبوت کا دعویٰ ہے ،اوروہ اپنی شیطانی وی کو .. نعوذ باللہ ... قرآن کریم کی طرح سمجھتا ہے۔ پس اگرگزشته دور کے جموئے مدعیانِ نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کواسلامی برادری ہیں شامل نہ سمجھا جائے ، ان کی نمی ز جنازہ نہ پڑھی جائے ، اور ان کومسلمانوں کے قبرستان ہیں فن نہ ہونے دیا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی (جس کا جموثاد ہوگ نبوت اظہر من افتہ س ہے ) اور اس کی ڈریت خبیشہ کا بھی بہی تھم ہے کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے ، اور نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن ہونے دیا جائے۔

> ر ہایہ سوال کدا گرقاد یانی چیکے ہے اپنامردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڈ دیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کی علم ہوجائے کے بعداس کا اُ کھاڑ ناداجب ہے، اوراس کی چندد جہیں ہیں:

اقرل:... بیکه مسلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی تدفین کے لئے وقف ہے، کسی غیرمسلم کااس میں وفن کیا جانا'' غصب''ہے،
اور جس مردہ کوغصب کی زمین میں وفن کیا جائے اس کا عبش (اُ کھاڑٹا) لازم ہے، جبیبا کہ کتب فقہیہ میں اس کی تقریح ہے۔ کیونکہ
کا فرومر تدکی لاش جبکہ غیر کل میں وفن کی گئی ہو، لائق احرّ ام نبیں، چنانچہ ام بخاری نے صبحے بخاری کتاب الصلوۃ میں باب باندھاہے:
"باب همل بنہ ش فہور هشو کی المجاهلية ... النے" اوراس کے تحت بير عديث نقل کی ہے کہ مجر نبوی کے لئے جوجگہ خريدی
گئی،اس میں کا فروں کی قبرین تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(صحح بخاري ج: اص: ۱۱ مطبوعه ماجي تورمجرامح المطالع)

ترجمہ:...' پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑنے کا تھم فرمایا، چنانچہ وہ اُ کھاڑ دی گئیں۔''

حافظ ابن جرم إمام بخاري كاس باب ك شرح مس لكمة بين:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم." (التم الهور)

ترجمہ: ... ' مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑا جائے گا، انبیائے کرام اور ان کے تبعین کی قبروں کوئیں، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے، بخلاف مشرکین کے، کہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔'' حافظ بدرالدین عینی (التونی ۸۵۵ھ) اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(فان قلت) كيف ينجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

<sup>(</sup>۱) إذا دفن المست في أرض غيره بغير مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر ياخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وررع فيها كذا في التجنيس. (عالمكيرى ج: ١ ص:١٤ ١، طبع رشيديه كوئله)، إذا دفن في أرض مفصوبة أو كفن في ثوب منصوب ولم يرض صاحبه إلّا ينقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح مع حاشية طحطاوى ص:٣٣٤، في حملها و دفنها، طبع مير محمد كتب خانه).

حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه

(قلت) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بالازم، انسا اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز اخراجه فضاً عن المشرك."

(عدة القاري ج:٢ ص:٣٥٩ فيع وارالطباعة العامرو)

ترجمہ:...' اگر کہا جائے کہ مشرک و کا فرمُر دوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر، مدفون کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اس لئے نہ اس جگہ کو پیچنا جائز ہے اور ندمردے کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔

اس کا جواب ہے کہ بیقبریں جن کے اکھاڑنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فر مایا خالباً وہ اس ہونے والوں کی ملک نبیس تھیں، بلکہ وہ جگہ غصب کی تختی ، اس لئے مالکوں نے اس کوفر و خت کرایا ، اور اگر بیہ فرض کرلیا جائے کہ بیچ کہ ان فر دوں کے لئے مخصوص کردگ تختی ، تب بھی بیلازم نبیس ، کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنا لازم ہے ، کا فروں کا نبیس ، اس برنا پرفقہا ہے کہ جب مسلمان کو خصب کی زمین میں وہن کردیا جمیا موتواس کو نکالنا جا کز ہے ، چہ جائیکہ کا فرومشرک کا نکالنا۔"

پس جوقبرستان کے مسلمانوں کے لئے دقف ہے، اس بی کی قادیانی کو ڈن کرنا اس جگہ کا فصب ہے، کونکہ وقف کرنے والے نے اس کو مسلمانوں کے لئے دقف کیا ہے، کسی کا فرومر تذکواس وقف کی جگہ بیل ڈن کرنا غامباند تصرف ہے، اور وقف میں ناجائز تصرف کی اجازت دینے کا کوئی فضی بھی افتتیار نہیں رکھتا، بلکہ اس ناجائز تصرف کو ہر حال بیل شم کرنا غامباند اس لئے جو قادیانی، مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کیا گیا ہواس کو اکھاڑ کر اس فصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور اگر مسلمان اس تصرف ہے ہواور غامباند حرکت پر خاموش رہیں گے اور اس فصب کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گئو سب کنا بگار ہوں گے، اور اس کی مثال بالکل الیک ہوگی کہ جگہ مجد کے لئے وقف ہو، اس بھی گر جا اور مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے، یا اگر اس جگہ پر غیر مسلم قبلہ کرکے اپنی عبادت کا ہیں تعمیر کرلیں تو اس ناجائز تصرف اور غاصباند قبضے کا ازالہ مسلمانوں پر فرض ہوگا ، اس طرح مسلمانوں کے قبرستان میں جو کے مسلمانوں کے وقف ہو، اگر غیر مسلم قادیانی ناجائز تصرف اور غاصباند قبضہ کرلیں تو اس کا ازالہ بھی واجب ہوگا۔

دُوسری وجہ یہ ہے کہ کی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنامسلمان مُر دوں کے لئے ایذ اکا سب ہے، کیونکہ کا فراپی قبر میں معذب ہے، اور اس کی قبر کل لعنت وغضب ہے، اس کے عذاب سے مسلمان مُر دوں کو ایذ اہو گی۔ اس لئے کسی کا فرکومسلمانوں

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأنه الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة فينزه
 قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١ ٣، صلاة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

کے درمیان وفن کرنا جائز نہیں، اور اگر وفن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کوایڈ اسے بچانے کے لئے اس کو وہاں سے زکالنا ضروری ہے، اس کی لاش کی حرمت کا نہا ہوتو کے اس کی حرمت کا کھا قاضر وری ہے۔ إمام ابودا وَدِّنے کیا ب الجہاد "باب المنهب عن قتل من اعتصم بالسبجو د" میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

"أنا برى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لا ترايا نارهما." (ايوداك ت: اص:٣٥٦مطيومانيكا يم سعيد كراجي)

ترجمہ: ، ، میں بری ہوں ہراس مسلمان ہے جو کافروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا: وونوں کی آگ ایک و وسرے کونظر نیس آنی جا ہے۔''

فيزامام الودا وُوَّاتُ آخركتاب الجهاد "باب في الاقامة بأرض الشرك" من بيعديث قل ك ب:

"من جامع المسرك وسكن معه فانه مثله." (ابوداؤد ج:٢ ص:٢٩ الحايم سعيد كراجي) ترجمه:..." جس مخص في مشرك كي ساته سكونت اختيار كي دواي كي مثل بوكا."

پس جبکہ وُنیا کی عارضی زندگی میں کا فر ومسلمان کی اسٹھی سکونت کو گوارانبیں فرمایا تمیا، تو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتاع کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے؟

تیسری وجہ بہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اوران کے لئے دُعا و اِستغفار کا تھم ہے، جبکہ کسی کا فر کے لئے دُعا واستغفار اور ایصال او اب جائز نہیں، اس لئے لازم ہوا کہ کسی کا فرکی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ رہنے دی جائے، جس سے زائرین کودھوکا لگے اوروہ کا فرمُر دول کی قبر پر کھڑے ہوکردُ عاواستغفار کرنے لکیس۔

مرزاغلام احمد كے لمفوظات بين ايك بزرك كاحسب ذيل واقعد ذكر كيا كيا ہے:

" ایک بزرگ کی شہر میں بہت بیار ہو گئے، اور موت تک کی حالت بہنے گئی، تب اپ ساتھیوں کو وصیت کی کہ جھے بہود یوں کے قبرستان میں فن کرنا، دوست جیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دی ہیں، یہود یوں کے قبرستان میں فن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں، شایداس وقت حواس وُرست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہتم میر نظرے پر تعجب نہ کرو، میں ہوش سے بات کرتا ہوں، اوراصل داقعہ یہ ہے کہ تیں سال سے ہیں وُعا کرتا ہوں کہ جھے موت طول کے شہر میں آ وے، لیں اگر آج

 <sup>(</sup>١) عن بريدة قال. كان رصول الله صلى الله عليه وصلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله يكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. (مشكرة، الفصل الأوّل، باب ريارة القبور ص: ١٥٣ ، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) ولا تبصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره\_ (التوبة: ۸۳) و في التفسير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه\_ (تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۳۲۵، طبع كوئنه).

میں یہاں مرجا وَل توجس شخص کی تمیں سال کی ما تکی ہوئی وُ عاقبول نہیں ہوئی ، وہ مسلمان نہیں ہے ، میں نہیں جا ہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہوکر الل اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر ميرى قبر برفاتحه بردهيس-" (مرزاغلام احمقادياني كيلفوظات ج: ٤ ص: ٩٦ مطبوعاندن)

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ، کیونکہ اس ہے مسلمانوں کو دھو کا ہوگا اوروہ اے مسلمان سمجھ کراس کی قبر مرفا تخہ پڑھیں گے۔

حضرات فقہاء نےمسلم و کا فرکے امتیاز کی بہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے محلے میں ہوتو اس پرعلامت کا ہونا ضروری ہے کہ بیغیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہوکر ڈعا دسلام نہ کرے، جبیبا کہ کتاب انسیر باب أحكام الله الذمة مين فقهاء في اس كى تصريح كى ہے۔

خلاصه به که کسی غیرمسلم کوخصوصاً کسی قادیانی مرتذ کومسلمانوں کے قبرستان میں ذن کرنا جائز نہیں ،اورا گروفن کردیا عمیا ہوتواس كا أكھاڑ نا اورمسلمانوں كے قبرستان كواس مردار سے ياك كرنا ضروري ہے۔

# نوزائیدہ بیج میں اگرزندگی کی کوئی علامت یائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نماز جنازہ پردھی جائے گی

سوال:... جارے گاؤں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز کرتا ہے یاروتا ہے، علامت زندگی پائی جاتی ہے، اُؤان کی مہلت نہیں ملتی اور بچہدو ویارسانس کے بعد مرجا تا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے اس بچے کواس وجہ سے کہ بچے کے کان میں اَ ذِ ان نہیں ہوئی ،اس لئے بچے کا جنازہ نہیں پڑھواتے ،اور نہ ہی بچے کی میت کومسلمانوں کے قیرستان میں فن کرتے ہیں،قبرستان کی د بوار کے باہر دفن کرتے ہیں ،اگرآپ کے خیال میں نماز جناز ہ پڑھنی جائز ہےتو اس صورت میں جناز ہ استے عرصے ہے نہ یڑھنے کا کفارہ کمیاہے؟

جواب:...جس نے میں پیدائش کے دفت زندگی کی کوئی علامت پائی جائے ،اس کا جناز ہ ضروری ہے،خواہ دو تین منٹ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو<sup>ہ '</sup> ایسے بچوں کا جناز ہا*س دجہ ہے نہ پڑھنا کہان کے کان میں اَ ذ*ان نہیں کہی گئی، جہالت کی بات ہے، اور ناواتھی کی وجہ سے اب تک جوایسے جناز ہے ہیں پڑھے گئے ،ان پرتوبہ استغفار کیا جائے ، یہی کفارہ ہے۔

### حامله عورت کاانیک ہی جنازہ ہوتا ہے

سوال:...ہمارے گا دَن مِیں ایک عورت فوت ہوگئی ،اس کے بیٹ میں بچہتھا، یعنی زیجگی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگئی ،

<sup>(</sup>١) ويأخذ اللمي بالتمييز غما في المركب والملبس ...... وتجعل على دورهم علامة. (الأشباه والنظائر ج٢٠ ص: 22 أ ، أحكام الذمي).

<sup>(</sup>٢) - قوله ومن استهل صلَّى عليه وإلَّا لَا ...... وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع الصوت أو حركة عضو . . . . حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٢، كتاب الجنائز).

اس کا بچہ پیدائیں ہوا، ہمارے إمام صاحب نے ان کا جناز و پڑھایا، اب کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو جنازے ہونے جاہئے تھے، دلائل اس طرح دیتے ہیں کے فرض کروایک حاملہ مورت کوئل کرتا ہے تواس پر دوئل کا الزام ہے۔

جواب:...جولوگ کہتے ہیں کہ دوجتازے ہونے جاہتے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، جنازہ ایک ہی ہوگا، اور دومُر دول کا اکنھا جنازہ بھی پڑھا ماسکتا ہے، جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی میں مرکمیا ہو، اس کا جنازہ نبیں۔

اگریا نج جید ماه میں بیداشده بچه بچهدیرزنده ره کرمرجائے تو کیااس کی نماز جنازه ہوگی؟

سوال:...اگر کمی عورت کا پانچ چھ ماہ کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے ، یا پیدا ہونے کے بعد وہ دُنیا میں آگر بچے سانس لینے کے بعدا ہے خالق حقیق سے جاملتا ہے ، تو دونو ل صورتول میں نہلانے ، کفنانے اور نماز جنازہ کے بارے میں بتائیں۔

جواب: ...جوبچه پیدائش کے بعد مرجائے اس کوشل یکی دیا جائے اوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے ،خواہ چند کھے ہی زندہ رہا ہو،کیکن جو بچے مردہ پیدا ہوا ،اس کا جنازہ نیس ،اسے نہلا کراور کپڑے میں لپیٹ کر بغیر جنازے کے ڈن کردیا جائے ،گرنام اس کا بھی رکھنا جائے۔ (")

## نماز جنازه مبجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریبان دیکھاجاتاہے کہ جنازہ محراب کے اندر دکھ کرمحراب کے سرے پر إمام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقندی حضرات مسجد میں صف آرا ہوجائے ہیں، بعد میں نماز جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔کیا پیطریقہ سمجد میں صف آرا ہوجائے ہیں، بعد میں نماز جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔کیا پیطریقہ سمجد میں مفار تاہے۔
کی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

جواب:..مبرین نماز جنازه کی تین صورتی ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک علی الترتیب تینوں کروہ ہیں، ایک بیاکہ جنازه مبد میں ہواور امام ومقتری مجی مبحد میں ہوں، دوم بیاکہ جنازہ باہر ہواور امام ومقتری مبحد میں ہوں، سوم بیاکہ جنازہ امام اور پچے مقتری مبحد سے باہر ہوں اور پچے مقتری مبحد کے اندر ہوں، اگر کسی عذری کی وجہ سے مبد میں جنازہ پڑھا تو جا کزے۔

<sup>(</sup>١) ولا يصلي على ميَّت إلَّا مرة واحدة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٩٣ ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أي يأن صلّى على الكل صلاة واحدة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩ ١ ٣، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) ومن ولد فمات يفسل ويصلّى عليه ويرث ويورث ويسمّى إن إستهل ...... (وإلّا) يستهل غسل وسمى ..... ولم
 يصل عليه . إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ٢٢٤) مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

ر") أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) وكرهت تحريمًا في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقا. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقا أي في جمعي الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢٥) مطلب في كراهة صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا. (رد اغتار ج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب مهم).

## نومولود بيكودفنانے كے بعدمعلوم جواكه وہ پيدا جونے كے وقت زندہ تھا تو أب كيا كيا جائے؟

سوال: ... ایک سال پہلے میرے بینے کا انقال ہو گیا تھا، بینی پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد لیکن ہمیں اسپتال میں بیک معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نما نے جنازہ پڑھے اور نہلائے اس کو قبرستان میں جا کر فن کردیا۔ لیکن جب ہم نے بعد میں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس میں بچے کے بارے میں بی اکھیا ہوا تھا کہ پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد اس کا اِنقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بچکا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا اس صورت میں ہم گنا ہگار ہوں گے جبکہ ہم نے لاعلی کی وجہ سے نما نے جنازہ نہ پڑھی، شاس کا نام رکھا ؟

جواب:... چونکه لاعلمی کی وجہ ہے ایسا ہوا، اس لئے گناہ لازم نہیں ہوا۔اوراَب نمازِ جناز ہر پڑھنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ البتہ بچے کا نام اب بھی تجویز کرلیں۔

### مبجد ميس نماز جنازه اداكرنا

سوال:...عرض بیہ کہ ہماری جامع مبحد میں نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، محراب کے آگے کیلری میں میت رکھ کر امام کے علاوہ تمام نمازی مبحد میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ گزارش بیہ ہے کہ فقیر حنفیہ کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت ارشاد فرما کمیں۔ جواب:...اگر مسجد کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی جکہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤیڈ) تو مسجد میں نماز پڑھنا محروہ ہے۔ اورا گرکوئی جگر نہیں تو مجبوری میں جائز ہے۔

### نماز جنازه مبجد ميس أواكرنا

سوال:... پاکستان بنے سے پہلے نماز جنازہ مجد کے محن کے صدود سے المحقہ جوعام طور پر جوتے آتار نے کے لئے ہوتی تھی، اگرلوگ کم بیں تو دہاں اور حاضرین زیادہ بیں تو مسجد کے باہر نماز ہوتی تھی، ابتدا میں پاکستان میں بھی بیطریقہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہتے یا لبرازم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں إمام کے مصلے کے سامنے ساتھ ساتھ اس کو وسیح النظری کہتے یا لبرازم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں إمام کے مصلے کے سامنے

(۲) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلّى عليه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۵۹) الياب الحادى والعشرون).

 <sup>(</sup>١) ولو دفن المست قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل
 يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥ ١) الباب الحادي والعشرون في الجنائن.

<sup>(</sup>٣) - واختبلف في المحارجية عن المسجد وحده أو مع يعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص ٢٢٥٠، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد).

<sup>(</sup>٣) إنسا تكره في المسجد بلا عادر، فإن كان فلا ومن الأعادر المطركما في الخانية ...... وانظر هل يقال ان من العادر ما جرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعادر غيره أو تعسره يسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... وإذا ضاق الأمر انسع ..... وإذا كان ما ذكرنا علرًا فلا كراهة أصلًا (شامي ج:٢ مصلى عليها فيها .... وإذا ضاق الأمر انسع ..... وإذا كان ما ذكرنا علرًا فلا كراهة أصلًا (شامي ج:٢ مصلى عليها فيها .... وإذا تعاني مهم).

دیوار میں ایک مختصر کھڑی کہدیں جو بھٹکل ا×افٹ کی ہوتی ہے، بنائی گئی، جنازہ باہر رکھ دیا جاتا ہے اور ایام اپنے مصلے ہے نماز پڑھا تا ہے، اب بعض مساجد میں وروازہ بھی بناوی گئے ہیں۔ بعض مساجد میں امام اور دو تین آ دی باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باتی نمازی اپنی جگہ پرنماز اُواکرتے ہیں۔ وہی امام جو کی وقت باہر نماز کے لئے مسئلہ بناتا ہے، صرف بدوجہ بناکر کہ باہر شھلے والے کھڑے ہیں، اندری نماز پڑھا تا ہے۔ میری مراوائ تفصیل سے بدہ کہ اسلامی فقد (واضح ہو کہ بیسب اِمام دیو بند سے اِستفادہ کرتے ہیں) اس مسئلے میں کیا راہ بنا تا ہے؟ اگر مسجد میں اِمام اپنے مصلے سے یا تین آ دمی مح اِمام یا ہرنگل کر باقی نمازی اپنی جگہ نماز میں شام ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کر اہت یامنع کا تھم نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کی وضاحت تمام اِمام صاحبان سے کردی جائے۔

جواب:...مسلدیہ کہ نماز جناز و مجدیل کروہ ہے ، اللّ یہ کہ کی عذر کی بنا پر مبدیل پڑھا تا بی ناگز بر ہوجائے۔ پھر مبدیل میں جنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ہیں: ان...میّت، امام اور مقتدی مبدیل ہوں۔ ۲:...میّت باہر ہواور امام اور مقتدی مبدیل ہوں۔ سند..میّت باہر ہواور امام اور مقتدی مبدیل ہوں۔ سادی صور تیل کر دو ہیں، البت بہلی ہیں وُوسری ہے، اور ہوں ۔ سادی صور تیل کر دو ہیں، البت بہلی ہیں وُوسری ہے، اور دُوسری ہیں تیسری سے ذیادہ کراہت ہے۔ اگر صورت مال بیہوکہ باہر نماز جنازہ پڑھنا نامکن یا از حدمشکل ہوتو مبدیل پڑھنا ہام بھیورن جائزہ ہون جائزہ ہوں۔ بہر نماز جنازہ پڑھنا نامکن یا از حدمشکل ہوتو مبدیل پڑھنا ہم بھیورن جائز۔ ب

## نماز جنازه کی جگه فرض نماز ادا کرنا

سوال:...کیابہ بات سی ہے کہ جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے دہاں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے؟ جواب:... یہ تو سی نہیں کہ جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہو دہاں فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ،البتہ مسئلہ اس کے برعکس ہے کہ جو مہدنماز پنج کا نہ کے لئے بنائی کئی ہو، دہاں بغیرعذر کے جنازہ کی نماز کر وہ ہے۔

## نماز جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا

سوال:..جرم شریف میں تقریباً روزانہ کسی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اکثر نوگ حطیم میں کھڑے ہوکر نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ إمام مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا تعلیم میں نمازِ جنازہ اوا ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:... متقدمین ہے تو بیمسئلہ منقول نہیں، البنۃ علامہ شائ نے ایک زومی عالم کی تفتگونقل کی ہے کہ وہ اس کو دُرست نہیں

 <sup>(</sup>١) ويكره تحريما وقيل تنزيها في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسحد
 وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٢٥، باب صلاة الحنازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلا علر فإن كان فلا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢١، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

<sup>(</sup>٣) وكرهت تحريما في مسجد جماعة. دمختار وفي الشامية قوله في مسجد جماعة أي المسجد الجامع ومسجد اعلة ... الخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٥) ، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سیحصتے تھے، اور علامہ شامی نے لکھا ہے کہ: وہ خود کوسیح سیحصتے ہیں۔ (ج:۲ من ۲۵۶ طبع جدید) جہاں تک مجھے معلوم ہے عام نماز وں میں بھی اور نماز جناز وہیں بھی لوگوں کوحطیم شریف میں کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا۔

## نمازِ جنازہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

سوال:...تازه شارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں نے گائے نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں نمازِ جنازہ کمروہ ہے۔ جبکہ کعب شریف مسجدِ نبوی اور دیگر مسجد وں میں ای جگہ نمازِ جنازہ پڑ معاتے ہیں ، تو کیانہیں پڑھنا جا ہے؟

جواب:...عذراورمجبوری کی حالت متنتی ہے، حرمین شریفین میں آئی بڑی جگہ میں اسے بڑے مجمع کا بہ بہولت نتقل نہ ہوسکنا (۲) کانی عذرہے۔

## بإزارمين نماز جنازه مكروه ہے

سوال:...ہمارے ہازار میں اکثر نماز جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی دجہ سےٹریفک بھی ڈک جاتا ہے اورلوگوں کا آنا جانا مجمی زُک جاتا ہے، جبکہ قریبی روڈ پراس کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو کیا پہطریقہ تی ہے؟ جواب:...کسی مجبوری کے بغیر ہازار میں اور راستے میں نماز جنازہ پڑھانا کروہ ہے۔

### فجروعصرك بعدنما زجنازه

سوال:... إمام اعظم ابوصنیف کے مسلک پر چکے والوں کے لئے نماز سی کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اور عصر کی فرض نماز کے بعد جب تک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، اکثر و بیشتر جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حریبن شریفین کی زیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثر بیدواقعہ چیش آتا ہے ، منح کی فرض نماز کے بعد فور آیعنی اوھر سلام پھیرااور اوھر نماز جناز وہونے گئی ہے ، تو ایس صالت میں نہیں کیا کرنا چاہئے ؟ اور ایسانی عمر کی نماز کے بعد ہوتا ہے ، تو ایس صالت میں نہیں کیا کرنا چاہئے ؟ اور ایسانی عمر کی نماز جناز و پڑھیں کہیں ؟

جواب:...نجر دعمرے بعدنوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے )، ممرنمازِ جناز ہ سجد ہ تلاوت اور قضا

<sup>(</sup>۱) وهـر مـا لـو كـان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند إتحاد النجهـة . . . . . . قـلـت و لما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومانتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم مـن قـضاة المدينة المنورة فسألنى عن هذه المسئلة فقلت له ما تقدم فقال: لا يصح الإقتداء، لأن المقتدى يكون أفوى حالًا من الإمام لكونه داخلها والإمام خارجها\_ (شامى ج: ٢ ص: ٢٥٥، باب الصلاة في الكعبة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وإذا كان ما ذكرناه عدرًا قلا كراهة أصلًا والله تعالى أعلم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٤، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم،
 وأيضًا في الهندية ج. ١ ص: ١٩٥، ١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) وتكره أيضًا في الشارع. (شامي ج:٢ ص:٢٢٥، باب صلاة الجنازة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٢٥).

نمازوں کی اجازت ہے،اس لئے نماز جناز ہضرور پڑھنی جا ہئے۔(ا

#### نماز جناز ہسنتوں کے بعد پڑھی جائے

سوال:... ہمارے ملاقے کی مسجد میں چند دنوں ہے ہیں ہور ہاہے کہ سی مجمی نماز کے اوقات میں اگر کوئی جناز ہ آجاتا ہے تو مسجد کے امام صاحب فرض تماز کے فور آبعد نماز جنازہ پڑھادیتے ہیں، جبکہ دُوسری مساجد اور ہماری مسجد میں بوری نماز کے بعد نماز جنازه ہواکرتی تھی بھراب چندروز ہے ہماری معجد میں فرض نماز کے فوراً بعد نمازِ جنازہ ہوجاتی ہے،اوراس طرح کافی نمازی قبرستان تک جنازے میں شریک ہونے سے رہ جاتے ہیں،آپ ہے گزارش بیہ کہ قرآن دسنت کی روشنی میں فرض نماز کے فوراً بعدنما زِ جناز ہ اواكرنے كے بارے ميں كيا تھم ہے؟

جواب:...اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد جناز و پڑھا جائے ، پھر سنتیں پڑھی جا ئیں انکین درمختار میں بحرے منقول ہے کہ فتوی اس پر ہے کہ جناز وسنتوں کے بعد پڑھاجائے۔

## جوتے پہن کرنماز جناز وادا کرنی جاہئے یا اُتارکر؟

سوال:...نماز جنازه میں کھڑے ہوتے وقت اپنے یاؤں کے جوتے اُ تارلیں یانہیں؟ ویکھا گیا ہے کہ جوتے اُ تارکر ہیر جوتوں کے اُوپرر کھ لیتے ہیں، یمل کیساہے؟ براو کرم بتائے کہ نظے پیری ہے یاجوتے سمیت یاجوتوں کے اُوپر؟

جواب:...جوتے اگر یاک ہوں تو ان کو پہن کر جناز ہ پڑھنا سیجے ہے،اور اگریاک نہ ہوں تو نہان کو پہن کرنماز جناز ہ پڑھ سكتے ہیں، اور ندان پر پاؤں ركھ كر نماز جناز و پڑھنا ذرست ہے، اورا كراُوپر سے پاك ہوں ، تمرینچے سے پاك ند ہوں توان پر پاؤل ر کالیں اور این خشک نیعن یاک ہوتو نظے پیر کھڑے ہوتا سے ہے۔

## جوتے ہین کرنماز جنازہ کی ادائیکی

سوال:.. نماز جنازه مین جب نماز پر حالی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کومسجد کے باہر بی سکی زمین پر رکھ دیتے ہیں اور کھاوگ جوتے ہین کراور کھی چل ہین کرنماز میں شرکت کرتے ہیں ، کیا جوتے اور چیل پہنے ہوئے نماز جناز و پڑھی جاستی ہے؟

فيجوز فيها قضاء الفائنة وصلاة الجبازة (١) تسبعة أوقات يكره فيها المنوافل وما في معناهما لا الفرائض .. .. ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير وسنجدة التلاوة ..... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ...إلخ. زهندية ج: ١ ص: ٥٣، ٥٣، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، وأيضًا في الشامي ج: ١ ص.٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) للكن في المحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوئ على تأخير الجنازة عن السنة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص ۱۲۲ م باب العبدين).

 <sup>(</sup>٣) ولو افترش نعليه وقام عليها جاز فلا يضر نجاسة ما تحتها للكن لا يد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ... إلخ. (طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٩ ١٣، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب:...اگرجوتے اور چپل پاک ہوں توان کو پئن کرنمازِ جناز ہ پڑھنا سیح ہے ، درنہ جائز نہیں۔<sup>(۱)</sup>

## عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھنا جائز ہے

سوال:...اگرنمازِ جنازه بالكل تيار ہواورانسان پاک ہوتو بغير وضوكيا نمازِ جنازه ہوجائے گ؟ اگر وضوكرنے بينھے تو نمازِ جنازه ہوچکی ہوگی ،اس صورت میں کیانمازِ جنازه ہوجائے گی؟اگرنبیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:..اگریداندیشه بوکهاگروضوکرنے لگا تو نماز جنازه فوت بوجائے گی ،الی صورت میں تیم کرے نماز جناز ہیں شریک ہوجائے، ''لیکن میشیم صرف نماز جناز ہ کے لئے ہوگا، ڈوسری نمازیں اس جیم سے پڑھنا جائز نہیں، بلکہ دخوکر ناضروری ہوگا۔'' بغيروضو كينما زجنازه

سوال: ... گزشند دنوں ہارے کالج میں عائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، وہ اس طرح کہ کالج بس ہے اُتر تے ہی چند طلبہ نے کہا کہ غائبانہ نماز جنازہ ہورہی ہے، اس میں شرکت کریں۔ہم لوگ اس دفت بغیر دضو کے تنے، بلکہ تقریباً تمام طلبہ ہی بے دضو تنے، کیکن وضو کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اوراس وجہ سے کہ ساتھی طلبہ میں اپنے سے الگ نہ مجمعیں ،مجبور آہم نے نما ز جناز ہ میں شرکت ک ، اس نماز جناز ہ میں ہندوطلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شامل تھی ، آپ بیہ بتائیے کہ کیا غائبانہ نماز جناز ہ ہوگئ؟ اور ہمارے بے وضو شرکت کا کفارہ کیاہے؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک تو غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں، آپ کواگراس میں شرکت کرنی ہی تقی تو تیم کرے شریک ہونا جا ہے تھا، طہارت کے بغیرنماز جنازہ جا کزنبیں، اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما لگئے۔ سمجه مین نبیس آیا که مندوطلباس مین کیون شامل موسع؟

نماز جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری تہیں

سوال:...اکثرمونوی نماز جناز ہ پڑھانے ہے تیل یو چو لیتے ہیں کہ میت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال میں بڑے بیٹے ک

 <sup>(</sup>١) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية .. .. يعتبر لصحة صلاة الجنازة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٦٣ ١، البياب المحيادي والعشرون في الجنائز). وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود. تاترخانية. (شامي ج: ١ ص:٧٥٤، مطلب في أحكام المسجد).

<sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أي ولو كان الماء قريبًا. (شامي ج: ١ ص: ٣٣١، باب النيمم).

 <sup>(</sup>٣) أما التيمم لخوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ...إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى وكونه للقيلة فلا تصح على غائب ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠٨، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

 <sup>(</sup>٥) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٤٠٢، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی زوسے کوئی اہمیت نہیں ، مولوی حضرات کومیّت کے وارث کا پوچسنا جائے ، وارث بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیااس سلسلے میں بڑے بیٹے کی شرط ضروری ہے؟ کیا بڑے بیٹے کی شرعی شرط ہے؟

جواب:... جنازے کے لئے ولی سے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد) لڑکا سب سے مقدم ہے، اور لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے کا حق مقدم ہے، اس لئے اس سے اجازت لینا مقعود ہوتا ہے، ویسے بغیر إجازت کے بھی نماز جناز وادا ہوجاتی ہے۔

# سیدی موجودگی میں نمازِ جناز ہ دُ وسرافخص بھی پڑھاسکتا ہے

سوال:...جارے ہاں ایک جنازہ ہوگیا، وہاں کے لوگوں نے اِمام صاحب کوکہا کے سیّدموجودنہیں ہے،اس لئے نماز جنازہ اوانہ کریں، کیا سیّد کی غیرموجودگی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ یاک کی روشنی میں تفصیلی جواب دیں۔

ادانہ کریں، کیا سیّد کی غیر موجود گی میں جناز ہوں ہوسکتا؟ قرآن پاک کی روشنی میں تفصیلی جواب دیں۔ جواب:... جناز ہی جانے کا سب سے زیادہ حق دار میتت کا دلی ہے، اس کے بعد محلے کا اِمام ۔ بہر حال سیّد کی غیر موجود گی میں نماز جناز ہ سی اور بید خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیّد موجود نہ ہو دُوسر افضی نماز نہیں پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجود کی میں بھی دُوسر افخص نماز جناز ہ پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجود کی میں بھی دُوسر افخص نماز جناز ہ پڑھا سکتا ہے۔

## نماز جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میّت کا نماز جنازه گاؤں کا اِمام پڑھائے یا کہمیّت کے خاندانی وارث؟ کونی صورت میں ولی کی اِجازت سے دُومرافخص جنازه پڑھاسکتاہے؟

جواب:...نماز جناز ہ پڑھانے کاحق دارگا ڈل کا إمام ہے، وارثوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو وہ زیادہ مستحق ہیں،اورولی اگر کسی دُوسرے بزرگ کو جناز ہ پڑھانے کے لئے کہدے تو وہ بھی تیج ہے، بشر طیکہ وہ گاؤں کے إمام سے علم وضل میں فاکق ہو۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قوله والأولياء على الترتيب ...... والأب أفضل ولذا يقوم الأسن عند الإستواء كما في اخوين شقيقين ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٥٤، باب صلاة الجنارة).

 <sup>(</sup>۲) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى ...... ثم هو ليس بمنحصر على السلطان بل كل من كان مقدما على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا قصلُى هو لا يعيد الولى ثانيا ... إلخ. (شرح العباية على الهداية في فتح القدير ج: ١ ص:٥٨٠).

 <sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أى ولى الميت الذكر البالغ العاقل ...... قال في شرح المنية: الأصل أن الحق في الصلاة للولى،
 ولذا قدم على الجميع ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٢٢٠، باب صلاة الجنازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ... إلخ. (شامي ج٢٠ ص.٢٠٠).

<sup>(</sup>۵) ثم إمام النحى المراديه إمام مسجد محلته لكن يشرط أن يكون أفضل من الولى والا فالولى أولى منه إلخ. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع معيد).

## نمازِ جنازہ پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال:.. بماز جنازه پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کا ولی زیادہ حق دارہے، بشرطیکہ جنازہ پڑھانے کا الل ہو۔ای طرح محلے کے اِمامِ مجد کاحق ہے اور کسی نیک متق سے نمازِ جنازہ پڑھانے کا اِہتمام ہونا چاہئے۔

## ولی اُ قرب کی اِجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگرکوئی مخص اپنے وطن سے باہر بقضائے الی فوت ہوجائے اور وہاں پرمیّت کے برابر درجے کے ولیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی واجازت سے نماز جنازہ پڑھائی گئی ہواور پھراسے وطن لا باجائے تو اس کی دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..میت کو جہاں اس کا اِنتقال ہو، وہیں فن کردینا جائے۔ اگر دلی اُقرب کی اِ جازت کے بغیر مسلمانوں نے اس کی نماز جناز و پڑھ لی ( کیونکہ ولی اُقرب موجود بی نہیں تھا) تو فرض ادا ہو گیا۔ تاہم دلی اُقرب دوبارہ نماز جناز و پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ جنازے میں دُوسرے لوگ بھی شریک ہوسکتے ہیں۔ (۳)

## جس کی نماز جنازہ غیرسلم نے پڑھائی،اس پردوبارہ نماز ہونی جا ہے

سوال:..نی کراچی سیشر ۵- ڈی میں ایک غیر سلم گروہ کی مسجد ہے، فلاح دارین ، اس کے پیش إمام کا تعلق ایک دیندار جماعت سے ہے جونجن بشویشورکو مانے ہیں ، کیکن بیر ظاہر نہیں کرتے ہیں ، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں ، جب ان کوظم ہوتا ہے تو پچھتا تے ہیں۔ یہاں ایک صاحب کے بڑھائی ۔ آپ بیر تاکیس کسنی ہیں۔ یہاں ایک صاحب نے پڑھائی ۔ آپ بیر تناکیس کسنی عقیدہ رکھنے دالوں کی نماز جنازہ اس کے امام صاحب نے پڑھائی ۔ آپ بیر تناکیس کس کستی عقیدہ رکھنے دالوں کی نماز جنازہ قاد یانی امام پڑھاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقتہ ہوگا؟

جواب:...دیندارا بجمن کے لوگ قادیا نیول کی ایک شاخ ہے،اس لئے بیالوگ مسلمان نہیں،اس اِمام کو امامت سے فوراَ الگ کردیا جائے۔غیرمسلم،مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھاسکتا، ''اگر کسی غیرمسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دویارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے،ادراگر بغیر جنازے کے دفن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنا ہگار ہول گے۔

 <sup>(</sup>١) ثم إمام المحيى المراد به إمام مسجد محلته للكن بشرط أن يكون أفضل من الولى والا فالولى أولى منه ... إلخ. (مراقي الفلاح ج: ١ ص ٣٢٣، باب أحكام الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب في القنيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولتك القوم ...إلخ. (عالمگيري ج: ا ص: ۲۷ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

 <sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (أيضًا ج: ١ ص: ١٢٢ ١ ، الباب الحادى والعشرون).
 (٣) ص: ١٤٨ كاما شير تبر٣ فا ظرّا كين\_ ثير: وإذا توك الكل أثموا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٢).

#### نماز جنازه كاطريقته

سوال:... نماز جنازه كاطريقه كياب؟

جواب:...نماز جنازہ میں چارتگبیریں ہوتی ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دُوسری کے بعد دُرود شریف، تبسری کے بعد میت ک لئے دُعا ، اور چوتھی کے بعد سلام۔

### نمازِ جنازه کی نبیت کیا ہو؟ اور دُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:...نماز جنازه کی دُعایادنه ،وتو کیا پر ٔ صناحات ؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب: ... نماز جنازہ میں نماز جنازہ ہی کی نہیت کی جاتی ہے۔ کہا تھیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، وُ ومری تھیر کے بعد نماز والا وُرودشریف پڑھے ہیں، وُ ومری تھیر کے بعد نماز والا وُرودشریف پڑھتے ہیں، تیسری تھیرو بیتے ہیں۔ وُ عایاد شہوتو یادکرنی چاہئے ، جو پیچکھی ہوئی ہے، جب تک وُ عایاد نہو: "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُوْمِنِیْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ" پڑھتار ہے یا فاموش رہے۔ (")

دُعاتميں بير ہيں:

بالغ میت کے لئے ڈعا:

"اللَّهُمُّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِينَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكْرِنَا وَالْفَانَا، اللَّهُمُّ مَنُ آخَيَيْنَهُ مِنَّا فَآخِيهِ عَلَى الْإِمْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."

نابالغ بج ك لخدوعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا آجْرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا."

نابالغ بی کے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا اَجُرًّا وَّذُخُوًّا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةٌ وَّمُشَفَّعَةً."

 <sup>(</sup>١) وهي أربع تكبيرات يرفع يديه في الأولى فقط ويثنى بعدها ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعوا
 بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة ...إلخ. (تنوير الأبصار مع المدرج: ٢ ص: ٢ ١ ٢ ، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح وأو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز. (هندية ج: ا ص: ١٢ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) اينأه شيمبرا..

<sup>(</sup>٣) لم أفياد أن من لم يحسن الدعاء بالمأثور يقول: اللهم أغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامي ج: ٢ ص ٢ ١ ٢ ، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

<sup>(</sup>٥) مشكرة المصابيح ص: ١٣١، باب المشي بالجنازة، أيضًا: شامي ج: ٢ ص: ٢١٢، هندية ج: ١ ص. ١١٣٠

<sup>(</sup>۲۰۲) اليناً۔

## نماز جنازه میں دُعا ئیں سنت ہیں

سوال:...کیانمازِ جنازه میں دُعاربِه صناضروری ہے یانہیں؟

جواب:...نماز جناز ومیں چارتگبیری فرض ہیں،اور دُعا ئیں سنت ہیں۔اگر کسی کو دُعا ئیں یادنہ ہوں تو صرف تکبیر ہی کہنے سے فرض اوا ہوجائے گا۔لیکن نماز جناز وکی دُعا سیکے لینی چاہتے، کیونکہ اس کے بغیر میت کی شفاعت سے بھی محردم رہے گا اور نماز بھی خلاف سنت ہوگی۔

## بچوں اور بردوں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بردوں والی دُعا پڑھیں

سوال:..جرمین شریفین میں بیچے اور بردوں کی نماز جنازہ ساتھ پڑھنی پڑتی ہیں،اس صورت میں کون می ڈیاادا کی جائے گی؟ جواب:...اجنا می نماز جنازہ میں وہی ڈیا پڑھیں گے جو بردوں کی نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں،اس میں بیچے کے لئے بھی ڈیا مل ہوجائے گی۔

## جنازه مرد کاہے یاعورت کا، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُعا پڑھیں

سوال:...نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے،ایک فنص بعد میں پنچتا ہےاورنماز جنازہ میں شامل ہوجا تاہے،ابھی اس کو بیمعلوم نیس کہ جنازہ کس کا ہور ہاہے؟ آیا کہ میت مرو،عورت یا بچے کون ہے؟ الیک صورت میں وہ کیا نیت کرے اور کیا پڑھے؟ جواب:...مردوعورت کے لئے دُعائے جنازہ ایک ہی ہے،البتہ بیچے، نچی کے لئے دُعائے الفاظ الگ ہیں، تاہم بیچ کے جنازہ میں بھی اگر بالغ مردوعورت والی دُعا پڑھ لی جائے تو میجے ہے، اس لئے بعد میں آئے والوں کو اگر علم نہ ہوتو وہ مطلق نماز جنازہ کی ۔ بیت کرلیں اور ہالغوں والی دُعا پڑھ لیا کریں۔

## مرد باعورت كامعلوم نه بوتونما زجنازه كسطرح اداكرين؟

سوال:...کی شخص کواگر کسی وجہ سے بیمعلوم نہ ہو کہ نما نے جناز ہ کسی مرد ، عورت یا بیچے کی پڑھائی جار ہی ہے تو ایسی صورت میں و پخص نما نے جناز ہ کس ملرح اداکرے گا؟

جواب:...اگرمعلوم نه ہوتو بالغ مرد کے لئے جو دُعا پڑھی جاتی ہے، وہی پڑھ لے ، نما زِجنا ز ہ ہو جائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وركنها شيئان التكبيرات الأربع ...... وستنها ثلالة التحميد والثناء والدعاء فيها ... إلخ. (درمخنار مع الشامي ج.٢ ص:٢٠٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>۳) اليضاً. (۴) اليضاً.

## نمازِ جنازه اورعیدین کی نبیت سنانا

سوال:... ہمارے علاقے میں نماز جنازہ سے پہلے اور نماز عیدین سے پہلے باواز بلند نیت سنانا مرق جے، چونکہ بعض شرکاء ان نماز وں کی اوائیگی کی بنیادی شرائط وفرائف سے بھی تا آشتا ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہیں اس طرح نیت کا سنانا بدعت تو نہیں؟ جواب:... نیت سنانا تحض ایک رواج ہے، کیونکہ لوگ جہالت کی وجہ سے ناواقف ہیں، اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحح نیت بتادی جائے ، ورنہ نیت تو صرف اتن کا نی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں۔ (۱)

### نماز جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت

سوال:...ویسے تو نماز جنازہ کی دُعابائغ مردومورت کے لئے علیمہ اور نابائغ لڑکی لڑے کے لئے علیمہ ہلی ہو ہے، مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ تو فلا ہر ہے ام ہی پڑھائے گا، تو اس صورت میں عرض ہے کہ آیا متقدی کو بھی ایام کے علاوہ ثنا، دُرود پڑھنی چاہئے یا صرف دیگر نمازوں میں جیسے نماز فرض ہوگئی مقدی کو صرف ثناہی پڑھنے کا تھم ہے۔ بعض مولوی حضرات ہے اس ہارے میں دریا ہنت کیا ہے، کیکن کوئی تسل بخش جواب نہیں ملتا، ہرایک کی مختلف رائے ہے، آیا متقدی اگر ثنا کے علاوہ دُرود اور دُعانہ پڑھے نماز جنازہ ہوجائے گی یائیں؟ یا مقتدی کو بھی ثنا، دُرود، دُعا پڑھنی ہوگی یائیں؟ بہر حال اس مسئلے کے متعلق تفصیل قرآن دسنت کی روشن میں بیان کر دیں۔ جواب نہیں کے لئے بھی اور مقتدیوں کے لئے بھی۔ (۱)

# نما زِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے

سوال:... نما زِجنازہ میں پہلی تجبیر کے بعد امام کے بیچے مقتری باتی تین تجبیری مجمیکہیں مے یا صرف امام کیے گا؟ جواب:... امام کے ساتھ باتی تجبیری مجمیکہیں ہے۔

## نمازِ جنازہ میں رُکوع ویجودہیں ہے

سوال:..نماز جنازه میں چارتھ ہیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی رُکوع ہیجودو غیر وکرتے ہیں یانہیں؟ وُوسرے یہ کہ میں نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ بیرچارتھ جی رکھتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

**جواب:...نماز جنازه میں اُذان ، اقامت ، رُکوع ، مجدوبیں ، بس کہانکمبیر کہدکرنیت باندھ لیتے ہیں ، ثنا پڑھ کر دُوسری تحمیر** 

<sup>(</sup>١) ولو تنفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز صلاته هكذا في الكافي. (عالمكيري ج. ١ ص: ٦٣ ١).

 <sup>(</sup>٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة منها لم تجز ..... والإمام والقوم فيه سواء كذا في الكافي.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

کہتے ہیں، دُرودشریف پڑھ کرتیسری تکبیر کہی جاتی ہے،اورمیت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیردیتے ہیں، یہ چارتکبیریں کو یا جاررکعتوں کے قائم مقام مجھی جاتی ہیں۔

## نمازِ جنازہ میں سور و فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میں ایک میت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ لی تو ام نمازِ جنازہ زور سے پڑھنے لگا، جس میں سورتمیں تلاوت کرر ہے تھے ،مثلاً: سورۂ فاتحہ سورۂ اِخلاص، دُرود شریف وغیرہ۔سلام پھیرنے کے بعد مقندی ایک دُوسرے کے ساتھ بحث کرنے گئے،مہر ہانی فر ماکر قرآن وسنت کی روشن میں اس کا جواب دیں۔

جواب:..نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کے إمام شافعی و إمام احمدٌ قائل ہیں، إمام مالک ّاور إمام ابو صنیفهٌ قائل نهیں، بطور حمد وثناء پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سورہ اِ خلاص پڑھنے کا اَئمہ آربعہ میں سےکوئی قائل نہیں، ای طرح نماز جنازہ میں اُو نجی قرائت کا بھی اَئمہ اُربعہ میں سےکوئی قائل نہیں۔ (۵)

## نماز جنازه کی ہرتگبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا

سوال: ... کیانماز جنازه کی برتگبیر میں سرآسان کی طرف اُٹھانا جا ہے؟ جواب: ... بی نہیں!

## نماز جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح بوری کرے؟

سوال:...نماز جنازه ہور ہی ہے اور ایک آ دی جو دُوسری یا تیسری تکبیر میں پہنچتا ہے تو اب وہ کیا پڑھے گا؟ اور جو تکبیری ہاتی ہیں ان کو کیسے ادا کرے گا ،اورا گراس کو پتا ہی نہیں کہ کتنی تکبیری ہوئی ہیں تو پھر کیا پڑھے گا؟

جواب:..ایے خص کو چاہے کہ اہام کی اگلی تھیر کا انتظار کرے، جب اگلی تھیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے، اور جتنی تھیری اس کی روگئی ہوں، اہام کے ملام چھیر نے اور جنازہ کے اُٹھائے جانے سے پہلے صرف آئی تھیریں کہد کر ملام چھیردے،

(٢٠١) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرقع يديه في الأولى لقط ..... ويثنى بعدها ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ..... ويدعو بعد الثائثة ..... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة (درمختار ج:٢ ص:٢ إ ١٣٠١).
(٣) قوله وعين الشافعي الفاتحة وبه قال أحمد ...... مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبي هويرة وبه قال مالك كما في شرح المنية (درمختار ج:٢ ص:٢١٢، ياب صلاة الجنازة).

(٣) ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء فلا بأس به ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣ ١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائن).

(۵) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في التبين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج١٠ ص:١٦٣)، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جب إمام كے ساتھ شامل ہوتو جو دُعا و شار مسكما ہے پڑھ لے ،اس كى نماز ہوجائے گی۔ (۱)

## اگرنمازِ جنازہ میں مفتذی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجهاعت میں کوئی رکعت رہی ہوتو اس کو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیتے ہیں، اس طرح اگرنماز جنازه میں ایک یادو تکبیری جموٹ جائیں تواس کوئس طرح اداکریں ہے؟

جواب :... میخص امام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اُٹھائے جانے سے پہلے اپنی باق ماندہ تعبیریں کہد کرسلام پھیردے،اس کوان تحبیروں بیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں،صرف تکبیریں بوری کرکے سلام پھیردے۔

## نماز جنازه کے اختیام پر ہاتھ جھوڑ نا

سوال:...نماز جنازه میں چوتی تنبیر کے بعد ہاتھ دونوں چیوڑنے جاہئیں یا جب دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو چوژین،اور جب با کین طرف سلام پھیرین توبا کین ہاتھ کوچھوڑیں؟

جواب:...دونوں طرح دُرست ہے۔

## نماز جنازه كاوفت مقرركرنا تاكهلوك زياده شريك مون

سوال:..زیاده سے زیاده لوگول کا جنازے میں شرکت کی غرض سے نماز جنازه کا وقت مقرر کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ... علم بیہ ہے کہ میت کی تجہیز وتعفین میں جلدی کی جائے واس کی رعابت رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### نماز جنازہ کے بعددُ عامانگنا

#### سوال:.. بماز جنازه يرصف كفورأبعدد عاماتكي جائز ي

 (١) وإذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الجنازة ..... وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا .... الم يكبّر ثلاثًا قبل أن ترفع الجنازة متنابعا لا دعاء فيها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣ ١ ، ١٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١١، باب صلاة الجنازة).

(٢) اليناً، أيزر كم عنه: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١١٣٠.

 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غيـر ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج: ١ ص:٣٠١). ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه وإبرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولَا يوْخر. (عالمگيري ج: ١ ص:١٥٧). يندب دفنه في جهة موته وتعجيله ...إلخ. أي تعجيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفته ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣٩).

جواب:... جناز وخود دُعاہے، اس کے بعد دُعا کرناسنت ہے ٹابت نہیں، اس لئے اس کوسنت مجھنا یاسنت کی طرح اس کا التزام کرنا سیج نہیں۔

## نمازِ جنازہ کے بعداور قبریر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرنا

سوال:...نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنا، قبر کے سامنے ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنا، قبر کے سر ہانے اور پائینتی وُ عا پڑھتے وقت اُنگلی شہادت کی رکھنا ضروری ہے یانہیں؟ کیااس کی فضیلت احادیث ہے ثابت ہے؟

جواب:...جنازه کے بعد ہاتھ اُٹھا کرڈ عاکر نابدعت ہے۔ قبر پر دُعا جائز ہے، قبر کے سر ہانے سور اُبقرہ کی ابتدائی آیات اور پائینتی کی جانب سور اُبقرہ کی آخری آیات پڑھتا بھی جائز ہے، قبر پراُنگل رکھنا ٹابت نہیں۔

## میت کی نماز جنازه نه پریهی تو کیا کرے؟

سوال:... کے ۱۹۳۷ء میں انڈیا سے پاکستان کی طرف بھرت کرتے ہوئے راسے ہیں بی بہقام وزیرآ بادمیری والدہ انقال کرگئیں ، اس وقت حالات اس طرح بنے کہ بم فاقوں کے مارے ہوئے اور بے گھر بنے ، علاوہ اذیر خطرات بھی بنے ، ہم ہیں دین سے ناوا تغیب بھی تھی ، ان اسباب کی وجہ ہے ہم نے بغیر جنازہ کے بی صرف چارآ دمیوں نے والدہ محتر مہ کو فن کردیا ، اب جبکہ خدا نے علم دین سے واتغیت عطافر مائی ہے ، سوچتا ہوں کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ، اس کے طل کے لئے اب جھے کیا کرنا چاہئے؟ جواب:... میت کی نماز جنازہ فرض کفا ہے ہے ، اس فرض کو ندادا کرنے کی وجہ سے سب لوگ منا ہگار ہوئے ، اب وُعا و

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (صحيح البخارى ج: اص: ۱ ٢/٤ كتاب العملح). وفي الموقاة: من أحدث أى جدد وابتدع وأظهر واخترع في أمرنا هذا أى في دين الإسلام ...... فهو رد أى مردود عليه ...... قال القاضى: المعنى من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب أو السّنة سند ظاهر أو خفى، ملفوظ أو مستبط فهو مردود عليه، قيل: في وصف الأمر بهذا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور الحسوس بحيث لا ينخى على كل ذى بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور الحسوس بحيث لا ينخى على كل ذى بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضى، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنة، الفصل الأوّل ج: اص ١٤٠١، وليس في ظاهر المسلحب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام .. وليس في ظاهر المسلحب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام .. وليس في ظاهر المسلحب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام .. وليس في طاهر المسلحب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام .. وليس في طاهر المسلحب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام .. وليس في طاهر المسلحب.

(٢) اليناًـ

(٣) عن عشمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال إستغفروا لأحيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُستل. (منن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٣٠ ا، كتاب الجنائز، وهكذا في النر المختار ج: ٢ ص: ٣٠ ا، كتاب الجنائز، وهكذا في النر المختار ج: ٢ ص: ٣٠ ا، كتاب الصلاة، باب الجنائز). ص: ٣٠ ا، كتاب الصلاة، باب الجنائز). وعن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليُ قرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخائمة البقرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ج. ١ ص: ١٣٩ ، باب البكاء على الميت، طبع قديمي).

استغفار کے سوااس کا کوئی تدارک نبیس ہوسکتا۔

نوٹ:...اگر کسی کونمازِ جنازہ کی دُعا کمیں یادنہ ہوں تو وضو کر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوکر نمازِ جنازہ کی نبیت باندھ کر تکبیر کہدکر سلام پھیردے تب بھی فرض ادا ہوجائے گا۔

جناز ے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں

سوال:...ستاہے کہ جب آ دمی مرجاتا ہے تواس کا جنازہ ہلکا (بے وزن) ہوگا تو وہ نیکو کار ہوگا ،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگا وہ گن ہگار ہوگا ، کیا یہ بچ ہے ؟

جواب: ... بيخيال غلطب!

جنازے کے ساتھ ٹولیاں بنا کر بلندآ واز ہے کلمہ طبیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے

سوال: .. بعض لوگ جنازے کے ساتھ تھوٹی تھوٹی ٹولیاں بنا کر بلندآ داز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں ، اور بعض اس کی مخالفت کرتے ہیں ،آپ ڈرامیہ بتائے کہ کیا سے ج میں آپ کا دِل کی گہرائیوں سے مشکور دممنون ہوں گا۔

جواب:... قاولی عالمکیری میں ہے:

"وعلى متيعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوى، فإن اراد أن يذكر الله يذكر في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان."

ترجمہ: " جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے، اور بلند آواز سے ذکر کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکر وہ ہے، (شرح طحاوی) اورا گرکوئی مخص ذکر اللہ کرنا چاہے تو دِل میں ذکر کرے۔'' اس روا پر عصمعلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مکروہ، بدعت ہے، اور جو لوگ مخالفت کر ہتے ہیں وہ محمح کرتے ہیں، البتہ کلہ طیب وغیرہ زیر لب پڑھنا جا ہے۔

ميت كے ساتھ جلتے ہوئے بلندآ واز سے ' كلمهُ شہادت' پڑھنا

سوال:...میت بح ساتھ چلتے ہوئے ایک صاحب بار بار بلند آوازے کہتے رہتے ہیں:'' کلمہ شہادت' کیا یک صفورِ اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے؟

الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض ..... سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هكذا في
 التتاريخانية (هندية ج ١٠ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الياب الحادي والعشرون في الجنائن.

<sup>(</sup>٢) من: ١٩٨٩ كاعاشينبر الماحظةرماكير

جواب:... آنخفسرت صلی الله علیه وسلم اور حضرات خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، حضرات فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلند آوازے نے کرکرنے کو بدعت فرمایا ہے۔

#### متعدد بارنماز جنازه كاجواز

سوال:...کیا فرماتے جیں علائے کرام ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کدمیت کی نمازِ جناز وایک ہار ہونی جا ہے ، یا زیاد ہ ہار؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بار ہی ہونی جا ہے ،جبکہ علائے کرام کی نمازِ جناز و تین ہار ہوئی ہے؟

جواب :...اگرمیت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی ،ادراگراس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے ،اوراس دُوسر کی جماعت میں دُوسر ہے لوگ بھی جنہوں نے پہلے نماز جنازہ نہیں پڑھی ،شریک ہوسکتے ہیں۔ (۲)

## جنازے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا

سوال:...ایک علاقے میں بیرواج بن چکاہے کہ ایک میت کی نماذِ جنازہ دو تین مرتبہ پڑھائی جاتی ہے۔اور خاص بوے آدمی کی نمازِ جنازہ میں پھیآدمی روجاتے ہیں، تو وہ جنبوں نے نمازِ جنازہ نیں پڑھی، دوبارہ پڑھتے ہیں، کیا بیطریقت جے یانہیں؟ چواہ :...حضرت اِیام ابوصنیفہ کنزدیک نمازِ جنازہ میں تحرار جائز نہیں۔اگرمیت کی نماز ایک مرتبہ پڑھ کی ہوتو دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی۔البتدا گرمیت کے وارثوں نے نمازنہ پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ کی ہوتو دارے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔

غائبانه نمازجنازه كي شرعي حيثيت

سوال:...غائبانه نماز جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے؟ دُوسراا گرایک آ دمی کا تا ہوت جس کے اندراس کی میت ہے یا کرنہیں ہے، بغیر دیکھے اس کی نماز جنازہ اداکرنے کے ہارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...غائبانه نماز جنازه إمام شافعی اور إمام احمدٌ کے نزدیک جائز ہے۔ إمام ابوصیفہ ّاور إمام مالک ؓ کے نزدیک جائز نہیں۔

(٢) و إن صلّى عليه الولى لم يجز الأحد أن يصلي بعد ..................... فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٣ ١، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص:٢٢٢، طبع سعيد كراچي).

(٣) ولا يصلى على ميت إلا مرة واحدة والتنفل بصلاة لجنازة غير مشروع كذا في الإيضاح ... ...... فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣ ١ ، ١٣ ١ ، طبع رشيديه كوته).

(٣) وأى المعنفية والمالكية: عدم جواز الصلاة على الغاتب ورأى الشافعية والحنابلة: جواز الصلاة على الميت الغاتب عن البلد. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٢ ص: ٣٠٥، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ويكره رفع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحريم ... الخ. (حلبي كبير ج: ا ص: ۵۹۳)، وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شرح الطحاوي فإن أواد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوي فاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢ إ، طبع رشيديه كوئنه)

#### غائبانهنماز جنازه

سوال: ... کھروز پہلے، پلکاب تک افراد کی بڑی تعداد نے قائبان نماز جنازہ اداکی، اور یہاں تک کہ دینہ مقرہ اور مکہ کرتمہ میں بھی ملک کی ایک بڑی ہتی کی نماز جنازہ فائبانہ طور پراوا کی گئی، آپ سے پوچھنا یہ تقصود ہے کہ خفی مسلک میں کیا فائبانہ نماز جنازہ اوا کرنا وُرست ہے؟ اگر نہیں تو کس مسلک میں وُرست ہے؟ اور دید یہ متورہ اور مکہ کرتمہ کے إمام صاحب کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے کی مجد کے إمام جوا کے سندیا فتہ جید عالم ہیں اور اپنے مسائل کی تھی ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے اصادیث کی کتب سے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ غائبانہ نماز جنازہ احتاف کے نزدیک وُرست نہیں ہے۔

جواب:... عائبانه نمازِ جنازہ إمام ابوصنيفة اور إمام مالك ّ كے نزد يك جائز نہيں، البنة إمام شافعی ّ اور إمام احد ّ كے نزد يك جائز ہے، حربین شریفین کے ائمہ إمام احد ّ کے مقلد ہیں، اس لئے اپنے مسلك کے مطابق ان کا غائبانه نمازِ جنازہ پڑھنا تج ہے۔ (۱)

عًا تبانه جنازه إمام ابوحنيفةً أور إمام ما لكّ كنز ديك جائز نبيس

سوال: ... کیا کسی فض کی عائباند تماز جنازه پڑھی جاستی ہے؟ کیونکہ پندره روزه " تغییرِ حیات " ( تکھنو) ہیں مولانا طار ق ندوی سے سوال کیا ممیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: احناف کے یہاں جائز نہیں ہے ، اس کے برطس" معارف الحدیث " جلد ہفتم میں مولانا محد منظور نعمانی تکھتے ہیں کہ جب جبشد کے بادشاہ نجاشی کا انتقال ہوا، حضور مسلی اللہ علیہ دیلم کو دجی سے اس کی اطلاع ہوئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین کواس کی اطلاع دی اور مدین طیبہ بیس اس کی عائبانہ نما نہ جنازہ پڑھی ، وونوں مسائل کی وضاحت سیجے۔

جواب:...إمام مالك اور إمام الدصنية كنزديك غائبانه نماذ جنازه جائز نيس، جيها كهمولانا طارق ندوى في لكها هم المجاشى كاغائبانه جنازه جوا تخضرت صلى الله عليه وسلم في يؤها تغاءاس كونجاشى كي خصوصيت قرار ديية بي، ورند غائبانه جنازه كا عام معمول نبيس تغاء إمام شافعي قصه نجاشى كى وجد سے جواز كے قائل بيس، إمام احد كه فرب ميس دوروايتيں بيس، ايك جوازك، دُومرى منع كى -

## نماز جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال:... کیاعورت نماز جنازه میں شرکت کر عتی ہے؟ یعنی جماعت کے پیچیے عورتیں کمڑی ہوسکتی ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وعلى هذا قال أصحابنا لا يصلى على ميّت غاتب وقال الشافعي يصلى عليه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج ١ ص: ٣١٦، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع سعيد، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) ايتاً صغيرا بقدها شير مرار وأيدضًا فلا تصبح على غالب ..... وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية .. إلخ. (درمختار مع الشامي، باب صلاة الجنائز ج: ٢ ص: ٩٢ ا). تيز عاشيرً بالاطاعظه بور

جواب:... جنازہ مردوں کو پڑھنا چاہئے ،عورتوں کونیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچھے کمڑی ہوجا کمیں تو نماز ان کی بھی (۲) ہوجائے گی۔

## حضرت حذيفه بن يمان أورحضرت جابر بن عبدالله كي ميت كاواقعه

سوال:...سناہے کہ عراق ہیں اس صدی کی ڈومری یا تیسری دہائی ہیں دواُ سحابِ رسول حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت جابر بن عبداللّذ کی میت کو دوبارہ کا ندھا دیا گیا، ان کی دوبارہ نمازِ جنازہ پڑھائی گئی، اور ان کی میتوں کو ان کے پچھلے مزارات سے خفل کر کے حضرت سلمان فاری کے مزارکے قریب دفنایا گیاہے، کیا یہ بھے ہے؟

جواب:...یدوا تعد بهارے بوش سے بہلے کا ہے ،اس وقت سناہے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔

# ميت أنهان والى جاريائي غيرسلم كودينا

سوال: ... کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس سے کے بارے ہیں کہ ہماری مجد کی جنازہ اُٹھانے کی ایک چار پائی ہے جو کہ بوتت بضرورت اہل محلّہ استعال کرتے ہیں۔ سوال بیہ کہ ہمارے علاقے ہیں فیرسلم بھی ہیں ، تو کیا مسلمانوں کی بیجنازہ اُٹھانے کی چار پائی فیرمسلموں کے استعال کے لئے دیتا جائز ہے یا نہیں؟ ایک مرتبہ فلطی سے اِمام صاحب نے لاعلمی کی وجہ سے فیرمسلم کے اِستعال کے لئے بیچاریا ئی دے وی تھی ، اس سے کوئی فرق تونہیں ہڑا؟

جواب: ...مبرکی دیگراشیاء کی طرح بیمیت چار پائی بھی مسجد کے لئے وقف ہے، اور اس کا معرف مرف اور مرف مسلمان میت ہی سلمان میت ہی ہے۔ اس کے مسلمان میت ہی ہے، جس طرح مسلمان ہی ہیں۔ اس کے مسلمان میت ہی ہیں۔ اس کے علاوہ وقف کرنے والے کی نبیت بھی ہی ہوتی ہے کہ اسے مسلمان استعال کریں، اس لئے کسی غیرمسلم کے استعال کے لئے جنازے کی چار پائی ویٹا ہی جائز ہیں ہے۔ لاعلمی سے جو پچھ ہوااس پرمؤاخذہ ہیں، البتہ آئندہ اس پرخی سے عمل کیا جائے اور کسی غیرمسلم کے لئے میت چار پائی ندی جائز ہیں۔ البتہ آئندہ اس پرخی سے عمل کیا جائے اور کسی غیرمسلم کے لئے میت چار پائی ندی جائے۔ (۲)

# كيانماز جنازه كي آخرى صف مين نماز كازياده ثواب ملتاج؟

سوال:...کیانماز جنازه کی آخری صف میں نماز اُداکر نے کا تواب زیادہ ہوتا ہے؟ جواب:... تی ہاں!عام نماز دن کے برعکس نماز جنازہ میں آخری سے آخری صف افضل ہے۔

<sup>(</sup>١) ولا حق للنساء في الصلاة على الميَّت. (هندية ج: ١ ص: ١٦٣)، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) المسلاة على الجنازة قرض كفاية إذا قام به البعض واحدًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أنثى سقط عن الباقين.
 (عالمگيري ج: ١ ص ١٢٠ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

 <sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلالة ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج:٣
 ص:٣٣٣، ٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفضل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أوّلها. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨).

## کیانمازِ جنازہ میں صفول کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:...نماز جناز ومِس کتنی مغیں ہونی جا ہمیں؟اگر مغیں طاق ہونے کے یجائے جفت ہوجا کیں تو کوئی فرق تونہیں؟ جواب:... جنازے کی مفیں تین ، پانچ سمات مینی طاق ہونی جا ہمیں۔ (۱)

### نماز جناز واورمكروه وفتت

سوال:...جیسا که باره بجے کے دفت میں یا ؤوسرے کروہ دفت میں مجدہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ہی دفت میں نماز جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں تو مجدہ نہیں ہوتا، بیمسئلہ چند دنوں میں در پیش ہوا جب ہماراا یک گاؤں دالا یہاں پرجاں بجق ہو چکا تھا۔ بیمسئلہ اس دفت سننے میں آیا، کس نے کہا جنازہ جلدی اداکریں، پھر بعد نماز جنازہ ادائیں ہوتا۔

جواب:...سورج نکلتے وقت ،ٹھیک دو پہر کے وقت اورسورج غروب ہوتے وقت ،ان تین وقتوں میں کوئی نمازخواہ ادا ہویا قضا جائز نہیں ،اورنماز جنازہ بھی چونکہ حکماً نماز ہی ہے ،اس لئے وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں!البتدا کر جنازہ ان تین وقتوں میں ہے کسی وقت میں تیار ہوا ہوتو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے ،اورتاً خیر کرنا کروہ ہے۔

## نماز جنازه پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جوفض نماز جنازه پروسائے ،کیااس کو پچھودینا جاہئے یا کہبیں؟ ہمارے گا دَل میں دس روپے دینے کارواج ہے۔ جواب:..نماز جنازه کی اُجرت لینادینا جائز نہیں۔

## مزار برإحتر امأسجده كرنا

سوال:... جناب ایک مسلمان جس کے دِل پس یعین کائل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وحدۂ لاشریک ہے۔ایک مسلمان کے مزار پر اِحرّ امّا محبت سے مجدہ کرتا ہے، کیاوہ مجدہ جائزیانہیں؟

جواب:... ہماری شریعت میں غیراللہ کو تجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمقدی کون ہوگا...؟ مرآ مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرائے کے إصرار کے باوجودایتے آپ کویااٹی قبرمبارک کوسجدہ کرنے کی اجازت نہیں

 <sup>(</sup>۱) ويستحب أن يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثنان ثم واحد ذكره
 في الحيط. (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٨٨، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيندي لاهور).

<sup>(</sup>٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ...... هذا إذا وجب صلاة الجنازة وسحدة التلاوة في وقت مباح وأخرت إلى هذا الوقت وأذيتا فيه جاز ..... وفي صلاة الجنازة التاخير مكروه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستئجار عندنا ..... ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تتعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامى ج: ٢ ص: ٥٥).

دی۔ جومسلمان القد تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ اللہ ورسول نے غیراللہ کے سجدے کو حرام تھبرایا ہے۔

# قبرستان جانا کیساہے، جبکہ إیصال ثواب گھرہے بھی ہوسکتاہے؟

سوال:..قبرستان جاتا كيساب؟ حالانكه ثواب كمر بيني بهي سكتاب؟

چواب:...الل قبور کی حالت سے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے دُعاواستغفار کرنے اوران کو تلاوت وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی غرض سے قبرستان کی زیادت کا تھم ہے ،اورستخب ہے ،گرشرط بیہے کہ وہاں جاکرکوئی کام خلاف شرع نہرے۔

## بزرگ کے مزار پرمرا قبرکرنا

سوال: ...کی بزرگ کے مزار پر جانے اور مراقبہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: ...شریعت کے مطابق اگر مزار پر جا کر حاضری دے اور دُعا کر لے تو جا کڑے۔

## قبر كے سر بانے كھڑ ہے ہوكر مجھ يوصنے كى شرعى حيثيت

سوال: ..بعض حضرات میت دفنائے کے بعد قبر کے سر ہانے ،قبر پراُنگل رکھ کر بچھ پڑھتے ہیں ،اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: ... حضرت عبداللہ بن عمر دمنی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قبر کے سر ہانے سور وُ بقر و کی اِبتدائی آیات ،اور پائینتی کی

(۱) عن جندب رضى الله عنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخلون قبور أنبيا ءهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخلوا القبور مساجد الى أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۲۹). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يُقيم منه: لعن الله اليهود والنصاري! إتخلوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. (مشكوة ص: ۲۹ باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٢) قوله وبنزيارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتلى ...... وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل، قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل .... . ... قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

(٣) قوله وبريارة القبور أى لَا بأس بها بل تندب كما في البحر عن الجنيلي ........ وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل المرحمن وأهله وأو لاده وزيارة السيد البدوى وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من ألمتنا ...... وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونقع الزائرين يحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن حجر في فتناويه ولا تصرك لما يحصل عندها من منكرات ومفاصد كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

جانب سورهٔ بقره کی آخری آیات پڑھی جا نمیں۔

### قبرستان کے قریب بلند آواز ہے گانے بجانا

سوال:..قبرستان اور مردوں کے احرام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بعض لوگ جن کے گھر بالکل قبرستان ہے کمتی ہیں، بلندآ واز میں گائے بجاتے ہیں،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قبرستان کا اِحتر ام تو کرنا چاہئے اور جولوگ قبروں کے قریب گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ،ان پر بہت بڑا (۲)

# قبر برجهر کا و کرنااورسبز ثبنی گاڑنا

سوال:... جب ہم اپنے بروں کی قبروں پر جا کیں تو کیا پانی کا چیز کا ذکر سکتے ہیں؟ اور سبزہ جو کہ قبرستان کے باہر ملتا ہے، خرید کر قبر کے سر ہانے لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر ٹہنی لگائی تھی؟

جواب:...جائزہے، گرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاٹبنی رکھنا بہت سے الل علم کے نزدیک آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خصوصیت تھی ، تاہم اِ تباعاً للسنة اگر کوئی ٹبنی گاڑ دے تو مضا نقذ بیں۔

## قبر کی شختی برقر آنی آیات کنده کروانا

سوال:... ہفتہ ۲۲ رجمادی الثانی ۱۳۰ مدیمایق ۲۰ رجنوری ۱۹۹۰ وقبرستان میں اللہ تعالی نے ایک عجیب واقعہ و کھایا، جے دیکھ کرول وال گیا اور اللہ کا خوف دل پر طاری ہوگیا۔ ہوا پھھاس طرح کہ ایک قبر پر آیۃ الکری کی شختی گلی ہوئی تھی ، ایک کتر آیا اور اللہ کتر اس نے اس نے اس مختی پر پیشا ب کردیا، اس طرح دیکھ کر اِنتہائی دُ کھ ہوا اور ول میں آیا کہ آپ کو بذریعہ خطر تحریر کروں اور اَ خہار'' جنگ' میں اس کا جواب آجائے ، تا کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ کیا ایک شختی وغیر ولگانا وُرست ہے یا نہیں؟ جواب : ... قبرستان کی تختیوں پر قرآنی آیات کا لکھنا جائز نہیں ، یقرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ (۱۳)

 استماع صوت الملاهي كضرب قصب وتحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (رد اعتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ٢ ص: ٣٣٩، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القير بعد الدفن أوّل سورة اليقرة وخاتمتها. (رد اغتار، مطلب في دفن الميت ج:٢ ص:٢٣٧). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوّل سورة البقرة عند رأس ميّت وآخرها عند رجليه. (شامي ج:٢ ص:٢٣٢)، فقع ايج ايم سعيد كراچي).

# قبرول کی زیارت

# قبرستان پر تننی دُور بسے سلام کہد سکتے ہیں؟

سوال:... قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے '' السلام علیم یا اہل القبور'' کہنا چاہئے ، دریا انت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ بس ، ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام علیم یا اہل القبور''یا'' السلام علیم یاصا حب مزار'' کہنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...اكر پاس كرري و" السلام عليكم باالل القيور" كهدلينا جائي- (١)

## قبرستان كس ون وركس وقت جانا جا بيع؟

سوال: .. قبرستان جانے کے لئے سب سے بہتر وفتت اور دن کون سے جیں؟

جواب: ...قطعی طور پر کسی خاص وقت اورون کی تعلیم نہیں دی گئی ، آپ جب جا جیں جاسکتے جیں ، وہاں جانے سے اصل مقصود
عبرت حاصل کرنا ہے ، موت و آخرت کو یاد کرنا ہے ۔ البتہ بعض روایات جس شب براُت کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے
قبرستان (بقیج ) جس تشریف لے جانا اوران کے لئے دُعائے مغفرت فرمانا آیا ہے ، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فرمایا ہے ، اور
ان کوضعیف کہا ہے ۔ ایک مرسل روایت جس ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یا ان جس سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کوزیارت کی ، اس
کی بخشش ہوجائے گی اوراہے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والالکھ و یا جائے گا (مفکلو قاز شعب الایران بہتی )۔ (۱۱)

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم يقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور ...الحديث. رمشكرة، باب زيارة القبور ص:٥٣٠).

<sup>(</sup>۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال. أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله! إنى ظننت انك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر الأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه التومذي وابن ماجة وزاد رزين: ممّن استحق النّار. وقال الترمذي سمعت محمدًا يعنى البخاري يضعف هذا الحديث. (مشكوة ص: ۱۱، باب قيام شهر رمضان). مريرتفيس كيك ديكهي: إمان قيام شهر رمضان). مريرتفيس كيك ديكهي: إمان قيام شهر رمضان). مريرتفيس

 <sup>(</sup>٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر
 له وكتب برّاـ رواه البيهقي في شعب الإيمان موسلًا. (مشكوة ص: ٥٣) ، باب زيارة القبور).

فی الجملدان روایات مے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، علامہ شامی کیکھتے ہیں: ''ہر ہفتے میں قبروں ک زیارت کی جائے ، جیسا کہ'' مخارات النوازل' میں ہے، اور'' شرح لباب المناسک' میں لکھا ہے کہ: جعد، ہفتہ، پیراور جعرات کا دن افضل ہے۔ محمد بن واسعٌ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں جعد کے دن، اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے' (دید الفتار ج:۲ می:۲۳۲)۔

### بختهٔ مزارات کیوں ہے؟

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ بہترین قبروہ ہے جس کا نشان نہ ہواور کچی ہو، پھر ہندوستان اور پاکستان میں اتنے سارے مزارات کیوں ہیں جن کولوگ ہوجا کی حد تک چو ہے ہیں اور نتیں ماننے ہیں؟

جواب:... بزرگوں کی قبروں کو یا تو عقیدت مند بادشا ہوں نے پختہ کیا ہے، یا ذکان دارمجاوروں نے ،اوران لوگوں کا نعل کو کی شرق جحت نہیں۔

# مزارات پرجانا جائز ہے، کیکن وہاں شرک و بدعت نہ کرے

سوال: ... كيامزارون يرجاناجائز ب؟ جواوك جات بين ييشرك تونبين كرد ب؟

جواب:..قبروں کی زیارت کو جانامتحب ہے، اس لئے مزارات اولیاء پر جانا تو شرک نہیں، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا بزاسخت دہال ہے۔

## بزرگوں کے مزارات پرمنت مانناحرام ہے

سوال:...ئی جگہ پر کچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نعلی بھی بن رہے ہیں ) ، اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں ، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں ، ان سے نتیں ما گئی جاتی ہیں ، یہ کہاں تک سیح ہے؟

جواب:...بیتمام با تیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں ، ان کی ضرور گ تفعیل میرے رسائے'' اِختلاف اُمت اور صراط متفقم'' میں دکھے لی جائے۔

 <sup>(</sup>١) وتزار في كل اسبوع كما في مختارات التوازل قال في شرح لياب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت
والإثنيس والخميس فقد قال محمد بن واسع: الموتي يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده فتحصل أن يوم
الجمعة أفضل اهد (ردائحتار ج:٢ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) قوله بزیارة القبور أی لا بأس بها بل تندب كما فی البحر عن الجنبی. (ردانحتار علی الدر المختار ج:۲ ص.۲۳۲،
 مطلب فی زیارة القبور، طبع سعید). مریتغمیل كه كه طاحقارمائین ص:۳۹۹ كامائیتیس ۳،۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) ان الشرك لظلم عظيم. الآية. وأيضًا ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلّا زيارته ... الخ

<sup>(&</sup>quot;) تنعيل ك في ما حظفر ما كين "إختلاف أمت اور مراط متعقم" صفي: ١٣ تا٨٤، طبع مكتب لدهيانوي-

## مزارات پرپیسے دینا کب جائز ہےاور کب حرام ہے؟

سوال:...میں جس زوٹ پرگاڑی چلاتا ہوں ،اس رائے بیں ایک مزارا تا ہے،لوگ مجھے چیے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پر پیسے دینا کیساہے؟

...مزار پرجو پیسے دیئے جاتے ہیں، اگر مقصود وہاں کے نقراء ومساکین پرصدقہ کرنا ہے تو جائز ہے، اور اگر مزار کا نذرانه مقصود ہے تو بینا جائز اور حرام ہے۔

# مزارات کی جمع کرده رقم کوکہاں خرج کرنا جا ہے؟

سوال:...مزاروں یا قبروں پرجو پہیے جمع کئے جاتے ہیں یہ کہے ہیں؟ (جمع کرنے کیسے ہیں؟) اگر ناجائز ہیں تو پہلے جوجع ہیں،ان کو کہاں خرج کیا جائے؟

جواب:...اولیاءاللہ کے مزارات پرجو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ "ما اہل بد نغیر اللہ" میں واخل ہونے کی وجہ سے حرام ہیں، اوران کامعرف الرحرام کامعرف ہے، لینی بغیر نیت تواب کے بیمال کی مستحق زکوٰۃ کودے دیں۔ (۳)

## اولیاءاللد کی قبرول پربکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ اولیاء الله کی قبروں پر بکرے وغیرہ دیتے ہیں ، کیا بیرجائز ہیں؟ حالانکداگران کی نبیت خیرات کی موتوان کے قرب وجوار میں مساکین بھی موجود ہیں۔

جواب:...اولیا واللہ کے مزارات پر جو بکر ہے ابطورنڈ رونیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعاً نا جائز وحرام ہیں،ان کا کھا نا اس کے لئے بھی جا تزنمیں '' اِللّا بیکہ مالک اپنے تعل سے توبہ کر کے بھرے کو دائیں لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غرباء کو کلانے کے لئے بھیج جاتے ہیں، ووان غریب غرباء کے لئے حلال ہیں۔

<sup>(</sup>١) واعسلم أن النكر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تـقـريا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ... إلخ. (درمنعتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، ١٣٠٠، قبيل باب الإعتكاف، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لَا تكون لمخلوق ...إلخ. (رداغتار ج ۲ ص. ۳۳۹، مطلب في النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام).

<sup>(</sup>٣) الأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ... إلخ. (شامي، فصل في البيع، ج: ١ ص: ٣٨٥)، أيضًا ويتصدق بها بلانية الثواب انما يتوي به برأة الْمُمَدّ (قواعد الْفقه ص: ١٥٠ )..

<sup>(</sup>۱۴) ویکھئے حاشیہ تمبرا اور ۲۔

 <sup>(</sup>۵) وذكر الشيخ إنها هو محل لصرف النار لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا ... إلخ. (ردالحتار على الدر ج. ٢ ص: ٣٣٩).

# مردہ، قبر پرجانے والے کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے

سوال: ... تبر پرکوئی عزیز مثلاً: مال باپ، بہن محالی یا اولا دجائے تو کیا اس مخص کی زوح انہیں اس دشتے ہے بہجانی ہے؟ ان کود کھنے اور بات سننے کی توت ہوتی ہے؟

جواب: ... حافظ سیدطی نے ''شرح الصدور' میں اس مسلے پر متعدّد روایات نقل کی ہیں کہ میت ان لوگوں کو جواس کی قبر پر جائیں ، دیکھتی اور پہچانتی ہے اور ان کے سلام کا جواب ویتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: '' جوخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر پر جائے ، جس کو وہ وُنیا میں پہچانیا تھا، پس جا کر سلام کے تو وہ ان کو پہچان لیتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔' بیصدیث' شرح صدور'' میں حافظ ابن عبد البرکی ''است فد سے و '' اور'' تمہید'' کے جوالے نقل کی ہے ، اور اکھا ہے کہ محدث عبد المحق نے اس کو 'صبح'' قرار دیا ہے (ص:۸۸)۔ ('')

## قبرير باتهدأ ثفا كردً عاماً نكّنا

سوال: .. قبرستان مين ياليك قبرير باته أثما كردُ عاما تكنا كيسام؟

جواب:...فآویٔ عالمگیری (ج:۵ ص:۳۵۰مری) پی لکھا ہے کہ قبر پر دُعا ما تکنا ہوتو قبر کی طرف پشت اور قبلے کی طرف مندکر کے دُعاما کئے۔

#### قبرستان مين فاتحداوردُ عا كاطريقنه

سوال: .. قبرستان میں جا کرقبر پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس فاتحہ نامی دُعامیں کیا پڑھا جاتا ہے؟ (بیعنی کیا دُعاما آئی جاہے؟) جواب: .. قبرستان میں جا کر پہلے تو ان کوسلام کہنا جاہئے ، اس کے الفاظ صدیث میں ہیآتے ہیں: ''اَلسَّلَامُ عَسَلَیْٹُم یَا

(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس وردّ عليه حتى يقوم، وأخرج أيضًا والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه ردّ عليه السلام ...... وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، فسلم عليه ردّ عليه السلام ...... وأخرج ابن أبي الدنيا في القبور، والصابوني في المالتين، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رحل يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام (شرح الصدور ص: ٢٠٢، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية).

(٢) وأخرج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من
 أحد يـمـر بـقبـر أخيـه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور صححه دار الكتب العلمية بيروت).

(٣) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبورا
 . . . . . . وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (عالمگيري ج:٥ ص: ٣٥٠).

اَهْلُ اللّهِ بَادِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمُ لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ." () وريح جس قدر ممكن بوان كے لئے دُعا و استغفار كرے، اور قرآن جيد پڑھ كرايسال تواب كرے يعض روايات ميں سوره ليبين، سوره تبارك الذي سوره فاتح سوره زلزال، سوره تكاثر اور سوره إخلاص اور آيت الكرى كي فضيلت بعي آئى ہے۔ قاوئ عالمگيرى ميں ہے كہ قبرك طرف منداور قبلى طرف منداور قبلى طرف منداور قبلى طرف منداور قبلى طرف مندكر كركم ابوء اور جب دُعا كااراده كرے تو قبرى طرف پشت اور قبلى طرف مندكر كرا مواب و عاسمين و كائيں فيرستان ميں بڑ جنے كى مستون و عاسميں

سوال:...کون ی مسنون اور بهتر دُعا نمیں ہیں جوقبرستان میں پڑھنی جاہئیں؟

جواب: ...سب سے پہلے قبرستان میں جاکراہل قبور کوسلام کہتا جاہئے ، اس کے مختلف الفاظ احاد ہے میں آئے ہیں ، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہدلے ، اگروہ یا دنہ ہوں تو'' السلام علیکم' ہی ہے ، اس کے بعد ان کے لئے دُعا واستغفار کرے اور جس قدر ممکن موتلا وست قرآن کریم کا ثواب ان کو کہنچائے۔ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے ، مثلاً: سور وُ فاتحہ، آیت الکری ، سور وُ کیلین ، سور وُ تکاثر ، سور وُ کا فرون ، سور وُ إخلاص ، سور وُ فلق ، سور وُ ناس وغیر ہ۔ (س)

قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہستہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فرما رہے نتے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہئے، کیونکہ عذاب والی آیات پر مردے پرعذاب ٹازل ہوتا ہے، بلکہ مخصوص دُعاوَں بشمول آیات جو کہ سنت ِنبوی سے ٹابت ہیں، پڑھنی چاہئیں۔ جواب:...قبر پر بلندآ واز سے قرآن مجید پڑھنا کروہ ہے، آہتہ پڑھ سکتے ہیں۔

# قبرستان میںعورتوں کا جاتا سیجے نہیں

سوال:...ا: کیاعورتوں کا قبرستان جانامنع ہے؟ ۲:...اگر جاسکتی جیں تو کیا کسی خاص وفت کالقیمن ہونا جا ہے؟

٣:.. قبرستان جا كرعورتول بامردول كے لئے قرآن پڑھنايا نوافل پڑھنامنع ہيں،اگرنماز كا دقت ہوجائے اور وقت تھوڑا ہو

<sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ١٥٣ .

 <sup>(</sup>۲) ثم يدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب موتبته في حال حياته ....... وفي شرح اللباب
ويـقـرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الرسول وسورة ينس وتبارك الملك
وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة ... إلخـ (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، ٢٣٣، مطلب في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) لم يبقف مستدير الفيلة مستقبلًا لوجه الميت ...... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوي. (هندية ج: ٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>١٧) الفِنأحاشية نمبر٧\_

<sup>(</sup>٥) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافتة فلا بأس بها. (هندية ج:٥ ص: ٣٥٠، كتاب الكراهية).

جيے مغرب كا وقت ہوتا ہے تو كيانماز كوقضا كرديتا جاہے ياو ہيں پڑھ ليني جا ہے؟

جواب:...ا:عورتوں کے قبرستان جانے پراختلاف ہے میچے یہ ہے کہ جوان عورت کوتو ہر گزنہیں جانا جا ہے ، بزی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو مخوائش ہے۔ (۱)

۲:.. خاص وقت کا کوئی تعین نہیں ، پر دہ کا اہتمام ہونا اور نامحرموں سے اختلاط نہ ہونا ضروری ہے۔

س:... قبرستان میں تلاوت سیح قول کے مطابق جائز ہے ، مگر بلندآ واز سے نہ پڑھے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لئے قبرستان میں نفل پڑھتا جا ترنبیں ، اگر مجی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت چیش آ جائے تو قبرستان ہے ایک طرف کو ہوکر کہ قبرین نمازی کے سامنے نہ ہوں ، نماز پڑھ کی جائے۔ (۵)

### خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:..ا کثر لوگ یہ بات یعین ہے بیان کرتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جاتی ہیں ، گناہ ہوتا ہے ، آپ بتا ہے یہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟ کیا خواتین کا قبرستان جانا مناہ ہے؟

جواب:...مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت ہوان مورتوں پر جوقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں۔ بعض معزات اس صدیث کی بنا پرعورتوں کے قبرستان جانے کوحرام قرار دیتے ہیں، بعض کے نز دیک محروہ ہے۔ بعض کے نز دیک عورتوں کا جانا بھی جائز

<sup>(</sup>١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الذزائرات القبور وإن كانت للإعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع قبلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات ... الخ (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٣٣٠، فصل في زيارة القبور، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٢، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يجهر لا تكره ولا بأس بها ... إلخ. (هندية ج:٥ ص: ٣٥٠ كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلّا المقبرة والحمام. رواه أبوداؤد والترمذي والدارمي. (مشكُّوة ص: ١٠). وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ألَّا وانَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألّا فلاتتخذوا القبور مساجد انّى أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكّرة

 <sup>(</sup>۵) لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه ... إلخ (شامى ج: ١ ص: ٢٥٣، مطلب في بيان السنة والمستحب).

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القيور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي. هذا حديث حسن صحيح، وقال: قدراي بعض أهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في ريارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال يعضهم انما كره زيارة القيور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن تم كلامه (مشكوة ص:١٥٣ ، باب زيارة القبور).

ہے، بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں مسجح یہ ہے کہ جوان عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، بوڑھی عورتیں اگر باپر دہ جا کیں اور و ہاں کوئی کام خلاف شرع نہ کریں ، توان کے لئے جا تز ہے۔ یہ تمام تفصیل علامہ شائ نے ذِکر فر مائی ہے۔ (۱)

### كياعورتول كامزارات برجانا جائز ہے؟

سوال:...کیاعورتوں کے قبرستان، مزارات پر جانے ، محفلِ ساع (قوال) منعقد کرنے کی ندہب نے کہیں اجازت دی ہے؟اگریہ جائز ہے تو آپ قرآن وحدیث کی روشی میں ثابت کریں، ویسے جھے قدشہ ہے کہ کہیں آپ اسے اختلافی مسئلہ بجھتے ہوئے محول ندکر جائیں۔

جواب:..مسئلہ اتفاقی ہو یا اختلافی الیکن جب جناب کوہم پر اتنااعقاد بھی نہیں کہم مسئلہ بھی بتا ئیں سے یا گول کر جا ئیں گے تو آپ نے سوال بیمینے کی زحمت ہی کیوں فر مائی ؟

آپ کوچاہے تھا کہ بیمسئلے کی ایسے عالم سے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم از کم اتفاا مقادتو ہوتا کہ وہ مسئلے کو گول نہیں کریں ہے، بلکہ خدا در سول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کی جوذ مدداری عائد ہوتی ہے، اے وہ اپنے فہم کے مطابق یورا کریں گے۔

میرے بھائی! شرعی مسائل تو شدہ بنی عمیا تھی کے لئے ہیں، ندمض چمیڑ چھاڑ کے لئے، یہ توعمل کرنے اورا پٹی زندگی کی اصلاح کے لئے ہیں، لہٰذامسئلہ کی ایسے خفس سے یو چھنے جوآپ کی نظر میں دین کا تیجی عالم بھی ہو،اوراس کے دِل میں خدا کا اتناخوف بھی ہو کہ وہ من اپنی یالوگوں کی خواہشات کی رعابیت کر کے شریعت کے مسائل میں تلمیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔

اب آپ کا مسئلہ بھی عرض کئے دیتا ہوں ، درندآپ فر مائیں سے کرد کیموکول کر مکئے ناں!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلائی مسئلہ ہے، اکثر اللّی علم تو حرام یا کرو وتحر کی کہتے ہیں، اور پر محد حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، بیا ختلاف بول پیدا ہوا کہ ایک زیانے ہیں قبروں پر جاناسب کوئع تھا، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، بعد میں حضور پُر نور معلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فر ما یا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد وِلاتی ہیں ۔''

جو حطرات مورتوں کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ بیا جازت جو آنخضرت معلی القدعلیہ وسلم نے دی ، مردوں اور عورتوں سب کوشامل ہے۔

اور جوحعزات اسے ناجائز کہتے ہیں ،ان کا استدلال بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے

<sup>(</sup>۱) إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) وإن كان للإعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب. (حاشية رد الهتار، مطلب في زيارة القبور ج: ۲ ص: ۲۳۲).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكّر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكّوة ص:٥٣ ا ، باب زيارة القبور ، طبع قديمي).

جوتبروں کی زیارت کے لئے جائمیں ،لہذا قبروں پر جاناان کے لئے ممنوع اورموجب لعنت ہوگا۔

یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ توریش ایک توشری مسائل ہے کم داقف ہوتی ہیں، دُوسرے ان میں صبر، حوصلہ اور صبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے تق میں عالب اندیشہ بی ہے کہ بیدوہاں جا کر بڑع فزع کریں گی یا کوئی بدعت کھڑی کریں گی، شایدای اندیشے کی بنا پر آنحضرت ملی انشعلیہ وسلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب احت فرمایا، اور بیا ختالاف بھی ای صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کرکسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزویک بھی اجازت نہیں ہے، آج کل عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جا کر جو بچھ کرتی ہیں اسے و کھ کریفین آجاتا ہے کہ آنخضرت میں الشعلیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر احت کیوں فرمائی ہے...؟ (۱)

## عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، بزرگ کے نام کی منت ماننا

سوال: ...عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہ نیس؟ نیز قبر دالے کے نام کی منت ماننا جیسے کہ بکرا وینا یا کوئی جا ور چڑھانا وغیرہ؟

جواب :..اال قبورك كے منت مانابالا جماع باطل اور حرام به در مخار میں ب:

'' جاننا چاہئے کہ اکثر عوام کی طرف سے مُر دول کے نام کی جونذ ریائی جاتی ہے اوراولیائے کرام کی قبرول پررو ہے، پہیے، شرین، تیل وغیرہ کے جوچڑ ھاوے ان کے تقریب کی خاطر چڑ ھائے جاتے ہیں، یہ بالا جماع باطل اور حرام ہیں، إلاً یہ کہ نذراللہ کے لئے ہواور وہاں کے فقراء پرخرج کرنے کا قصد کیا جائے ،لوگ خصوصاً اس ذیائے ہیں اس ہیں بکٹر سے جنتلا ہیں، اس مسئلے کوعلامہ قاسمُ فیڈ دررالیجار'' کی شرح میں بڑی تفصیل ہے کھا ہے۔''(۱)

علامه شائ اس كى شرح بس ككھتے ہيں:

"ایس نذر کے ناجائز اور حرام ہونے کی گی وجوہ ہیں ، اوّل یہ کہ یہ نذر مخلوق کے لئے کی جاتی ہے ، اور مخلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں ، کیونکہ نذر عبادت ہے ، اور غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی ۔ دوم یہ کہ جس کے نام کی منت مانی منی وہ میت ہے ، اور مردہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ اگر نذر مانے واسلے کا خیال ہے کہ اللہ تعالی کے سوایہ فوت شدہ بزرگ بھی تکوین أمور میں تصرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے '(د د الهتاد قبیل باب الاحکاف ج: ۲ ص: ۳۲ م، نیز دیکھے ابحرالرائق ج: ۲ ص: ۳۲ م)۔

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جانا تو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) مخزشته صغیح کا حاشیه نمیرا ۲۰ ملاحظه فرما نمین ـ

 <sup>(</sup>١) واعدتم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء
 الكرام تـقـرُبًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار (الدر المختار ج:٢ ص: ٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) قوله باطل رحرام لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والتذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة و العبادة لا تكون لمخلوق، ومنها
 أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى و اعتقاده ذلك كفر.

کنز دیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دملم کا ارشاد ہے: '' اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جو بہ کثرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔''(۱)

(رواه احمد والتريدي واين ماجه مفكلوة ص: ۱۵۳)

بعض حضرات کے نزویک مکروہ ہے، اور بعض کے نزویک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جزع فزع نہ کریں اور کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب ندکریں، ورندحرام ہے۔اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مفسدہ ہے خالی نبیں، اکثر بے پر دہ جاتی ہیں، اور پھر وہاں جاکر غیرشری حرکتیں کرتی ہیں بنتیں مانتی ہیں، چرماوے چرماتی ہیں،اس لئے سیحے بیہ کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے،اس کی سی کے نز دیک بھی اجازت نہیں، بلکہ بالا جماع حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذانی تصرفات جائز جہیں

سوال:...اگر کوئی مخص مسلمان کبلائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں قبر دن کومسار کر کے ان پر مکانات اور کارخانے تغییر کر لے، اوران میں رہائش افتیار کر کے احتر ام قبرستان کی پامالی کا سبب بینے ،اس کے اس عمل پر قانون شریعت کیا حد قائم کرتا ہے؟ اور اس كمل كالذكروس اندازيس كياجائكا؟

جواب:..مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے، اور وقف میں اس فتم کے تصرفات، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، جائز نہیں، البنۃ اگر کسی کی ذاتی زمین میں قبریں ہوں،ان کوہموار کرسکتاہے۔

### قبرستان كب تك قبرستان ربتا ہے؟

سوال: .. قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟ بعض ملکوں میں کئی سالوں کے بعد بلڈوزر چلا کراس پرآیا وی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک مخوائش ہے؟

جواب:..قبرین پُرانی ہوجا تھی توان کومسمار کرنے کی اِجازت ہے، کیکن شخصی وذاتی اغراض کے لئے اس جگہ کا اِستعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ و وصرف اموات کی تدفین کے لئے وقف کیا حمیا ہے۔ ہاں! کسی کی ذاتی جگہ ہوتو پُر انی قبروں کومنہدم کر کے وہاں

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. (مشكوة ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) - مقبرة قديمة غلة لم يبق فيها آلار المقبرة هل يباح لأهل الملة الإنتفاع بها؟ قال ابونصر رحمه الله تعالى: لا يباح ...إلخ. (قاضي خان بر هامش هندية ج:٣ ص:٣١٣). وأيضًا إذا صبح الوقف لم يجز بيعه ولاً تمليكه ...الخ. (هداية ج:٢ ص: ۲۳۰ کتاب الوقف، طبع مکتبه شرکت علمیه).

إذا دفن الميت في أرض (٣) ولو بلي المهت وصار ترابا جاز ..... زرعه والبناء عليه كال في التبيين غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار ... إلخ. (هندية، باب الجنائز ج: ١ ص: ١٤ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج:٢ ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) الوقف .... ولا يباع ولا يوهب ولا يورث (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۵۰).

کا شتکاری بھی کرنامیج ہے، سمر قبرستان جو وقف ہواس کوخرید ناکسی حال میں بھی جا تر نہیں۔ مسى كىمملوكەز مىن مىں قبربنانا

سوال :...میرے بھائی کوفوت ہوئے مہینہ ہوگیا ہے، ہم نے گاؤں میں اس کی قبرایک رشتہ داری زمین جو کہ قبرستان کے ساتھ ہے کھودی، پہلے والدہ صاحبہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے، وہ آ دی حاضر نہ تھا، اس کے لڑکے سے اِ جازت لے کر قبر کھودی، پھر دِل میں یہ بھی خیال تھا کہ ماموں کا لڑکا ہے، کیا کہے گا؟ قبر جب تیار ہوگئ تو وہ آ دمی آیا تو اس نے شور کر دیا کہ میری جگہ قبر کیوں کھودی ہے؟ کیونکہ اس وفت جنازے کا وفت ہوگیا تھا، اتنا وفت نہیں تھا کہ دُوسری جگہ قبر تیار کرلیں، چندلوگوں کے کہنے پروہ جیپ ہوگی، ہم نے جنازہ پڑھ کرمردے کوقبرے حوالے کردیا، ابھی مجھے بار بارخیال آتے ہیں کداگروہ آ دمی دِل سے راضی نہیں ہوا تو شاید میرے بھائی کو عذاب ہور ہا ہو۔ جناب سے گزارش ہے کہ جھے اس کاحل بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ اس کو کیسے راضی کروں؟ یا جگہ کے چیے وُوں؟ جناب كى مهريانى بوكى\_

جواب: ...اگركسى كى مملوكدز مين ميں قبر بنادى جائے تو اس كوحل بہنچا ہے كدز مين كو ہمواركر كے اس كو إستعال كرے، مردے کو نکا ننے کی ضرورت نہیں۔ اورمیت کے وارثوں کو نہ تو مردے کے نکالنے کی اجازت ہے، نداس زمین میں نضرف کرنے ہے روکنے کی اجازت ہے۔

خواب کی بنا پرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

سوال:.. بمولا ناصاحب! ہمارے تصبے ہے کوئی ایک میل وُورا یک کھیت میں ایک پیرصاحب دریافت ہوئے ہیں ، ووا سے که ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ پیرصاحب کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پرمیرا مزار بناؤ اوگوں نے مزار بنادیا، آج ہم اپنی آتھوں ہے دیکھ رہے ہیں کہاس مزار پرروزانہ تقریباً ۲۰۰ ہے زائد آ دمی دُعاما تکنے آتے ہیں،جس مالک کی بیز مین ہے وہ بہت تک ہے،اور کہتاہے کہ میری زمین سے میجعلی مزار ہٹاؤ بھین وہبیں ہٹاتے۔آپ بتا تمیں کہاس کا کیامل ہے؟

جواب:...ا بک حورت کے کہنے کی بنا پر مزار بنالیٹا بے مقلی ہے ، زمین کے مالک کو جاہئے کہ وہ اس کو ہموار کردے اور لوگوں کووہاں آئے ہے روک دے۔ <sup>(س</sup>

إذا دفن البهبت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها. (عالمكيري ج: ١ ص:٧٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٢) إذا دفن النمينت في أرض غينره بنغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها . . ..... ولا ينبخي إخواج السبت من القبر بعدما دفن إلَّا إذا كانت الأرض مفصوبة أو أخذت بشفعة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤٤)، ولايخرج منه بعد إهالة التراب إلا لحق آدمي أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالارض ...إلخ. (الدر المختار ج: ٣ ص:٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز لأحد أن يتصوف في ملك غيره بلا إذنه. (شوح الجلة، المادة: ٩٠، ص: ١١). أيضًا إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكري، الفصل السادس في القبر والدفن والتقل من مكان إلى أخر ج: ١ ص: ١٤ ١)\_

# ايصال يثواب

# الصال ثواب كے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع كيا جائے

سوال:... میں ذکر کرنے سے پہلے ایک بارسورہ فاتخہ تنین بارقل ہواللہ شریف، ادّل آخر دُرود شریف پڑھ کراس طرح دُعا کرتا ہوں:'' بااللہ!اس کا تواب میرے مخدوم و کرم حضرت ....دامت برکاتہم سے لے کرمیرے حضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم تک میرے سلسلے کے تمام مشائح کرام تک پہنچا وے اوران کے فیوض و برکات سے جمیں بھی حصہ نصیب فرما و ہے۔

جواب:...حضرت ﷺ نؤراللّٰد مرقدۂ کے سلسلے کے مطابق گیارہ بار ڈرددشریف اور تیرہ بارقل ہواللّٰدشریف پڑھ کر (اوراس کے ساتھ اگر سورۂ فاتخہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت اچھاہے )ایسال ثواب کیا جائے اور ابتدا آنخضرت صلّی اللّٰدعلیہ وسلم کے اسمِ مبارک سے کی جائے ، باتی ٹھیک ہے۔

# حضورِ اكرم صلى التدعليه وسلم ك لئے نوافل سے ایصال ثواب كرنا

سوال:... بین صنور اکرم سلی الله علیه وسلم کے ایصال تو اب کے لئے روز اندسور وکیلیون کی تلاوت کرتا تھا، اب پچھ عرصے سے بیمل دورکھت نفل کے ذریعے ادا کرتا ہوں ، کیااس طرح کرنے میں ذات پاک صلی الله علیه وسلم کے احترام میں کوئی کوتا ہی تونہیں ؟

جواب:...کوئی حرج نہیں ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا (۲) محبت کی بات ہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وملم كے لئے ایصال تواب، إشكال كاجواب

سوال:... کیا فرماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسئلے کے متعلق کہ مسلمان حعزات بخدمتِ اقد س ملی اللہ علیہ وسلم ایصال تواب کرتے ہیں، ہمارے ایصال تواب سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ آپ دو جہانوں کے سردار ہیں،اور

 <sup>(</sup>١) قلت. وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من
 الضلالة ...إلح. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُنّة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لئے بیٹنی ہیں۔

وُرود وسلام نوالند تعالیٰ کے عکم ہے جیجتے ہیں، کمانی انص ،اپنے کسی عزیز کوایصال ثواب کرنے کی وجہ معقول ہے، اس ک بخشش کے لئے ،اور دفع در جات کے لئے۔

تو نی کریم صلی اللّه علیه وسلم کے بارے میں ایسال اُواب کرنے کی حقیقت پرروشنی ڈالئے ،اورقر آن وسنت کی روشن میں اس کامیح جواب دے کرممنون فرمائیں۔

جواب:...اُمت کی طرف ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایصال تُواب نصوص سے ثابت ہے، چنانچہ ایصالِ تُواب کی ایک صورت آپ کے لئے تر تی درجات کی دُعاء اور مقام وسیلہ کی درخواست ہے، پیچمسلم کی حدیث ہیں ہے:

"اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلحة الله على صلوة صلحة الله على صلوة صلى الله على الله وارجوا ان اكون انا هو، قمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة."

(ملكوة ص: ١١٣)

ترجمہ:... جبتم مؤذن کوسنوتواس کی آذان کا ای کی مثل الفاظ سے جواب دو، پھر جھے پر دُرود پڑھو،
کیونکہ جو مخص جھے پرایک بار دُرود پڑسے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں ٹازل فرماتے ہیں، پھر
میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے ' وسیلہ' کی درخواست کرو، بیا یک مرجبہ ہے جنت میں، جواللہ تعالیٰ کے بندوں میں
سے صرف ایک بندے کے شایان شان ہے، ادر میں اُمیدر کھتا ہوں کہ وہ بندہ میں بی ہوں گا، پس جس فخص نے
میرے لئے وسیلہ کی درخواست کی ،اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔''

اور سی بغاری میں ہے:

"من قال حين سمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالوة القائمة التم محمد ن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودن اللذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

ترجمه:... جو محض أذان ك كريد و عا پر هے: "اے الله! جو مالك ہال و وت كا، اور قائم ہونے دالى نمازكا، عطاكر حضرت محمسلى الله عليه وسلم كو وسيله اور فضيلت اور كمر اكر آپكومقام محمود ميں، جس كا آپ نے دعد وفر ما يا ہے" قيامت كون اس كوميرى شفاعت نصيب ہوگى۔"

حضرت عمرض الله عنه عمره کے لئے تشریف لے جارہے تھے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طبی کے لئے حاضر ہوئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رُخصت کرتے ہوئے فرمایا:

#### "لَا تنسنا يا اخى من دعائك. وفي رواية: اشركنا يا اخى في دعائك."

(الوداؤد ع: اص: ۲۰۱۰ ترزيل ع: ۲ ص: ۱۹۵)

ترجمہ: ... بھائی جان! ہمیں اپنی دُعامیں نہ بھولٹا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! اپنی دُعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے دُعا مطلوب بھی ، اس طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُعا مطلوب ہے۔

ایسال تواب ہی کی ایک صورت رہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے ،حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رمنی اللہ عنہ کواس کا تھم فرمایا تھا:

"عن حنش قال رأيت عليًّا رضى الله عنه يضحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأضحية عن الميّت ١٠٠٥ ص:٢٩)

ترجمہ: " منش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو دیکھا کہ وہ دومینڈ حول کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: بید کیا؟ فرمایا کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے وصیت فرمانی تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں ، سومیں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ "

"وفحى روائة: امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه فالا اضحى عنه ابدًا."

(ايناً ج:ا ص:۱۳۹)

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا."

ترجمہ:...'ایک روایت بیں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے عظم فرمایا تھا کہ بیں آپ کی طرف سے تربانی کیا کروں بسویس آپ کی طرف سے جیٹ قربانی کرتا ہوں۔'' طرف سے تربانی کیا کروں بسویس آپ کی طرف سے جیٹ قربانی کرتا ہوں۔'' ترجمہ:..''ایک روایت بیں ہے کہ بیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔''

علادہ ازیں زندوں کی طرف ہے مرحوین کو ہدیہ پیش کرنے کی صورت ایصال ثواب ہے، اور کسی مجبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے بغرض نہیں ہوتی کہ اس ہدیہ ہے اس کی تا داری کی مکافات ہوگی، کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جا تا اعلی عمول ہے، اور کسی کے حاشیہ مخیل میں بھی بیہ بات نہیں کہ ہمارے اس حقیر ہدیہ ہے اس کے مال ودولت میں اضافہ ہوجائے گا، بلکہ صرف از دیا ہے جب کہ بدیہ پیش کیا جا تا ہے، اس طرح آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی بارگا و عالی میں گنا ہگا رائمتیوں کی طرف سے ایصال ثواب کے ذریعہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہو، بکہ یہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہے، بکہ یہ ہدیہ پیش کرنے والوں کی طرف سے اظہار تعلق و محبت کا ایک ذریعہ ہدیہ جس سے جا نہیں کی محبت میں اضافہ ہوتا

ہے، اور اس کا نفع خود ایصال تو اب کرنے والوں کو پہنچہاہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامدائنِ عابدین شائ نے دالھے۔ او میں باب الشہید سے قبیل اس سکے برختفرسا کلام کیا ہے، اتمامِ فاکدہ کے لئے اسے نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر في الفتاوي الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القرائـة لـنبي صلى الله عليه وهو القرائـة لـنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لا يحتاج إلاذن خاص، الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرًا بعده موته من غير وصية، وحج ابن الموفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهد

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطببة للنويري ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول علماننا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبى صلى الله عليه وسلم فانه احتى بـذلك حيث انقلانا من الضلالة ففى ذلك نوع شكر واسداً جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جميع اعتمال امته في ميزانه يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك فان الله تعالى اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شای ج:۴ ص:۴۴۴ فمعمر)

ترجمہ: "ابن جُرُ ( کی شافعی) نے فقادی ظہید میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن تیمید کا خیال ہے کہ آ ہے کہ اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں صرف اس کی جرائت کی جاسکتی ہے جس کا اذان ہو، اور وہ ہے آپ پرصلو ق وسلام بھیجنا اور آپ کے لئے دعائے وسیلہ کرنا۔

ابن چر کتے ہیں کہ: اِمام بکلٌ وغیرہ نے ابن تیمیہ پرخوب خوب رَدِّ کیا ہے کہ ایک چیز اون خاص کی

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم معيد كراچي، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

محتان نہیں ہوتی ، دیکھتے نہیں ہوکہ ابن عمر ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم ک طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، جبکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی۔ ابن الموثق نے جو جنید کے ہم طبقہ ہیں ، آپ کی طرف سے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہزار ختم کئے ، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہی قربانیاں کیں۔

یں کہتا ہوں کہ میں نے ای شم کی بات مفتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمد بن الشلمی ، جو صاحب بحر الرائل کے اُستاذی ہیں کی حربی ہی دیکھی ہے ، جو موصوف نے علامہ نیو پر گی کی '' شرح الطبیہ'' سے نقل کی ہے ، الرائل کے اُستاذی ہیں کے تربی مقل کیا ہے کہ حنابلہ میں سے ابن عقیل کا قول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ تو اب مستحب ہے۔

یں ہتا ہوں کہ ہمارے علیا ء کا بی قول کہ: '' آدی کو چاہئے کہ اپنے علی کا ثواب و دسروں کو بیش وے''
اس میں آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی وافل ہیں، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیاد واستحقال رکھتے ہیں، کیونکہ
آپ سلی اللہ علیہ وسلم بی نے ہمیں کم ابنی سے نجات وال کی، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ثواب
کا ہدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا احتراف ہے، اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہرا عتبارے کا مل ہیں، کمر) کا ال زیادت کا اللہ کو دبی آپ کے اجاب اور بعض مانعین نے جو
استدال کیا ہے کہ بی تحصیل حاصل ہے، کیونکہ اُمت کے تمام کم خودبی آپ کے نامی کم اُس ورج ہوت ہیں۔
استدال کیا ہے کہ بی جیز ایصالی ثواب سے مانع نہیں، چنانچہ اللہ تعالی نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالی اس کا جواب میہ ہو کہ کہ کہ ہم آپ کے لئے اللہ تعالی اللہ علیہ محمد کہا کریں۔''

سوال:... بیل قرآن مجیدی تلاوت اور صدقه وخیرات کرکآ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور بعد کا کابرعلائے وین کو ایسال تو اب کرتا ہوں، کین چندروز ہے ایک خیال ذہن بیل آتا ہے، جس کی وجہ سے بے حد پریثان ہوں، خیال یہ ہے کہ ہم لوگ ان ہستیوں کوثو اب پہنچار ہے ہیں جن پر خداخود دُروووسلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم کو، تو بہ تو بہ اِ معاذ الله! ہم استے بڑے ہیں کہ چندآیات پڑے کراس کا تو اب حضور صلی الله علیہ وسلم وصحابہ رضی الله عنہ م تک پہنچار ہے ہیں، یہ تو نہ بچھ ہیں آئے والی یات ہے۔

جواب: ایسال واب کی ایک صورت و یہ ہے کہ وسرے کو جماح ہے کہ واب پہنچایا جائے، یہ صورت و آنخضرت صلی القد علیہ واردیکر مقبولا ان اللی سے حق بین بیل باتی ، اور کی خشائے آپ کے شبہ کا ، اور دُوسری صورت یہ ہے کہ ان اکا بر کے ہم پر بیشار احسانات ہیں ، اور احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہدیہ بیش کیا کریں ، ظاہر ہے کہ ان اکا برک خدمت میں ایسال واب اور دُعائے ترتی کی ورجات کے سوااور کیا ہدیہ بیش کیا جا سکتا ہے؟ پس ہمار ایسال واب اس بنا پر نہیں کہ ... معاذ

الله ... به حضرات المارے ایسال او اب کے مختاج ہیں، بلکہ یہ تعالیٰ شانہ کی ہم پرعنایت ہے کہ ایسال او اب کے ذریعے امارے کے ان اکا ہرکی خدمت میں ہدیہ شرکے کا دروازہ کھول دیا، جس کی بدولت اماراحق احسان شنای بھی اوا ہوجاتا ہے اوران اکا ہر کے ساتھ امارے تعلق و محبت میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے، اس کی ہرکت ہے اس کھ مرارے تعلق و محبت میں بھی اضافہ ہوجاتا ہے، اس سے ان اکا ہر کے درجات میں بھی مزید ترتی ہوتی ہے، اس کی ہرکت ہے اماری سیکات کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں جی تعالیٰ شانہ کی عنایت سے بے پایاں حصہ ملک ہے۔ اس کی مثال اس بھی لیجئے کہ کس غریب مزدور پر بادشاہ کے خدمت میں بیش کرنا چا ہے اور بادشاہ از راہ مراحم خسر وانداس کے ہدیے وقیول فرما کرا ہے اس نے مزید انعامات کا مورد بنا ہے، یہاں کسی کو بیشہنیں ہوگا کہ اس فقیر دردیش کا ہدیہ فیش کرنا وادہ وردیش کی مزودت ہے۔ (۱)

### إيصال ثواب كى شرعى حيثيت

سوال: ... كيا إسلام كى زوست ايسال ثواب كرناميح ب؟

جواب:...اسلام میں اِیعبال تُواب کرنے کا تکم ہےاور مردے کویہ تھنے کی شکل میں ملتا ہے، کسی مخصوص دن کاتھین کئے ہغیر کوئی نیک عمل یاصد قد وخیرات کی نیت ہے کیا جاسکتا ہے۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر دُرود وسلام كاطريقه نيز إيصال ثواب كے لئے فاتحه پر هنا

سوال ... جمع ۲۱ رجولائی ۱۹۹۱ مے "اقر أ" كے كالم ميں وُرودشريف كيشرات و بركات پرقر سلطانه عابدعلى كامضمون نهايت مدلل ہے اور بؤى كدوكاوش ہے لكھا ميا ہے۔ انہوں نے قر آنِ كريم كى آيت نمبر ۵۵ سورة أحزاب نظر ہے كر رامضمون نهايت مدلل ہے اور بؤى كدوكاوش ہے لكھا ميا ہے۔ انہوں نے قر آنِ كريم كى آيت نمبر ۵۵ سورة أحزاب نمبر ۳۳ كا ذكركيا ہے، جس كے معنى يہ بين: الله تعالى اور تمام فر شيخ ني كريم (مسلى الله عليه وسلم) پرصلوقة وسلام بيج بين، اورا ہے مسلمانوا تم بھى ان پرصلوقة وسلام بيج بين، اورا ہے مسلمانوا تم بھى ان پرصلوقة وسلام بيج "كيا ہو ہم نہ وہ موروثريف اس كو كہتے ہيں: "اللهم صلى على محمد وعلى آل جمد وہارك وسلم عليه" تو محمسلى الله عليه وسلم عليه "كويا كہم الله كے تم كوالله تى پرلگا رہے اس كے معنى بيروں ميرون ہيں كوئى عالم و بين جواب و ہے كہ بيكون كى آيت ہے؟ اور كيا تى كريم صلى الله عليه وسلم نے بميں اس طرح كرات كما يا ہے؟ جبكہ الله

<sup>(</sup>۱) قلت وقول علماننا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامي ج:۲ ص:٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالفريق المتغوّث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمّ أو أخ أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمشال وإنّ هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٢٠١). صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (رداعنار ج:٢ ص:٢٠٣)، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

تعالی سورہ اکرناب کی آیت نمبر ۲۴ میں ارشاد فرماتا ہے کہ: '' وہ وہ ذات ہے جوتمام مؤمنوں پرصلوٰۃ وسلام بھیجتا ہے اور تمام فرشتے بھی تا کہ تہمیں اندھیروں سے أجالے (نور) روثنی کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہر بان ہے۔' یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جن مساجد میں جعد کی نماز کے بعد سلام پر حصاجاتا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد سلام میں شریک ہونے کے بجائے فورا بھاگ کھڑی ہوتی ہے، اور ملک مپڑھے والے رہ جاتی تہیں ، اور ایک کھڑی ہوتی ہے، اور سلام پر حصنی والے رہ وہ جاتی تہیں ، اور ایک کھڑی ہوتی کہ وہ و رو دو وہ تتے ہیں ، اور عام طور سے مساجد میں سلام پر حمائی نہیں جاتا ، اور علاء اور علاء اور علاء اور علاء اور علاء کی آور آن تو بغیر سورہ وائد کے وہ کہ اور ایک ہوتے کہ وہ کہ ہوئے اور ایک میں ہوتا اور کوئی ٹماز ایک نہیں جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے ، اب اگر ہم مرحوم والدین واقر باء کی اُرواح کے ایصال تو اب کے لئے ذرود وہ تح پر حصت ہے ، اور اگر ہم فاتحہ ہیں شریک ہوئے والوں کواس بہانے کھی کھلا دیں تو یہ میں ان کے نزد کے بدعت ہوئے کہ ہوئے کا بیمان کو بھوکا لوٹا دیں کہ بھائی اپنے گھر پہنچ کر آپ کھا تا کھا لیج گا۔ یہ ماٹا کہ یہ بدعت ہے، یعنی رسول انڈسلی القد علیہ وہ مائی کہ یہ بدعت ہے ، لیمنی اللہ علیہ وہ اس کے علادہ ہم سب مسلمان اس فاتحہ میں شریک ہوجا کی اور نوی کر یم صلی اللہ علیہ والم کی اللہ کے تھم کے مطابق ہوجا ہے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ کی ہوجا نے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ ہی ہوجا نے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ ہی ہوجا نے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ ہی ہوجا نے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گا ہے ہیں ہوجا نے گا ، وہ بدعت مزور ہے ، کین گا ہے کہ مطابق ہوجا نے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ کہ ہوجا نے گا ، وہ بیکن گیا ہو کہ کی اور نوی کر یم صلی اللہ علیہ وہ کو رودو سلام بھی اللہ کے تھم کے مطابق ہوجا ہے گا ، یہ بدعت مزور ہے ، کین گوا کہ کی گوئی ہو ہا ہے گا ، یہ بدی ہو ہے کے گا ، یہ بدعت مزور ہے کین گوئی ہیں گوئی ہوئی گوئی ہے ۔

جواب: ...الله تعالی نے جو تھم فرمایا ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر دُرودشریف بھیجو، اس کی تغییر خود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے دُروائی ہے کہ یوں کہا کرو: ' اللّٰہ مسل علی محمد وعلی آل محمد ... الح '' اس لئے بید دُرودشریف تھم ربائی ہی کی قبیل ہے۔ (۱)
مساجد میں جولا کا دُا اللّٰہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ وعلی آل محمد ہیں، اس کا تھم نہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ محابہ کرام رضی الله عنہ ہولا کا دُا اللّٰہ الله ما ابوضیفہ نے اس کی تعلیم دی، اس کو دین مجمعان علط ہے۔ فاتحہ تو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، اور اس کی روز مر وطلاوت بھی کرتا ہے، اس لئے کوئی مسلمان نہ فاتحہ کا سکر ہے، نہ دُرود دشریف کا ایکن آگرا کی من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحہ اور اس کا دُرود رکھ لیا ہوتو اس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہو سکتا۔

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال. قبل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ... إلخ. (رُوح المعامى ح.٢٢ ص ٧٤، مشكرة ص: ٨٦، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية. ويكره النحاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتحاذ الدعوة لقراءة القراءة الأكل يكره. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

# ایصالِ تُواب کا مرحوم کوبھی بتا چلتا ہے اوراس کوبطور تخفے کے ملتا ہے

سوال:...ایصال تواب کے لئے فاتحہ پڑھی جائے ،قر آن خوانی کی جائے یا صدقۂ جاریہ میں پہیے دیئے جا کیں ، تو کیا مرحوم کی ژوح کواس کاعلم ہوتا ہے؟

جواب:... بی ہاں! ہوتا ہے۔ایصال ثواب کے لئے جوصدقہ خیرات آپ کریں گے، یا نماز، روزہ، دُع، تہیج، تل وت کا ثواب آپ بخشیں گے، تو اس کا اجر وثواب میت کو آپ کے تخفے کی حیثیت سے چیش کیا جاتا ہے۔ اس پراطادیث کا لکھنا طوالت کا موجب ہوگا۔

# مسلمان خواہ کتناہی گناہ گار ہو،اس کوخیرات کا نفع پہنچتاہے

سوال:..بعض علماء سے سنا ہے کہ کسی آ دی کے فوت ہونے کے بعد اگر وہ آ دمی خود نیک نہیں گز را ہو یا نیک عمل نہیں ہوتو خیرات جُتم قرآن شریف یااس کی اولا دکی وُ عام کو کی فائدہ نہیں پہنچاسکتی ، یہ کہاں تک صبحے ہے؟ جواب:..مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،اس کوفع پہنچتا ہے، کا فرکونہیں پہنچتا۔

آپ نے جوسنا ہے (بشرطیکہ آپ کوسی یا د ہو) اس کا مطلب میہ ہوگا کہ آ دی کونیکی کا خودا ہتمام کرنا جاہے ، جس فخض نے عمر ایم نا نہ ہوگا کہ آدی کونیکی کا خودا ہتمام کرنا جاہئے ، جس فخض نے عمر ایم نہ نہ ہوگا ہے ہوئے ایک کا خودا ہتمام کرنا جاہئے ہوئی ، بلکہ کلمہ سی سی سی ہی ، ایسے شخص کے مرنے پرلوگوں کی قرآن خوانی یا تیجا ، چالیسوال کرنے کی جورسم ہے ، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لوگ فرائض و دا جب ت کا ایسا ہتمام نہیں کرتے ، جسیاان زسوم کا اہتمام کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

(۱) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل الشّنة والجماعة كذا في البدائع. (شامى، مطلب في القواءة للميت ج ٢٠ ص ٢٢٣٠). أيضًا عن ابن عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلّا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من المديا وما فيها، وإن اله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستغفار لهم . . . . . . . . وأخوج عن عمرو بن جويو قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها إلى قبره مملك، فقال: يا صاحب القبر الغريب! هذه هدية من أخ عليك شفيق. (شوح الصدور ص:٥٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره). أيضًا: وعن أنس رضى الله عنه أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمّى توفّيت، ولم توص، فهل يسفعها أن أتصدق عبها؟ قال. نعم! وعليك بالماء. وأخرج الطبواني في البزار بسند حس عن أنس رصى الله عنه قال. جاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكست تقضيه عنه؟ قال: نعم! قال: فإنه دين الله فاقضه عنه. (شرح الصدور ص:٥٠ ١٣٠٨). تتصل ك ك لما ظهر: شرح الصدور ص:٥٠ ٢٠٠١).

(\*) اليضاً-

(٣) الثالث المراد بالإنسان الكافر فله ما سعى فقط ...... فلا يبقى له فى الآخرة شىء . . إلح. (طحطاوى على مراقى الثالث المراد بالإنسان هذا الكافر، فأما مراقى الفلاح ص. ١٣٠١). أيضًا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ..... الثالث: أن المراد بالإنسان هذا الكافر، فأما المؤمر فله ما سعى، وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: ١٣٠ طبع دار الكتب العلميه).

# لا پتانخص کے لئے ایصال نواب جائز ہے

سوال: میرے شوہر بارہ سال سے لا پتاہیں، گمشدگی کے دفت ان کی عمر کم دہیش ۲۳ سال تھی ہمیں پھے پتانہیں کہ وہ زندہ میں یا ان کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگوں نے فالناموں اور دُوسرے متعدد طریقوں سے معلوم کیا تو بہی پتا چات ہے کہ وہ زندہ ہیں، آپ سے یہ پو چھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتو ان کی رُوح کے ایصال ثواب کے لئے قر آن خوانی وغیرہ کرائی جاسمتی ہے یہ نہیں؟ کیونکہ ہم لوگ سب پریش ن ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتو ان کے لئے ہم لوگوں نے ابھی تک پچھ بھی نہیں کی ہے، آپ بتا کیں کہ اس مسئے کا شریعت میں کی حل ہے؟ آپ کی بڑی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...جب تک خاص شرا کط کے ساتھ عدالت ان کی وفات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وفت تک ان کی وفات کا تھم تو جاری نہیں ہوگا، تا ہم ایصال ثواب میں کوئی مضا کفتہ بیں ،ایصال ثواب تو زندہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اور بیفالنا موں کے ذریعہ پتا چوا نا غلط ہے ،ان پریقین کرنا بھی جائز نہیں۔

## مرحومین کے لئے ایصال ثواب کا طریقہ

سوال:...ہمارے جو ہزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی زوح کوثواب بخشنے کے لئے کھانا وغیرہ کھلانا کیساہے؟ اورثواب بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہریانی کر کے اس مسئلے پر پوری روشنی ڈالئے۔

جواب:..مرحومين كوايصال ثواب كيمسئل مين چنداُ مور پيش خدمت بين ،آب ان كواچهي طرح سمجه ليس ـ

ا:...مرحومین کے لئے، جواس و نیا ہے رخصت ہو چکے ہیں، زعموں کا بس یہی ایک تخفہ ہے کہ ان کو ایصال تو اب کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض پیرا ہوا: یارسول اللہ! میر ہو والدین کی وفات کے بعد ان بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے، جس کو میں اختیار کروں؟ فرمایا: ہاں! ان کے لئے وُعا و استغفار کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو نافذ کرنا، ان کے متعلقین سے صلہ رحی کرنا، اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا (ابوداؤد، ابنِ ماجہ، مقلوق میں۔ ۳۲۰)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: کسی شخص کے والدین کا انقال ہوجاتا ہے، بیان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھ، مگر ان کے

<sup>(</sup>١) تنفيل كے لئے الحقہ: حيله ناجزہ ص: ٥٩ مفتود كا حكام.

<sup>(</sup>٢) الطِناصلي سالقد حاشية تمبرا\_

<sup>(</sup>٣) عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتني عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكّوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أسيد الساعدى قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال يا رسول الله على من برّ أبوى شيء أبرّهما به بعد موتهما؟ قال: نعم! الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلّا بهما، وإكرام صديقهما. (مشكّوة ص: ٣٢٠، باب البر والصلة).

مرنے کے بعدان کے لئے ذعا، اِستغفار کرتار ہتا ہے، بہال تک کے اللہ تعالی اسے اپنے مال باپ کا فرمال بردار لکھ دیتے ہیں (بہتی شعب الدیمان مشکوۃ میں:۳۴)۔ (۱)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقتہ کروں تو اس کے لئے مفید ہوگا؟ فرمایا: ضرور! اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے وہ باغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقتہ کردیا۔

۲:...ایصال ثواب کی حقیقت بیہ کہ جو نیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہلے نیت کرلیں کہ اس کا ثواب جو حاصل ہوہ والند تعالیٰ میں کوعطا کرے،ای طرح کسی نیک عمل کرنے کے بعد بھی بینیت کی جاسکتی ہے اور اگر زبان ہے بھی ؤ عاکر لی جائے تواجیما ہے۔

الغرض کی نیک مل کا جوثواب آپ کوملناتھا، آپ وہ ثواب میت کو بہہ کردیے ہیں، یا بیصال ثواب کی حقیقت ہے۔
سا:... اِم مثافیٰ کے نزدیک میت کوصرف دُعااور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عہادت کا ثواب نہنچتا، لیکن جمہور کا فد جب یہ ہر نفلی عبادت کا ثواب میت کو بخشا جاسکتا ہے۔ مثلاً: نفلی نماز ، روز ہ، صدقہ ، تج ، قربانی ، دُعا و استغفار ، ذکر تہنج ، دُرود شریف، تلاوت قر آن وغیرہ۔ حافظ سیو کی گھتے ہیں کہ شافعی غد جب کے مقتین نے بھی اسی مسلک کو اختیار کیا ہے۔
سند اس کے کوشش یہ ہونی جا ہے کہ برتم کی عبادت کا ثواب مرحومین کو پہنچایا جاتا رہے ، مثلاً: قربانی کے دنوں میں اگر آپ کے ۔

(١) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارًا. (مشكّرة ص١٦٠، باب البر والصلة، طبع قديمي).

(٢) ان سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو عنها غانب فقال: يا رسول الله! ان أمّى توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء أن تصد به عنها؟ قال: نعيم! قال: فبإنّى أشهدك ان حائطى المخراف صدقة عليها. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٣٨٦، باب إذا قال أرضى أو بستانى صدقة عن أمّى فهو جائز، أيضًا: شرح الصدور ص: ٣٠٤).

پاس مخوائش ہوتو مرحوم والدین باایت و وصرے بزرگول کی طرف ہے بھی قربانی کریں، بہت سے اکا پر کامعمول ہے کہ وہ آنخضرت صلی الشدعلیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کرتے ہیں۔ ای طرح نظل نماز، روزے کا تواب بھی پہنچانا چاہئے، گنجائش ہوتو والدین اور دیگر بزرگول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ ای طرح فیشر دی کر بزرگول کی طرف سے نفل نج وعمرہ بھی کیا جائے۔ ہم لوگ چندروز مُر دول کوروپیٹ کران کو بہت جلد بھول جاتے ہیں، یہ بڑی ب مرق آل کی بات ہے۔ ایک صدیث میں ہے کرقبر میں میت کی مثال ایک ہے جیے کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہو، وہ چاروں طرف و کھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دیکھیری کے لئے آتا ہے؟ ای طرح قبر میں میت بھی زندول کی طرف سے ایصال تواب کی منتظر رہتی ہے، اور جب اے صدقہ و فیرات و غیرہ کا تواب پہنچتا ہے تواسے آئی خوتی ہوتی ہے کویا اسے ڈیا بھرکی دولت ال گئی۔ (۱)

۱۲ ... معدقات میں سب سے افعنل صدقہ جس کا تواب میت کو پخشا جائے ، صدقہ جا، یہ ہے ، مثلاً: میت کے ایصال تواب کے لئے کی ضرورت کی جگہ کنواں کعدوادیا ، کوئی مجد بنوادی ، کسی وینی مدرسہ میں تغییر ، صدیث یا فقہ کی کتابیں وقف کردیں ، تر آن کریم کے لئے خرید کروتف کردیے ، جب تک ان چیز ول سے استفادہ ہوتارہ گا ، میت کواس کا برا بر تواب ملتارہ کا ۔ صدیث میں ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ بارگا و اقدی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہوگیا ہے ، وہ مرنے سے پہلے وصدت نہیں کرسکیں ، میرا خیال ہے کہ اگر آئیس موقع ملتا تو ضرور وصیت کرتیں ، کیااگر ان کی طرف سے صدقہ کردوں تو ان کو پہنچ گا ؟ (۱) فرمایا: پانی بہتر ہے! حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کو مدوایا اور کہا کہ: یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ (۱)

3:...ایسال او اب کے سلسلے میں یہ بات بھی یا در کھنے کی ہے کہ میت کوائی چیز کا تو اب پہنچے کا جو ف لفتاً لوجہ القددی کئی ہے،
اس میں نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ندائی کی اُجرت اور معاوضہ لیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت ہے لوگ ایسال تو اب کرتے ہیں، گرائ میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کردیتے ہیں، مثلاً: مرحو مین کے ایسال تو اب کے لئے ویگ اُتاریتے ہیں، اگر ان سے یہ کہا جائے کہ جتنا خرج تم اس پرکردہے ہو، ای قدر رقم یا غلہ کی پیٹیم ، سکین کودے دو، تو اس پران کا دِل راضی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جیکے سے کسی پیٹیم،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال. (شرح الصدور للسيوطي ص:٣٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رجلًا (وفي رواية سعد بن عبادة) قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمّى أفتلتت نفسها وأراها لو تكلمتُ تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم! تصدق عنها. (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٣٨١، ٦٩ ١، باب ما يستحب لمن توفى فحاءة أن يتصدقوا عنه). (وفي رواية ابن عباس) أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمّه، وهو عنها غائب، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنّ أمّى توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال. نعم! صحيح بخارى ح: ١ ص: ٣٨٤، مشكوة ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! إن أمّى ماتت، فأى الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرًا وقال هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص:٤٠٣، باب ما ينقع الميت في قبره).

مسکین کودینے میں وہ نمائش نہیں ہوتی جودیّب اُتارنے میں ہوتی ہے۔ اس عرض کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ کھانا کھلا کرایصال ثواب نہیں ہوسکتا، بکد مقصد رہے کہ جو حضرات ایصال ثواب کے لئے کھانا کھلائیں وہ نمود ونمائش سے احتیاط کریں ، ورنہ ایصال ثواب کا مقصد انہیں حاصل نہیں ہوگا۔

اسسے میں ایک بات یہ بھی یا در کھنی جائے کہ قواب ای کھانے کا ملے گا جو کی غریب سکین نے کھایا ہو، ہمارے یہاں یہ موتا ہے کہ میت کے ایصاں قواب کے لئے جو کھاتا پکایا جاتا ہے اس کو برادری کے لوگ کھائی کر چلتے بنتے ہیں، فقراء دمسا کین کا حصہ اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے پینے لوگوں کو ایصال قواب کے لئے دیا گیا کھا نامیس کھانا چاہئے ۔ بعض علماء نے لکھ ہے کہ جو شخص اس میں بہت ہی کم لگتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خود گھر میں کھالیا گیا ، یا دوست احباب اور برادری کے لوگوں نے ایسے کھانے کا منتظر رہتا ہے اس کا دِل سیاہ ہو جاتا ہے۔ الغرض جو کھانا خود گھر میں کھالیا گیا ، یا دوست احباب اور برادری کے لوگوں نے کھالیاس سے ایصالی تو اب ہو ، اور جس پر خیرات کرنے دالے نے کوئی مد دف وصول نہ کیا ہو ، زاس سے نمودونمائش مطلوب ہو۔

# كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس کھے باقی رہتاہے؟

سوال:... میں قرآن شریف ختم کر کے اس کا ثواب حضور صلی الله علیه وسلم اور اپنے خاندان کے مرحومین اور اُمت مسلمہ کو بخش دینا ہوں ، تو کیا اس میں میرے لئے ثواب کا حصر نہیں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم نے جو پچھ پڑھاوہ وُ وسروں کودے دیا، اب تبہارے لئے اس میں کیا ہے؟

جواب:...ضابطے کامعاملہ تو و تن ہونا جاہئے جو اُن صاحب نے کہا، کیکن اللہ تغالیٰ کے یہاں صرف ضابطہ کامعہ ملہ نہیں ہوتا، بلکہ فضل وکرم اور انعام واحسان کامعاملہ ہوتا ہے، اس لئے ایصالی تو اب کرنے والوں کو بھی پور ااجرعطا فرمایا ہاتا ہے، بلکہ سیجھ مزید۔

## ایصال تواب ثابت ہے اور کرنے والے کوبھی تواب ملتاہے

سوال: ... تلادت کلام پاک کے بعد تواب حضورِ اکرم سلی الله علیه وسلم سے لے کرتمام مسلمان مرد، عورت کو پہنچایا جاتا ہے، ہرروز اور ہرد فعد بعد تلاوت اس طرح تواب پہنچا ناا ہے ذخیرہ آخرت اور سبب رحمت فعداوندی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح ایناواس ضالی روجا تا ہے اور جس کوثواب پہنچایا اس کول جاتا ہے۔

جواب: ... پہلے میں بھی اس کا قائل تھا کہ ایصال ثواب کرنے کے بعد ایصال کرنے والے کو پچھ نہیں ملتا، کیکن دوحدیثیں

(۱) الأفصل لمن يتصدق نقلًا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء إلخ. (شامي ح ۲ ص ۲۳۳). أيضًا: وأخرج أيضًا عن ان عمرو قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا فلي حملها عن أبويه، فيكون لها أجرها ولا ينتقص من أجره شيئًا. أيضًا: وأخر في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول انه صدى الله عليه وسلم: من حج عن ميّت فللذي حج عنه مثل أجره. (شرح الصدور ص:٣٠٨، ٣٠٩).

اورایک فقہی عبارت کسی دوست نے لکھ بیجی ، جس ہے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کا اجرماتا ہے ، اور وہ یہ بیں:

ا:..."من مو على المقابر فقواً فيها احدى عشوة موة قل هو الله احدثم وهب اجره للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعي عن على كنزالعمال ج: ۱۵ ص: ۱۵۵ حديث: ۳۲۹۹، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۳۷۱) ترجمه نه به جو شخص قبرستان ست گزرااور قبرستان مين گماره مرجبه قل بهوالله شريف پژه کرمُر دول کواس کاايصال تواب کيا تواست مُر دون کی تعداد کے مطابق تواب عطا کيا جائے گا۔''

٢٠... "من حج عن ابيه و امه فقد قضى عنه حجته و كان له فضل عشر حجج. "

(والقطنيء عن جابر، فيض القدير ج: ٢ ص: ١١٦)

ترجمہ:... بس شخص نے اپنیاپ یا پی مال کی طرف سے تج کیا ،اس نے مرحوم کا تج اواکرویا ،اور اس کودس جو س کا ثواب ہوگا۔''

(بددونول صدیثین ضعیف ہیں، اور دُوسری صدیث میں ایک راوی نہایت ضعیف ہے)

"وقدمنما في الزكوة عن التاتر خانية عن الحيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولًا ينقص من اجره شيئا."

(شای ج:۲ ص:۵۹۵)

ترجمہ:...' اور ہم کتاب الزکو ۃ میں تا تارخانیہ کے حوالے سے محیط سے نقل کر چکے ہیں کہ جو مخص نقلی صدقہ کرے اس کے لئے افضل ہیہ ہے کہ تمام مؤمن مردوں اور عور توں کی طرف سے صدقہ کی نیت کر لے، کہ بیہ صدقہ سب کو پہنچ جائے گا اور اس کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگی ۔''

# فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

سوال:...میرے والد کا إنتقال ہوگیا ہے، کائی پہلے ہیں تقریباً دویا ڈھائی سال سے چاروقت کا نمازی ہوں ایکن فجر کی نمرز کم کی بڑھ لیتا تھا، اب ڈیڑھ مہینے سے فجر بھی جماعت کے ساتھ ٹل رہی ہے، اللہ کے کرم سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ای کونماز کے لئے اُٹھا تا ہوں تو دہ اُٹھ تو جاتی ہیں لیکن پھر نیندا آجاتی ہے، جس کی وجہ ہے بھی نماز ان کی قضا ہوجاتی ہے، اور میں جماعت سے نمرز پڑھ لیتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہا می تو سورہی ہیں، ایسا بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا میں اپنا تو اب امی اور باتی سب گھر والوں کو دے سکتا ہوں؟ اور ان کا نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنے اُوپر لے سکتا ہوں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ باتی ہمارے گھر ہیں سب چاروفت کے نمازی ہیں۔

جواب:..فرض نماز کا تواب کسی کوئیس دے سکتے ، اور نہ کسی کا گناوا پنے ذیعے لیے ہیں۔ تفكى اعمال كانواب

سوال: . بیمعلوم ہے کہ خداوند قد وس کے خزانے بھر پور ہیں، جن میں نہ کی ہوتی ہے، ندزیاد تی ،اور جنتوں میں سب اہل جنت کے وُخول کے بعدوہ پھربھی خالی رہ جائے گ۔ نیز ایک بندہ کسی قم اورمصیبت چنجنے پر اِ ٹاللّہ پڑھتا ہے، جوثواب وأجراُ ہے پہلی مرتبہ پڑھنے پر ملاہے ،اگروہ ہزار مرتبہ اس عم کو یاد کر کے پڑھے گا ویسائی اَجراُ ہے ہر بار ہے گا۔

حضرت جی رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے: انسان کے اعمال پر بار بار إنعامات ومزید انعامات جنت میں ملتے رہیں گے، الحرايك عمل مقبول ہو كيا عندا ملنداس پر جميث جميشہ جنتيں اور إنعام ملاكريں تھے۔

نیز ہورے مشائخ میں سے غالبًا حضرت تھانوی رحمۃ الله علیہ کا إرشاد بيتھا کدا گرکوئي مخص ایک قرآن یاک کا ثواب بوری اُمت کے افراد کو ایصال تُواب کرتا ہے تو ہر ہر فرداُمت کو پورے پورے قر آن کا تُواب پینچے گا۔ لہٰذا ایک مخف اگر خداوند قد وس کے ساتھ نیک ظن کرکے بینیت کرتا ہے کہ بلوغ کے بعد سے جتنے مندوب اعمال تلاوت وصد قات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی تواب تمام انبياء عيهم السلام، تمام صديقين اولياء اورتمام مسلمين مسلمات مؤمنين ومؤمنات كو بيني مجرروزاندان سب مجموع كاأجر ولواب بار باران سب كى ارواح كوم بنيتار بنو آيام مكن باوركوكى بعيد بات تونبير؟

جواب: نفلی اعمال کا تواب بخش سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ (<sup>(۲)</sup>

## يورى أمت كوإيصال ثواب كاطريقه

سوال:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال ثواب کے الفاظ کی آپ نے شخسین فرہ کی ہے، دیگر حضرات کو ایصال تواب كرنے كمتاسب الفاظ تحرير فرمائيں۔

جواب:...'' یا انتد! اس کا ثواب میرے حضرت محمصلی الندعلیہ وسلم کواور آپ کے طفیل میرے والدین کو، اساتذہ و مث نخ كو، الل دعيال كو، اعزّ ه دا قرباكو، دوست واحباب كو، ميرے تمام محسنين اور متعلقين كواور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى پورى أمت كوعطا فمر ما\_''('')

 <sup>(</sup>١) (وعلى القول الأوّل) لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوى القربة بها عن نقسه. (ود المحتار ج٠٦ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ولا تزر وازرة وزر أخرى. (الأنعام: ١٩٣).

 <sup>(</sup>٣) وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُنة والجماعة كذا في البدائع. (رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء توابها له).

<sup>(</sup>٣) ولهذا اختاروا في الدعاء اللّهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان ... إلخ. (شامي ج ٣٠ ص:٣٣٣). أيضًا وقول عدمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك ...إلخ. (شامي ج.٣ ص ٢٣٣).

## ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، نیز دُرود شریف کیٹے لیٹے بھی پڑھنا جائز ہے

سوال:...میرے دوزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت میں سور و کیٹین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سور و کیٹین ہی شامل ہے، اگر میں روزانہ سور و کیٹر ہی ہے یہ بات نہیں معلوم کہ کیا کیا چیزیں (عمل) ایصال تواب کیا جاتا ہے؟ نیز وُرووشریف پڑھ کرایسے ہی چھوڑ و یا جائے یا حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کروُرودشریف پڑھ سکتے ہیں کہ نین ایسال تواب کے جاتے ہیں؟ میں ہیں کہ نیس؟ ایصال تواب کے جاتے ہیں؟ میں کہ دیا کہ اس فل نماز کا تواب فلاں کو پہنچے الیکن طریقہ آپ بتا دیں تو میں آپ کی بہت زیاد و مشکور ہوں گی۔

جواب: ...ایصال تواب نماز اور نفلی عبادتوں کا جائزہ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کوہمی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے،
ایسال تواب کا طریقہ آپ نے صحیح لکھا ہے، بینی نیک مل کے بعد دُعاکر ٹی جائے کہ یااللہ! میرے اس ممل کو قبول فر ماکراس کا تواب فلاں کوعطا فر ما۔ دُرود شریف ادب واحترام کے ساتھ پڑھنا چاہئے ،اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہواور اس وقت سے فائد و اُٹھا کر لیٹے لیٹے فلاں کوعطا فر ما۔ وُرود شریف ادب واحترام کے ساتھ پڑھنا چاہئے ،اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہواور اس وقت سے فائد و اُٹھا کر لیٹے لیٹے دُرود شریف پڑھتا ہے تو بید جائز ہے۔

## زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے

سوال:...کیا جس طرح میت کوقر آن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اس طرح اگر کو کی شخص اپنے زندہ والدین کو قرآن کا فتم پڑھ کرثواب پہنچائے توان کواس کا ثواب پہنچے گا؟اور کیا وواپیا کرسکتا ہے؟

جواب: ...زندہ لوگوں کو بھی ایسال تواب کیا جاسکتا ہے، مُر دوں کو ایسال تواب کا اہتمام اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ خود مل کرنے سے قاصر ہیں، اس کی مثال ایس ہے کہ آپ ہر مرروزگار کو بچھے ہدیہ جیجے دیں تو اس کو بھی پہنچ جائے گا، مگرزیا وہ اہتمام ایسے لوگوں کو دینے کا کیا جاتا ہے جوخود کمانے سے معذور مول۔

# تدفین سے پہلے ایصال واب دُرست ہے

سوال:...ایک آدمی جوکہ جاراعزیز تھا، مدینہ شریف میں اس کی موت ہوگئی، اس کی لاش ہیتال میں حکومت نے اسٹور

 <sup>(</sup>۱) صرح علماننا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) الضأ-

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بالتسبيح والتهليل مضطحعًا وكذا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. (قاضي حان على هامش الهندية
 ج: ١ ص.١٩٢، مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ص:٨١٨ كاماشينبرا ملاحظة يجتهـ

کردی کہ اس آدمی کا وارث آئے گا تو دیں گے، اس آدمی کا وارث یہاں سعود یہ میں کوئی نہیں ہے، نفیل کے ذریعے بھی اگر لاش کو پاکستان بھیجیں تو تقریباً ایک ماہ لگ جائے گا، اس کی موت کے تقریباً ۵ دن بعد ہم لوگوں نے اس کی فاتحہ پڑھی، گر ہمارے ایک مسجد امام بیں، حافظ قر آن بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھنی جائے، کیونکہ جب تک جنازہ وفن نہ ہوجائے فاتحہ نیس پڑھنی جائے، اس بارے میں آگاہ کریں کہ کیا ہے دُرست ہے؟

جواب:..ایسال تواب تو مرنے کے بعد جب بھی کیاجائے وُرست ہے۔الی لاشوں کو پاکستان بھیجنے کا کیوں تکلف کیا جاتا ہے؟ عسل وکفن اور نماز جنازہ کے بعد و ہیں وفن کر دیتا جائے۔ آپ کے حافظ صاحب نے جو کہا کہ جب تک میت کو وفن نہ کیا جائے اس کے لئے ایسال تواب نہ کیاجائے ،غلط ہے۔

# ایصال تواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری ہیں

سوال:...آپ سے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے کہ میرے شوہر دفات پانچکے ہیں، آج کل عام طور پر کھانے کے علاوہ مرحوم کے لئے کپڑے، بستر، جانماز، لوٹا وغیرہ تمام ضرورت کی چیزیں کسی ضرورت مند کو دی جاتی ہیں۔ آپ بتا کیں کہ آیا یہ سب وُرست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا تواب ان کو پہنچ گایا پہنچتا ہے؟ علاوہ ازیں کوئی اور بھی طریقتہ منایت فریا کیں کہ میرے شوہر کو زیاوہ سے ریاوہ اور کیا وائر کا تاور کیا جب بھی اجر ملے گا؟ اور کیا ہے دیا وہ اگر ان سب چیزوں کے بجائے آتی ہی قیمت کے چیے دے دیے جاکیں تو کیا جب بھی اجر ملے گا؟ اور کیا کہ سے ریادہ کورت کو دیا جاسکتا ہے؟ جواب سے جلد نوازیں۔

چواب:...ایصال تواب کے لئے کسی خاص چیز ( کیڑ ہے، بستر ، جانماز ،لوٹا وغیرہ) کا صدقہ ہی کوئی ضروری نہیں ، ہکہ اگر ان چیز دں کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی تواب اتنا ہی پہنچے گا ،ای طرح مرد ،عورت کی بھی کوئی شخصیص نہیں ، ہلکہ جس محتاج کو بھی دے دیا جائے تواب میں کوئی کی بیشی ندہوگی۔ ہاں! نیک اوردین دارکودینے کا زیادہ تواب ہے۔

## وُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے سے میت کوثواب ہیں ملتا

سوال: بیشنع مانسبره اورصوبه سرحد کے دیبہاتی علاقوں میں جب کوئی آ دمی وصال پاتا ہے تو اس وصال والے دن تقریباً دی یا بارہ ہزار رو پے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ جاول ، خالص تھی اور چینی ، گوشت خرید کرعام لوگ کھاتے ہیں ، پچھلوگ بیر تم اپنی جائیدا در بمن رکھ کراس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں ،اور وہال کے علمائے کرام بھی یا قاعدہ کھاتے ہیں بمنع کرنے والوں کو بردی نفرت ک

 <sup>(</sup>۱) قوله ولا بأس بمقله قبل دفته قبل مطلقا وقبل إلى ما دون مدة المفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين.
 فيكره فيما زاد إلح (شامى ج: ٢ ص ٢٣٩٠، مطلب في دفن الميت، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عبد أهل السنة والجماعة كذا في المدانع ثم قال وبهنذا علم انه لا فرق بين أن يكون الجعول له مينا أو حيا ... إلخ. (شامي ج-٢ ص ٢٣٣).
(٣) ايضاً.

<sup>(</sup>٣) التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل ... إلخ. (هندية، باب المصارف ص: ١٨٤).

277

نگاہ ہے دیکھاجا تاہے۔

جواب: ...کی مرحوم کے لئے ایصال ثواب تو ہڑی اچھی بات ہے،لیکن اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی رقم ایصال ثواب کے سئے خرج کرنی ہو، وہ چیکے سے کی مختاج کودے دی جائے، یا کسی دی ہدرسہ میں دے دی جائے۔ برادری کو کھلانا اکثر بطور رسم دُنیا کو دکھانے کے بیٹ ہوتا ہے،اس لئے ثواب نہیں ملتا۔
دکھانے کے لئے ہوتا ہے،اس لئے ثواب نہیں ملتا۔

## قربانی کے ذریعے ایصال تواب

سوال:...ا پی طرف سے نفلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیاجائے یامیت کی طرف سے قربانی کر کے کیاجائے؟ جواب:...اگرخود پر قربانی واجب ہوتو اس کوتو ہر حال میں کرے، مزید گنجائش ہوتو میت کی طرف سے کردے، والقداعلم!

### ایصال ثواب کے لئے نشست کرنا اور کھا تا کھلا نا

سوال:... چارجمعرات علیحدہ عورت ،مرد کی نشست ایسال ثواب کے لئے ہوتی ہے، پھر کھانا بھی کھایا جاتا ہے، پھر چالیسواں میں صاحب مال شرکت کرتے ہیں۔

جواب:...ایسال واب کے لئے نشتیں کرنے کو نقہاء نے کروہ لکھا ہے،اس لئے اپنے طور پر ہر خض ایسال تواب کرے،اس مقصد کے لئے اجھا کا دونا چاہئے۔ ایسال ثواب کے لئے نقراء ومساکین کو کھانا کھلانے کا کوئی مضا کھنے ہیں، گراس کے لئے شرط یہ ہے کہ میت کے بالغ وارث اپنے مال سے کھلائیں۔ (۵)

## كياجب تك كهانانه كهلاياجائي مرد كامنه كهلار بتامي؟

سوال:...سنااور پڑھا بھی ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد دُنیا ہے تعلق ختم ہوجائے تواس کے لئے دُعا کی ضرورت ہے، مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدیث ہیں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھلایانہ جائے تو مردے کا مند قبر کے اندر کھلار ہتا ہے۔

<sup>· (</sup>١) وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار ... إلخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ١٤١).

 <sup>(</sup>٢) ويكره اتنخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرو لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة .... وبعد
أسطر .. وهنده الأفعال كلها للمسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى .. إلخ. (شامي ج: ٢
ص. ١٣٠٠، ١٣٢١، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر؛ من صام أو صلّى أو تنصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز. (رد اعتار ج٢٠ ص٢٢٣٠، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ويكره اتبخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسبوع ...... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء .. إلخ. (شامي ج٣٠ ص: ٢٣٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>۵) وإن اتبخيد طعاما للفقراء كان حسناً إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا
 في التتارخانية. (هندية ج۵۰ ص:٣٣٣).

جواب:..صدقہ وخیرات وغیرہ ہے تُر دول کوایصال تو اب کرنا بہت اچھی بات ہے، کھانا ہی کھلانا ایسا کوئی ضروری نہیں۔ ادر مردے کا مندکھلار ہے کی بات ، پہلی بارآپ کے خطیس پڑھی ہے، اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں پڑھی ، نہ کس سے تی۔ •

ختم دینابدعت ہے، کیکن فقراء کو کھانا کھلانا کاریواب ہے

سوال:..ختم شریف کی شرع حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات ختم خیرات کرتے ہیں لیکن کھانے پرا کثر امیر ہوتے ہیں ، جہاں پرزیادہ تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقۂ کار کیا ہوتا چاہے؟ چونکہ بعض حضرات اس کو جائز اس لئے ایس بجھتے کہ خیرات کھا نا مسکینوں کاحق ہے،لیکن اکثر لوگ اس بات ہے اتفاق نہیں کرتے۔

جواب:...ختم کا رواح بدعت ہے، کھانا جوفقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب لیے گا،ادر جوخود کھالیا وہ خود کھالیا،اور جو دوست احباب کوکھلایا وہ دعوت ہوگئی۔

### تلاوت قرآن سے ایصال تواب کرنا

سوال:...ایسال تواب کے سلسلے میں جوعمومی طریقے رائج ہیں، مثلاً: قرآن کریم پڑھ کرایسال تواب کرتا، وغیرہ، اللہ ک کتاب میں کہیں بھی اس کا تھم نیس دیا حمیا، بیتقلی بات نہیں بلکنظی ہے۔

جواب: ... جناب کا بیارشاہ بالکل بجائے کہ ایصال تو آب کا مسلم عقلی نہیں نقل ہے، قرآن کریم میں مؤمنین ومؤ منات ک اُ وَعَا وَاسْتَغَفّار کَا وَ کَرِ بہت مقامات پرآیا ہے، جس سے بیدا ضح ہوجا تا ہے کہ ایک مؤمن کا وُ وسرے مؤمن کے لئے وُعا واستغفار کرنا مفید ، ہے، ورند قرآن کریم میں اس کا رعبث کو ذکر نہ کیا جاتا، اورا حادیث میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دیگرا عمال کا ایصال شواب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال ثواب کے قائل ہیں، جو شواب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال ثواب کے قائل ہیں، جو

 <sup>(</sup>١) الأفتضل ليمن يعصدق نفيلا أن ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء ...إلخ.
 (شامي ج:٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويكره..... واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأثمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي مستدلًا بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلّا ما سعى، وأجاب الأولون عن الآية بأوجه، أحدها: انها منسوخة بقوله تعالى واللذين امسوا واتبعتهم ذريتهم الآية، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء ..... .. الثالث، أن المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: ١٣). قال تعالى، وتا اغفر لى ولوالدى ولمن دحل بيتى مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظّلمين إلّا تبارًا. (نوح: ٢٨) وقال تعالى: ربنا اغفر لنا ولاحواننا الذين سبقونا بالإيمان. (الحشر. ١٠).

<sup>(</sup>٣) عن عطاء وريد بن أسلم قالًا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أعتق عن أبي وقد مات؟ قال بعم! (شرح الصدور ص. ٩ -٣) . وأخرج أحمد والأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إنّ أمّى ماتت، فأيّ الصدقة أفضل؟ قال؛ الماء! فحفر بترًا وقال: هذه لأمّ سعد (شرح الصدور ص: ٢٠٠٠).

(۱) قرآن وحدیث اور برزرگانِ أمت سے ثابت ہے۔

اورجوئے نے طریقے لوگول نے ایجاد کرر کھے ہیں،ان کی میں خود تر دید کرچکاہوں۔

# ميت كوقر آن خواني كالثواب يهنجإنے كالتيح طريقه

سوال: ..كسى كے انتقال كرنے كے بعد مرحوم كوثواب پہنچانے كى خاطرقر آن خوانى كرانا دُرست ہے؟

جواب:...حافظ سیوطی شرح الصدور' میں لکھتے ہیں کہ:'' جمہور سلف اور ائمہ ثلاثہ (امام ابو حنیفہ ہوائم مالک اور امام احمد ّ) کنز دیک میت کو تلاوت قر آن کریم کا ثواب پہنچاہے ، لیکن اس سیلے میں ہمارے اِمام شافعی کا اختلاف ہے۔'' ('')

نیز انہوں نے امام قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' شخ عر ّالدین بن عبدالسلام فویٰ دیا کرتے سے کہ میت کو حلاوت قر آن کریم کا اوابنیس پہنچنا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کسی شاگر دکوخواب میں ان کی زیارت ہوئی، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ زندگی میں یہ فویٰ دیا کرتے ہے، اب تو مشاہدہ ہوگیا ہوگا، اب کیا دائے ہے؟ فرمانے گئے کہ: میں وُنیاش یہ نوی دیا کرتا تھا، کیکن یہاں آکر جواللہ تعالیٰ کے کرم کا مشاہدہ کیا تو اس فوق کی سے رُجوع کرلیا، میت کو قر آن کریم کی حلاوت کا اواب پہنچتا ہے۔' امام می الدین فووی شافعی ' شرح المہذب' (ج: ہ می: ۱۱ س) میں لکھتے ہیں کہ:'' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہوسکے قر آن کریم کی حلاوت کرے اس کے بعد المل قبور کے لئے وُعاکرے، اِمام شافعی نے اس کی تصریح فر مائی ہے اور اس پر ہمارے اصحاب شفق ہیں' ۔' نقبہائے دعنیہ مالکیہ اور حنا بلہ کی کتابوں میں بھی ایصالی او اب کی تصریحات موجود ہیں ، اس لئے میت کے ایصال قواب کے لئے قر آن خوانی تو بلاشبہ وُرست ہے، لیکن اس میں چندا مورکا لیا ظرکھنا ضرور کی ہے:

اقال:... بیکہ جولوگ بھی قرآن خوائی میں شریک ہوں ،ان کا مطمح نظر مضائے الی ہو، اٹلِ مینت کی شرم اور دِ کھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں ، اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی نکیرنہ کی جائے ، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پرتر جیح دی جائے کہ اس میں إخلاص زیادہ ہے۔

(۲) فجمهور السلف والألمة الدلالة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشافعي. (شرح الصدور ص٠٠ ٣١٠ طبع
 دارالكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

<sup>(</sup>۱) عن معقبل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقروًا سورة ينسّ على موتاكم. رواه أحمد وأبو داوُ د وابن ماجة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۳۱). وأيضًا قوله ويقرأ ينسّ لما ورد من دخل المقابر فقرأ ينسّ خفف الله عنهم يومنذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر ... الخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي وقد كان الشيخ عزائدين بن عبدالسلام يفتي بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفي رآه بعض أصحاب فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف الأمر؟ قال: لا كنت أقول ذلك في دار الدنها والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك. (شرح الصدور ص: ١١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر ...... ويستحب أن يقرأ القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ۵ ص: ١ ٣١، طبع بيروت).

دوم :... یہ کو قرآنِ کریم کی تلاوت صحیح کی جائے ،غلط سلط نہ پڑھا جائے ،ورنداس حدیث کا مصداق ہوگا کہ:'' بہت سے قرآن پڑھنے والےا یہے ہیں کوقر آن ان پرلعنت کرتا ہے!''

سوم: یہ کہ قرآن خوانی کسی معاوضہ پر نہ ہو، ورنہ قرآن پڑھنے والول ہی کوتواب نہیں ہوگا، میت کو کیا تواب پہنچ کیں گے؟ ہم رہے فقہ، نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے دعوت کرنا اور صلحاء وقراء کوختم کے لئے یاسورۂ انعام یاسورۂ إضاص کی قراُت کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے ( قاویٰ بڑازیہ )۔

## قرآن خوانی کے دوران غلطاً موراوران کا وبال

سوال: قرآن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھتانہیں آتا، وہ شرما شری میں پارہ لے کر بیٹے ہوتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کرر کھتے ہیں تو اور لوگوں کے ساتھ وہ بھی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیتے ہیں، یا پچھ لوگ صحیح نہیں پڑھتے اور جلدی میں تلفظ سے ادائمیں کرتے یا پچھ پڑھتے ہیں، پچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گناہ قرآن خوانی کروائے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پر یا دونوں پر ہوگا؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے باوجود بیر ظاہر کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، وہ گنا ہگار ہیں۔اس طرح جو غلط سلط پڑھتے ہیں وہ بھی ،اور قرآن خوانی کرانے والا اس گناہ کا سبب بناہے،اس لئے وہ بھی گناہ بیل شریک ہے۔

## کسی کے مرنے پررشتہ داروں کا قرآن خوانی کرنا

سوال:...ہنت روزہ ' اخبارِ جہاں ' پیس ایک سوال شائع ہوا تھا: ' سن بھی تحف کے انقال کے بعد مختلف اوگوں کو بلا کرجو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیااس کا اجرد ثواب نوت شدہ مخص کو پنجتا ہے؟ اور کیااس طرح کے رہم ورواج اسلام کے مطابق ہیں؟ ' جس کا جواب بیدی گیا تھا: ' جی: قرآن شریف کی تلاوت کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے تلاوت کی ہے، وہ اگرا پی خوشی ہے کسی کو ثواب پنچانا چاہے تو وہ ثواب وُ وسرے کو پنچتا ہے ۔ مختلف لوگوں کو بلا کرقر آن خوانی کرنے کی بجائے بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جتنا قرآن خود پر اس سند ہو ہو ہو گئی ہوئے ہوئے کہ جتنا قرآن خود پر اس سند ہوئے ہیں۔ اور میں مذہر ہے کہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور اس جاں کا ہوا وہ فوت شدہ مختلف مقامات پر ہوتے ہیں اور اس جاں کا ہوا قعے پر اس مختلف ہوتے ہیں اور جن زے کے بعد اپنچ کے لئے قرآن خوانی کریں اور جن زے کے بعد اپنچ کے لئے قرآن خوانی کریں اور کی تسم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور دی کے بعد تقسیم نہ کریں اور دی کے بعد زخصت ہوجا کی تو کیا یہ طریقہ اِ تقیار کیا جا سکتا ہے؟

جواب: ... يهال دومسك بين، اوّل يه كه قرآنِ كريم پڙه كراس كا تُواب كسي كو بخشا جائے، تو جائز ہے يانهيں؟ اوريه پہنچا

 <sup>(</sup>١) ويكره اتحاذ الطعام في اليوم الأول ...... واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأبعام أو الإخلاص. (فتاوئ بزازية على هامش الهندية ج:٣ ص: ٨١، أيضًا شامي ج:٢ ص ٢٠٠٠).

ہے یا نہیں؟ اس میں اُنمہ کا اختلاف ہے، ہمارے اِمام ابوطنیفہ ؒ کے نز دیک تمام عبادات کا تواب پہنچاہے، بشرطیکہ اِ خلاص کے ساتھ کیا جائے ، ادر اِمام شافعیؒ کے نز دیک عبادات ِقولیہ کا تواب مثلاً تلاوت دغیرہ ، ان کا تواب نہیں پہنچا۔

و وسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے طور پر ہمیشہ آ دمی اپنے اکا برکو، متعلقین کو، احباب کو تواب پہنچانے کا اِہتمام رکھے، اور و وسرے حضرات اگر کسی وقت جمع ہوجا تھیں تو بغیر اِہتمام کے دو بھی پڑھ سکتے ہیں الیکن قر آن خوانی کے لئے کوئی وقت مقرر کرنا اور اس پرلوگوں کو بلد نا، شریعت نے اس کی اِجازت نہیں دمی، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے شروع کر، صبح نہیں ، وانڈ اعلم بالصواب!

### عبادات كاايصال نؤاب

سوال: .. قرآن پاک یانعیس وغیروپر دراس کا ایصال تواب میت کے لئے کرنا احادیث سے ابت ہے؟

چواب: ... عبادات مالیداور دُعا واستغفار کے ساتھ ایسال تو استو ملید ہے۔ تلاوت قرآن کے بارے میں اِمام شفق کا ختلاف منقول ہے۔ حافظ سیوطی کی ' شرح صدور' سے نقل کیا ہے کہ شافعیہ کے زدیک بھی رائے یہ ہے کہ تلاوت کا تو اب پہنچا ہے۔ نیزای پر اِمام نووی کی شرح مہذب (جلد: ۵ صفح: ۱۱۱۱) سے نقل کیا ہے کہ: ' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے بعد الل قبور کے لئے دُعاکرے، اِمام شافی نے اس کی تصریح فرمائی ہے، اور اس پر ہمارے اسمان مشتق ہیں۔''

ندا مب أربعدك إتفاق كے بعد مزيد كى دليل كى ضرورت بيس رہ جاتى۔

ابوداؤد صفحہ:۵۹۲،''باب فی ذکرالبصر ہ'' کے ذیل پیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندکا ارشادُ نقل کیا ہے:'' تم پی سے کون ہے جو مجھےاس کی صائت و ہے کہ وہ میرے لئے مسجد عشار ہیں دویا چار رکعتیں پڑھ کریہ کے کہ بیدابو ہریرہ کے لئے ہیں۔''''' اس سے نوافل کے ایصالی ثواب پر اِستدلال کیا جاسکتا ہے، ویسے جمہوراً تمداس کے مجمع ہونے کے قائل ہیں۔

(۱) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهنداية ..... لسكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية اغضة كالصلاة والتلاوة قلا يصل ثوابها إلى الميت عدهما بحلاف غيرها كالصدقة والحج. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

(٢) وفي البزازية: ويكره .... التخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٠٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

رم) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأثمة - الثلاثة- على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي ...... وأما القراءة على القبر، فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم، قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبر، فقال: لا يأس به، وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب (ج: ۵ ص: ۱ ا م) يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تبسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب. (شرح الصدور ص: ۱ م، ۱ م).

(٣) - محمد بن المثنى . . . . . . قال سمعت أبي يقول: انطلقنا حاجين . . . . . قال: من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسحد العشاء ركعتين أو أربعًا ويقول: هذا لأبي هو يرق (أبو داوُد، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج. ٢ ص. ٢٣٧).

### قرآن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں ل کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:.. ایک فاتون اکثر محلے میں سور ہ کینین وغیرہ کے تم اور قرآن خوانی میں جاتی ہیں۔ان کی قرآن پڑھنے کی رقی ر انتہائی ست ہے، یعنی بہت ویر سے وہ سپارے تم کرتی ہیں، جبکہ اور خوا تین دو تین سپارے تم کر لیتی ہیں، تو ان کا ایک سپارہ تم ہوتا ہے۔ بندا انہوں نے محفل میں اپناریو ہیں چھپانے کے لئے بغیر پڑھے ہوئے ایک دو سپارے پڑھے ہوئے سپاروں میں رکھ دیئے۔ ای طرح ایک دفعہ لیمین شریف پڑھتیں اور دو تین پڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیتیں۔ اب ان خاتون کو اپنی اس شلطی اور گناہ کا احساس ہوگیہ ہوئی ہیں،قرآن وسٹت کی روشنی میں اس گناہ کا کفارہ اور تا کی کس طرح ممکن ہے؟

جواب:..بس الله تعالی سے معافی مائنیں ،اور جتنا قرآن مجید پڑھنا ہو،اپنے گھر پر پڑھ لیا کریں ،لوگوں کے گھروں میں ج کرقرآن مجید نہ پڑھا کریں۔ بیٹورتوں میں جوقرآن خوانی کا رواج ہے،اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوقرآن غلط پڑھتی ہیں، بہتر ہوگا کہ اپنے اپنے گھر میں قرآن کریم پڑھا کریں اوراس کا تواب مرحومین کو بخش دیا کریں۔

#### تیجا، دسوال اورقر آن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...جارے مسلم معاشرے میں خودساختہ ندہی رُسوم پڑمل کیا جاتا ہے، بنیادادر حقیقت پجونہیں ، مثلاً: تبجا، دسواں وغیرہ 'لیکن پھر بھی حنفی عقیدہ ( لیعنی فدہب ) کیا فرما تا ہے؟ قرآن خوانی کیسے ہے؟ لیعنی قل شریف پڑھناشکروغیرہ پر ، حنفی مسلک اس بارے میں کیا کہنا ہے؟

جواب: ... مرگ کے موقع پر جور تمیں ہارے یہاں رائے ہیں، وہ ذیا وہ تر بدعت ہیں، ان کو فعظ بھٹا چا ہے اور حتی الوسع ان ہی شریک بھی نہیں ہونا چا ہے۔ قرآن خوانی ایک رسم بن کر رہ گئ ہے، اکثر لوگ محض مندر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں، خال خال ہوں گے جن کا مقصود دانعی ایصال ثو اب ہو۔ ایسے موقعوں پر ہیں ہے کہتا ہوں کہ استے پارے پڑھ کرا پنے طور پر ایصال ثو اب کر دوں گا۔ لیکن اگر کسی مجلس ہیں شریک ہونا پڑے تو اِخلاص کے ساتھ محض ایصال ثو اب کی نمیت ہوئی چاہتے، باتی رسوم ہیں حتی الوسع شرکت ندکی جائے، اگر بھی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ ہے معانی ما تھی جائے۔

## میّت کوتبرتک لے جانے کا اور ایصالِ ثواب کا سیح طریقہ

سوال:..فرض کیا میں مرگیا، مرنے کے بعد قبر تک کیا کیا تھا ہے؟ اس کے بعد قبر تک کا عرصه اس کے لئے ایصال ثواب پہنچانے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ لیختار ہے کے بعد جنازہ کے ساتھ اُونچا کلمہ پڑھتا، جنازے کے بعد وُ عاکرنا، پھل اور وُ دسری اشیء متح اُنے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ بعد وُ ماکرنا، پھل اور وُ دسری اشیء متح اے جانا ( توشہ ) جعرات کرنا، چالیہ وال کرنا، مجد کے لئے رقم دیتا جس کوز کو قاکانام دیا جاتا ہے، آیا وہ رقم جو کہ مجد کے نام دی

<sup>·</sup> هذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترر عنها، لأنهم لا يريد بها وجه الله تعالى ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٢٣١).

ج آن ہے، وہ مجد کی ہوتی ہے یا کہ إمام مجد کی؟ اوروہ مرنے والے کی بخشش کے لئے کارآ مدے یا کہیں؟

جواب: جعزت ڈاکٹرعبدالی عارفی صاحب کی کتاب'' اُحکام میت 'ان مسائل پر بہت مفیدادرجامع کتاب ہے،اس کا مطالعه برمسلمان كوكرنا جائة ،آپ كسوال ك فخصرنكات حسب ويل بين:

ا:...موت کے بعد سنت کے مطابق تجہیز و تکفین ہونی جا ہے اوراس میں جہاں تک ممکن ہوجلدی کرنے کا حکم ہے۔ ۲:... جنازے کے ساتھ آ ہستہ ذکر کیا جائے ، بلند آ واز سے ذکر کر ناممنوع ہے۔

سا:...ایصال تُواب کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں فرمایاء ندونوں کا تعین فرمایا ہے، بلکہ مانی اور بدنی عبادات کا ایصال ثواب جب جاہے کرسکتا ہے۔

س:...مرنے کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثوں کونورا منتقل ہوجا تاہے، اگرتمام وارث بالغ ہوں اور موجود ہوں، ان میں کوئی نابالغ یا غیرحاضرند ہوتو تمام وارث خوش سے مینت کے لئے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن اگر پچھ وارث نابالغ ہوں تو ان کے ھے میں سے صدقہ وخیرات جائز نہیں، اور اس کا کھانا بھی جائز نہیں، بلکہ 'نتیبوں کا مال کھانے'' پر جو وعید آتی ہے اس کا و بال لازم آئےگا۔ ہاں! ہالغ وارث اپنے جھے سے ایسال ثواب کے لئے صدقہ خیرات کریں تو بہت اچھا ہے۔ 'یا اگر میت نے وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندراندراس کی وصیت کے مطابق خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ (۵)

#### نيا پر ها هو يا پهلے کا پر ها هو،سب کا تواب پہنچا سکتے ہیں

سوال:...اكثر محفل قرآن ميں بعض مرديا خواتين كہتے ہيں كمانهوں نے اب تك گھر پر مثلاً: ١٠٥٠ يارے پہلے پر ھے ہيں، وہ اس میں شامل کرنیں ، یا پھرا کثر قاتت قار ئین کی وجہ ہے۔ یارے کمر گھر بھیج ویئے جاتے ہیں ، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ جواب :... يهان چندمسائل بي:

ا:..بل كرقر آن خوانى كوفقهاء نے مكر د و كہاہے ،اگر كى جائے توسب آہت پڑھيں تا كه آوازيں نه كرائيں ۔ <sup>(۱)</sup>

(١) ويبادر إلى تجهيزه وألا يؤخر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٥٤ ، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وعملي متبعي الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن .... ..... فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه ... إلنع. (هندية ج: ١ ص: ٦٢ ١، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) صرح علىما (نا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يجعل ثواب عمله لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرها كذا في الهداية . . . إلخ. (شامي ج. ٢ ص: ٢٣٣ء مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>٣) وان الخذطعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>۵) والوصية تنصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكانت مشروعة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج. ٤ ص: • ۳۳)۔

 <sup>(</sup>٢) يكره للقوم ان يقرؤا القرآن جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات المأمور بها كذا في القنية. (هندية ج٥٠) ص ١٤ ٣، كتاب الكراهية).

ا و ق نے جو کھ پڑھا ہواں کا تواب پہنچا سکتا ہے،خواہ نیا پڑھا ہو یا پراتا پڑھا ہو۔

۳: الیسال ثواب کے لئے پوراقر آن پڑھوا ناخروری نہیں، جتنا پڑھا جائے اس کا ثواب بخش دینا سیحے ہے۔ (۲) ۳:...کی دُوسرے کو پڑھنے کے لئے کہنا سیح ہے، بشرطیکہ اس کو گرانی نہ ہو، در نہ دُرست نہیں۔

### سلے کے پڑھے ہوئے کا ایصال تواب کرنا

سوال:..بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے جوقر آن پاک ختم کرر کھے ہیں ، ان میں سے پچھ سپارے جمیں وے دیں۔اس طرح مختلف لوگوں ہے مختلف سپارے لے کروہ قرآن پاک کا تواب اِکٹھا کرتے ہیں اور اہے عزیز کی زوح کو پہنچاتے ہیں۔ کیاایسا کرنانیجے ہے؟

جواب:... برفخص نے جو پڑھا ہو، وہ ایصال تواب کرسکتا ہے۔

## خود تواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جار ہیکی مثالیں

سوال:...اگر کوئی اینے دارتوں سے مایوں ہوکرایے توابِ آخرت کا سامان خود ہی کر جائے ،مثلاً: قرآن شریف کے سیارے مسجد میں بھجوا دے یا کنواں ہوا دے ، مامسجد میں تنکھے لگوا دے ،تو کیا بیاجا تزہے؟

جواب نہ یہ ندصرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیر وَ آخرت جمع کرنے کا

## متونی کے لئے تعزیت کے جلسے کرنا تیجے مقاصد کے تحت جائز ہے

سوال:...متوفی پرتعزیت کے جلے کرنا اور بعض کے تومستقل سالا نہ جلے کرنا، یہ عرس تونہیں؟ جائز ہیں یا بدعت؟ قرآن و حدیث اور خیر القرون میں اس عمل کی کوئی مثال ہے؟

جواب:...تعزیت کامفہوم اٹلِ میت کوتسلی دینااوران کے خم میں اپنی شرکت کا اظہار کرکے ان کے غم کو بلکا کرنا ہے، جو

 <sup>(</sup>١) والظاهر أن لا فرق بين أن يسوى به عند الفعمل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يحمل ثوابه لغيره إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٢) ويصح إهداء نصف الثواب أو رُبعه كما نص عليه أحمد ولًا مانع منه ... إلخ. (شامي ج ٢٠ ص ٢٠٣٣).

تَعْصِلُ ﴾ لِيُحَاظِفُهُما عِيَّ: شامى ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت

رس) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان القطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٣٢).

ما موربہ ہے۔ نیز: "اف کو وا مو قاکم بیخیو" میں مرحومین کے ذکر بالخیرکا بھی تھم ہے، پس اگر تعزیق جلسانی دومقاصد کے سے ہو، اور مرحوم کی تعریف میں غیرواقعی مبالخہ نہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ سالانہ جلسے تو ظاہر ہے کہ فضول حرکت ہے، اور کسی مرحوم کی غیرواقعی تعریف بھی غلط ہے۔ بہر حال تعزیق جلسا گر فہ کورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان جسوں کو خدمت فعمد تصور کیا جائے ہے، نہیں عبادت سمجھا جاتا ہے۔

عذابِ قبر میں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال:...وه وظیفے بتا کیں جن کے کرنے سے قبر کاعذاب کم ہوتا اور نزع کے دفت کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ چواب:...عذاب قبر کے لئے سونے سے پہلے سور ہُ تبارک الذی پڑھنی چاہئے، اور نزع کی آسانی کے لئے یہ ہُ عا پڑھنی چاہئے:

"اَللَّهُمُّ اَعِينَىٰ عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ" (")

تبرستان میں ایصال تواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟

سوال:...قبرستان میں جا کرمردے کے لئے ایصال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جاہے؟ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے کوئی آیات یاسور تیں تلاوت کی جا کیں؟

جواب: .. بطننی سورتی یا و ہوں پڑھ کرید و عاکی جائے کہ اللہ تعالی شانہ اس میت کوان کا تواب عطافر مائے۔ اور قبر پر جنبی کے بعد میت کوسلام بھی کہنا جا ہے کہ اللہ علی ہے۔ اور قبر پر جنبی کے بعد میت کوسلام بھی کہنا جا ہے کہ الفاظ منر در کہدو ہے جا بھی :'' السلام علیکم یا اہل القبور''۔

والده كى قبرمعلوم نه جوتو دُعائے مغفرت كيے كروں؟

سوال:...میری دالدہ مرحومہ کراچی میں فن جیں، میں اکثر ان کی مغفرت کی دُعا کیں کرتا رہتا ہوں، اب یہ میری بذھیبی ہے کہ میں بھی ان کی قبر پرنہیں گیا۔معلوم ریکرنا ہے کہ قبر پرنجانا ضروری ہے یانہیں؟ اور قبر پرنہ جانے سے گھر ہی پردُ عاکمیں کرنا بیکارتو

<sup>(</sup>١) وتسحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن لقوله عليه السلام من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجة. (شامي ج:٣٠ ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لكن يكره الإفراط في مدحه لاسيما عند جنازته ... إلخ. (درمخنار مع الشامي ج: ٢ ص. ٢٣٩، باب صلاة الجازة).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وحل بها من عذاب القبر. رواه النسائي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) ترمذي ح: ١ ص:١١٤، باب ما جاء في التشديد عند الموت، طبع رشيديه دهلي.

 <sup>(</sup>۵) ومن آدابها أن يسلم بلفظ السلام عليكم على الصحيح .......... ثم يدعو قائما طويلا وإن جلس يجلس .
 ويقرأ ينس . إلح وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسى ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان أو إليهم . (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۳).

نہیں؟ دُوسرے یہ کہ قبرستان اگر جا وَل بھی تو والدہ کی قبر کا پہتر ہیں ، تو قبرستان میں جا کر والدہ کے لئے کہ ں کھڑا ہو کر دُ عا کروں اور کیا کیا دُ عا کروں؟ کیا وہاں پچھ مڑھنا ہوگایا ہے ہی دُعائے مغفرت کروں؟

جواب:...اگرآپ کو دالدہ کی قبر کا پتا بی نہیں تو آپ کو جانے کامشورہ کیے دُوں؟ البنۃ آپ کونشانی رکھنا جائے تھی یا اگر کوئی آ دمی جانے والا ہے تو آپ اس سے پتا کر لیجئے۔قبر پر جانے سے میت کو اتی خوشی ہوتی ہے کہ جتنا ہاں کو اپنے بینے سےل کرخوشی ہوتی ہے۔ بہر حال ان کو پڑھ کر بخشتے رہنا جا ہے یہ بھی بیکا زمیس ہے۔ (")

كنوال ياسرك كاايصال تواب؟

سوال: ... آپ نے فرمایا'' بس بیر بحث فتم ''اس لئے بندہ تھم عدولی تو نہیں کرے گا، تا ہم اس کا جواب آپ کے ذمہ رہگا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال تو اب ہوگا ورنہ نہیں ، تو لوگ ایصال تو اب کے لئے جومز ک بنواتے ہیں ، کنواں کھدواتے ہیں ، درخت سابیددارلگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال تو اب ہوگا ، یا جو بھی فقیرغنی اس سے فائدہ اُٹھائے ایصال تو اب ہوجائے گا؟

جواب: ... بدنا وعامه کے کام بین ، اور صدقتہ جاریہ ، اور صدقتہ جاریکا تواب منصوص ہے۔

عورت بھی ایصال ثواب کرسکتی ہے

سوال: ... کیا عورت نیاز دے سکتی ہے یانہیں؟

جواب: .. بورت بھی ایصال ثواب کرسکتی ہے ، تکراپنے مال میں ہے کرے ، میت کے ترکہ میں سے نہ کرے۔ (<sup>\*\*)</sup>

مرحومین کی قبر پر ایسال ثواب کے لئے قر آن خوانی

سوال:...اگر کسی کے فوت ہوجانے کے بعداس کی قبر پرجا کر ایسال ثواب کی خاطر قرآن خوانی کی جائے تو کیااس مرحوم کو اَجروثواب ل جائے گا؟

جواب:..قبر پر جا کرقر آن مجید پڑھنے کے بجائے گھر پرقر آنِ کریم کی تلاوت کی جائے ۔لیکن ای رے بیال یہ ہوتا ہے کہ ایک دودن قر آن خوانی کروالیتے ہیں ،اس کے بعدمردے کو بھول جاتے ہیں ،اوریدایک نافر مان اور گنام گار کے ساتھ ایک طرح ٹھیک

(١) الأحماديث والآثمار تنزل على الزائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به وردّ عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لَا يوقت. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 (٣) من دحل المقابر فقرأ سورة يش خفف الله عنهم يومنذ، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وحمل ثوابه تغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّة والجماعة. (رد اغتار ج. ٢ ص ٢٣٣).

(٣) عن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله! ان أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحمر بنرًا وقال هده الأم سعد.
 رواه أبر داؤد والسائي. (مشكلوة ص. ٢٩ ١، فضل الصدقة، طبع قديمي).

(٣) وفي البحر: من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والحماعة كدا في البدائع. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

بھی کرتے ہیں، کیونکہ مروے نے بھی ساری عمر نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی ، نہ نماز پڑھی ، نہ روز ہ رکھا ، ایسے مخص کا اُنجام یبی ہونا چاہیے ، ورنہ اللہ کے مقبول بندے کو ہرنماز کے بعد اِیصال اِثواب کیا جاتا ہے۔

ایصال ثواب کی مجلس میں قادیانی اور غیر مسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان کا ایصال ثواب دُرست ہے؟

سوال:...ما دروطن کے سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں تقریباً تمام إسلامی اورغیر إسلامی (قادیانی ادرعیسائی وغیره) افراد
منصی فرائض اواکررہے ہیں۔ بعض اوقات مشاہدہ یوں ہوا کہ کی مسلمان ملازم/ آفیسر کے کسی قریبی رشتہ دار کی رصلت ہوگئی، بعد از ال
اس کے ایصالی ثواب کے لئے قرآن خوانی اور طعام کا بند و بست کیا گیا، کثیر اَفراد کی شرکت کی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامہ
برائے ایصالی ثواب بشکل قرآن خوانی ملاز بین وافسران کو تقسیم کردیا گیا۔ دعوت نامے میں فردا فردا دعوت نہیں دی گئی ہی ۔ اس عموی
دعوت سے فائدہ اُنھاتے ہوئے اور مصلحت کے چیش نظرا گرکوئی قادیائی اور دُوس اغیر مسلم اس ایصالی ثواب میں شرکت کرتا ہے تواس تشم
کی شرکت سے متعلق مندرجہ ذیل سوالات کے اسلامی جوابات مطلوب ہیں:

ا:...کیہ قادیانی کی شرکت برائے ایصال تواب قرآن خوانی یادیگر خالصتاً نم ہی اجتماع میں شرکت شرعاً جا کڑہے؟ جواب:...ایصال ثواب کی مجلس میں کسی غیرمسلم قادیانی کوشر یک کرنا جا کڑنہیں'' اس لئے ان کو باریا ہی نہ جائے ،اگرخود آئیں توان کی شرکت ہے معذرت کردی جائے۔

٢: ... آيا قادياني كى تلاوت قرآن مجيد سے ميت كوثواب بينچ گا؟

جواب:...میت کا ثواب ملنا فرع ہے اس کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب ملے، اور غیر سلم قادیانی کے اعمال ہاطل ہیں، جب اس کوخود ہی ثواب ندملا، تو میت کو کیا ملے گا...؟

۳۰:...قادیانی کی شرکت ہے آیا ایصال تُواب پر کی شم کاغیر اِسلامی اثر مرتب تونہیں ہوگا؟ ہاں کی صورت میں کونسا؟ جواب:...قادیانی اورغیر مسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ، اور مسلم وکا فر کے درمیان اِنتیاز مث جائے گا، اور بیضر رِنظیم ہے، عجب نہیں کہ اس مجلس کے تمام شرکاء جتلائے عذاب ہوجا کیں۔

٣: ... دُنوى مصلحتون اوراس فتم كى روادار يون من شرعاً كيا قباحت بي مسلمان شرعاً كياروبيا بنائين؟

جواب:...دُنیوی مصالح، دِین کے تابع ہیں، اگر کسی دُنیوی مصلحت اور روا داری کے دِین کے اُصول ٹوٹ وٹ جاتے ہوں، توالی مصلحت اور روا داری کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، اور اس پرلعنت بھیجی جائے گی۔

<sup>(</sup>١) لَا تَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَآدً اللهُ وَرَسُولَهُ. (الحادلة: ٢٢). وقال تعالى: "يَّنَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٢) مقتضى كون حبط العمل في الدنيا والآخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندنا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٧).

 <sup>(</sup>٣) عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 (مشكوة ص: ١ ٣٢ كتاب الإمارة والقضاء).

# قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلنا جائز ہے

سوال:..نماز میں قرآن شریف اُلٹا پڑھنا بینی پہلی سورۃ آخر کی اور دُوسری سورۃ پہلے کی پڑھند دُرست نہیں ہے، تکرقرآن شریف کے تیسویں پارے میں سورتیں قل سے شروع ہو کرعم پرختم ہوتی ہیں ، لیعنی اُلٹا قرآن شریف نکھا ہوا ہے ، جواکثر مدرسوں میں طلب کو پڑھایا جاتا ہے ، کیااس طرح پڑھنا جائز ہے؟

جواب :...جھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ہے، تا کہ دہ چھوٹی سورتوں سے شردع کرسکیں۔ (۱)

### قرآن مجید میں سنے کاعلی الاطلاق انکارکرنا گراہی ہے

سوال:... جنگ راولپنڈی میں مولانا..... معا حب نے اپنے تاثرات ومشاہدات کے کالم میں لکھا ہے کہ:'' میں قرآن کیم کسی آیت کومنسوخ نہیں مانتا۔'' میرے خیال میں بی عقیدہ ڈرست نہیں ہے، اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب:...میری رائے آپ کے ساتھ ہے، قرآن مجید میں شنخ کاعلی الاطلاق اٹکارکر تا گمراہی ہے۔

### قرآنِ كريم كى سب سے بن آيت سورة بقر، كى آيت:٢٨٢ ہے

سوال:.. معلومات قرآن 'جو که' عثان غی ظاہر' نے لکھی ہے، میں پڑھا ہے کہ قرآن شریف کی سب ہے ہی آیت آ یت الکری ہے، آیت الکری ہے، آیت الکری ہے، جو آیت الکری ہے، جی ہی دیگھی ہے، جو کہ ایک اور آیت اس سے بھی ہی دیکھی ہے، جو کہ مات مائوں میں ہے، اور بیآ یت سورة الحج کی پانچویں آیت ہے، آپ ضرور بتا کیں کہ قرآن شریف کی سب ہے ہی آیت کون ک ہے ؟ آیا وہ آیت جو کہ میں نے کہ آب میں پڑھی ہے، یا وہ جو میں نے قرآن شریف میں ویکھی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وهي الدر المحتار. الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ منكوسا. وفي الشرح: بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في
الأولى، لأن الترتيب السور في القراءة واجبات التلاوة وإنما جوز للصغار تسهيلًا لضرورة التعليم. (الدر المختار مع الرد
اعتار، قيل ناب الإمامة ج: ١ ص:٤٣٤، طبع ايچ ايم سعيد)..

<sup>(</sup>٢) واتفقت أهل الشرائع على جواز التسخ ووقوعه وحالفت اليهود. إلخ. (رُوح المعاني ج. ا ص.٣٥٢، طبع بروت). السبح مما خص الله به هذه الأمّة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود ظامهم أنه بداء كالذي يرى الرأى ثم يبدو له وهو باطل. (الإتقان في علوم القرآن ج: ٢ ص: ٢١، طبع مصر، القور الكبير ص ٣٠، طبع قديمي).

جواب:...قرآنِ کریم کی سب ہے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر:۲۸۲ ہے، جو آیتِ مداینہ کہل تی ہے، آیت امکری زیادہ لمبی نہیں، مگر شرف ومرتبہ میں سب سے بڑی ہے، اور'' سیّدالآیات'' کہلاتی ہے۔

#### وُعامين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا

سوال:...قرآن اور حدیث میں جو دُعا ئیں آئی ہیں، کیا موقع کی مناسبت ہے ان دُعادَں میں واحد منتکلم کی جگہ جمع منتکلم اور جمع منتکلم کی جگہ واحد منتکلم کے ساتھ ردّوبدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآنی دُعادَں میں اس تبدیلی سے تحریف قرآن تولاز منہیں آتی ؟

جواب:...مناسب توبیہ کے جوؤ عاجن الفاظ میں منقول ہے، ان کوائی طرح رکھا جائے ، تا ہم اگر واحد ، جمع کے صینے بدر بے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ قرآنِ کریم وُعا کی نیت سے پڑھا جائے تواس سے مقصود قرآنِ کریم کے الفاظ کی حکایت نہیں ہوتی ، " یمی وجہ ہے کہ جنبی اور حاکضہ کوقرآنی وُعا کمیں ، وُعا کی نیت سے پڑھنے کی اِ جازت ہے۔ اس لئے وُعا میں قرآنی الفاظ تبدیل کرنے سے تحریف تولازم نہیں آئے گی الیکن قرآنِ کریم کے مبارک الفاظ زیادہ بہتر ہیں ، اس لئے ان کوتیدیل کرنے کی کوئی وجہبیں۔

#### لوح محفوظ سے کیامراد ہے؟

سوال:...اُمُّ الکتاب اورلوحِ محفوظ دوالگ الگ کتاب ہیں یا ایک بی کتاب کے دونام ہیں؟ جواب:... بظاہر دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے، کا تب بھی قلمِ قدرت ہے۔

## قرآنِ كريم مجهول برهنا دُرست نبيس ہے

سوال:...موجودہ دور میں اکثر لوگ یا تو قر آن مجہول پڑھتے ہیں یا بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، ان کی نماز وں اور تلاوت قر آن وغیرہ کا کیا معاملہ ہوگا؟

جواب:..قرآنِ کریم إمکانی حد تک صحح پڑھنا واجب اور غلط پڑھنا ناجائز ہے۔ اگر کوشش کے باوجودک کا تلفظ سجے نہیں

<sup>(</sup>۱) عن أبسى هنريسرة رضني الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام وان سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هني سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. (ترمذي شريف، أيواب فضل القرآن، ج ۲۰ ص: ۱۱۱، طبع قديمي كتب خاله).

<sup>(</sup>٣) حتى لوقصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجزيه لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده . إلخ وفي الشامية: أن القرآن يخرج عن القرآنية بقصد غيره (ردالحتار على الدرالمختار ج ١ ص ١٧٠). (٣) ويحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار وفي الشامية: قرأ الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به (شامي ج: ١ ص: ١٤١)، أركان الوضوء، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة). (٣) وتنفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبدالرزاق وابن جرير عن كعب رضى الله عنه، والمشهور أنها اللوح المفوظ قالوا وهو أصل الكتاب إذا ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو (روح المعالى ج: ١٣ ص ١٠٠٠، سورة الرعد الآية: ٢٩٠).

 <sup>(</sup>۵) وَرَبَّل الْقُرُالُ تَرْبِيلًا (المؤمّل: ٣).

ہوتا وہ معذور ہے، اور اگر میچے پڑھنے کی کوشش بی نہیں کرتا تو گنا ہگار ہے۔ باقی نماز اور تلاوت فقہی تھم کےمطابق تو مقبول نہیں، آ کے حق تعالیٰ کی رحمت دستگیری فرمائے تو وہ وسیع المغفر ہے۔(۱)

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:...جامع القرآن كون ب،حضرت محمصطفی صلی القدعلیه وسلم یا حضرت عثمان ؟؟

جواب:..قرآن كريم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں پورے كا پورالكھا گيا، اور حضرت ايو بكڑنے اس كو يكجا كراياء اورحضرت عثان نے لوگول كوايك قراءت پرجمع كيا۔

#### تلاوت ِقرآن کے دوران باتیں کرنا

سوال:... چند دوستوں کی محفل میں مختلف موضوعات پر بات ہور ہی ہوتو اس دوران کوئی فر دقر آن یاک کی تلاوت أو کچی آ وازے کرے، پھر یا تیں شروع کردے، اور محفل میں شور وغل جاری ہوتو پھرا کی۔ آیت تلادت کرے، ای طرح بیسلسلہ جاری رہے تواليي صورت من تلاوت كرنا جائز ب

جواب:...ا بسے دوستوں کی مجلس میں شرکت ہی نہیں کرنی جاہئے۔آ دمی کے پاس محدود ونت ہے، اور اس وفت کونفنول ضا کتے نہیں کرنا جاہئے۔

#### قرآن ياك يزھنے كاطريقه

سوال:...میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے قرآن یاک پڑھنے کی کی بارکوشش کی جمرآج تک بسرنا القرآن ہے آ کے نہیں پڑھ سکا،میری بدھیبی ہیے ہے کہ میں قر آن یا کے نہیں پڑھ سکا، ٹی بار پڑھنا شروع کیا تمر چند دِن بعد پھرچھوڑ دیتا تھا۔اس لئے میں قرآن پاکٹیں پڑھ سکا۔ آپ ہے گزارش ہے کہ جھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتادیں۔

جواب:.. قرآن بإك مجدين قارى صاحب عشروع كرويجة ، جب تك بورانيس موجاتا ، اس ونت تك كلاريخ ..

 (١) وكذا من لا ينقندر عبلني التنفيظ بنحرف من النحروف ..... وذكك كالرهمان الرهيم والشيتان الرجيم فكل ذلك حكمه ما مر من بذل الجهد دائمًا وإلّا فلا تصح الصلاة به. (شامي ج: ١ ص:٥٨٢، باب الإمامة، مطلب في الألتغ، شامي ج: ١ ص: ٢٣٠، باب الإمامة، مطلب في زلة القارى).

 (٢) وقد كان القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موصع واحد ولا موتب السور. قال النحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرّات، إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم .. .... . الثانية بمحضرة أبي بكر ..... .. قال الحاكم و الجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان ... إلخ. (الإتقان في علوم القران ص ۵۵–۵۹).

 عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم محمسا قبل محمس . شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شفلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي مرسلًا. (مشكّرة ص: ١٣٣، كتاب الرقاق، الفصل الثاني).

#### قرآن مجید پڑھنافرض ہے یاسنت؟

سوال:...مولا تاصاحب! پوچھنا پہہے کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے یاسنت؟ جواب:...نماز میں پڑھنا فرض ہے، نمازے باہر تلاوت کرنا فضیلت، برکت اور نور ہے۔(۱)

## كيا قرآن پر إعراب لگانے ہے أس ميں ترميم ہوگئى ہے؟

سوال: ... جاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر اعراب لگائے گئے ،تو کیا بیقرآن میں ترمیم نہ ہوئی؟

جواب:...إعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے تھے ، مرعوام کے جی پڑھنے کے لئے إعراب لگادیئے ،مثلاً: "الحمد" کو پہلے بھی صیح پڑھاجا تا تھا، مرعوام کی سبولت کے لئے اس پرزیر، زبرنگادی گئی۔ (۲)

## قرآن مجيد كى سات منزليس كس طرح پڙهني ڇاڄئيں؟

سوال: .. قرآن مجيد كي جوسات منزليس بين، انبين كس طرح پر هناماييج؟

ا:...ایک منزل منج فجر سے شام مار بے تک فتم کرنی ما ہے؟

۲:...جب منزل شروع کریں توایک جگہ ہی بیٹھ کر پڑھیں ، آٹھنے کی اِ جازت نہیں ہے؟

جواب:..قرآن مجيد جس طرح سهولت مو پڑھ سکتے ہيں ،ايک جگہ بيٹھ کر پڑھنے کی کوئی يا بندی نہيں۔ (۳)

#### قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن شریف کو بوسد بینا کیسا ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:...کوئی حرج نہیں۔<sup>(س)</sup>

 (١) فاعلم أن حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة وأجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. (حلبي كبير ص: ٩٥، تعمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ... إلخ).

 (٢) وجباز تمحلية المصمحف ...... وتعشيره ونقطه أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستبحسن وعللي هذا لًا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٧، باب الإستبراء وغيره، قصل في البيع).

 أفضل القراءة أن يتبدير في معناه حتى قيل يكره أن يختم القران في يوم واحد ولًا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ...... و نـدب لـحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يومًا ...... من ختم القرآن في السُّنة مرَّة لَا يكون هاجرًا كذا في القنية. (عالمكيري ج ٥٠ ص: ١٠ الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ... إلخ).

 (٣) وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة للكن روى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبّله ويقول: عهد ربي ومنشور ربي عزّ وجلّ. وكان عثمان رضي الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه. (الدر المختار مع الردج: ٢ ص:٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، قصل في البيع).

#### قرآن مجيد كوچومنا جائز ہے

سوال: .. ہمارے گھر کے سامنے مسجد میں ایک دن ہمارا پڑوی قر آن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، جب تل وت کر چکا تو قر آن شریف کو چوہ ، تو مسجد کے فرزانچی نے ایسا کرنے سے روکا ، اور کہا کہ: قر آن شریف کوئییں چومنا چاہئے۔ وضاحت کریں کہ یہ شخص سیح کہتا ہے یا غلط<sup>6</sup> میں بھی قر آن شریف پڑھ کرچومتا ہوں ، اور ہمارے گھروا لے بھی۔

جواب:..قرآن مجيد کو چومنا جائز ہے۔

### قرآنی حروف والی انگوشی پہن کر بیت الخلاء نہ جائیں

سوال:...گزارش ہے کہ لوگ اکثر آیات قرآنی وغیرہ انگونعیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں یہ بنا کیں کہ ان انگونعیوں کوکس طریقے سے پہن کر بیت الخلاء جایا جائے؟ یا نہیں اُتار کر بیت الخلاء جایا جائے؟ ہم نے انگونی پرحروف مقطعات یعنی ص، ن وغیرہ کندہ کرائے ہیں، اس کے لئے بھی بتا کیں، کیا مسئلہہے؟

جواب:...انگوشی پرآیت یا قرآنی کلمات کنده بول توان کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے، أتار کرج نا جا ہے۔

## تختهٔ سیاه پرچاک سے تحریر کرده قرآنی آیات کوکس طرح مٹائیں؟

سوال :... جب کلاس میں بلیک بورڈ پر قرآنی آیات کھی جاتی ہیں تو اس کے بعدان کومٹادیا جاتا ہے، اور پھران اف ظ کی
چاک زمین پر بھر، یعنی پھیل جاتی ہے، اور وہی ہمارے پاؤں کے پیچاتی ہے، اس کے لئے کیا ہونا چاہئے؟ اس کا جواب ہم نے بددیا
کہ وہ جب مث جاتی ہیں تو چاک قرآنی آیات کے الفاظ نہیں ہوتے وہ تو صرف چاک ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص نے ہمیں ایک مثل
دے کرلہ جواب کردیا کہ تعویذ کو بعض لوگ پانی میں گھول کر پہنے ہیں، کاغذ پر تو پھولکھا ہوتا ہے، لیکن جب یک جاتا ہے تو وہ الفاظ تو
ہمیں رہتے، پھراسے لوگ کیوں پہنے ہیں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ منادینے کے بعد قر آنِ کریم کے الفاظ نہیں رہتے ،کین بہتریہ ہے کہ اس چاک کو سکیے کپڑے سے صاف کردیا جائے۔

 <sup>(</sup>١) روى عن عمس رضى الله عنه أنه كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ....... وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه ... إلخ والدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).
 (٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج (هندية ح ١ ص: ٥٠ الباب السابع في النجاسة وأحكامها).

<sup>(</sup>٣) لو محالوخًا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجوز ... الخ. (عالمگيرية ج: ٥ ص: ٣٢٢، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا دلك مخافة السقوط تحت أقدام الباس ... إلخ. (هندية ج٠٥ ص: ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف ... إلح).

#### بوسیدہ مقدس اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال ... قرآنِ پاک کے بوسیدہ اور ان کوکیا کیا جائے؟ ہمارے اطیف آبادی ایک واقعہ ایسار دنما ہوا کہ ایک مسجد کے مؤنن نے قرآنِ باک کے بوسیدہ اور ان ایک کنستریں رکھ کرجلائے، مؤنن اپ فالتو اوقات میں چھولے فروخت کرتا ہا اور محنت کرکے کما تا ہے، جج بھی کیا ہے، اور عمرہ بھی اوا کیا ہے، اور مسجد کا کام بھی خوش اُسلو بی سے اوا کرتا ہے، مگر قرآنِ پاک کے اور ان کو جلانے پراس کے خلاف خطر ناک ہنگامہ اُٹھ کھڑا ہوا، اسے فوری طور پر مسجد سے نکال دیا گیا، بعد میں پولیس نے اسے گرفتار بھی کرلیا۔ اب آپ از رُوے شریعت میں بنا کی کہ واقعی مؤنن سے گناہ مرز دہوا ہے؟ قرآنِ پاک کے بوسیدہ اور ان از رُوے شریعت کون کون سے طریقے سے ضائع کر کتے ہیں؟ اس پر تفصیلی روشنی ڈالئے۔

جواب:...مقدی اوراق کوبہتر ہے کہ دریا میں یا کسی غیرآ یاد کنویں میں ڈال دیا جائے، یاز مین میں دُن کرویا جائے۔ اور بصورت مجبوری ان کوجلا کر فاکستر ( را کھ ) میں پانی ملاکر کسی پاک جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتے ہوں، ڈال دیا جائے...گرایہ کرنا مکروہ ہے، اس لئے...آپ کے مؤلّ ان نے اچھانیس کیا، کیکن اس سے زیادہ گناہ بھی سرز دنیس ہوا، جس کی اتنی بڑی سزادی گئی، لوگ جذبات میں صدود کی رعایت نہیں رکھتے۔

### اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟

سوال: ... عرض وگزارش بیہ کہ بل نے جناب صدریا کتان کی خدمت میں اس مفہوم کا ایک عربیہ بھیجاتھا کہ آج کل نشر واشاعت میں دین کا جو ذخیرہ اخبارات وغیرہ میں آر ہاہے، وہ بہر حال بھلا اور وقت کی ضرورت کے عین مطابق ہے، لین اس سلسلے میں یہ پہلوبھی فور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب ردّی ہوکر بازار میں آتے ہیں تو پھران متبرک مضامین کی بردی بہر متی ہوتی ہے، پہلوبھی فور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب ردّی ہوکر بازار میں آتے ہیں تو پھران متبرک مضامین کی بردی بہر متی ہوتی ہوتی ہے، پہلے مساجد میں کی مجلس خیر کی طرف سے ایک ہدایات آویزان تھیں کہ ایسے ردّی کا غذات مسجد ول میں محفوظ کراویا کریں، ان کو احر ام کے ساتھ ختم کر دیا جایا کر ہے گا۔ پھر سابق وزارت اُمور غربی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کنستر رکھوائے تھے، گراب یہ انظامات نظر ہیں آرہے، موام ہی بچھ کر تے ہیں اور پر بھان ہوجاتے ہیں۔ رائے ناقص میں اخبارات وغیرہ کو ایک ہدایت کی جائے کہ وہ است کی ساتھ سے ہدایت بھی طبع کرتے رہیں کہ یہ کے دو اشتہارات میں ہم اللہ کے بجائے ۱۸۷۷ طبع کریں، اور قرآئی آیات واحادیث کے ساتھ یہ ہدایت بھی طبع کرتے رہیں کہ یہ حصد ددی میں دینا گن و ہے، اسے تراش کراحترام کے ساتھ ختم کیا جائے۔

میرے عربے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میراخط ضروری کارروائی کے لئے وزارت نشروا شاعت اسلام آباد ہیجے ویا کے اسلام آباد ہیں ہے۔ اسلام آباد ہیں ہے۔ اسلام آباد ہیں کے سنتقل وبال دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں الفاظ کی بے حرمتی کے متعلق آپ ہے بھی سوال کیا ، اور آپ نے جواب دیا کہ بیہ بے اولی ایک مستقل وبال

<sup>(</sup>۱) المصحف إذا صار خلقًا لا يقرأ منه ويخاف أن يضيع يجعل في فرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى. . . المصحف إذا صار حلقا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه ناخذ كذا في الذخيرة. (هندية ج ۵ ص ٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص ٣٢٢، باب الإستبراء).

ہے، اس کا طل مجھ میں نہیں آتا، حکومت اور سب کے تعاون کے بغیراس سیلاب سے پچنا ممکن نہیں۔ میں نے اخبار سے یہ حصر آش کر برائے فورائی خط میں شامل کرنے کے لئے اپ عربیفے کے ساتھ وزارت نشر واشاعت کو بجوادیا۔ اخبار جنگ کرا ہی میں حکومت کی ہدایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہے، اس کے تراشے میں اس عربیفے کے ساتھ جناب کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں اس مرسلے پرعوام ہدایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہے، اس کے تراشے میں اس عربیفے کے ساتھ جناب کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں اس مرسلے پرعوام سے جو یہ چوہا گیا کہ وہ ایسی عبارتوں کو اسلامی اور شرقی آحکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرقی آحکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرقی آحکام کے وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور شیح طور پر فر ماسکتے وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور شیح طور پر فر ماسکتے ہیں، جو ف لی از ثواب دارین شہوگا۔

#### جواب: ... اس سليط مين چنداُ مور قابل ذكرين:

اوّل:...اخبررات وجرائد کے ذریعه اسائے مبارکہ کی ہے حرمتی ایک وبائی شکل اختیار کرگئی ہے، اس لئے حکومت کو بھی، اخبارات کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس تنگینی کا پورا پورااحساس کرتا چاہئے ، عوام کواحساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت سرکاری گشتی مراسلے میں دی گئی ہے ،اخبارات اسے مسلسل نمایاں طور پرشائع کرتے رہیں۔

ووم:...برکاری طور پراس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ ایسے منتشر اوراق جن میں قابل احرّام چیز کمی ہوئی ہو، ان کی حفاظت کے لئے مساجد میں ، رف ہی اداروں میں اور عام شاہر اہوں پر جگہ جگہ کنسٹر رکھوا دیئے جا کیں ، اور عوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی کسی جگہ ایسا قابل احرّام کا غذیر اہوا طے ، اسے ان ڈبول میں محفوظ کر دیا جائے۔

سوم :...ا پسے کا غذات کو تلف کرنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ انہیں سمندر بیں یادر یا بیں یاکسی ہے آباد جگہ بیں ڈال دیا جائے ، یا کسی جگہ دفن کردیا جائے جہاں پاؤں ندآتے ہوں۔اور آخری درجے بیں ان کوجلانے کے بعد خاکستر بیں پانی ملاکر کسی ایس جگہ ڈال دیا جائے جہاں یا دُن ندآتے ہوں۔

### قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے

سوال:... جنگ کوئند میں ایک قدیم نادر قلی قرآن مجید کائٹس شائع ہوا تھا، دیکھ کر بے صدد کے ہوا کہ اس میں سورہ قریش میں ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، (اخبار کائکڑا بھیجے رہا ہوں) لبندا آپ ہے گزارش ہے کہ آپ بتا کیں ہم غلطی پر ہیں؟ یقرآنی نسخہ بارہا جھپ چکا ہوگا ادر کائی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آج تک کی گنظر ہے ہیں گزرا جواسے بچھے کیا جاتا؟ لبندا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل ہے جواب دیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اخبار میں قرآنی آیات کا چھا بنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی ہدا تھی کو مدنظر رکھے بغیر چھاپ دیا جائے میں اخبار ہیں اور ہی ہم مندو گھر انوں کی ہے، اس لئے ہم ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے ما اخبار کی خبریں اور قرآنی آیات سب ہرا ہر ہیں ، اور ہم مسلمان بھائی اخباروں کو کہاں تک سنجال کتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) قال العلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتقع بها يمخي عنها اسم الله وملاتكته ورسله ويحرق الباقي ولا باس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣، فصل في البيع).

جواب:.. آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے، اس میں آیت واقعی غلط چھپی ہوئی ہے، جوافسوسناک بات ہے، میں قر آن مجید کی آیات اور سورتوں کواخبار میں چھاپٹا بھی ہےاد ٹی تجھتا ہوں۔

#### ترجمهُ قرآن كواُ خبارات وغيره مين حجها پنا

سوال:...اکش آخبارات ورسائل میں مثلاً "جگ" اخبار میں روزاندایک دوسفیات پرقر آئی آیات کراجم شائع ہوتے ہیں۔آپ علم میں ہے کہ آن پاک کی آیات یا ترہے کو بغیر وضوجھونا ناجائز ہے، جبکدان اخبارات کی چھپائی ہے لے کرتقیم تک اور پڑھنے سے لے کررڈی میں استعمال تک کے تمام مراحل میں شاید ہی یہ کی بے وضو ہاتھ میں نہ جاتا ہو، حدثویہ ہاکران کی تقسیم کے لئے سرٹوں پر بچھا کر بے وضو تہد بندی کرتے ہیں، گھروں میں گیندی طرح اُچھال کرچینئے ہیں، گھروالے بے وضو پڑھے ہیں، جس طرح چاہار کھوسئے ہیں، گھروالے بے وضو پڑھے ہیں، جس طرح چاہار کھوسئے ہیں، کہاڑی کونی ویتے ہیں، اور بعد میں کھانے پینے کی اشیاء دخیرہ باندھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اور بالآخر سرٹوں پرقدموں میں حتی کہ گندی جگہوں تک پڑے نظراتے ہیں۔غرض یہ کدائی قباحیش ہیں کہائے پراحتیاط مہیا کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ کہا ایک صورت ہیں ان آیات قرآئی یاان کے تراجم کا آخبارات میں شائع کرنا کسی طرح مفید یا جائز ہے؟ کہا اس طرح تبلی کے گواب سے ذیادہ ہے دیا وہ ہے ترمی کا گناہ ان خراج کیا ان کرتا ہم کا آخبارات میں شائع کرنا کسی طرح مفید یا جائز ہے؟ کہا اس طرح تبلی کے گواب سے ذیادہ ہے دیادہ ہے کہا گناہ ان میں آتا؟

جواب:...اُخبارات میں قرآنِ کریم کی آیات کامتن کا حجما پنا واقعی ہے ادبی ہے۔ اگر حوالے کی ضرورت ہوتو ترجمہ دیا جائے۔اگر چہتر جمہ بھی لاکتی اوب ہے،گراس کے اُحکام قرآنِ کریم کے متن کے نبیں ،اور جہاں تک ممکن ہو،ایسے اوراق کا اُدب محوظ رکھنا ضروری ہے۔

### قرآن مجید کوالماری کے اُو بری حصے میں تھیں

سوال: ...عرض بیہ کہ بھے ایک البھن در پیش آگئ ہے، میں قرآن مجیدا پی بک قیلان کی پیلی دراز میں رکھتی ہوں، اچا تک میرے دہن میں خیال ہوا ہے کہ مجھے ایک البھن دراز ہے اُو نجی ہے، اس لئے نعوذ باللہ کہیں قرآن پاک کی بے دمتی نہ ہوتی ہو؟ دراز ہے اُو نجی ہے، اس لئے نعوذ باللہ کہیں قرآن پاک کی بے دمتی نہ ہوتی ہو؟ دراز بند ہے، مہر یانی فر ماکر مجھے تھیک ہے بتا کی میں آپ کی بہت مشکور ہوں گی۔

جواب:.. قرآن مجید چونکدالماری میں بند ہوتا ہے،اس لئے بے حرمتی تونہیں ،گر بہتریہی ہے کہ اسے اُونچار کھ دیجئے۔

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن عملي الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس. (هندية ج:٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش. (شامى ج ١ ص: ٤٥ ا قبيل باب المياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ۵ ص: ٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاتر خانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣/٣٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنجى في ماء قلبل).

 <sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب قلادب أن لا يضع الثياب فوقه ...إلخ. (هندية ج: ۵ ص:٣٢٣).

### قرآن مجید کو تحلی منزل میں رکھنا جائز ہے

سوال:..قرآن کواُو نجی جگه رکھا جاتا ہے،لیکن اگر مکان ایک ہے زائد منزلوں پرمشمثل ہوتو کیا قرآن کو بھی منزل میں ر کھنے سے اس کی ہے او ٹی نہیں ہوتی ؟ جبکہ اُو پر کی منزلوں میں لوگ چلتے پھرتے ، سوتے غرض ہر کام کرتے ہیں۔ جواب:... بخلی منزل میں قر آنِ کریم کے ہونے کا کوئی حرج نہیں۔

#### قرآن مجيد بركاني ركه كرلكها سخت بادني ب

سوال:...کیا قرآن شریف کے اوپرکوئی کا بی وغیرہ رکھ کرلکھنا جا ہے؟

جواب: ... کیا کوئی مسلمان جس کے دِل میں قرآن مجید کا دب ہو، قرآن مجید برکانی رکھ کرلکھ سکتا ہے؟

## قرآن پاک کے بارے میں گستاخانہ خیالات آنے کا شرعی حکم

سوال:...ایک روز اجا تک میرے ول میں قرآن یاک کے بارے میں گنتا خاند خیال پیدا ہوا، میں نے اس خیال کورّ تا كرديا - پيمر إسلامي عقائداور شعائر إسلام كے خلاف عجيب قتم كے خيالات اور كمراه كن سوج كا سلسله شروع موكيا - بيشيطاني خيال کیوں آتے ہیں؟ اوران کا کیاعلاج ہے؟ خدانخواستہ اس سے میں کا فرومر مدتونمبیں ہوگیا؟ توبہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

چوا ب:...ان خیالات کا آتا اوران کو بُر اسمجه کررَ و کرنا کمالِ ایمان کی علامت ہے۔شیطان ڈاکو ہے، اور ڈاکو دوست مند محربر ڈاکا ڈالتا ہے۔ان خیالات کی قطعاً پروانہ کریں، یوں مجھیں کہ کتا بھونک رہاہے،اور'' لاحول' کے ڈنڈے ہے اس کود فع کرویا کریں،ان شاءاللہ! کچھنیں بگاڑ کے گا۔

## ئی وی کی طرف یا وَل کرنا جبکهاس برقر آنِ کریم کی آیات آ رہی ہوں

سوال:... بسااوقات لیت کرنی وی پروگرام د کیجد ہے ہوتے ہیں،اس دوران پاؤل بھی ٹی وی کی طرف ہوتے ہیں،اور تخت نی وی ہے اُونچا ہوتا ہے، اور قر آن شریف کی آیات ٹی وی پردکھائی جاتی ہیں، تو کوئی گناہ ہے یانہیں؟ اور گنا ہگارکون ہوگا؟ دیکھنے والایانی وی بروگرام دکھائے والا؟

 <sup>(</sup>١) وقال ألا ترى أنه لو وضع في البيت (القرآن) لا يأس بالتوم على سطحه كذا ههنا. (الهندية ج: ٥ ص.٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ويوضع . ..... المواعظ ثم التفسير. (درمختار) قوله ثم التفسير ... ... والمصحف فوق الحميع. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٤٤٠ / ٨٠ / ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تحمل به أو تنكلم. متفق عليه. وعنه قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدثا أن يتكلم به، قال: أوقد وجدتموه؟ قالوا: نعم! قال. دلك صريح الإيمان رواه مسلم. (مشكرة ص: ١٨) كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قفيمي).

جواب: ... بدایک نبیس، بلکتمن گنامول کامجموعه ب ا:... بن وي ديمنابذات خود حرام ہے۔ ٢:..اس حرام چيز كاقر آن كريم كے لئے استعال حرام \_ ":..قرآنِ كريم كِنفوش كَي طرف يا وَن يَعيلانا فِي هِ- (") پروگرام و يَعضاور دكھائے والے سباس كے وبال بيں شريك ہيں۔

ول میں پڑھنے سے تلاوت قرآن ہیں ہوتی، زبان سے قرآن کے الفاظ کاادا کرنا ضروری ہے سوال:...ا کثر قر آن خوانی میں لوگ خاص کرعورتیں تلاوت اس طرح کرتی ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ،آ واز تو در کنار لب تک نہیں ملتے ، دِل میں ہی پڑھتی ہیں ، ان ہے کہوتو جواب ملتا ہے : ہم نے دِل میں پڑھ لیا ہے ، مرد تل وت کی آواز سنیں سے تو

جواب:..قرآن مجيد كى تلاوت كے لئے زبان ہے الفاظ اداكر ناشرط ہے، دِل مِن يرجے ہے تلاوت نبيس ہوتی۔ بغيرزبان ہلائے تلاوت کا ثواب نہیں ،البنۃ دیکھنےاورتصور کرنے کا ثواب ملے گا سوال:..بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں۔ جواب: ... تلاوت زبان سے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائی کی نام ہے، اس لئے اگر زبان سے نہ پڑھے اور مسرف ول میں خیال کر سے تو تلاوت کا تو اب بیس ملے گا، مسرف آتھوں ہے دیکھنے اور ول میں تصوّر کرنے کا تو اب ل جائے گا۔ (۱)

 (١) وكره كل لهو لقوله عليه السلام كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٩٥، وأيضًا عالمكيرية ج: ٥ ص: ٣٥٢).

(٢) - ومن حرمة القرآن أن لَا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القنية. (هندية -ج:٥ ص: ٣ ١ ٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح ... إلخ، وأيضًا في كفاية المفتى، سوليوال إب، ريد يواورلا وُوْاتِينَكُر، ج: ٩ ص: ١١٨ طبع دار الإشاعت).

(٣) ويكره . . . . . مدرجليه . . . . إلى مصحف . . إلخ . (درمختار مع الشامي ج. ا ص: ١٥٥ طبع ايج ايم سعيد) ـ

(٣) عن جرير قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . و من سن في الإسلام سُنة سيَّة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل طبع قديمي).

 (۵) وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ اأنه لم يقرأ ... إلخ. (كبيرى ص: ٥٠٠، طبع سهيل اكيد مي العور، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٣٩).

(٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص:٢٢ ا). وقراءة القرآن في المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أفضل عبادة أمّتي قراءة القرآن تنظرًا ولأن فينه جنمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القرآن. (فتاوي خانينة على هامش الهندية ح ص ٦٢ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

### کیانمازعشاءمیں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

سوال:...بعد نمازعشاء پڑھی جانے والی سورتیں تبارک الذی،الم تجدہ اگر دورانِ نماز پڑھ لی جائیں تو کیاوہ فضیدت جونماز کے علاوہ پڑھنے سے ملے گی،حاصل ہوجائے گی؟

جواب:...عامل موجائے گی۔

## سورهٔ تبارک الذی اسورهٔ کلیمن آوازے پڑھنا

سوال: ...میری بخی کی عمر ۲۳ سال ہے، ۱۱ سال کی عمر سے پانچے وفت کی نماز ،سور ہو لیلیین ،سور ہو تارک الذی روزانہ پڑھتی ہے۔ کا سال کی عمر سے اس کو کا نوس میں آوازیں آئی ہیں، جس کی وجہ سے خت تکلیف میں ہوتی ہے، بعض نوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیا اثر ات ہوئے ہیں، مہر بانی سے بتاد ہے کہ پڑی ان دونوں سورتوں کو پڑھے یانہ پڑھے؟

جواب:... بی ان دونوں سورتوں کوآ واز کے ساتھ ندیڑھے، بلکہ اس طرح پڑھے کہ پڑھنے بیس آ واز ندآئے۔

## تلاوت کے لئے ہروفت سیجے ہے

سوال:... يہان پرستودى عرب ميں أذان كے بعداور ہر باجها عت نمازے پہلے اكثر لوگ قرآن باك كى الاوت كرتے ہیں، جعہ كے روز بھی ایسا ہوتا ہے، كیادن میں کسی خاص وقت كاخیال كئے بغیرا بیا مل سیح ہے؟

جواب :... قرآنِ کریم کی تلاوت دن رات میں کسی دفت بھی منع نہیں ، ہر دفت تلاوت کی جاسکتی ہے۔

#### طلوع آفاب کے دفت تلادت جائز ہے

سوال:... جب سورن طلوع ہونے کا وفت ہوتب نماز پڑھنامنع کیا گیا ہے، کیااس وفت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..اس ونت قرآن کریم کی تلاوت جائز ہے۔

### زوال کے وقت تلاوت قرآن اور ذکرواذ کارجائز ہیں

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

و قت نہیں۔ بیالگ بحث ہے کہ آج کل قر آن خوانی کا جورواج ہے اس میں لوگوں نے بہت ی غلط چیزیں بھی شامل کرلی ہیں۔

### عصرتامغرب تلاوت متبيج کے لئے بہترین وفت ہے

سوال:..عمرے لے کرمغرب کے دفت تک قرآن پاک پڑھنا چاہئے یانہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز دال کا دفت ہوتا ہے۔ جواب :...عمر سے مغرب کا وفت تو بہت ہی مبارک وفت ہے،اس وقت ذکر و تبیج اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہونا بہت ہی پسندیدہ مل ہے۔

#### تلاوستيقر آن كالصل ترين وفت

سوال:...قرآن پڑھنے کا افضل ترین وقت کون ساہے؟ تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے،میرے دِل میں قرآن ونماز پڑھنے کا جذبہ بہت شوق سے اُ مجراء سرویوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کام میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تو مل جا تالیکن قرآن عمو مأرات کے گیارہ یا بارہ بج پڑھنے بیٹ جاتی۔ ترجمہ کے ساتھ جھے بہت لطف آتا، کیونکہ رات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے، سمجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے ، تکریہ جان کر بہت ؤ کھ ہوا کہ ایک دن میرے شو ہر فر مانے لگے، بلکہ ناراض بھی ہوئے کہ بیکون ساونت ہے؟ خدانخواستہ بیوہ عورتیں اس وفت پڑھا کرتی ہیں!تم عصر میں یاعلی الصباح پڑھا کرو،میرے شوہرخود قرآن کے حافظ اور دیلی علوم کے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیرجان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میراقر آن پڑھنے کا غلط مقصد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے دل میں کہیں بھی ایسا خیال نہ تھا ، نہ جھے یہ بتا تھا کہ میں اس وفت پڑھوں گی تو لوگ ہم میاں بیوی میں کشید گی سمجھیں ہے، نہ یہ مقصد تھا کہ میری آوازین کر پڑوی مجھے بہت نیک یارساسمجھیں، میں تو خود کو بے حد گنام کارتصور کرتی ہوں۔ بہرحال اس ون سے دِل پجھالیا ہوگیا کہ نماز وقر آن کی طرف دل را غبنبیں ہوتا ، وُنیا جہان کے کاموں میں لگی رہتی ہوں ، البند ضمیر بے حد ملامت کرتا ہے ، موت کا تضوركي لمح كمنبيس موتاب

جواب :...آپ کے شوہر کا بیر کہنا تو تحض ایک لطیفہ تھا کہ اس وقت ہیوہ مورتیں پڑھا کرتی ہیں، ویسے یہ خیال ضرور رہنا چاہے کہ ہمارے طرز عمل سے دُومرے کو تکلیف ند پہنچے، گیارہ بجے کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اوراس وقت آپ کے پڑھنے ے دُوسروں کی نینداور راحت میں خلل واقع ہوسکتا ہے۔ آپ کے لئے مناسب بیہے کہ کام کاج نمٹا کرنماز عشاء پڑھ کرجس قدر جلدی ممکن ہوسو جایا کریں ،آخر شب میں تہجر کے دفت اُٹھ کر پچھانو افل پڑھ کرقر آن کریم کی تلاوت کرلیا کریں (اورعورتوں کو تلاوت بھی آ ہتہ کرنی جاہے ،اتن بلندآ واز سے نہیں کہ آ واز نامحرموں تک جائے )،سردیوں میں تو انشاءاللہ اچھا خاصا ونت ل جایا کرے گا، اور گرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نمازِ نجر کے بعد کرلیا کریں، میموز وں ترین وقت ہے۔ اور آپ نے جولکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٢٣).

 <sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القنية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهلي عن الصلاة فيها. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٣).

جس دن ہے آپ کے شوہر نے آپ کو بے وقت پڑھنے پر ٹو کا ہے، اس دن سے نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا، اس سے آپ کے نفس کی چورک نکل آئی ،اگرآپ نماز و تلاوت رضائے اللی کے لئے کرتی تھیں تو اب اس سے بے رغبتی کیوں ہوگئی؟ معلوم ہوتا ہے کہاس وقت تلاوت کرنے پرنفس کا کوئی چھپا ہوا مکرتھا، اس سے توبہ کیجئے ،خواہ رغبت ہو یا ندہو،نماز و تلادت کا اہتمام کیجئے ،گر

#### قرآنی آیات والی کتاب کوبغیر وضو ماتھ لگانا

سوال:...اقر أَدُّ الجَسِّف مِين قر آني آيات اوران كاتر جمه لكها هوتا ہے ، براہِ كرم وضاحت فر مائيس كه كياا ہے بغير وضومطاعه كياج سكتاب؟ اى طرح كي محداور كمايس يا خبار جن بيل قرآني آيات ياصرف ان كاتر جمدا حاديث نبوي ياان كاتر جمه تحرير بهوتاب، وضو كي بغير برمعي جاعتي بي يانبيس؟

جواب:...دینی کتابیں جن میں آیات شریفه درج ہوں،ان کو بغیر دضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے، گر آیات شریفه کی جگه ہاتھ ندلگایا جائے۔

### بغیروضوقر آن مجید برد هناجائزے، چھونالہیں

سوال:...قرآن شریف کوچھونے کے لئے یا ہاتھ میں لینے کے لئے یا کوئی آیت دیکھنے کے لئے وضوکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ انسان بغیر وضو کے بھی پاک ہوتا ہے، شاید قرآن شریف کے اُوپر بی جوآیت درج ہوتی ہے اس کامفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ جھوتے ہیں یہ کتاب، وغیرہ، اُمید ہے ہماری رہنمائی فرما کیں گے۔ جواب:... بغیروضو کے قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، گر ہاتھ لگا تا جائز نہیں۔

### اُستاذ کے ڈرسے نایا کی کے باوجود قر آن پڑھنے کا کفارہ

سوال:...مين ايك مدري منظ كے لئے جاتی تھى ، ايك دن جبكه مين اياك تھى ، أستاد كے ذركى وجدسے ناياكى كى

(٢) ﴿ وَفِي الْسَرَاجِ عَنَ الْإِيضَاحِ أَنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ لَا يَجُوزُ مِنْ مُوضَعِ القَرآنَ منها وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إذا كان فيها شيء من القرآن . . إلح. (شامي ج ١ ص ٢١١)، وأيضًا حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٠٠).

(٣) ويساح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجامة. (البدائع الصائع ج: ١ ص: ٣٣ كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف).

 <sup>(</sup>١) وفي الفتح عن الحلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القاري وعلى هـ أما لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهـ أي لأنه يكون سببًا لإعراضهم عن استماعه أو لأمه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. (رد انحتار ج. ١ - ص ٥٣٦٠، باب صفة الصلاة، فروع في القراءة خارج الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز للمحدث ...... . مس المصحف من غير غلاف ... إلخ. (بدائع صنائع ج. ١ ص:٣٣، كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص:٣٣، وفي الهندية ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المحتصة بالبساء).

ہ ات میں بھی قرآن مجید پڑھتی رہی ، اس ون کے بعدے بیاری میں جتلا ہوگئی ہوں ، ایک سال ہو گیا ہے ، علاج جاری ہے ، مگر کوئی فرق نہیں پڑر ہاہے ، اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...الله تعالی ہے ہے ول ہے تو بہ کریں،الله تعالی معاف فرمادیں گے۔اورالله تعالی ہے صحت کی دُعا کیا کریں۔ تمن بارسور و فاتحہ پڑھ کرا ہے اُو پر وَم کرلیا کریں،الله تعالی صحت عطافر مائیں۔نا پاکی کی حالت میں زبان سے تلاوت نہ کیا کریں، بلکہ وِل میں پڑھتی رہیں، یعنی زبان بلائے بغیراور قرآن مجید کوغلاف ہے پکڑا کریں اور کسی چیز کے ساتھ ورق اُلٹتی رہیں۔

#### قرآن مجيد كوبغير وضوجهونا ؤرست نهيس

سوال:...کراچی میں ایک صاحب قرآن پاک کا درس دیج ہیں،قرآن کے متعلق ان کی معلومات بھی کائی ہیں،ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھئے کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، جبآپ کا دِل جاہے، جبآپ کو دفت لیے، پڑھ سکتے ہیں،اصل اِحرّام تو دِل میں ہوتا ہے،ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی کا غذ پر کھا گیا ہے اوراً خبار بھی کا غذ پر ہی لکھا جاتا ہے، بیصرف مولو ہوں کے لوگوں کوقرآن سے دُور کرنے جکر ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

جواب: .. قرآن من توب: "لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" الله لِحَدِيْ فَاللَّهُ اللَّهِ الْمُطَهِّرُونَ" الله لِحَدِيثُ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ

### نا پاکی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ

سوال:..قرآن مجیدکوالیی حالت میں ہاتھوں میں لینایا اُٹھانا جبکہ شس فرض ہو، بیرگناہ تو بہ سے معاف ہوجائے گایا کفارہ مجمی اوا کرنا پڑے گا؟ نیز کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا گناہ کیرہ ہے، اگر کہی ایس ضرورت پیش آجائے توکس پاک کیڑے کے ساتھ قرآن مجید کو اُٹھانا چاہئے۔ اس کا کفارہ تو بدو اِستغفار ہے، اللّٰہ تغالیٰ سے معانی مائٹیں اور آئندہ بینا جائز کام ندکریں۔

## نابالغ بيحقر آن كريم كوبلا وضوح يحوسكتي بي

سوال:... چھوٹے نیچ بچیاں مجد، مدرے میں قرآن پڑھتے ہیں، بیٹاب کرکے آبدست نہیں کرتے، بلاوضوقر آن مجھوتے ہیں، معلم کا کہنا ہے کہ جب تک نیچ پرنماز فرض نہیں ہوتی، تب تک وہ بلاوضوقر آن چھوسکتا ہے۔ جیار پانچ سال کے اکثر بیچ

<sup>(</sup>١) ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن ...... ولا يجوز غدث مس المصحف ..... إلا أن يأخذه بغلافه أو بعلاقته إلح. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠٠، باب المسح على الخفين).

<sup>(</sup>٢) الواقعة: 42.

<sup>(</sup>٣) ومنها حرمة مس المصحف لا ينجوز لهما وللجنب والحدث مس المصحف إلّا بغلاف متجاف عنه كالخريطة. (عالمگيري ج ١٠ص: ٣٩) الباب السادس في اللعاء المختصة بالنساء).

بار ہار بیشاب کو جاتے ہیں،ریاح آتی رہتی ہے،ان کے لئے ہردس پندرہ منٹ پر وضوکر تا بہت مشکل کام ہے۔دری فت طلب مسکدیہ ہے کہ کتنی عمر کے بیچے بلاوضوقر آن مچھو کتے ہیں؟

جواب : ... جيمو في نابالغ بچول پروضوفرض نبيل،ان كابلاوضوقر آن مجيد كو ہاتھ نگا ناؤرست ہے۔

### قرآن مجیداگر پہلے ہیں پڑھاتو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں

سوال:...قرآنِ کریم کوعر بی زبان میں پڑھ کر ہی تواب حاصل کیا جاسکتا ہے یا کداُردوز بان میں ترجمہ پڑھ کر بھی تواب حاصل ہوگا؟ کیونکہ جھے عربی بنیں آتی ۔

جواب:..قر آن عربی میں ہے، اُردو میں تواس کا ترجمہ ہوگا،اوراس کا تواب قر آن کی تلاوت کا تواب نہیں، آپ نے اگر قرآن مجیز نہیں پڑھا، تو اَب بھی پڑھ سکتے ہیں۔

#### دِل لِكَ مِانه لِكَةِر آن شريف پر صقر بهناجا ہے

سوال:... میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ، اللہ کاشکر ہے میں اب تک 19 پارے پڑھ چکا ہوں ، اور اب پڑھنے میں دِل نہیں لگ رہا ہے ، آپ کوئی وظیفہ تحریر کر دیں آپ کی مہر بانی ہوگی جس پڑل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کو میرا دِل لگ جائے ، نماز کے بعد دُعا کرتا ہوں کہ اے ترب امیر ہے تم میں اضافہ فرما۔

جواب:..بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ دِل سکے یانہ سکے وہ ضرور کئے جاتے ہیں، مثلاً: دوائی چینے کو دِل نہیں چاہتا، مگر صحت کے خیال سے پی جاتی ہے، ای طرح قرآن مجید بھی باطنی صحت کے لئے ہے، خواہ دِل سکے یانہ سکے پڑھتے رہیں، انشاء الند دِل مجمی سکنے سکے گا۔

### قرآن مجيد كوفقط غلاف ميں ركھ كرمدتوں نه پرد هناموجب وبال ہے

سوال:... آج کل بیمام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ،صرف قرآن مجید گھر میں ، ہونلوں اور دُ کا نول میں اُو نچی جگہ میں نظرآ تا ہے ،غلاف پر بہت سارا گر دوغبار جمع ہوتا ہے ، کیا قرآن مجید کوالی جگہوں میں رکھنا جائز ہے؟ جواب:... قرآنِ کریم کواُو نچی جگہ پر تو رکھنا ہی جا ہے ، ہاتی مدتوں اس کی تلاوت نہ کرنالا کُقِ شرم اورموجب و بال ہے۔

<sup>(</sup>١) قوله ولا يكره مس صبى ... إلخ. فيه أن الصبى غير مكلف إلخ. (شامى ج: ١ ص١٤٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مريد تفصيل اورحواله جات كے لئے ملاحظ فرمائيں ص: ٣١٣ تا ٣٥٥ كاسوال وجواب

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعنى عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن خلا
 قالمه من هذه الأشياء فقلبه خرب لا خير فيه. (التعليق الصبيح على مشكّوة المصابيح، باب فضل القرآن الفصل الثاني ج ٣
 ص.٥١).

<sup>(</sup>٣) ايشأ ماشي نمبر ٩-

#### قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والا عظیم الشان نعمت ہے محروم ہے

سوال :...اگر کوئی مخص قر آن مجید کی تلادت نہیں کرتا تو کہیں وہ گناہ کا مرتکب تونہیں ہوتا؟

جواب:.. قرآن مجید کی تلاوت نه کرنے والا گنا ہگارتونہیں الیکن ایک عظیم الثان نعت ہے محردم ہے۔

## سگریٹ پینے ہوئے قرآنِ کریم کامطالعہ یا ترجمہ پڑھناخلاف اوب ہے

سوال:...ا یک محض قرآن تھیم کا مطالعہ عنی سمجھنے کے لئے کررہاہے، اُردو کی مدو ہے وہ الفاظ اور عبارت کو سمجھنے کی کوشش کر ر ہا ہے، اور اس دور ان سکریٹ بی رہاہے، اس کا یفعل کہاں تک ذرست ہے؟ کیا وہ سگریٹ پینے سے گناہ کا مرتکب ہور ہا ہے، جبکہ سكريك ياحقه يينے سے وضوئيس او شا؟

جواب:...سكريث ياحقه پينے سے وضونبيں او نا اليكن جو خص قر آن كريم كے استے احترام سے بھي عارى ہے، اسے قر آن پاک کافیم کیا خاک نصیب ہوگا؟ اور پھروہ بے جارہ خالی اُردوتر جے سے کیا سمجے گا؟ اٹاللہ دا ڈالیہ راجعون!

### سوتے وقت لیٹ کرآ بت الکرسی پڑھنے میں ہے او فی جیس

سوال: ... آیت الکری جومیں رات کو پڑھ کرسوتی ہوں الیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یا د آتا ہے، لیٹ کر پڑھنے سے ہے اولی تونہیں ہوتی ؟ ضرور بتا ہے۔ جواب:...لیٹ کر پڑھنا جائز ہے، ہے اولی نہیں۔()

### تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے، نہوہ جواب دے

سوال:...جب كوئى آ دى كلام باك كى تلاوت كرر ماجو، اليى حالت بين است سلام ديا جاسكتا ہے كنبيں؟ الحرسلام دے ديا جائے تو کیااس پرجواب دیناواجب ہوجاتا ہے؟

جواب:..اس کوسلام نه کیا جائے، اوراس کے ذمہ سلام کا جواب بھی ضروری نیس۔

#### ہرتلاوت کرنے والے کے لئے بیجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نہیں؟ سوال: رُموزِاوقاف قرآن مجيدكواداكرناكيابرمسلمان كافرض بياصرف قارى لوگوں كے لئے ضروري بع؟

(١) ولو قرأ مضطجعا فلا بأس ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالأكل أو الإستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرال، ولو سلم لا يستحق الجواب . إلخ. (شامي ج: ١ ص:١١٤، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٣) وفي شيرح الشيرعية؛ صيرح النفيقهاء يعدم وجوب الردفي يعض المواضع ...... وسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شغله ... إلخ. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب:..کس لفظ پر، کس طرح وقف کیا جائے؟ اور کہاں وقف ضروری ہے، کہاں نہیں؟ یہ بات جاننا ہرقر آن مجید پڑھنے والے کے لئے ضروری ہے، اور بیزیادہ مشکل نہیں، کیونکہ قر آن مجید میں اس کی علامات لگی ہوتی میں، باتی فن کی ہاریکیوں کو سمجھنا ابرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت قرآن کے آ داب

سوال: مسجد میں جب اورلوگ بھی نماز و تبیح میں مشغول ہوں تو کیا تلاوت با آ واز بلند جائز ہے؟ جواب:...اتن بلند آ واز ہے تلاوت کرنا جائز نہیں جس ہے کسی کی نماز میں خلل پڑے۔

## اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسنناوا جبہے؟

سوال: .. مولاناصاحب! احقر خوداس ماو مبارک میں نماز ، روزہ ، تلاوت کرتا ہے، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی بیمل کرتے ہیں ، سوال بیہ کہ کھر میں جبکہ ذیادہ تر آنِ کریم (بلند آواز میں) پڑھ رہے ہوں ، تو کیا ہم دہ سنیں یا ہم کچھ ذاتی اور دُنیاوی کام ہیں ، سوال بیہ ہے کہ کھر میں جبکہ ذیادہ تر آنِ کریم کی تلاوت کے دوران کہاں تک کاموں کوردکوں؟ ہیں اس وقت کر سکتے ہیں؟ میں کافی شش وی میں جبتا ہوں کہ آخر آنِ کریم سے جھے بے حد محبت ہے ، میں خود پڑھتا ہوں ، مگر میں نے امید ہے کہ ہے جد محبت ہے ، میں خود پڑھتا ہوں ، مگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہا ہے جہ کہا ہے۔

جواب:...جو محض اسپنے طور پر قرآن پڑھ رہا ہو، اس کا سننا واجب نہیں ، اور گھر والوں کے لئے بھی بہتریہ ہے کہ آہتہ پڑھیں ۔

## سورة التوبه مين كب بسم الله الرحمن الرحيم يرشط اوركب نهين؟

سوال:..قرآن مجیدگی سورتوں میں صرف ایک سورہ تو بہ کی ابتدا بہم اللہ الرحم سے نہیں ہے، اگر کوئی مخص بغیر بسم اللہ پڑھے بی سورہ تو بہ کی تلاوت شروع کروے اور درمیان میں ہی رُک کر وُ وسرے دن ای جگہ سے تلاوت شروع کروے تو بسم اللہ پڑھ سکتا ہے اِنہیں؟

جواب:.. سورہ برائت (توبہ) کے شروع میں ہم اللہ شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیہ منقول ہے کہ
اس سورۃ کے مضامین چونکہ اس سے پہلے کی سورۂ انقال سے ملتے جلتے ہیں، اس لئے جمیس خیال ہوا کہ بیسورۂ انفال کا جزنہ ہو، پس
اختمال جزئیت کی بنا پر ہم اللہ نہیں کھی گئی، اور مستقل سورۃ ہونے کے اختمال کی بنا پر اس کو ماقیل کی سورۃ سے ممتاز کردیا گیا، کو یا جزہونے

<sup>(</sup>۱) وَرَبِّلِ الْقُرُانَ تَرُبِيُلُا (الْمَزَمَل: ٣). أَى إِقْرَأَهُ عَلَى تَنْمَهَالَ، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبره. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٣٤٩، أيضًا احسن الفتاوي ج: ١ ص ٨٢٠).

<sup>(</sup>٣٠٢) لا يقرأ جهرًا عند المشتغلين بالأعمال ...إلخ (هندية ج:٥ ص:١ ٣١٦، كتباب الكواهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقواءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قواءة القرآن).

یانہ ہونے کے دونوں پہلوؤں کی دعایت کھوظر کھی گئے۔اس سورۃ کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنے کا تھم ہیہے کہ اگراُوپر سے پڑھتا آرہا ہوتب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۂ تو بہ شروع کر دے، اور اگراس سورۃ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، ای طرح اگراس سورۃ کے درمیان تلاوت روک دی تھی ، تو آگے جب تلاوت شروع کرے تب بھی اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ (۱)

## قرآن شريف كي ہرسطر پراُنگي رڪوكر'' بسم الله الرحمٰن الرحيم'' پڙھنا

سوال:... بین نے سنااور دیکھا بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جوقر آن شریف کی ہرسطر پر'' بہم اللہ الرحمن الرحیم' پڑھتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اس طرح دوقر آن ختم کرنے سے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، ان لوگوں کا یفعل کیا دُرست ہے؟
جواب:...اس سے قرآنِ کریم کی تلاوت کا ثواب بیں ملتا، اورقر آن مجید پر بلاد جداُ نگلی پھیرنا نضول حرکت ہے، صرف بسم
اللہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔

## قرآنِ كريم أنْكُل ركه كريرٌ حيس يا بغيراً نْكُل ركه؟

سوال:... به بتایئے کرقر آن پڑھنے میں اُنگلی رکھ کر پڑھنا چاہنے یا بغیراُنگلی رکھے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی فرق تونہیں پڑتا؟ جواب:... دونوں طرح ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں۔

#### بغیر سمجھے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟

سوال:...رمضان المبارك ميں ترادح پڑھی جاتی ہیں، میں تراوح پڑھنے بہت كم گیا ہوں، مجھے ڈرہے كہ ہیں گن وتو نہیں كرر ہا ہوں؟ ہمیں عربی زبان مجھ نہیں آتی ،اى لئے قر آن مجیدتو پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھ نہیں سکتے ، تراوح میں پورا قر آن ختم كیا جا تا

<sup>(</sup>۱) وفي وجه ترك البسملة عنها روى البغوى بسنده وأحمد وأبو داؤد والنسائي وابن حبان والمحاكم وصححه والترمدى وحسنه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قلت لعثمان رضى الله عنه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني والى براءة وهي من السعمين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال، فقال عشمان رضى الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فإذا نزل عليه الشيء يدعوا بعض من كان يكتب عنده فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال مما نرلت بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزلت وفي لفظ وكانت البراءة من آخر القرآن نزولًا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لها انها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب سطر بسم الله الرحم الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. (التفسير المظهري ج: ٢٠ ص: ١٣٢١، أيضًا: معارف القرآن ج: ٢٠ ص: ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) فرأن استعاذ بسورة الأنفال وسمّى ومر في قراءت إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم (الى أن قال) وكذلك سائر السور. كذا في الحيط (هندية ج: ٥ ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندنا. (تفسير نسفى ج١٠ ص٢٦٠ طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرجو چیز بھے میں نہیں آئے اسے عبادت کیے کہد سکتے ہیں؟ اگر میں اس مبارک مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد قرآن شریف کا اُردو ترجمہ پڑھوں تا کہ مجھے پچھ سبق حاصل ہواور میں اپنے دوست واحباب تک کوان کی اپنی زبان میں قرآنی واقعات بتاؤں، توکی مجھے تراد تک نہ پڑھنے کا گناہ ملے گا؟ جبکہ تراوت میں آنے والے طرح طرح کے خیالات، حافظ تی کی تیزی اور قرآن کی نامجمی کی وجہ سے میرے خالی ذبن میں داخل ہوجاتے ہیں، جوسوائے گناہ کے اور پچھ نیس۔

جواب: آپ کی تحریر چندمسائل پر شمل ہے، جن کو بہت بی اختصارے ذکر کرتا ہوں:

ا:...تر اوت کی میں پوراقر آن مجید سننا سنت مؤکدہ ہے ،اوراس ہے محروم رہنا بڑی پخت محرومی ہے ، ذوسری کوئی عبادت اس کا بدل نہیں بن سکتی۔

ان جید مجھنا انگ عبادت ہے، خواو معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اور قرآن مجید مجھنا انگ عبادت ہے، اگرآپ کو قرآن کریم کے بہھنے کا شوق ہے تو یہ بڑی سعادت ہے، تاہم الفاظ قرآن کی تلاوت کو .. نعوذ باللہ ... ہے کا ترجھنا فلط ہے۔ تلاوت آیات کو ابتد تعالی نے مستقل طور پر مقاصد نبوت میں شار فر مایا ہے، اور تلاوت کی مدح فرمائی۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے بہت سے فضائل بیان فر مائے ہیں، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اوزرسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہین کے ہم معنی ہے۔ ہمارے فیخ حضرت اقدس مولانا محمدز کریا کا رسالہ فضائل قرآن 'ملاحظ فر مالیا جائے۔ (۱)

سان قرآن مجید سیخے کا پیطر یقتنیں کہ آپ اس کا ترجمہ بطور خود پڑھ لیا کریں، کیونکہ اوّل تو بھی معلوم نہیں کہ جوتر جمہ آپ کے زیر مطالعہ ہے، وہ کی دیندار آ دی کا ہے یا کس ہے دین کا، موس کا ہے یا کا فرکا ؟ اور پیکہ اس نے منشائے اللی کوئی کے بھی ہی ہے نہیں ؟ سمجھا ہی ہے ہیں ہوگی ہو گئی ہے ہیں ہوگی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

۳٪: پھر جناب نے تراوت کے دفت ہی کوتر جمد خوانی کے لئے کیوں تجویز فر مایا؟ جوعبادات شریعت نے مقرر کی ہیں ،ان کو حذف کر کے اپنے خیال میں قر آن بنی میں مشغول ہوتا کو یاصا حب شریعت کومشورہ ویتا ہے کداس کوفلاں عبادت کی جگہ یہ چیز مقرد کرنی جہ ہے تھی ، اور یہ بات آ داب بندگی کے یکسر منافی ہے ، بندہ کا فرض تو یہ ہوتا چاہئے کہ جس وفت اس کی جو ڈیوٹی لگادی جائے ، اس کو بہانا ہے ،تر جمہ خوانی کا گرشوق ہے تواس کے لئے آپ میر وتفریخ اور آ رام وطعام کے مشاغل حذف کر کے بھی تو وفت نکال سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قوله والختم سنة أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣١، باب الوتر والترافل).

<sup>(</sup>٢) فضائل قرآن ص:٨٦٢٨ عـ

2:... آپ کابدار شاد بھی اس ناکارہ کے نزدیک اصلاح کا مختاج ہے کہ: ''اپنے دوست احباب تک ان کوان کی زبان میں قرآنی واقعات بتاؤں' آ دی کو ہدایت اللی کا مطالعہ کرتے وقت بینیت کرنی چاہئے کہ جو ہدایت مجھے لے گی اس پرخود کمل کروں گا ،اس عمل کا ایک شعبہ بیمی ہے کہ جو بی اصلاح کی سب سے پہلے عمل کا ایک شعبہ بیمی ہے کہ جو بی اصلاح کی سب سے پہلے قکر ہونی چاہئے اور قرآن کریم اور صدیث نبوی کا مطالعہ صرف ای نبیت ہے کرنا چاہئے۔

۲:.. براوت میں حافظ صاحب ایسے مقرر کئے جائیں جوالقاظِقر آن کوشی سیخ اداکریں، تیزروی میں الفاظ کوخراب ندکریں۔ ٤:.. نماز میں جو خیالات بغیر قصد وافقیار کے آئیں ندوہ گناہ میں، ندان پرموّا خذہ ہے، ان خیالات سے پریشان ہوتا غلط ہے، البتہ بیضروری ہے کہ آدی نماز کی طرف متوجد ہے کی کوشش کرتارہے، خیالات بھٹکتے ہیں تو بھٹکتے رہیں، ان کی طرف النفات ہی فدکرے، بلکہ ہار بارنماز کی طرف متوجہ ہوتارہے، ان شاہ اللہ اس کوکائل نماز کا تواب ملے گا۔ (۱)

#### أردومين تلاوت كرتا

سوال:... جناب مئند ہے کہ اگر قرآن أردوش پڑھا جائے تو اتنائ تواب کے اجتنا کہ عربی بین پڑھے ہے، یا عربی میں پڑھنائی بہتر ہے؟ کیونکہ عربی بین قرآن مجید پڑھ تولیتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے، بھونیس سکتے، جبکہ قرآن مجید کوجب تک سمجھااور اس پڑمل نہ کیا جائے ،اس کا پڑھنا ہے کا رہے۔

جواب:...أردوترجمد پڑھنے سے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نہیں طےگا، تلاوت کا ثواب صرف قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، بچھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کی جائے ،لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کے ساتھ مخصوص ہے، بچھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کی جائے ،لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اس کے اپنے الفاظ کی تلاوت سے ہوگا۔

اور قرآن مجید کی بے سمجھے تلاوت کو بے کارکہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی تلاوت کے ہیں، خواو معنی ومفہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ یا نہ سمجھے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكّوة عن ١٨، باب في الوسوسة، الفصل الأوّل)، وعن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنّى أهم في صلّوتى في صلّوتى في صلّوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلّوتي. رواه مالك. (مشكّوة ص: ١٩ م باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرقًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الآم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه التوملى (مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٨١). عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرّب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكرى ومسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام الله على سائو الكلام كفضل الله على خلقه (مشكوة ج: ١ ص: ١٨١)، باب قضائل القرآن).

#### أردوتر جح برقر آن مجيد كاثواب

سوال:..قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے اگر قرآن مجید کا اُرور ترجمہ ترتیب دار پڑھا جائے تو تو اب ہے گا، کیونکہ اُ راُردو ترجمہ کوعر کی میں کردیا جائے تو قرآن مجید بن جاتا ہے؟

401

جواب: قرآن مجید عربی میں نازل ہواہے، اوراس کے ہرلفظ کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدوہے۔ فل ہرہے کہاس کے ترجے پراَجروٹواب نیس، اس لئے قرآن کریم کی تلاوت کا ٹواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی ملے گا، ترجے کے ذریعے مفہوم بھنے کا ثواب ملے گا،قرآن کریم کی تلاوت کا ٹواب نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد پڙھنے کا تواب فقط ترجمہ پڑھنے ہے ہیں ملے گا

سوال:... ترجے والے تر آن باک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کیا اس طرح قر آن شریف پڑھنے ہے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا عربی ہیں (جوکہ اس کی اصل شکل ہے) پڑھنے ہے ملتا ہے؟

جواب:.. قرآن مجيد كے الفاظ كى تلاوت كے بغير صرف ترجمہ پڑھنے ہے قرآن مجيد پڑھنے كا ثواب نبيس ملے گا۔

## قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے

سوال:...اگرایک آوی عربی میں قرآن مجیدی تلاوت کرتا ہے اور وہ صرف طوطے کی طرح پڑھے جاتا ہے، مگراہے یہ ہتا نہیں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اسے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب پڑھ رہا ہوں ، اب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس خض کا اس طرح سے قرآن مجید پڑھنا اس کے واسطے تحض آگریزی یا بونائی پڑھنے کے متراوف ہوا، اگراسے ان کے معانی نہیں آتے ، کیا اس شخص کو بغیر معنی کے قرآن مجید پڑھنے کا تواب ملے گا؟ حالانکہ قرآن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب تو یہ ہے کہ مان کی تواب کے اس مقدی کتاب کو خوبصور تی سے پڑھا جائے اور اس پڑئی کیا جائے ، اگر مقصد صرف پڑھنے تک محد ودر ہے تواس کا کیا فا کہ و؟

جواب: قرآن مجید کے الفاظ کی تلاوت ایک منتقل وظیفہ ہے، جس کی قرآن کریم اور حدیث نبوی میں ترغیب دی گی ہے ، اور اس کو مقاصد نبوت مجدید (علی صاحبها الصلوة والسلام) میں سے ایک منتقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کے الفاظ کو

إِنَّا أَنْزَلْتُهُ قَرَائًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُم تَعْقَلُونَ. (يوسف ٢٠).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسمة، والحسمة بعشر أمشالها، لا أقول الم حرف، الف حرف، ولام حرف، وميم حرف. (مشكّوة ص: ۱۸۲، رواه الترمذي، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كواچي).

<sup>(</sup>٣) رَسُنَا وَابُعثُ فِيهِمُ رَسُولًا مَنْهُمُ يَتَلُوا عليْهِمُ اينتكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَيُوَكِيهِمُ ... الآية (البقرة ١٢٩٠). قال الإمام الرازى في تعسيره: (قوله ويعلمهم الكتاب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه وذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتو فييقي مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لهظه ونظمه معجزًا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، .... (بال كله منه بكون لهظه ونظمه معجزًا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ....

طوطے کی طرح رشنے ، حفظ کرنے اوراس کی تلاوت کرنے کا اجروثواب بیان فرمایا گیا ہے۔ اوراس کے معنی ومغبوم کو سجھنا ایک مستقل وظیفہ ہے ، اس کا الگ اجروثواب ہے ، اور سجھ کراس کے اُحکام پڑھل کرنا پیسب سے اہم تر مقصد ہے ، اورا یک مسلمان کواپٹی ہمت و بساط کے مطابق کلام اللہ کی تلاوت بھی کرنی چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یاد کرنے چاہئیں ، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور سجھنا چاہئے ، اورارشا دات خداوندی پڑھل بھی کرنا چاہئے ،گر بے سمجھے پڑھنے کو بے قائدہ کہنا ڈرست نہیں ، بلکہ گستاخی و بے ادبی ہے جس سے تو بہ کرنا واجب ہے۔ ( )

## معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال:...میراسوال بیہ کر آن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائد ونہیں، جب تک اس کے معنی نہ پڑھے جائیں، کیلن کیا بیجا تزہے کہ ہم جوز کوع پڑھنا جا ہیں صرف اس کے معنی پڑھ لیں، یعنی بغیر تلاوت کے؟

چواب:...قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت اوراعلی ترین عبادت ہے، اس کے مفہوم ومعنی کو مجھنامستقل عبادت ہے، اور ہے، اور پھراس پڑمل کرناالگ عبادت ہے۔قرآن کریم میں آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کے تین و کا کف ذکرفر مائے گئے ہیں: ا:...تلاوت آیات۔ ۲:..تعلیم کیاب و محکمت۔ سا:...نزکیہ۔

یا نبی تین عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جوا و پر ذکر کی گئی ہیں ،اس لئے معنی سمجے بغیر قر آن کریم کی تلاوت کو ہے کا رسمحمنا فلط ہے ، کیا یہ نفع کم ہے کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں عطاکی جاتی ہیں؟ (۳) بہر حال قرآن مجید کی تلاوت تو مسلمان کا وظیفہ ہونا چاہئے ،خوا معنی سمجے یا نہ سمجے ۔اس کے بعد اگر اللہ تعالی تو فیق اور ہمت و نے معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے ، محرصرف قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر قرآن مجید کی آیت کا مفہوم اپنے ذہن سے نہ کھڑ لیا جائے ، یک ہرجہاں اِشکال ہوا المی علم سے سمجھ لیا جائے۔ (۳)

(بيره شريخ الناشر المنها أن تكون قراءته في صلوات وسائر العبادات نوع عبادة فهذا حكم التلاوة إلا ان الحكمة العظمي والسمق عبادة فهذا حكم التلاوة إلا ان الحكمة العظمي والسمق عبود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعاني والجكم والأسراد فلما ذكر الله تعالى أولًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب. (تفسير كبير ج: ٣ ص: ٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۱) كُرْشَتِ صَفِى الله الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعدم الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعدمل بسما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنم بالذي عمل بهذا. (مشكوة ج: ١ ص: ١٨٧).

 <sup>(</sup>٣) ايناً، نيز گزشته صفح كا حاشي نمبر ٣ ما حقد فرمائي -

<sup>(</sup>۳) دیکھے گزشتہ صفح کا حاشیہ نمبر ۲۔

<sup>(</sup>٣) الضأ

## قرآن مجید مجھ کر پڑھے یا بے سمجھے میچ ہے ، لیکن نیامطلب گھڑنا غلط ہے

سوال: ...روزنامہ جنگ مؤرخہ ۱۵ ردئمبر ۱۹۸۲ء کے صفی: ۳ پرایک حدیث بحوالہ سلم رقم ہے ،عوان ہے: " طلب عم کا صد " اس حدیث مبر رکہ میں حصلی اللہ علیہ واللہ علی کا فربان درج ہے کہ: " جولوگ اللہ کے گھروں ہیں ہے کی گھر (مجہ) ہیں اکتے ہو کراللہ کی کتاب پڑھے اور اس پر بحث و گفتگو کرتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمانی سکون ، زل ہوتا ہے ، رحمت ان کو ذھا تک لیتی ہے ، فرشتے ان کو گھیر لیے ہیں ، انلہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی بچالس ہیں فرماتے ہیں۔ " اس حدیث شریف بیتی ہے ، فرشتے ان کو گھیر لیے ہیں ، انلہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے فرشتوں کی بچالس ہیں فرماتے ہیں۔ " اس حدیث شریف بین فر آن شریف پڑھنے اور اس کے معانی و حکست پر گفتگو وار بحث کرنے کی برکات کا ذکر ہے ، اور اشارہ ماتا ہے کہ لوگ قرآن کر یم کے معانی و مطالب اور حکست وفلے کو موضوع محقط کی بنا تا ہے اور اللہ سے قواب (اجر) حاصل کرنے کے لئے کا فی سمجھا جاتا ہے ، فرآن کر یم کی صرف تلاوت یعنی پڑھ لیے پر بی اکٹھا کیا جاتا ہے اور اللہ سے قواب (اجر) حاصل کرنے کے لئے کا فی سمجھا جاتا ہے ، سیرو یہ خصرف کم علم عوام کا ہے بلکہ اجھے پڑھی قرآن کر یم کی لفظی تلاوت ہے آگے بڑھنا ضروری ٹیس ہیکھتے ہیں اور سیدہ مصرف کم علم عوام کا ہے بلکہ اجھے پڑھے تھی قرآن کر یم کی مطالب اور حکمت پر بحث و گفتگو سے مسلمانوں کو می کرتے ہیں اور صرف تلاوت کو تواب کا ذریعہ بھے ہیں اور اس کرانی ہو ہے ؟ اس کہ اس مدے شریف کی روشنی ہیں مسلمانوں کو کون کا تمی راہ اس مدی شریف کی روشنی ہیں مسلمانوں کو کون کا تھی راہ فرک تا ہے ۔ اس میں استمال کو کون کا تھی روشنی ڈالیس کہ اس حدیث شریف کی روشنی ہیں مسلمانوں کوکون کا تھی راہ نے ۔ اس میں اس میں کہ اس کی دوشنی ہیں مسلمانوں کوکون کا تھی راہ نے بھی ہوں تو اس کی بھی ہوں کو اس کی دوشنی ہیں مسلمانوں کوکون کا تھی اس کے ان کو اس کی کوکون کا تھی کی دوشنی ہیں مسلمانوں کوکون کا تھی دو اس کی کوکون کا تھی کی دوشنی ہیں مسلمانوں کوکون کا تھی اس کی خوام کوکون کا تھی کی دوشنی ہیں میں کوکون کا تھی کی دوشنی ہیں کے دو تو کی تھی کی دوشنی ہیں کی کوکون کا تھی کی کوکون کا تھی کی کوکون کا تھی کوکون کی تھی کوکون کا تھی کوکون

نیز یہ بات کس حد تک ڈرست ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجے بھی تلاوت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ماتا ہے؟ عمونی ہم کوئی
جھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے بچھتے ہیں، ورنہ پڑھتے ہی نہیں، بغیر سمجے کی کتاب کا پڑھنا بجیب می بات ہے، پھر قرآن کریم جو
انسانوں کے لئے ایک مستقل حقیق مرچشمہ ہدایت ہے، اسے سمجے بغیر یعنی یہ معلوم کئے بغیر کہ اس ہیں ہورے لئے کیا ہدایت اور
رہنم نی ہے تو پڑھنے ہے تو اب کے کیامعنی ہیں؟ اور ثواب یعنی اجر تو اس ہدایت کو بچھنے اور اس پڑھل ہیرا ہونے سے ہی حاصل ہوسکت
ہے، ایک مسلمان کے لئے ایمان دھمل کی شرائط بھی ای صورت ہیں پوری ہو گئی ہیں کہ قرآن کریم کو بچھ کر پڑھا ہے۔ اس سوال پر بھی
روشن ذالے تا کہ مسلم نوں کی فلاح کاراستہ کھل سکے۔

جواب: ..قرآنِ مَر یم کی تلاوت کا تواب الگ ہے، جو سے اصادیث میں وارد ہے، اور قرآنِ کریم کے معانی ومطالب کو سے خان اللہ ہے، جہاں تک ججے معلوم ہے کی عالم دین نے قرآن کریم کے معنی ومفہوم کو بجھنے ہے منع نہیں کیا، البتہ بعض او کول کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سے منابیس ہوتا، گروہ اپنی طرف ہے کسی آیت کا مطلب گھر کر بحث شروع کرویتے ہیں، کی عادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سے ہیں، کو خار ایک بحث کی مذہب ہی آئی مطلب کھر کر بحث شروع کرویتے ہیں، یک خارت ہی بھرالی بحث کی حدیث میں ذمت بھی آئی ہی بہت کے جوانے ہے جو حدیث میں ذمت بھی آئی ہے، چنانچہ ہم مصفیر (ص:۳۲۰ طبح وارالکت احدال می سے دیان کے مطاب کے جوان کے جو حدیث تیں، کی کرنا کفر ہے۔ الفرض قرآن کریم کی تلاوت کو بیکار سیمنا بھی سیم تیں قرآن کریم کے مطاب

سیکھنے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بھی غلط ہے، اور قر آن کریم کا سیحے علم حاصل کئے بغیر بحث شروع کر دینا بھی غلط ہے۔ (۱) قرآن مجید کاتر جمہ پڑھ کرعالم سے تصدیق کرنا ضروری ہے

سوال: ..وہ لوگ جنہیں کمی بھی وجہ ہے قر آن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا ،گراب ان کا بجش مقدس کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ رہاہے،اوراب وہ عمر کی اس حد میں پہنچ چکے ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنامشکل ہو گیا ہے،تو وہ تر جمہٰ ہی پڑھ کرا پے علم کو وسعت دینا جاہتے ہیں، اور اس پر عمل پیرا ہونا جاہتے ہیں۔ اگر کسی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور سے پڑھا ہوگا تو وہ ایہا کرنے سے ضرورگریز کرے گا، کیونکہ اسے یہ پتا چلا ہوگا کہ تھن ترجمہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اب اسے جوبھی تھوڑ اسا تواب ملنے کا امكان تفاءال سے بھى محروم رە جائے گا ،اس طرح كناه كاموجب كون ہوگا؟

جواب:...ایک ایسامخص جوعر بی الفاظ پڑھنے ہے قاصر ہے، وہ اگر'' أرد وقر آن' پڑھے گا تواہے قر آن مجید کی تلاوت کا تواب نہیں ملے گا۔ رہام رف" اُردوقر آن 'پڑھ کراَ حکام خداوندی کو مجھنااوراس پرمل کرتا! یہ جذبہ تو بہت قابلِ قدرے ،مرتج بدیہ ہے کہ بغیراُ ستاذ کے نہ بیقر آن کریم کامنہوم سیجے گا، نہ منشاء خداوندی کے مطابق عمل پیرا ہو سکے گا۔ایسے حضرات کو واقعی قر آن کریم مستحضے کا شوق ہے تو ان کے لئے مناسب تدبیر ہے کہ وہ کس عالم حقانی ہے سبقاً سبقاً پڑھیں اور اگر اتنی فرصت بھی نہ ہوتو کم از کم اتنا ضرور كري كدأردوتر جمدد كيدكر جومفهوم ان كے ذہن ميں آئے اس پراعتاد ندكريں ، بلكركس عالم سے اس كى تصديق كرا اب كريں كه بم نے فلال آیت کا جومنہوم سمجماہے، آیا سیح سمجماہے؟ اوراس ہے بھی اعجمی صورت یہ ہے کدسی عالم حقانی کے مشورے ہے کسی تفسیر کا مطالعه کیا کریں اور اس میں جو بات مجھ میں شآنے وہ یو چیدلیا کریں۔

## ترجمه پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پرکسی کی اِ جارہ واری نہیں؟

سوال:.. مؤرده ١٢ رجولائي كابيريش بن آب موال يوجها كياجس بن قر آن بجيف كے لئے ١١ زبانوں كاعلم مونا اس کے بغیر قرآن وصدیث و دینی علوم کا مطالعہ مرای ہے۔اس کا جواب آپ نے مال نبیس دیا، جبکہ اللہ تعالی قرآن کی سورة القمريس كى جكة تكرارے بن نوع آدم كوچيكنے سے دعوت ويتا ہے كہ ہم نے اس قر آن كونسيحت كے لئے آسان وربعہ بناديا ہے، پھر كيا ہے كوئى تفیحت تبول کرنے والا؟ قرآن کی ندکورہ آیت کی روشی میں جواب عمایت فرمائمیں کہ:

 <sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معانى الكتاب وحقائقه وذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بقاء لفظها على السنة أهل التواتر فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا بحسمند صبلتي الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءته في صلوات وسائر العبادات نوع عبادة فهـذا حكم التـلاوة إلّا ان الحكمة العظمي والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدّلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هديّ ونورًا لما فيه من المعاني والجكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتاب. (تفسير كبير ج: ٣ ص: ٢٢).

الف:...ما لکِقر آن تواس کونفیحت کے لئے آسان ذراید قرار دیتے ہوئے نفیحت قبول کرنے والے کودعوت یا م دے رہا ہے، لیکن چندانسانی ذبمن اس کو گمراہی قرار دیں ، کیابیاً زخود بہتان و گمراہی نہیں؟

ب: ... بر فی زبان سے نابلداً فرادا گرز جمہ پڑھنا چاہیں توان پراتی بندش کیوں؟ آخر عربی خطاکا تر جمہ کرانے پر ہی مرسل کی تحریر کے مفہوم کا پتا چلے گا۔

ے:..قرآن بھی کے لئے ترجمہ نہ پڑھنے کی تلقین کرنے والے اس سے خاکف تو نہیں کہ لوگ قرآن سمجھنے پر کہیں اُ دکامات قرآن پڑل پیرا ہوجانے سے ان کی اِ جارہ داری پرضرب کا باعث ثابت نہ ہوجا کیں؟

ہ :... یہود ونصاریٰ اور ہنود کے آلہ کاروں کو قر آن کا ترجمہ بے نقاب کرنے کا باعث ٹابت ہوگا ، کیا بیاآلہ کا رمسمانوں کے ہمدرد ہیں یا دُشمن؟

جواب:... ان... قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے، صحابہ کرامؓ کے لئے تو عربی مادری زبان تھی، وہ تو قرآنِ کریم کو سنتے ہی نصیحت حاصل کر سکتے تنے، اور کرتے تنے۔ گرجس شخص کوعربی زبان پرعبور ندہو، وہ اگر بے سمجھے قرآنِ کریم کے معنی گھڑے گا،خود بھی عمراہ ہوگا، دُوسروں کو بھی کرے گا۔ قرآنِ کریم بلاشیہ آسان ہے، گمراس کے لئے جوعلوم قرآن سے واقف ہو۔

یا فرض کیجے! میں نے شیخ ابن بینا کی کتاب'' قانون' کے ترجے کا مطالعہ کرلیا اور کسی سے یہ معنوم کرنے کی زحمت منیں کی کہ میں نے کتاب کا مفہوم سیجے بھی سمجھا ہے یانہیں؟ نہ کی اُسٹاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیبہ کالج میں اس کا اِمتی ن دیا، بس ا اپنے ترجے کے مطالعے پر اِعتاد کر کے میں نے مطب کھول لیا اور ٹوگوں کا علاج معالجے کرنے لگا، تو کیا میر الوگوں کی جان سے کھیلنا چا تز ہوگا…؟ اگر کوئی مجھے اس پرٹو کے ،اُستاذ سے پڑھنے کا ،اور ہا قاعدہ اِمتحان دینے کامشورہ دے ،اور میں اس کے جواب میں گزارش کروں کہ طب پر کسی کی اجارہ داری نہیں ، مجھے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ، نہ امتحان کی حاجت...! ظاہر ہے کہ آپ میری اس منطق کو قبول نہیں فرمائمیں سے۔

یک بات میں قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہوں۔قرآن کریم پر بھراللہ! کسی کی اجارہ داری نہیں، ہر سنل ان کے گھر میں یہ
کتاب مقدی موجود ہے، سنلمان ہی نہیں، غیر سلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھی کسی نے کسی کواس کے پڑھے سے نہیں ردکا، نہ کسی
کواپنی اجارہ داری کا پروانہ دِ کھایا۔ بس اتن می گزارش کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ماہر ہے مشورہ کر لیجئے کہ بیتر جر سیح اور متند بھی ہے یا
نہیں ؟ اور پھر کسی آیت کا جومفہوم آپ نے ترجے کے ذریعے سمجھا، اس کو حرف آخر قرار نہ دیتے، بلکہ ماہر بن علوم قرآن اگراس آیت کا
مفہوم کی اور بتاتے ہیں، تو اپنے فہم پر اعتاد کر کے لوگوں کے" ایمان 'سے نہ کھیلئے، اپنے قصور فہم کا اعتراف کر کے ماہرین کے فہم کی
میروی کیجئے۔

اگرآ پای کانام'' اِجارہ داری'' رکھتے ہیں تو آپ کی خوشی..!لیکن جیسا کیا د پرعرض کر چکا ہوں اٹلِ عقل اس کو اِ جارہ داری نہیں کہتے ، بلکہ سی بھی ٹن میں اس کے ماہرین ہے زُجوع کرنا ضروری مجھتے ہیں۔

»:...اس فقرے کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا ،اسیے قصور فیم کامعتر ف ہول...!

### امریکا کی مسلم برادری کے تلاوت قرآن مجید براشکالات کا جواب

سوال: ... كيا فرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين مندرجدة بل مسائل كي بار يين:

ہم قرآن شریف کوعر بی میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عربی نہیں بچھتے ؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسلام کی مشہور و معروف کتابوں میں اگراس کی وجہ نہیں ہے، تو پھر عقلی وجہ ایسا کرنے کی کوئی سجھ میں نہیں آتی، یہ بتایا جائے کہ کون ساطر یقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریز کی ترجمہ پڑھنا؟ یہاں امر یکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سادے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، لہٰذا یہاں مسلمان مروو عورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ وضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے، جوان کی سجھ میں نہیں آتا۔

کافر نداق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے گئے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب ہے، لیکن بائبل بھی مقدی کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بھی اس طریقے سے پڑھا جا اسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟

جواب:...آپ کے سوال کا تجزید کیا جائے تو یہ چندا جزاء پر شمل ہے، اس لئے مناسب ہے کہ ان پر الگ الگ تفتگو کی جائے اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہم بلکہ آپ نے امریکا کی مسلم براوری کی نمائندگی کی ہے، اس لئے مناسب ہوگا کہ قدرے تفصیل سے لکھا جائے۔

ا:... آپ در یافت کرتے میں کہ ہم قر آن کریم کو بی میں کیوں پڑھتے میں؟اس کی کیا وجہ ہے؟

تمہیدا پہلے دوسئے بھے لیے! ایک بیکر قرآن کریم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نمازی نہیں ہوتی، (میں یہال یہ تنصیلات و کرنہیں کرتا کہ تماز میں قرآن کی گئی مقدار فرض ہے؟ گئی مسنون ہے؟ اور یہ کہ گئی رکھتوں میں فرض ہے؟ اور کی کئی مسنون ہے؟ اور یہ کہ گئی رکھتوں میں فرض ہے؟ اور کی کے و مدفرض ہے؟ کہ نماز سے باہر قرآن کریم کی تلاوت فرض و واجب نہیں ، البتہ ایک عمر و ترین عبادت ہے اگر کوئی مخص نماز سے باہر ساری عمر تلاوت نہ کر سے تو کی فریضے کا تارک اور گنا ہگار نہیں ہوگا ، البتہ ایک بہترین عبادت سے محروم رہے گا ، ایک عبادت جو اس کی زُوح و قلب کومتور کر کے دشک آ قاب بتا کتی ہے ، ایس عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایس عبادت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایس عبادت جو تن تعالی مثانہ سے تعلق و محبت کا قو کی ترین و ریو ہے۔

دُوسرا مسئلہ بیر کہ جس مخفس کوقر آن کریم کی تلاوت کرنی ہو،خواہ وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز ہے باہر،اس کوقر آن کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت لازم ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت صرف عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگی، وہ اس کی اُروہ، انگریزی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگی ،اس لئے مسلمان قرآن کریم کے عربی متن ہی کی تلاوت کولازم سیجھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں سبھتے اور اس کی چھوجو ہات ہیں:

مہلی وجہ: .. قرآن کریم ان مقدی الفاظ کا نام ہے جو کلام الی کی حقیت ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، مویا قرآن کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ ہیں جن کوقرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچے متعدد آیات کریمہ میں قرآن کریم کا تعارف قرآن عربی یالسان عربی کی حقیت سے کرایا گیا ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"وكذلك أنزلنه قرانًا عربيًا" (١٣:٢٠)

"قرانًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (٢٨:٢٩)

(۱) فرالض الصلوة ..... القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن (هداية ج: ۱ ص: ۹۸ طبع مكتبه شركت علميه ملتان). وفي الجوهرة النيرة (ج: ۱ ص: ۵۸) باب صفة الصلاة: قال رحمه الله فرالض الصلاة ستة أي فرائض نفس الصلاة ..... قوله: والقرآء لقوله تعالى: فاقرؤا ما تيسّر من القرآن، والأمر للوجوب، والقرآن لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فتبت أنها في الصلاة.

(٣) فَالْقَرْآنِ الْمَعَزِلُ عَلَى الرَّسُولُ عَلَيهُ السلام ....... الْمَكْتُوبِ فَي الْمَصَاحَفَ ...... المنقول عنه نقلًا متواترًا بلا شبهة ...... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا إلا انه اسم للنظم فقط . .... ولّا انه اسم للنظم والمعنى عميعًا إلا انه اسم للنظم فقط . .... ولّا انه اسم للمعنى فقط . وزور الأنوار ص: ١٤ أ ، طبع مكتبه حقانيه پشاور) ، فإن تغيير سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة الألفاظ القرآن لا يعد قرآنًا مهما كان مطابقًا للمفسر في دلًا لته الآن القرآن عربي خاص بزل من عند الله سبحامه وترجمة القرآن لا تعد قرآنًا مهما كانت الترجمة دقيقة فلا يصح الإعتماد عليها في إستنباط الأحكام الشرعية . (أصول الفقه الإسلامي، لذكتور وهبة الزحيلي ج: ١ ص: ٣٢٣ طبع رشيديه كوئته).

| (r::r)    | "انَّا أَنْزِلْنَهُ قَرَانًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقَّلُونَ" |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| (4:01)    | "كتب فصلت اينته قرانًا عربيًا"                                   |
| (r:r'r)   | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًا"                                |
| (r:rr)    | "انَّا جعلنه قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                        |
| (rz: r)   | "وكذلك أنزلنه حكمًا عربيًّا"                                     |
| (17:5'4)  | "وهذا كتب مصدق لسانًا عربيًا"                                    |
| (1+11:11) | "وهذا لمسان عربي مبين"                                           |
| (190:11)  | "بلسان عربي مبين"                                                |

اور جب بیمعلوم ہوا کرتر آن کریم ،عربی کے ان محصوص الفاظ کا نام ہے جو آنخضرت سلی اندعلیہ وسلم پر نازل ہوئے ، تواس سے خود بخو دیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قرآن کریم کے کسی لفظ کی تشریح متبادل عربی کردی جائے تو وہ متبادل لفظ قرآن ٹیس کہلائے گا ، کیونکہ وہ متبادل لفظ منزل من الفذہیں ، جبکہ قرآن وہ کلام اللی ہے جو جبریل ایسن علیہ السلام کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ، مثلاً : سور دُ بقرہ کی کہلی آیت میں : " لکا دیب فیہ " کے بجائے اگر " لکا شک فیہ " کے الفاظ رکھ دیئے جا کیں تو یہ قرآن کی آیت نیس رہے گی۔

الغرض جن مآبادل الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریع یا ترجمانی کی گئے ہوہ چونکہ وقی قرآن کے الفاظ نہیں، اس لئے ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح وقعیر ان کو کہہ سکتے ہیں، اور مید بھی ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق ترجمہ وتشریع کیا کر جمہ وقتریم کا ترجمہ باتشری و کیا گئے ہیں۔ کا کام نہیں، بلکہ عام کی ترجمہ وتشریع کیا کر جمہ وتشریع کیا ترجمہ خواہ کی زبان ہیں ہو، وہ کلام البی کی تشریع وترجمانی مالی کر جمہ وتشریع کا مطالعہ کر بے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کا ام البی کو پڑھا، بلکہ مید کہا جائے گا کہ اس نے اب اگر کوئی شخص اس ترجمہ وتشریح کا مطالعہ کر بے تو نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا۔ بلکہ مید کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا۔ اب گئی تشریع کو تو اس کے اپنے کا ما اور تلاق کی طرف ہے کی گئی ترجمانی کے درمیان ہے۔ اب جو تنظم حق تق تو الی شاند سے براہ داست بھم کا ام البی کی تلاوت لازم ہوگی۔ ہر مسممان کی کوشش کی ہونی چاہئے کہ وہ ترقیم کی تا وہ دی تو تسلام کی کوشش کی ہونی چاہئے کہ وہ در تو بہ کہ کا مقوم خوداس کے الفاظ ہے بچھنے کی صلاحیت واستعداد پدا کرے، کین اگر کسی میں میصلاحیت بیدا شہوم کو دہ بھتا ہو گئی تو اس کی مثال یا لگل اس ہے کہ اوجودا گریس اس پھل یا منطائی لاتے ہیں، جھے نہ تو اس کی مثال یا لگل اس ہے کہ اوجودا گریس اس پھل یا منطائی لاتے ہیں، جھے نہ تو اس کی مطاوت وشیر ین نہیں رہوں گا۔ دیس کی طام میں کو طام وہ کو کھا تا ہوں تو اس کی مطاوت وشیر ین نہیں اس کے خواص و تا شرے ہے کو کھا تا ہوں تو اس کی مطاوت وشیر ین دراس کے طام کو قائم ہوں تا ہوں تو اس کی مطاوت وشیر ین

وُ وسر کی و جہذ ... بعض لوگ جو کلام اللی کی لذت سے نا آشنا بیں اور جنعیں کلام الی اور مخلوق کے کلام کے درمیان فرق والمیاز کی حسن نہیں ، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے مقصوداس کے معنی ومغہوم کو بجھنا اور اس کے احکام وفرا بین کا معسوم کرنا ہے ، اور یہ قصوو چونکہ کسی ترجہ وتغییر پر اکتفا کیا جائے؟ کرنا ہے ، اور یہ قصوو چونکہ کسی ترجہ وتغییر کے مطالع سے بھی حاصل ہوسکتا ہے ، البذا کیوں نہ صرف ترجہ وتغییر پر اکتفا کیا جائے؟ قرآن کریم کے الف ظ کے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ گریدا کہ نہایت سنگیں علی خطعی ہے ، اس لئے کہ جس طرح قرآن کریم کے معانی ومطالب مقصود بی ، ٹھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد ہے ، اور یہ ایسان مقصد ہے کو قرآن کریم سے اس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائف نبوت میں او لین مقصد قرار دیا ہے ، اور یہ ایسان مقصد ہے کو قرآن کریم سے اس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائف نبوت میں او لین مقصد قرار دیا ہے ، چنا نچارش و ہے :

ا:..."ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم الاتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم."

ترجمہ: "اے ہمارے پروردگار! اوراس جماعت کے اندرانبیں بیں کا ایک ایسا پنجبر بھی مقرر سیجے جوان لوگوں کوآپ کی آبیتیں پڑھ پڑھ کرسایا کریں اوران کو (آسانی) کتاب کی اورخوش فہمی کی تعبیم دیا کریں، اوران کو پاک کردیں، بلاشہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کا فل الانتظام۔" (ترجمہ: معزت تمانویؒ)

الكتب الكما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون."

ترجمہ:... 'جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تہہیں میں ہے ، ہماری آیات (واُحکام) پڑھ پڑھ کرتم کو سناتے ہیں ، اور (جبالت ہے) تمباری صفائی کرتے رہتے ہیں ، اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی ہا تھی ہتلاتے رہتے ہیں ، اور تم کو ایک (مفید) یا تمی تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نتھی ۔''

"القد من الله على الموامنين اذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

رجمه: " حقيقت من الله تعالى في مسلمانول براحمان كيا، جبكه ان من ان بى كي منسل سه ايك ايك ايك بخيم كر بيجا كه وه ان لوگول كو الله تعالى كر آيتي براه برائي براه براه ان لوگول كو الله تعالى كر آيتي براه برائي براه برائي براه برائي منائى كر تربة بين اوران كوكول كي منائى كر تربة بين اوران كوكول با تمل بتلات ربية بين اوران كوكول كي منافى من تفيد" بين اوران كوكول با تمل بتلات ربية بين اور باليقين بيلوگ بيل سه مرت علمي من تفيد" (ترجمه: حضرت تمانوي)

"هـو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ترجمہ:... وبی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں ان بی (کی قوم) میں ہے (لیعنی عرب میں ہے) ناخواندہ لوگوں میں ان بی (کی قوم) میں ہے (لیعنی عرب میں ہے) ایک تیفیم بھیجا، جوان کو اللّٰہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کرستاتے ہیں، اور ان کو (عقا کر باطلہ اور اخلاق فرمیمہ ہے) پاک کرتے ہیں، اور ان کو کتاب اور دانشمندی (کی باتیں) سکھلاتے ہیں، اور بیدلوگ (آپ کی بعثت کے) پہلے ہے کملی گراہی میں تھے۔''

جس چیز کوآنخضرت ملی الله علیه وسلم کے فرائض نبوت میں ہے اوّلین فریضہ قرار دیا گیا ہو، مُست کا اس کے بارے میں ب خیال کرنا کہ یہ غیر ضروری ہے ، کتنی بڑی جہارت اور کس قدر سووا دب ہے...!

"وان تتولوا یستبدل قومًا غیر کم ثم لَا یکونوا أمثالکم."

ترجمه:... اوراگرتم روگردانی کرو گے قو خدا تعالی تمہاری جگد دُومری قوم پیدا کردےگا، پیمروہ تم جیسے نہوں گے۔"

نہوں گے۔"

یہاں بینکتہ بھی ذہن میں رکھنا جائے کے حق تعالیٰ شاند نے جہاں قر آنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں اس حفاظت و قر آن کے خمن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، جوقر آنِ کریم کے خادم ہیں، ان علوم قر آن کی فہرست پر ایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے عوم ایسے نظر آئیں مے جن کا تعلق الفاظ قر آن سے ہے، ان علوم کا ایمالی تعارف حافظ سیوطیؓ نے '' الا تقان فی علوم القرآن' میں چیش کیا ہے ،موصوف ؒ نے علوم قرآن کو بڑی بڑی • ۸ انواع میں تقلیم کیا ہے، اور ہرنوع کے ذیل میں متعدّدانواع درج کی ہیں ،مثلاً: ایک نوع کاعنوان ہے:'' بدائع القرآن' اس کے ذیل میں حافظ سیوطیؒ کصتے ہیں:

" ۵۸ ویں نوع" بدائع القرآن میں اس موضوع پر ابنِ الی الاصغ (عبداً تعظیم بن عبدالواحد بن ظافر المعروف بابن الی الاصغ (عبداً تعظیم بن عبدالواحد بن ظافر المعروف بابن الی الاصغ المصری التوفی ۱۵۴ه و) نے مستقل کتاب کھی ہے، ادر اس میں قریباً ایک سو انواع ذکر کی ہیں۔" (الا تعان ج: ۲ ص: ۸۳)

الغرض قرآنِ کریم کے مقد س الفاظ ہی ان تمام علوم کا سرچشمہ ہیں ،قرآنِ کریم کے معنی ومغہوم کا سمندرہجی انہی الفاظ میں موجزن ہے ،اگر خدانخواستہ اُمت کے ہاتھ ہے الفاظ قرآن کا رشتہ چھوٹ جائے تو ان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا کیں گے اور اُمت نہ صرف کلامِ اللّی کی لذّت وحلاوت ہے محروم ہوجائے گی ، بلکہ قرآنِ کریم کے علوم ومعارف ہے بھی تہی وامان ہوجائے گی ۔ اُمت نہ صرف کلامِ اللّی کی لذّت وحلاوت ہے جو انوار وتجلیات اللّی ایمان کونعیب ہوتی ہیں ، ان کا احد طداس تحریم میں میں ہیں ، یہ کہ کے میں میں اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صدیم تو آپ نے بھی سی ہوگی کہ قرآنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پردس نیکیاں ملتی ہیں ، چن نچی انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد محرامی ہے :

"جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے اس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی دس کا ہاکہ دس کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی دس کنا ملتی ہے (پس ہر حرف ہے، نیس! بلکہ دس کنا ملتی ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے (پس الّم پڑھے پڑمیں نیکیاں میں)۔ "
الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے (پس الّم پڑھے پڑمیں نیکیاں میں)۔ "
(مکاوة من :۱۸۱)

قرآن کریم کی تلادت کے بے شار نصائل ہیں، جو محض تلاوت قرآن کے فضائل و برکات کا پھوا ندازہ کرنا چاہے، وہ حضرت شخ الحدیث مولانا محدز کریا مہا جرمدنی نور الله مرقدۂ کے رسالہ ' فضائل قرآن' کا مطاعہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک جو دعدہ ہے، یہ تمام اجرو ثواب اور یہ باری فضیلت و برکت قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت پر ہی ہے کہ ایک ایک جو نور کہ جو دعدہ ہے، یہ تمام اجرو شواب اور یہ برکت و نوسیلت اور اس نور کو ہے، مصل کرنا چ بہتا ہے، اس کو ایک کے اور ایس کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کرے، جن سے بہتمام وعدے وابستہ ہیں، والله الموفق لکل خیر و سعادہ!

جہاں تک قرآنِ کریم کے ترجمہ وتغییر کے مطالعے کا تعلق ہے! قرآنِ کریم کامغہوم بچھنے کے لئے ترجمہ وتغییر کا مطالعہ

<sup>(</sup>١) السوع الشامن والحمسون في بدائع القرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصيغ فأورد فيه نحو ماثة نوع. (الإثقال في علوم القرآل ج:٢ ص:٨٣ طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والتحسية بعشر أمضالها، لا أقول الم حرف، الله حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص ۱۸۱۰) كتاب فضائل القرآن، طبع قديمي كتب خانه).

بہت اچھی بات ہے، ترجمہ خواہ اُردو میں ہو، انگریزی میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو، البنتہ اس سلسلے میں چندا مورکی رعابت رکھنا ضروری ہے:

اقرل:...وہ ترجمہ وتغیر متند ہواور کسی تحقق عالم ربانی کے قلم ہے ہو، جس طرح شاہی فرایشن کی ترجی نی کے لئے ترجمان کا الآتِ اعتماداور ما ہر ہونا شرط ہے، ورنہ وہ ترجمانی کا الآتِ بیس سمجھا جا تا ، ای طرح انتم الحاکمین کی ترجمانی کے لئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا و بنی علوم کا ما ہر، متنداور لا کتِ اعتماد ہو، آج کل بہت سے غیر مسلموں ، بے دینوں اور کچے ہے لوگوں کے تراجم بھی بازار بیس وستیب ہیں ،خصوصاً انگریز کی زبان ہیں تو ایسے ترجموں کی بھر مار ہے جن ہیں جن تعالیٰ شانہ کے کلام کی ترجمانی کی بجائے قرآن کر ہے کہ متندود اپنے افکار وخیالات کی ترجمانی کی گئی ہے ، ظاہر ہے کہ جس شخص کے دین و دیانت پر جمیں اعتباد نہ ہو، اس کے ترجمہ قرآن پر کیسے اعتباد کی اس کے جو حصرات ترجمہ و تفسیر کے مطالعے کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کس لائنِ متناد علی مشور سے سے ترجمہ تو تفسیر کا انتخاب کریں ، اور ہر غلط سلط ترجمہ کو اٹھا کر پڑھنا شروع نہ کردیں۔

دوم: ... ترجمہ وتغییر کی مدد ہے آ دمی نے جو پچھ سمجھا ہواس کو تطعیت کے ساتھ قرآنِ کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے ، ہلکہ
یہ کہا جائے کہ میں نے فلاں ترجمہ وتغییر سے بیم فہوم سمجھا ہے ، ایسا نہ ہوکہ غلط نبی کی وجہ سے ایک غلط بات کو قرآن کریم کی طرف
منسوب کرنے کا وبال اس کے سرآ جائے ، کیونکہ منشائے النمی کے خلاف کوئی بات قرآنِ کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ پر بہتان
ہاندھنا ہے ، جس کا وبال بہت ہی سخت ہے۔ (۱)

سوم:...قرآنِ کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض ادقات ترجمہ وتفسیر کی مدد ہے بھی آ دمی ان کا احاط نہیں کرسکتا، ایسے مقامات پرنشان لگا کراہل علم سے زبانی سمجھ لیا جائے ،اورا گراس کے باوجود وہ ضمون اپنے نہم سے اُونی ہوتو اس میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔

۲:...آپ دریافت فرماتے جیں کہ:'' کون ساطریقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنایا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجمہ پڑھنے کی شرائطاتو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ تر ہے کا پڑھنا، قر آ نِ کریم کی تلاوت کا بدل نہیں۔ اگر دو چیزیں متبادل ہوں لیعنی ایک چیز دُومری کا بدل بن سکتی ہو، وہاں تو بیر سوال ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے کون می چیز بہتر ہے؟ جب تر جے کا پڑھنا، قر آ نِ کریم کی تلاوت کا بدل بی نہیں ، نداس کی جگہ لے سکتا ہے تو یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قر آ ن کریم کے اجروثواب اور انوار و تجلیات کے لئے تو مسلمانوں کوقر آ ن بی کی تلاوت کرنی چا ہے ، اگر معنی و مغہوم کو بچھنے کا شوق ہوتواس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وعن جندب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ رواه الترمذي وأبو داؤد وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر واه أحمد وأبو داؤد ومشكوة ص: ٣٥ طبع قديمي).

ترجمہ وتفسیر ہے بھی مدولی جاسکتی ہے، اوراگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت ہیہ کہ ترجے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا اجر

گوتو تلاوت کرتا رہے اور وین کے مسائل اہل علم ہے بوچے بوچے کران پڑمل کرتا رہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر
وثواب بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد لیعنی دینی مسائل پڑمل کرنے کی بھی تو فیق ہوتی رہے گریاں اگر تلاوت کو
چھوڑ کر ترجمہ خوانی شروع کروی تو تلاوت قرآن سے تو بیٹھ پہلے دن ہی محروم ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کر بیٹھ فرآن کریم کا ماہز میں بن سکتا، ندوینی مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس طرح بیٹھ مورین پڑمل کرنے کی تو فیق سے بھی محروم رہے گا۔ اور یہ
سرا سرا سرخسارے کا سودا ہے!

آپ نے بیعذرلکھاہے کہ:

'' یہاں امریکا میں زندگی بہت مصروف ہے، اورلوگوں کے پاس بہت سارے کا م کرنے کا وقت نہیں ، بہذا یہاں مسلمان مرداور عورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ دو دضو کر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی بجھ میں نہیں آتا۔''

آپ نے دورجدید کے مردوزن کی بے پناہ مصروفیات کا جو ذِکر کیا ہے، دہ بالکا صحیح ہے، اور بیصرف امریکا کا مسکد نہیں، بکد قریباً ساری دُنیا کا مسئلہ ہے، آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں ٹیں جس قدر جکڑا ہوا ہے، اس سے پہیے شاید کبھی اس قدر پابندِ سلاسل نہیں رہاہوگا۔

آپ فورکریں گے نواس نتیج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دوبر سبب ہیں: ایک بیک آج کے مشینی دور نے خود انسان کوبھی ایک خود کارمشین بنادیا ہے ہمشینوں کی ایجاد تواس لئے ہوئی تھی کہ ان کی وجہ سے انسان کوفرصت کے کات میسر آسکیں مشین کی برق رفآری کا ساتھ و بینے کے لئے خود انسان کوبھی مشین کا کردارا داکر ٹایزا۔

دوم: یہ کہ ہم نے بہت ی غیرضروری چیزوں کا بوجھ اپنے أو پر لاولیا ہے، آوی کی بنیاوی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک من نے کے لئے اسے کے لئے اسے کی بنیاوی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک من نے کے لئے اسے کی اس اسے بیٹ بھر کررو ٹی میسر آجائے بتن ڈھا کئے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو، اور سروی گری سے بچاؤ کے لئے جھونپڑ اہو، کی بہت ہو تھ سے میں سے میں میں سے میں میں میں سے موسلے سبقت لے جانا ہے اور وہ ہر چیز میں دُوسروں سے کوئے سبقت لے جانا جانا ہے، خواجہ عزیز الحسن مرحوم کے بقول:

یمی چھ کو وُھن ہے رہوں سب سے بالا ہو فیشن نرالا ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا ہوں ہی مرفے والا؟ جیا کرتا ہے کیا ہوں ہی مرفے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جگہ جی نگانے کی وُنیا نہیں ہے جگہ جی نگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

وہ لا دین اور بے خداقو میں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصور نہیں ، جن کے نز دیک زندگی بس یمی وُنیا کی زندگی ہے ، اور جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے فر مایا ہے:

"ان الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اولنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون."

ترجمہ:...' البتہ جولوگ اُمیرنہیں رکھتے ہمارے ملنے کی، اورخوش ہوئے دُنیا کی زندگی پر اور اس پر ، مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں ، ایسوں کا ٹھکا ناہے آگ، بدلداس کا جو کمتے تھے۔'' (ترجمہ: حفرت شیخ الہندٌ)

وہ اگر وُنیوی مسابقت کے مرض میں جتلا ہوتیں اور وُنیوی کرّوفر ّاورشان وشوکت ہی کومعراج کمال سمجھتیں ، تو جائے تعجب نہ تھی ، کیکن اُمت محمد بید (علی صاحبہا الصلوق والسلام) جن کے دِل میں عقیدہ آخرت کا یقین ہے اور جن کے سر پر آخرت کے محاسبہ کی ، وہاں کی جزاوسزا کی اور وہاں کی کامیا بی و ناکامی کی تکوار ہروفت تھی رہتی ہے ، ان کی بیآ خرت فراموشی بہت ہی افسوسا ک بھی ہے اور حیرت افزابھی!

'' سب ٹھاٹھ پڑارہ جاوے گاجب لاد چلے گا بنجارا!''

کا تماش شب وروز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، نمود ونمائش اور بلندمعیارِ زندگی کے خبطی مریضوں کوہم خالی ہاتھ جاتے ہوئے دن رات دیکھتے ہیں،لیکن ہماری چیٹم عبرت وانہیں ہوتی۔

ا يك حديث شريف كالمضمون ب كما وي جب مرتاب تو فرشت يو جهته بي كه: ال في آكريا بهيجا؟ اورلوك كهتم بيل كه:

اس نے پیچھے کیا حجھوڑ ا؟ (مفکلو قو ص: ۳۴۵)\_

اب جب ہم راانقال ہوگا ، جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھ دیا جائے گا اور فرشتے پوچیس گے کہ: یہاں کے اندھیرے کی روشنی قرآنِ کریم کی تلاوت ہے ، یہاں کی تاریکی دُورکرنے کے لئے تم کیالائے ہو؟ تو وہاں کہہ دیجئے گا کہ ہاری زندگ بڑی مصروف تھی ،اتناوقت کہاں تھا کہ وضوکر کے ایک کونے میں بیٹھ کرقر آنِ کریم پڑھیں۔

اور جب میدانِ حشر میں بارگاہِ فداوندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کیا لائے؟ تو ہ ہاں کہ دہ ہے کہ میں نے بردی سے بردی ذکر یاں حاصل کی تھیں، امریکا جیسے ترتی یا فقہ ملک میں استے برے عہدوں پر فائز تھا، میں نے فلا ل فلا س چیزوں میں نام پیدا کی تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شاندار بنگلے میں دہتا تھا، کاریں تھیں، بینک بیلنس تھا، میرے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں، پائے وقت معجد میں جایا کروں، روزاند کم سے کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت کی کروں، تبیی سے ترسول، فرود شریف پڑھوں، خود دین کی محنت میں لگوں اورا پی اولا دکو قرآن مجید حفظ کراؤں ....؟ جمھے بتا ہے! کہ کہ یہ مرف کے بعد بھی قبر اور حشر میں بھی ہم اور آپ یہی جواب ویں گے کہ: جناب! امریکی مردوں اور عورتوں کے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ بوضوا یک کو فی میں بیٹھ کرقر آن کی تلاوت کیا کریں؟ شیس ...!وہاں سے جواب نیس ہوگا، وہاں وہ جواب ہوگا جو فرآن کریم نے فقل کیا ہے:

"أن تقول نفس ينحسرتي على ما فرّطت في جنب الله وان كنت لمن السّنحرين."
(الزم:٥٦)

ترجمہ:...''مجمی (کل قیامت کو) کوئی مخص کہنے گئے کہ:افسوں میری اس کوتا ہی پر جومیں نے خدا کی جناب میں کی ہے،اور میں تو (اُحکامِ خداوندی پر) ہنستا ہی رہا۔'' جب مرنے کے بعد ہمارا جواب وہ ہوگا جوقر آن کریم نے قتل کیا ہے تو یہاں یہ عذر کرنا کے فرصت نہیں مجمض فریب نِفس نہیں تو

اور کیاہے...؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هو اها وتمنى على الله."

ترجمہ:...' دانشمندو دے جس نے اپنے نفس کورام کرلیااورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحمق ہے دہ خفس جس نے اپنے نفس کوخواہشات کے چیچے نگاو بااوراللہ تعالیٰ پرآ رز و کمیں دھرتار ہا۔'' ان تمام أمور ہے بھی قطع نظر کر لیجئے! ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت می چیز وں کے لئے وقت ہے، ہم

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه يبلغ به قال: إذا مات الميّت قالت الملائكة: ما قدّم؟ وقال بنوا آدم: ما خلَف. رواه السهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص:٣٣٥، كتاب الرقاق، طبع قديمي).

اخبار پڑھتے ہیں، ریڈیو، ٹیلویژن و کیھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپشپ کرتے، سیر وتفری کے لئے جاتے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لئے ہمارے پاس فالتو وقت ہے، اور ان موقعوں پر ہمیں کبھی عدیم الفرصتی کا عذر پہیں نہیں آتا، کیکن جب نماز، روزہ، ذکر واذ کاراور تلاوت قرآن کا سوال سائے آئے تو ہم فوراً عدیم الفرصتی کی شکایت کا دفتر کھول ہیٹھتے ہیں۔ امریکا اور دیگر بہت ہے ممالک ہیں ہفتے ہیں دودن کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتے کے ان دودنوں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے ہے مرتب کر لیتے ہیں، اورا گرکوئی کام نہوت بھی وقت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور تجویز کرایا جاتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں میں بھی نہیں ہوتی۔

اس سے معلوم ہوا کے فرصت نہ ہونے کا عذر محض نفس کا دھوکا ہے ، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ذیا ہماری نظر کے سامنے ہے ،
اس لئے ہم اس کے مشاغل بیں منہمک رہتے ہیں ، موت اور آخرت کا دھیان نہیں ، اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگ سے ففلت کے بنداس کی تیاری ہے ، اور نہ تیاری کا فکر واہتمام ۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ عذر تر اٹنی نے بجائے اس مرض ففلت کا علاج کیا جائے ، قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امر کی مردول، عورتوں کومصر دفیت بہت تھی ، ان کو ذکر و تلاوت کی فرصت کہال تھی ؟

٣:...آپ نے لکھ ہے کہ:

"کافر نداتی اُڑائے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ، نے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، یہ، نے ہیں کہ وہ ایک مقدی کتاب کی بھی وفت پڑھ کتے ہیں، ہم زیادہ قررات کوسوتے وفت بستر میں پڑھ کتے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں قو کیا وہ ہے؟"
کیا وجہ ہے؟"

آپ نے کافروں کے خواتی اُڑانے کا جو ذکر کیا ہے، اس پرآپ کوایک لطیفہ سناتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک ناک والاخفی کھٹوں کے دلیں چلا گیا، وہ'' کوآیا' کہ کراس کا فدان اُڑانے گئے، چونکہ یہ پورا ملک کھٹوں کا تھا، اس لئے اس غریب کی زندگ و کھڑی اورا سے دلیں چلا گیا، وہ اُ کی اور ہیں ہے ہمال '' کو بنانے'' کا محاورہ رائج ہوا۔ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کھٹوں کے دیس میں رہے ہیں، اس لئے آپ کوا پی ناک ہے شرم آنے گئی ہے، اگر آپ کو بیا حساس ہوتا کر عیب آپ کی ناک کانہیں، بلکہ النکٹوں کی ناک کے غائب ہونے کا ہے، او آپ کوان کے فداتی اُڑانے ہے شرمندگی نہوتی۔

جس بائبل کو وہ مقدس کلام کہتے ہیں، وہ کلام الی نہیں، بلک انسانوں کے ہاتھوں کی تقنیفات ہیں، مثلاً: ''عبد نامہ جدید''
میں ''متی کی انجیل'''' مرض کی انجیل''' '' لوقا کی انجیل''' ' یومنا کی انجیل'' کے نام سے جو کتا ہیں شامل ہیں، یہ وہ کا م الهی نہیں جو
حضرت عیسی عدیدالسلام پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا تھا، بلکہ یہ حضرت عیسی علیہ السلام کی جارسون نے عمریاں ہیں،
جو مختلف اوقات میں ان جار حضرات نے تقنیف فرمائی تھیں۔ لطف ہیہ ہے کہ ان کی تقنیف کا اصل نسخ بھی کہیں و نیا میں موجود نہیں،
ان سے جاروں کے ہاتھ میں جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے دن ترجموں میں

تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ شائع ہوا تھا اس کا مقابلہ ۱۹۸۰ء کے نسخے سے کر کے دیکھیے، دونوں کا فرق کھل کر سامنے آ جائے گا۔

ان چار انجیلوں کے بعد اس مجموع میں "رسولوں کے اتحال" کی کتاب شائل ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حالات پر مشمل ہے، اس کے حالات پر مشمل ہے، اس کے بعد چودہ فنطوط جناب پولوں کے جیں، جوانہوں نے مختلف شہروں کے باشدوں کو لکھے ہے، اس کے بعد بعقوب، پھری، بوحتا اور بہووا کے فطوط جیں، اور آخر میں بوحتا عارف کا مکافقہ ہے۔ اب فور فرما ہے! کہ اس مجموع میں وہ کون کی چیز ہے جس کے ایک ایک حرف کو کلام اللی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان میں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نازل ہوا تھا؟ ان حمفرات نے انسانوں کی کمی ہوئی تحریروں کو کلام مقدس کا نام دے رکھا ہے، مگر چونکہ وہ کلام اللی نہیں ہیں، اس لئے وہ واقعی اس لیک میں کہ ان کو بغیر طہادت کے لیٹ کر خواج اس کی ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع جیں کہ ان کو بغیر طہادت کے لیٹ کر پڑ حاجائے ، لیکن آپ کے ہاتھ میں وہ کلام الذی ہے، جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور وہ آئ ٹھیک ایک طرح تروتان وحالت میں مجوجود ہے، جس طرح کہ وحضرت خاتم النہیں تھر رسول الذم سلی اللہ معیدو کم میں نازل ہوا تھا، اس تکتے پر وُنیا کے تمام اللہ عقل متفق ہیں کہ یوٹھیک وہی کلام ہے جس کو تھر رسول الذم سلی اللہ علی اللہ علی سے میں خور سرول الذم کی اللہ علی میورہ اپنی کی تغیر و تبدل نہیں ہوا، چنا نچھ اگریز کی دور میں صورہ متورہ کے لیف نیند نہ میں لکھتے ہیں:

"به بالكل صحح اور كامل قرآن ب، اور اس مين ايك حرف كى بهى تحريف نيين موئى، بم ايك بوى مضبوط بنا پر دعوى كرسكة بين كرقر آن كى برآيت خالص اور غير متغير صورت بين ب-اورآ خركار بهم اپنى بحث كو " ون بيم" صاحب كے نصلے پر قتم كرتے بين، وہ فيصله به بے كه ممارے پاس جوقر آن ہے، بم كامل طور پراس مين برلفظ محر (صلى الله عليه وسلم) كا سمجھتے بين، جيسا كه مسلمان اس كے برلفظ كوخدا كالفظ خيال كرتے بين بين ميں برلفظ محر (صلى الله عليه وسلم) كا سمجھتے بين، جيسا كه مسلمان اس كے برلفظ كوخدا كالفظ خيال كرتے بين بين ( كاخوذ الا عبدالكور الكور ال

الغرض مسلمانوں کے پاس الحمد مند کلام النی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں موجود ہے جوآ تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پرنازل ہوئے تنے ،اس لئے مسلمان جس ادب و تعظیم کے ساتھ کلام اللہ کی تلاوت کریں بجاہے ،ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

> برار بار بشویم دبن به مشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال به ادبی ست

ترجمہ:... آپ کا پاک نام اس قدر مقدس ہے کہ ش اگر ہزار مرتبہ منہ کو مشک وگلاب کے ساتھ دون تب بھی آپ کا نام لیزا ہے اولی ہے۔''

اس کے اگر کا فرآپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروانہ کیجے ، ان کے یہاں طہارت کا کوئی تصور بی نہیں ، وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ اور صفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں ،گرنہ انہیں بھی پانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو پاک کرنے کی تو نیش ہوئی ہے، اور ندانہوں نے بھی عسلِ جنابت کیا۔ جب طہارت، وضواور عسل ان کے ذریب ہی ہیں نہیں تو باوضو ہوکروہ اپنی کتاب کو کیسے پڑھیں ہے؟ بیا مت محدید (علی صاحبہ الصلوۃ والسلام) کی خصوصیت ہے کہ ان کوقد م قدم پر پاک اور باوضور ہے کہ تعلیم دی گئی ہے، اور بیاس اُمت کا وہ امتیازی وصف ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن اس اُمت کی شناخت ہوگی کہ جن اعصاء کو وضو میں وھویا جا تاہوہ قیامت کے دن اس اُمت کی شناخت ہوگی کہ جن اعصاء کو وضو میں وھویا جا تاہوہ وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شناخت ہوگی کہ جن اعصاء کو وضو میں وھویا جا تاہوہ وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شناخت ہوگی کہ جن اعصاء کو وضو میں وہ جا تاہوں جا تاہوں ہوگئی اور ہے، اس لئے کتاب اللہ کا اوب ہی ہے کہ اس کو باوضوا ور با اوب پڑھا جا ہے۔ اور ہسر (\*)

بر بھی پڑھ سے جیں۔ البتہ اگر عسل فرض ہوتو عسل کے بغیر قر آن کریم کی تلاوت زبانی بھی جا کر نہیں۔ ای طرح چین و نفاس کی جا سے میں ہوتو جن کو اس کی جا کہ ہوں ہوں گئی وضو کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جا کر نہیں کہ کہ تا ور اگر اور کو گوٹسل کی حاجت تو نہ ہو کیان وضو کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جا کر نہیں کہ کہ دت جا کر نہیں ، البید قر آن کریم کی تلاوت جا کر نہیں ، الکی کی حالت میں تو قر آن کریم کی تلاوت جا کر نہیں ، کسی کیڑے و غیرہ سے اُلٹار ہے اور د کھی کر تلاوت کرتا ہے۔ الغرض بڑی تا پاکی کی حالت میں تو قر آن کریم کی تلاوت جا کر نہیں ، کسی کیڑے و غیرہ سے اُلٹار ہے اور د کھی کر تلاوت کرتا ہو ہے کہ دورہ اُتھ لگانا ، بے وضو جا کر نہیں۔ (\*)

## « • تفهيم القرآن · تفسير كامطالعه كرنا

سوال:..نیامولانامودودی کی و تفهیم القرآن 'غلط ہے، ادراس کا پڑھنانا جائز ہے؟ کیاوہ گتا نے رسوں اور گتا نے محابہ ہے؟ جس طرح مولانا اشرف علی تفانویؒ نے ڈپٹی نذیراحمہ کے ترجمہ قرآن کی اُغلاط کو واضح کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا تھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولانا مودودی کی تصانیف کے جملہ اُغلاط ہے اُمت کو طلع کرنے کے لئے کوئی رسالہ لکھا ہے؟

(٢) ويساح له قراءة القرآن لمما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) ولو قرآ مضطجعًا فلا بأس ... إلخ. (فتح القدير ج: ا ص:٣٣٢).

(٣) ومنها حرمة قراءة القرآن لَا تـقرأ الحاتض والتفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح. (فتاوي هندية ج: ١ ص:٣٨، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، طبع كوئثه).

(۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه. (رد المحتار على الدر المختار جن المحدث الذي المحدث الذي المصحف بعود أن شمل الثناء، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا بحوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج: الص: ٢ ١ ٢، طبع بيروت).

(٢) ومنها حرمة من المصحف لا ينجوز أهما وللجنب والمحدث من المصحف إلا بغلاف متجاف عنه كالخريطة والجلد الغير المشرر لا بنما هو متصل به هو الصحيح هكذا في الهداية وعليه الفتوئ كذا في الحوهرة البيرة. (فتاوى هندية حص ٣٨٠، ٣٩، كتاب الطهارة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أمّتى يدعون يوم القيامة غوًّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه (مشكّوة ص: ٣٩)، طبع قديمي). وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه فأن طر إلى ما بين يدى فأعرف أمّتى من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك، فقال رجل: يا رسول الله اكبف تعرف أمّتك من بين الأمم قيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال: هم غرّ محجّلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم ... إلخ، (مشكّوة ص: ٣٠)، كتاب الطهارة، طبع قديمي).

جواب:...مولانا مودودی کی و تغییم القرآن می غلطیوں کی نشاندہی علاء وقتا فو قتا کرتے رہے ہیں ،اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت معترہے۔

#### ڈپٹی نذیراحمہ کا ترجمہ پڑھنا کیساہے؟

سوال: ... کیاڈی نذیراحم کے ترجمہ دنفیر پر اختلاف ہے؟

جواب :...ان کا ترجمه ندیرٌ ها جائے ،ال میں غلطیاں ہیں ، وہ ڈیٹی تنے ہفسرہیں <u>تنے ۔</u>

#### " تدبرالقرآن كامطالعهكرنا كيساب؟

سوال:...میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ، ہمارے ایک اُستاد (جنہوں نے اِبتدائی تعلیم مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کے مدرے سے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مولانا امین احسن اصلاحی کی'' تدبر القرآن' کا مطالعہ شروع کیا، کیا'' تدبر القرآن' رجم رویت کے مسئلے کے مواڈرست ہے؟ کیا اس کانہ پڑھتا بہتر ہے؟

جواب: "تدبرالقرآن" كامطالعتين كرناجا بـــ

# چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرودشریف پڑھناا چھاہے

سوال:... میں روزانہ بازار میں چلتے پھرتے قرآن مجید کی سورتیں جو جھے کو یاد ہیں پڑھا کرتا ہوں، اورایک ایک سورۃ کو دو
دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں، اوراس کے بعد وُ رود شریف بھی بازار میں چلتے پھرتے پڑھا کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں دو با تیں
ہتادیں ایک تو یہ کہ میرایٹ کی کئی ہو اس میں باد فی کا کوئی احمال تو نہیں ہے؟ وُ وسرے یہ کہ میرااس طرح پڑھنا کہیں اورادو
وظا مُف میں شارتو نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اکثر اوراد ووظا مُف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے، جس سے
انسان کونقصان بھی ہوسکتا ہے۔

جواب:... بازار میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی مورتیں، وُرودشریف یا وُوسرے ذکرواذ کار پڑھنے کا کوئی مضا نقہ بین، کہ مدیث یا کو در بین بازار میں گزرتے ہوئے جوتھا کلمہ پڑھنے کی نضیات آئی ہے۔ اور بیآپ کو کس نے غلط کہا کہ اس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے، اللہ تعالی کا نام لینے میں کیا نقصان؟ ہاں! کسی خاص مقصد کے لئے وردووظیفہ کرنا ہوتو کس سے پو چھے بغیر نہیں کرنا چاہئے۔
تلاوت کے دوران لفظ ' رسول اللہ'' آئے بر کیا براھیں؟

سوال:...امندتعالی کے فضل دکرم ہے میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تلاوت کرتے وقت جہاں لفظ'' رسول''

<sup>(</sup>۱) ولا بأس بالقراءة راكبًا وماشيًا إذا لم يكن ذلك الموضع معد للنجاسة فإن كان يكره كذا في القنية. (عالمكيري ج.۵ ص.۲ ا ۳، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 <sup>(</sup>٢) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له
 . . كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبئى له بيئا في الجنة. (مشكوة المصابيح ج. ٤ ص: ١٣).

یا'' رسول الله'' آتا ہے وہاں'' صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب:...آیت ختم کرکے پڑھ لیاجائے۔

ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں

سوال:...کیاختم قرآن کی خوثی پردیوت بدعت ہے؟ جواب:... بدعت نہیں، بلکہ جائز ہے۔

ختم قرآن میں شیرینی کاتقسیم کرنا

سوال:...رمضان المبارك كى ٣٥٠ وين شب كومبحد مين بعدازتر اوت إمامٍ مبد كاسورة عنكبوت اورسورة زوم پژهنا، مقتد يول كاسننا اورمقند يول كى لائى ہوئى شيرينى بچوں اور بروں ميں تقسيم كرنے كاكوئى ثبوت ہے؟

جواب:.. جنم قرآن کریم کی خوشی میں دعوت، ضیافت اور شیری وغیر تقسیم کرنا جائز ہے، بشر طبیکہ اس میں کوئی اور خرابی نه پائی جائے۔ کمیکن آج کل جس طرح ختم قرآن پرشیری تقسیم کرنے کا رواج ہے، یہ جائز نہیں۔ باتی سورہ عنکبوت اور سورہ زوم پڑھنا منقول نہیں۔

## ختم قرآن پر دعوت کرنا جائز ہے اور تحفتاً کچھ دینا بھی جائز ہے

سوال:...جارے معاشرے میں جب بچیقر آن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے، جس میں رشتہ داروں کو کھا نا کھلا یا جاتا ہے، اور شتم کروانے والے کو تحفقاً کچھ دیا جاتا ہے، کیا بیاسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ اس میں ریا کاری کا پہلو بھی آتا ہے۔

جواب: ... جُمِّ قرآن کی خوشی میں کھانا کھلانے کا کوئی حرج نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عند نے جب سورۃ البقرہ جُمِّ کی تقی اُونٹ ذرج کیا تھا۔ ''اسی طرح اگر محبت کی بنا پر بنچے کوکوئی ہو ہید یا تخد دے دیا جائے ، اس کا بھی مضا نقتہ بیں ۔ نیکن ہمارے یہاں اکثر ' تکلفت خلاف شرع کئے جاتے ہیں ، اور ان میں اِخلاص ومحبت کے بجائے ریا کاری اور رسم پرت کا پہلوہی نمایاں ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولو قرأ القرآن فمرّ على إسم النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على الفراة على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه في ذلك الوقت، فإن فرغ فقعل فهو أفضل وإن لم يفعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمكيري ج:٥ ص:١ ٣١، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>۲) ويستحب له أن يحمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في الينابيع. (عالمگيري ج٠٥ ص: ٢١١ كتاب الكراهية، الباب الثالث)، أيضا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه البقرة في النتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص: ٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>۳) الضأر

 <sup>(</sup>٣) مالک عن اللع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تعلم عمر رضى الله عنه اليقرة في النتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. (الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص: ٣٠ طبع بيروت).

#### ایک دن میں قر آن ختم کرنا

سوال :... یک ورت یہاں پر بلنے کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جو مورتیں ایک ساتھ ل کر ختم پر بھتی ہیں وہ ناج کزہے، کیونکدا یک و ن میں پورا قر آن ختم کرنا منع ہے، ایک قر آن کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہئے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ فونق وینا ہال یا وُوسری جگہ تراوی میں ایک رات میں پوراختم کیا گیا، اس کے ہارہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ: بدلوگ بھی سخت گنا ہگار میں۔ برائے مہر بانی سیجے صورت حال ہے ہم کو آگاہ کریں۔

چواب: ... حدیث بیں تین دن ہے کم میں قرآن کر پم ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس صورت بیں قد بروتکر نہیں ہوسکتا ، مطلقا ممنوع نہیں ، کیونکہ بہت سے سلف سے ایک رات میں قرآن کر پم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ال کرقر آن کر پم ختم کر آنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ال کرقر آن کر پم ختم کر آنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ال کرقر آن کر پم ختم کر آنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ال کرقر آنا بھر کی بہتیں فہر کرتی ہیں ، اس میں و وسری خرابیاں ہو عتی ہیں ، مثلاً : عورتوں کا بن شن کر آنا ، سیح تلاوت نے دوران و نیا بھر کی بہتیں نمیں ایک آوی کے تین نمی نا، و نیر و ، و غیر و ۔ تا ہم اگر چند آوی ال کرختم کریں تو حدیث کی ممانعت کے تحت داخل نہیں ، کیونکہ حدیث میں ایک آوی کے تین دون سے پہیختم کرنے کو اور آپ نے جوخالتی دینا بال میں تراوت کا حوالہ ویا ہے ، یہ بھی سی تین میں ایک رات میں جوقر آن کر یم ختم کیا جاتا ہے دو اتی تیزی سے پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سیح طور پر بھی میں نہیں آتے ، اس طرح پڑ ھنا نکر وہ وہمنوع ہے۔ (\*)

#### رمضان میں قرآن تیزیر صنا کیساہے؟

سوال:..رمضان المبارك مين عموماً حافظ صاحب جوقر آن سناتے بين ،ان كے پڑھنے كى رفتاراتنى تيز بہوتى ہے كہ سوائے " "يعهمون" اور" تعلمون" كے بچھ بجھ بين نبيس آتا، اگران ہے عرض كيا جائے كة تھوڑى رفتار بلكى كرليس تو جواب ملتا ہے كہ ان كى مجبورى ہے، وہ ملكانيس پڑھ سكتے ،اس صورت ميں پڑھنے اور سننے والے تواب كے ستحق ہوں گے؟

جواب:..قرآنِ کریم کاادب یہ ہے کہ نہایت سکون اور وقار کے ساتھ میچے الفاظ کا تلفظ کیا جائے۔ اتنا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذِکر کیا ہے، جائز نہیں ،اور پڑھنے اور سننے والوں کواس کا ٹواب بیس ملتا، بلکدائد بیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) أفضل القراءة ان يتندبر في معناه حتى قيل يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ويـقرأ بقراءة مجمع عليها كذا في القنية. (عالمگيرى ج:٥ ص:١٣١ كتاب الكراهية، الباب الثالث إلخ). وأيضًا ويكره أن يقرأه في أقل من ثلاث لما روى عبدالله بن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ...إلح. (المفقه الإسلامي وأدلته ح ٣ ص:٨٢، تتمة الصلاة، ختم القرآن).

<sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراجية. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١١٨).

<sup>(</sup>٣) وربّل الْقُرْان تَرْبَيْلًا. (المؤمّل: ٣).

<sup>(\*).</sup> وفي الحجة. يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التراويح بين بين، وفي النفل ليلا له أن يسرع بعد أن يقرأ كما عهم وفي السامية أي بعد أن يمد أقل مدقال به القراء وإلا حرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. (شامي ج. ١ ص ٥٣١).

#### شبینقرآن جائزے یا ناجائز؟

سوال: .. ہارے قرب وجوار میں چند هاظ نے جع ہوکر یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ ہرماہ میں ایک شب شبینہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بتا ہے گئر آن ضبط بھی رہ سے ، اور محبت اس کی وجہ یہ بتا ہے ہیں تا کہ قرآن ضبط بھی رہ سے ، اور محبت بھی برقر اررہ سکے ۔ اس میں پچھ غیر حافظ لوگ بھی ذوق وشوق ہے شرکت کرتے ہیں ، واضح رہ کہ ان کے لئے کوئی چندہ نہیں کیا جاتا ، نہ ہی حافظ پچھ لیتے ہیں ، اور نہ ہی کی کوز بروی قرآن سننے پر مجبور کیا جاتا ہے ، اعلان بھی ہوتا ہے کہ جوصا حب چاہیں اور جس قدر چاہیں شبینے قرآن میں شرکت کر بیتے ہیں ۔ ایسی محفل میں قرآن سنانے یا سننے کے لئے شرکت کرنا قرآن وسنت کی روشن میں کیا تھر رکت ہوتا ہے ۔

جواب:...حضرات فقها م نے تین سے زیادہ افراد کا جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا کردہ لکھا ہے، پس اگر اِم تراویک پڑھائے تو پیشبینے ہے،اوراگر اِمام فلل کی جماعت کراتا ہے تو پیشبینہ جائز نہیں۔ (۱)

## ٢٧ ويس شب رمضان كوشبينه اورلائمنگ كرنا كيسا هے؟

سوال:... ٢ وي شب كوشبينه اور لا مُنْك كرنا كيساب؟

جواب:..شبینه با تزہے، بشرطیکه مفاسدے خالی ہو، ورندیج نہیں، بے ضرورت روشیٰ کرنا کوئی ستحسن بات نہیں۔ (۲)

## ریڈ بوکے دینی پروگرام جھوڑ کر گانے سننا

سوال:... میرے گھر میں ریڈ ہو ہے، جھے نغے سننے کا بہت شوق ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈ ہوائٹیشن سے تلاوت کا میں اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈ ہوائٹیشن سے میرے پہندیدہ گانے نشر ہورہ ہوتے ہیں، میں بالآ خرتمام ندہی پروگراموں کوچھوڑ کرگانے سننے لگتا ہوں، کیا یہ جا کڑے؟

جواب: ...خود آپ کاخمیر کیااے جائز کہتا ہے؟ گانے شنا بجائے خود حرام ہے، تلاوت بند کرکے گانے شنا کس ملرح جائز ہوسکتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) (ولا يصلى الوثر والنظوع بمجماعة خارج رمضان) أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد، در مختار. وفي الشامية. قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكوه وثلاثة بواحد فيه خلاف ... إلخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٢٣٤، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انديا.

 <sup>(</sup>٣) وفي البزارية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية
 والحلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٩٩، وأيضًا في الهندية ج: ٥ ص: ٣٥١).

#### شیپ ریکارڈ رہے گا ناسننے کا گناہ ملتا ہے،تو تلاوت سننے کا ثواب کیوں نہیں ملتا؟

سوال: بین حافظ قرآن ہوں الیکن عالم نہیں ہوں الوگ جھے ہے بیسوال کرتے ہیں کہ: کیا گانے سنزا گناہ ہے؟ ہیں کہتا ہوں کہ نہیں اوہ کہتے ہیں کہ بال گناہ ہے! تو میں کہتا ہوں کہ: نہیں اوہ کہتے ہیں کہ: نہیں اوہ کہتے ہیں کہ: نہیں اوہ کہتے ہیں کہ: نہیں اور کہتے ہیں کہ: نہ تلاوت کرنے والاموجود ہے، نہ گانا گانے والاموجود ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ ثبیب پرگانے سننے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سننے سے تواب کیول نہیں ملتا؟ تو مبریانی فرما کراس سوال کا حل تلاش کر کے بتا کمیں۔

جواب نہ شپ ریکارڈ رے قر آنِ کریم کی آواز سننے کا تواب ملتا ہے ، گر تلاوت کا تواب نہیں ملتا۔ اور گانے کی کیسٹ سننے سے گانے کی آواز سننے کا گناہ ملتا ہے ،اور گانے کی آواز سنتا بھی حرام ہے۔

#### ٹیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا تواب ہوتاہے

سوال: ... نیپ ریکارڈرے اگر تلاوت قرآن کی جائے تواس کا ثواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے یا ثواب گناہ ہوتا ہے کہ کی نیس؟ جواب: ... نیپ ریکارڈ رکی آ واز تلاوت تو بہر حال نیس، اس لئے نہاس پر تلاوت کے اُحکام مرتب ہوتے ہیں، نہ تلاوت سننے کا ثواب ہوگا، البنة تلاوت کی آ واز ضرور ہے، اس پر اللہ تعالی ثواب عطافر مادیس تو مجھ بعیر نہیں۔

## كيست پر تلاوت كا تواب بيس ملتا تو چرگانا سننه كا گناه كيوں ملتا ہے؟

سوال:..فتوی کیسٹ پر تلاوت اور تجد ہ سہو کے عنوان کے تحت پڑھا، جس جی آپ نے کیسٹ کی تلاوت پر تجد ہ تھاوت کے عدم وجوب کا فتوی و یا ہے ، اور کیسٹ کی آواز کو تلاوت قرار نہیں ویا نواس پر اشکال بیروار د ہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر تلاوت کلام پاک کا تو اب اصلی تلاوت کے برابر ہوگا یانہیں؟ دیگر اِشکال بیرکہ اگر کوئی کیسٹ میں بند ہوسیتی سے تو اس کا گناہ سے گا یانہیں؟ یا موسیقی کی آواز کو آواز نہ تجھتے ہوئے گناہ کا کا منہیں سمجھا جائے گا؟

جواب:... ہلاوت تو وہ تھی جو قاری صاحب نے کی تھی، اس پر ثواب بشرطِ إخلاص ضرور ہوگا، کیسٹ میں اس تلاوت کی آواز کفوظ ہوگئی، اس آواز کا تھم تلاوت کا نہیں۔ مثلاً:اگراَ ذان کی کیسٹ اَ ذان کے دفت لگادی جائے تو اس کا تھم اَ ذان کا نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) لأن القراءة فعل اللسان. (حلبي كبير ص. ٢٥٥، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام. استماع الملاهي معصية والجنوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٢٩). وكره كل لهو أى كل لعب وعبث واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار ... ... واستماع ضرب الدف والمزمار وعير ذلك حرام وإن سمع بغتة يكون معذورًا ويجب عن يجتهد أن لا يسمع (شامي ح: ١ ص: ٣٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده). (٣) ايشاً عاشي تبرا ـ

<sup>(</sup>٣) والسماع شرط عمل التلاوة. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص٢١٠٠). أيضًا بحلاف السماع من البيغاء والمصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من الجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. وبدائع الصائع ج: ١ ص: ١٨١، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آب نے گانے کی کیسٹ کا جو اِشکال کیا ہے، وہ سی نہیں۔ایک ہے گانا، یہ بھی شرعاً حرام ہے،اور ایک ہے گانے کی آواز سننا، یہ بھی حرام ہے۔گانے کی کیسٹ میں گانے کی آواز تی جاتی ہے،اس کے حرام ہونے میں کیا شہہے۔۔؟ کیسٹ کی آواز ہے سجدہ

سوال:...مئله بيه ہے کدا يک دن ميں منی بس ميں سفر کر رہا تھا منی بس ميں کيسٹ آن تھا، جس ميں قرآن پاک کی تلاوت ہور بی تھی ، میں بھی تلاوت س رہاتھ کداس دوران قاری صاحب جو تلاوت کررہے تھا یک جگداس نے بیکہا کہ بحد ہ تلاوت ،توجب میں نے بی<sub>س</sub>نا تو میرے برابرسیٹ پر بیٹھے تھی نے کہا کہ اب ہم پر سجدہ دا جب ہو گیا ، کیا اس شخص کی بات ڈرست ہے؟ کیونکہ منی بس تو

جواب:...کیسٹ کی آواز سے بحد و تلاوت واجب نہیں ہوتاء آ دمی کے مند کی تلاوت سے واجب ہوتا ہے۔

#### ٹیپ ریکارڈ رسے تلاوت سنناخلاف ادب ہے؟

سوال:...میرے ذہن میں بیمسئلہ کھنکتا ہے، بسوں کے ڈرائیوراورا کٹڑمنی بس ڈرائیورسٹر کرتے وقت گانوں کے کیسٹ لگادیتے ہیں، جن میں تحش اور عربان گانے ہوتے ہیں، مہم کے وقت بسوں کے ڈرائیور قرآن یاک کا کیسٹ بھی لگادیتے ہیں اور اس کے تھوڑی در بعد عربال اور لحش کانے شروع ہوجاتے ہیں، میرے نع کرنے کے باوجود کہ اس میں فحش کانے لکے ہوتے ہیں، قرآن

پاک کا کیسٹ نہ لگا ؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آ واز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کے بولٹا ہے۔ کیاان کا کہنا سیح ہے؟ جواب:... ٹیپ ریکارڈ ر آ واز محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا سیح استعمال سیح ہے، اور غلط، غلط۔ یہ ڈرائیوروں کی بدنداتی ہے کہ اس کو گانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ، ... باوجود بکہ بسوں اور منی بسول میں گانے نگا تا قانو نا بھی ممنوع ہے الیکن بی خلاف قانون حرکت ، قانون کے محافظوں کی ناک کے بیچے ہور بی ہے... بہر حال جوآلہ گانے کے لئے استعال ہوتا ہو ، اس سے

تلاوت سنناخلاف ادب ہے۔

<sup>(</sup>١) اخملتفوا في التغني انجرد قال بعضهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. (عالمكيري ج٥٠ ص: ١٩٥١، كتاب الكراهية، الباب السايع عشر في الغناء واللهو وسائر المعاصي ..إلخ).

<sup>(</sup>٢) ولا تسحب بكتابة ولا نظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكذا التهجي فلا تحب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس بقراءة. (حاشية الطحطاوي ص: ٢٢١، باب سجود التلاوة). التلاوة هي مصدر تلا بمعني قرأ واسما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب للسماع أيضًا فكان ذكر مشتملا على السماع من وحمه فاكتفى به كدا في العناية وفي ذكر التلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يجب قاله السيد. رحاشية الطحطاوي ص: ٢٦٠، باب سجود التلاوق، أيضًا بدائع ج: ١ ص: ١٨١، كتاب الصلاة).

الأمور بـمقـاصـدهـا كـماعـلمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان بيع العصير ممن يتحذه حمرًا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به لأجل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٣٣، الفن الأوَّل، القاعدة الثانية).

<sup>(</sup>٣) تفصيل: كيميخ: '' آلت جديدو'' ص: ١٣١\_

#### تلاوت كلام بإك اور كانے ريد يويا كيسٹ سے سننا

سوال: اگر تلاوت کلام پاک کوکیت یاریڈیوے سنا جائے تو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوتا،تو اس اُصول کے مطابق موسیقی اگر ریڈیو یا کیسٹ میں ٹی جائے تو اس کا گناہ بھی نہ ہونا جا ہے!

جواب ن۔۔۔گانے کی آ واز سننا حرام ہے،اس کا گناہ ہوگا۔ تلاوت کی آ واز تلادت نہیں،اس لئے تلاوت سننے کا ثواب نہیں ہوگا۔البتۃ اگر آپ قر آ نِ کریم کے سخے تلفظ کو سکھنے کے لئے سنتے ہیں تو اس کا جرضرور ملے گا۔ (۱)

#### کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا تزہے؟

سوال:...آپ نے تحریر فرمایا تھا کہ ٹیپ پر تلاوت کرنے سے تلاوت کا تواب نہیں ملنا، اور نداس کے سننے سے تلاوت کا سجدہ واجب ہوتا ہے، تو گزارش ہے کہ اس زمانے میں تو ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا، اس لئے قرآن وسنت سے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ملتی ہیں آج کل کے دور میں تو یہ ایک آلہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبیبا کہ جہاد میں ہوائی جہاز اور فینک وغیرہ، قرآن وسنت کی روشن میں وجو ہات درج سیجئے۔

جواب:.. ٹیپ پر تلاوت کو ناجا ئز تو میں نے بھی نہیں کہا، مگر سجد ۂ تلاوت واجب ہونے کے لئے تلاوت سیحے شرط ہے، اور ٹیپ سے جوآ وازنگلتی ہے وہ عقلاً وشرعاً سیح نہیں ،اس لئے اس پر تلاوت کے اُحکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔

## ئىپ رىكارۋىرىچى تلاوت وترجمەسنناموجىب بركت ہے

سوال: بين قرآن كريم كي كمل كيست خريدنا جا بهنا بول جو باتر جمد بين ، پوچسنايه ب كدشيپ ريكار فرپر تلاوت وترجمه سننا كيسا ب ؟ تواب بوتا ب كنبين ؟ آپ سے مشور ولينا ب كه ' قرآن كيست سيت 'لون يا ندلون ۔

جواب:...اب بیتو آپ نے لکھانہیں کہ کیسٹ پر کس کی تلاوت اور ترجمہ ہے؟ ترجمہ و تلاوت اگر سیح ہیں تو ان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں، تلاوت سننے کا ثواب تو نہیں ہوگا، بہر حال قر آنِ کریم کی آ واز سنناموجب برکت ہے۔

## تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال: يميراايك دوست ہے جوخود قرآن شريف نہيں پڑھتا بلكه نيپ ريكار ڈ كى كيسٹ كے ذريعه روز قرآن شريف سنتا

<sup>(</sup>١) ص: ٣٨٠ كاحاشية بمراء الماحظة بو-

 <sup>(</sup>۲) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتميز ...... بخلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكدا إذا سمع من المحتون لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز ـ (بدائع صنائع ج- ١ ص ١٨١، كتاب الصلاة، فصل بيان من تحب عليه السجدة، وأيضًا جديرُ تقيم مماكل ح: ١ ص ٢٠٤، آلات جديره ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) تفعیل کے لئے لماحظہ بو: جدید فقہی مسائل ص: ٧٥، ایضاً: آلات جدیدو ص: ١٦٠ ـ

ہے، حالانکہ میری اس سے بحث ہوئی تو کہنے نگا کہ قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ،مسلمان صرف من کربھی عمل کرسکتا ہے۔ یہ
اُلجھن میرے ذہن میں گھوتی رہی ،ال کو دُور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے ملا ،انہوں نے بھی بہی جواب دیا کہ خود پڑھنے
اور سننے کا تواب ایک ہی ہے۔ اب میرے ذہن میں بات نہیں آتی کہ جب ایک مسلمان خود قرآن شریف پڑھا ہوا ہے تو خود کیوں نہیں
تلاوت کرتا ہے؟ آپ بتا ہے اور میری اُلجھن دُور کریں کہ کیا قرآنِ پاک صرف دُومروں کی زبان سے سننا چاہے اور خود تلاوت نہ کی
جائے ؟ جبکہ وہ خود کھھا پڑھا ہو، آخر کیوں؟

جواب:..قرآن مجید کے بہت سے حقوق ہیں،ایک حق اس کی تلاوت کرنا بھی ہے،اوراس کے آدکام کاسننا وران پڑمل کرنا بھی اس کا حق ہے،اس طرح بفقر یہمت اس کو حفظ کرنا بھی اس کا حق ہے،ان تمام حقوق کوا دا کرنا جا ہے۔البتہ قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سفنے سے زیادہ افضل ہے۔اور ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت کوا کٹر علماء نے تلاوت میں شارنیس کیا ہے۔

#### شیپ ریکارڈ کی تلاوت کا نواب نہیں ،تو پھرگا نوں کا گناہ کیوں؟

سوال:...روزنامہ جنگ میں ہرہفتہ آپ کا کالم تقریباً با قاعدگی ہے بڑھتار ہاہوں، اس میں بعض اوقات آپ کے جواب متعلقہ مسئد کے مزید البھاؤ کا باعث بن جاتے ہیں، اور بھی بھی جواب وضاحت طلب رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سائل بی نہیں، بلکہ دُوسر ہے قار مین کی اُبھی و وزئیس ہو پاتی مثال کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعا تلاوت نہیں ہے، بلکہ دُوسر ہے قار تحرہ تلاوت نہیں ہوگا، اور پھر جواخ گا۔ اگر بیوافعتا تلاوت نہیں ہوگا، اور پھر جوائے گا، بہی نہیں جب اس کا تو اب بھی نہیں ہوگا، اور پھر فلاوت واجب ہوجائے گا، بہی نہیں جب اس کا تو اب بھی نہیں ہوگا، اور پھر فلاوت واجب ہوجائے گا۔ یہ آب بھی کی متعلقہ آ یت کی بھی فلامیں دیکھنے ہے بھی کیا اُد اُن جیدگی متعلقہ آ یت کی بھی فلامیں دیکھنے ہے بھی کیا اُد اُن جیدگی متعلقہ آ یت کی بھی فلامیں دیکھنے ہے کہ مسلمان کے کان تک پہنچ یا وہ خود تلادت کرے اس بر بحدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ یہ آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر عید بن اور جمعہ کی نمازوں میں دُور دُور تک صف بندنمازی جونماز اوا کرتے یا زُکوع و بچود پیش اِما می ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ب پھر عید بن اور جمعہ کی نمازوں میں دُور دُور تک صف بندنمازی جونماز اوا کرتے یا زُکوع و بچود پیش اِما میں ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی ب کم مسلمان کے کان تک کہ باجماعت نماز کی لئے بیش اِما کا ہونالازم ہے، لیکن مجدہ تلاوت کا داجب نہ ہونا اور اس کی ساتھ کی دور اور اس کی باعث نہ ہونا ور اس کی باعث نہ ہونا عشل وقعم ہے بھید یا تھی ہیں۔

را) عن عبيدة المليكي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن! لَا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تـــلاوته من آناء الليل والمهار وافشوه وتغنّوه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولَا تعجلوا ثوابه فإنّ له ثوابًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّرة ص:١٩٢، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٢ ص: ٨١، ٨٢، هندية ج-۵ ص:١١٧).

<sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة بحلاف السماع من البيغاء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا سمع من الجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإبعدام التميير. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٨٦) كتاب الصلاة). أيضًا: آلات بديره ص:٢٠٧\_

جواب: جناب کی تعیمتیں ہری قیمتی ہیں ، میں ول ہے ان کی قدر کرتا ہوں ، اور ان پر جناب کا شکر گزار ہوں۔ یہ ناکارہ اپنے محدود علم کے مطابق مسائل حزم واحتیاط ہے لکھنے کی کوشش کرتا ہے ، گر قلت علم اور قلت فہم کی بنا پر بھی جواب میں تسطی یا مغزش کا ہوجا ناغیر متو قع نہیں ، اس لئے اٹل علم ہے بار بار التجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگا وفر ما کیں تاکہ اس کی اصلاح ہوجائے۔

ا: ال تمہید کے بعد گزارش ہے کہ آنجناب کی نصیحت کے مطابق اس مسئلہ میں وُ وسرے اہلے علم سے بھی رُجوع کی ،ان کی رائے بھی بھی شفیع صدب رائے بھی یہ سے بھی اور تر برتلاوت سننے سے بحد وہ تلاوت لازمی نہیں آتا ، پاکستان کے مفتی اعظم مول نامفتی محد شفیع صدب رحمہ اللہ" آلات جدیدہ 'میں تحریر فرمائے بیں:

'' نیپ ریکارڈ ر کے ذریعہ جو آیت بجدہ کی جائے اس کا وہی تھم ہے جو گرامونون کے ریکارڈ کا ہے کہ اس کے سننے سے بحد و تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ بجد و تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت بھی تشرط ہے ، اس کے سننے سے بحد و تلاوت واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ بجد و تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت متصور ہے ، اور آلہ بے جون بے شعور سے تلاوت متصور نہیں۔''

۲:... جناب کا یہ شبہ میں کے: ' اگر یہ تلاوت نہیں تو ریٹہ یواور ٹیلیو بڑن سے تلاوت کا جواز قتم ہو ج ہے گا۔ ' ریٹہ یو پر جو

علاوت نظر ہوتی ہے، وہ مو ہا پہلے ریکارڈ کر کی جاتی ہے، بعد میں نظر کی جاتی ہے، اس لئے اس کا تھم وہ ب ہو شہب ریکارڈ کی آواز کا ہے

کہ وہ تلاوت صحیح نہیں ، گر ریکارڈ کر انا جائز ہے۔ حضرت مفتی صاحب ' ' آلات جدیدہ' میں تکھتے ہیں: '' اس مشین پر تلاوت تر آن

پاک اور دُوسر مضامین کا پڑھنا اور اس میں تحفوظ کر انا جائز ہے۔ ' (حوالہ بالا) پس اس کے تلاوت صحیح شہونے سے بدیا زم نہیں آتا

کر یڈ یواور ٹیلیو بڑن پر تلاوت کر نا جائز ہوجائے۔ البت کی اور سب سے ممافعت ہوتو دُوسری بات ہے، مثلاً : ٹیلیو بڑن پر تصویر

بھی آتی ہے، اور یہ شرعاً حرام ہے، اور جو چیز حرام اور ملعون ہواس کو تر آن مجید کے لئے استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور ریڈ یو کا استعمال کو تر بھی ہوتا ہے، اس لئے بعض اہل کیا جائے ہوئے اس پر تلاوت کو بے او ٹی قرار دیا ہے، اور اس کی مثال ایس ہے کہ جو برتن نو ست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقص کو تھن آئے گی، چن نچے حضرت مفتی صاحب ' کو جست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقص کو تھن آئے گی، چن نچے حضرت مفتی صاحب ' کو جست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقص کو تھن آئے گی، چن نچے حضرت مفتی صاحب ' کو جست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقص کو تھن آئے گی، چن نچے حضرت مفتی صاحب ' کیست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقوں کو تھن آئے گی، چن نچے حضرت مفتی صاحب ' کیست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھانا کھاتے ہوئے ایک سلیم انفطرت محقوں کو تھی کو تو تر کیا جو بر تر ان جی کھی تر ان جو تھی کھی تھی کو تھی کو تر ہوئے ہوئے ایک سلیم کو تر ہوئی کے کہ تو بر کی کو تر ہوئی کی کو تر کیا گوئی آئے کا کھی تر ان کی کو تر کی کو تر کو کی کو تر کو تر کو تر کو کی کو تھی کو تر کو کی کو تر کو تر کو تر کو تر کو کو کر کو کو کو تر کو کی کو کر کر کو کر کو کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر

''اگر چدر یڈیو کے استعمال کرنے والوں کی بدنداتی نے زیاوہ ترگانے بجانے اور بدنداتی ہیں لگار کھ ہے، ای وجہ ہے بعض علماء نے اس پر تلاوت قر آن کو ڈرست نہیں سمجھا، کیکن ڈوسرے مفید مضامین کی بھی اس میں خاصی اہمیت پائی جاتی ہے، اس لئے سیجے ہے کہ اس کوآلات ابووطر ب کے تھم میں واخل نہیں کیا جاسکتا، اور ریڈیو کی جس مجلس میں تلاوت ہوتی ہے، وہ مجلس بھی لہوولوب اور لغوباتوں سے الگ ہوتی ہے۔' (س: ۱۲۲) سا: جناب کا بیشہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ٹیپ ریکارڈرکی تلاوت، تلاوت سیجھ نہیں، شراس سے تلاوت سننے کا نواب ہے، تو گانے سننے کا گناہ بھی نہیں ہونا جا ہے۔ کیونکہ تلاوت کے خاص شرقی آ دکام ہیں، جو تلاوت سیجھ پر مرتب ہوتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ کی آ واز تلاوت سیجھ نہیں مجنس تلاوت کی آ واز ہے، چنانچہ اگراؤان ٹیپ کر لی جائے تو مؤڈن کی جگہ یا نچوں وقت ٹیپ ریکارڈ بحاد ہے ے گواُ ذان کی آواز تو آئے گی الیکن اس کواُ ذان تہیں کہاجائے گا، نداس ہے اُ ذان کی سنت ادا ہوگی ،ای طرح ثیب کی ہوئی تلاوت ہے گا۔ تلاوت کے قائم مقام نہیں ۔لیکن شریعت نے گانے کی آواز سفنے کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے ، چنا نچدا کیک حدیث بیس ہے کہ:

تلاوت کے قائم مقام نہیں ۔لیکن ٹیس کے دُنیا و آخرت میں ملعون ہیں ، ایک خوشی کے موقع پر باجے تاشے کی آواز ،

وُوسری مصیبت کے موقع پر نوے کی آواز ۔''(۱)

اس کے گانے کی آواز خواہ کسی ؤرسیعے ہے بھی تی جائے اس کا سننا حرام ہے،لبذا تلاوت پر گانے کی آواز کو تیاس کر نا نہیں۔

۳۲:...اور جنب کا بیارش دے کہ: '' قرآن مجیدی آیت بجدہ خواہ کی بھی ذریعے سے کسی مسلمان کے کا نول تک پہنچ یہ وہ خود تلاوت کرے ،اس پر بجدہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔'' تلاوت صحیحی صدتک توضیح ہے،مطلقاً سیح نہیں ،مثلاً :کس سوئے ہوئے محفی نے آیت بجدہ تلاوت ،تلاوت ،تلاوت ، تلاوت ، العرض اصول دیوار یا گذر کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد الاوت ، البرن ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد الاوت ، واجب نہیں ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد الاوت واجب نہیں ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد الاوت واجب نہیں ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد الاوت واجب نہیں ہوتا ہے ۔ شیپ ریکارڈ کی آواز تلاوت میجی نہیں ، اس کے اس کے سننے ہے جد ا

۵:...آپ نے جولاؤڈ انٹیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یہاں ہے کل ہے، کیونکہ لاؤڈ انٹیکر آواز کو وُور تک پہنچاتا ہے، اور مقتد یوں تک جوآ واز کو بھنے ہے وہ لیجنہ امام کی تلاوت و تکہیر کی آواز ہوتی ہے، شیپ ریکارڈ راس آواز کو محفوظ کر لیتا ہے، اب جوشپ ریکارڈ بجایا ج ئے گاوہ اس تلاوت کا تکس ہوگا جو اس پر گئی، وہ بذات خود تلاوت نہیں، اس لئے ایک کو وسرے پر تیاس کرنا میجے نہیں۔ جو ہتیں اس نا کارہ نے گزارش کی ہیں، اگر اٹل علم اورا بل فتو کی ان کو غلط قرار دیں تو اس نا کارہ کو ان ہے رجوع کر لینے میں کوئی عارفیس ہوگا، اورا بل فتو کی ان کو تعلی قرماتے ہیں تو میرامؤڈ باشہ شورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی ہات مان کوئی عارفیس ہوگا، اورا بل فتو کی ان کو جہ ہر شخص کو آسانی ہے جھے ہیں تو میرامؤڈ باشہ شورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی ہات مان کی جائے بان کی جائے ہیں تو میرامؤڈ باشہ شورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی ہات مان کی جائے ہوئے میں تو اس نی سے بچھ ہیں نہیں آسکتی، والمذا لموفق!

<sup>(</sup>١) عن أسس بمن مالك رصبي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعومان في الديا والآخرة مرمار عند نعمة ورمة عند مصيبة. رواه البزار ورواته ثقات. (التوغيب والترهيب ج:٣ ص:٣٥٠، جامع الصعير ص ١١١ طبع دارالكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) فيسظر إلى أهلية التالى وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السحدة بخلاف السماع من البيفء والصدى فإن ذالك ليس بتلاوة وكذا إذا مسمع من الجنون لأن ذالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإبعدام التميير. (البدائع الصائع ح. ١ ص: ١٨١) كتاب الصلاة، واما بيان من تجب عليه السجدة، طبع سعيد).

## بی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جا ہے

جواب: ... آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، بے حرمتی کا عذر تو بالکل ہی لغوا ورمہمل ہے، البت بیعذر ہوسکتا ہے کہ ش ید غیر مسلم اس کو پسند نہ کریں، گریہ عذر بھی کچا ہے۔ قرآن کریم کی حلاوت وشیر بنی کا بیعالم ہے کہ اگر کوئی سیج انداز میں پڑھنے والا ہوتو غیر مسلم برا دری بھی اسے نہ صرف پسند کرتی ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ پِی آئی اے کے اعلیٰ حکام کواس پر ضرور تو جدین چاہئے۔ اور موسیقی شرعاً ناجا تزادر گناہ ہے، اس کا سلسلہ بند کردینا جائے۔

قرآن كى تعليم پرأجرت

سوال: ... بیس جمعیت تعلیم القرآن کی طرف سے لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتی ہوں ، لوگوں کوتعلیم مفت دی جا تی ہے اور قاعد ہے بھی مفت تقسیم کئے جاتے ہیں ، لیکن مجھے تخواہ جمعیت کی طرف ہے لئی ہے ، جبکہ میں قرآن پڑھانے کا چید بینا حرام جمھتی ہوں۔ میراکوئی ذریعیمعاش نہیں ہے ، مجھے لوگوں نے کہا کہتم بچوں کوقرآن کی تعلیم دو ، ہر بچے ہے دس دس رو پے لو، تہ راگزارا ہوجائے گا۔ لیکن میر اضمیر کہتا ہے کہ میں بھوئی رہول گی لیکن بھی چیے لے کرقرآن نہیں پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلامی

<sup>(</sup>١) وفي البزازية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمحتار مع الشامي ح ٢ ص٣٩٠، كناب الحظر والإباحة، وأيضًا في الهندية ج٥٠ إص: ١٥٥، كتاب الكراهية، الباب السابع عشر . إلح).

ادارے کی طرف سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں، تو میرااس طرح قرآن کی تعلیم پر شخواہ لیمنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میرا دِل مطمئن نہیں ہے اس شخواہ سے، میں اللہ سے دُعاکرتی ہوں کہ اللہ پاک تو اپنی رحمت سے جھے کہیں اور سروس دِلا دے، تو جننے عرصے میں نے شخواہ لے کرقرآن کی تعلیم دی ہے، استے عرصے بغیر شخواہ کے تعلیم دوں گی۔ آپ مجھے یہ بتا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے پہیے لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..قرآن مجید کی تعلیم پر تنخواہ لینا جائز ہے،اس لئے آپ کو جو جعیت تعلیم القرآن کی طرف سے تخواہ ملتی ہے،اس کو وظیفہ بھے کر قبول کرلیا کریں اور قرآن مجیدر صائے الٰہی کے لئے پڑھائیں۔ <sup>(۱)</sup>

# مرداُستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا

سوال:...خواتین اساتذہ کو ناظرہ قر آن مجید کے پڑھانے کی ملی تربیت مردا ساتذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یہ نہیں ، جبکہ اُستاذ اورش گرد کے درمیان کسی شم کا پر دہ بھی جائل نہ ہو؟ نیز یہ کہ کیا اس سلسلے ہیں بیعذر معقول ہے کہ خواتین کی تربیت کے لیئے خواتین اساتذہ موجود نہیں جیں ،لہٰذا مرداسا تذہ سے تعلیم دِلوائی جارہی ہے۔

جواب:...اگرناظر اتعلیم دینااس قدرضروری ہے،تو کیا پردہ کا خیال رکھنااس سے زیادہ ضروری نہیں؟ ایک ضروری کام کو انبی م دینے کے لئے شریعت کے اپنے اہم اُصول کی خلاف ورزی سجھ میں نہیں آتی۔ اگر ناظر اُتعلیم اس قدراہم ہے اور یقینا ہے، تو پردہ اور دیگر اسلامی اور اخلاقی اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دیندار ہتقی اور بڑی عمر کے بزرگ سے چندعورتوں کو ناظر اِتعلیم کی تربیت اس طرح دے دی جائے کہ آگے چل کروہ خواتین دُوسری عورتوں کوائی تعلیم کی تربیت دے سکیں۔

#### نامحرم حافظ سے قرآن كريم كس طرح يرسع؟

سوال:...مولانا صاحب! قاری صاحب ہے جو کہ نامحرَم ہوتا ہے، اگر کوئی لڑکی ان ہے قرآن پاک حفظ کرنا چاہے، تو
آپ قرآن وسنت کی روشیٰ میں بیبتا کیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کڑن قاری صاحب ہے قرآن شریف حفظ کر رہی ہے۔
جواب:...نامحرَم حافظ ہے قرآن کریم یاد کرنا، پردہ کے ساتھ ہوتو گنجائش ہے، بشرطیکہ کی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مثلاً: دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو، اگر فتنے کا اختال ہوتو جائز نہیں۔
(۳)

<sup>(</sup>۱) قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن قال في الهداية وبعض مشائخنا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستنجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الإمتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى. (شامى ج ۲۰ ص ۵۵).
(۲) وفي الدر المختار. وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة. وفي الرد. والمعنى تسمنع من الكشف لمخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المختار مع ردالهتار ج ۱۰ ص ۲۰۰، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) و يكفئ: كفاية المفتى ج: ٢ ص: ١ ٥، كتاب العلم، تيراباب تعليم زنان \_

#### قریب البلوغ الرکی کو بغیر بردے کے بردھانا ورست نہیں

سوال:.. مرابقہ لڑکی کوتر آن مجید پڑھانا کیساہے؟ آج کل جوحفاظِ کرام یا مولوی صاحبان مسجد میں بیٹھ کر مرابقہ لڑ کیوں کو پڑھاتے ہیں ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: .. قریب البلوغ لڑکی کا حکم جوان ہی کا ہے ، بغیر پردے کے پڑھا تا موجب فتنہ ہے۔

## بُرى جَله برقر آن خوانى كابرشريك كنابه گاراورمعاوضه والى قرآن خوانى كانواب بيس

سوال: ... ایک سوال کے جواب میں آپ نے صرف گناہ کے کام کے لئے قر آن خوانی کرانے والوں کے بارے میں لکھا تھا، میں یہ جاننا چا بتنا ہوں کہ ایسے مولوک یا دُوسر بے لوگ جوالی جگبوں پر قر آن خوانی کے لئے جاتے ہیں، وہ کس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیزید کہ مدرسہ وغیرہ میں پڑھانے والے مولوی چیے لے کربچوں کوقر آن خوانی میں لے جا کیں تو کیا یہ جا کر تواب مرحوم کو پہنچتا ہے کنہیں؟

جواب:... پہلے مسئلہ کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن خوانی کرانے والے اور کرنے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے اور دونوں گنا ہگار ہیں۔ امتدنتی کی معاف فریا کیں۔ اور ایسال ثواب کے لئے معاوضہ لے کرقر آن خوانی کرنا تیجے نہیں ، اورایک قرآن خوانی کا نہ پڑھنے والے کوثواب ہوتا ہے، ندمینت کو پہنچتا ہے۔

## ناجائز كاروبارك لئے آیات ِقر آنی آویزال كرنا بناجائز ہے

سوال:...وڈیویکیمزی ایک دکان یس تیزمیوزک ی آواز، یم عریاں تصویر می دیواروں پر گی ہو کیں، جدیدوور کے ترجمان لڑے لڑکی سے گہا کہ یقر آن کی ہے حرمتی ہے کہ لڑکے لاکی سے گہر کھیلنے یس مصروف اور کھلے ہوئے تر آن کا فریم لگا ہوا، وُ کان کے ما لک لڑکے سے کہا کہ یقر آن کی ہے حرمتی ہے کہ ان تم چیزوں کے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ بیان تمام چیزوں سے اُو پر ہے۔ پوچھا؛ کیوں لگایا؟ بوما: برکت کے سے اس سے پہلے کہ جس کوئی قدم اُ تھا وُں آ ب ہے عرض ہے کہ کیا ایسے مقامات پر قر آن یاس کی آیات کا لگا نا جا کڑ ہے؟ اگر سے ہے جو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا فرمدواری ہوگی؟ کیونکہ مید چیزیں اب اکثر جنگہوں پروکیمی جاتی ہیں۔ ہوا ہو اب:...نا جا کڑکاروبار میں 'برکت' کے لئے قر آن مجید کی آیات لگانا، بلاشید تر آن کریم کی ہے حرمتی ہے۔مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارا فرض ہے کہا ہے گندے اور حیاسوز کا روبار ہی کو خدر ہے دیا جائے ، جس گئی ، جس محلے میں ایک وُ کان ہولوگ اس کو برواشت کرنا، پورے معاشرے کے لئے الفدتوں کی گئی جس محلے میں ایک وُ کان ہولوگ اس کو برواشت کرنا، پورے معاشرے کے لئے الفدتوں کی کے تہرکو وجوت و بنا ہے۔

<sup>(</sup>١) فيمن جملة كلامه قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ وقال العيسى في شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا والاحذ والمعطى آثمان فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأحرة لا يحور لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب ..... فإذا لم يكن للقارى الثواب .... فأين يصل الثواب إلى المستأجر. (شامى ح١٠ ص ٥٦، باب الإجارة الفاسدة).

## سینمامیں قرآن خوانی اور سیرت پاک کا جلسه کرنا خدااوراس کے رسول سے مذاق ہے

سوال:...کیاسینما گھروں میں قرآن شریف رکھا جا سکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرسیرت پاک کا کوئی جلسہ منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کی وہاں پرقرآن خوانی ہوسکتی ہے؟

جواب: بینماوک میں قرآن خوانی اور سیرت کے جلے کرنا خدااوراس کے رسول یصلی الله علیہ وسلم یکانداق آڑانے کے (۱) متراوف ہے۔

ميوزك أورتلاوت قرآن پاك

سوال:..مسئلدر یافت طلب بیہ کے جہاری برادری کی ایک انتظامیہ کمپنی ہے، جوکہ ہرسال طلبہ وطاب ت کو اِنعا مات تقسیم
کرتی ہے، اور یہ تقسیم انعامت کا پروگرام تلاوت، حمد ونعت، میوزک، تو می نغے اور نظامیہ کیٹی ہوتا ہے۔ کیا بیہ پروگرام قرآن
پاک کی تلاوت سے شروع کرنا جائز ہے؟ اور اگر جائز نیوں تو اس نا جائز اُمر کا گناہ صرف اِنتظامیہ کیٹی کو ہوگا یا پروگرام ہیں شرکت کرنے والے تمام اس گناہ ہیں شریک ہوں گے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی ہیں مسئلے کاحل فرمائیں۔

جواب: ... بیجی آج کل کا جدید فیشن بن گیا ہے کہ ہر طرح کی خرافات دلغویات ہے قبل قرآن کریم کی تفاوت کی جاتی ہے۔ درحقیقت بیکلام الہی کی تو بین اور مقدک کتاب کا استہزا ہے، جوایک مسلمان کی شان ہے بہت بعید ہے۔ چنانچ مسلمانوں کواپنی تقریبات اور دیگر پروگرام شری حدود میں رہ کر کرنے چا بئیں۔ غیر شرعی تقریبات سے قبل تفاوت قرآن موجب تو بین ہے، اور ایسا کرنے والے گنام گار ہیں۔ غیر شرعی تقریبات میں شرکے حضرات بھی باوجود جانے کے اس گناہ میں بورے شامل ہیں۔

#### گناه کا کام تلاوت قرآن سے شروع کرنا

سوال: جیے جیے معاشرے کی قدریں بدل رہی ہیں، ویے ویے جیب وغریب ہاتمی نظر آتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اور انسوں بھی ہوتا ہے۔ مثلاً: آج کل دیکھنے ہیں آتا ہے کہ جب سے صبح ریڈ یوکیسٹ کی وکا نیس کھلتی ہیں تو سب سے پہلے دُکان دار حضرات کسی خوش الحان قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگادیتے ہیں، پھراس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر تو الیوں کا اور پھر سے بالی پھر دہ کھر ہیں ان پھروہ کے بجتا ہے کہ جے کوئی بھی فیر مند شخص اپنی مال بہنوں کے درمیان نہیں س سکا۔ جب وُکان دار حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ تلاوت وغیرہ کیوں لگاتے ہوتو وہ جیرت سے پہلے تو دیکھتے ہیں، پھر بڑے یقین سے فرماتے ہیں کہ اس سے کا روبار ہیں برکت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایس ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ ایک ایک ایک اوبار میں جو سراسراللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو قع کرنا سراسر جاہلیت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب: ...کی گناہ کے کام کوقر آن کریم کی تلاوت ہے شروع کرنا گتاخی ہے۔ اور گناہ کے کام میں برکت کا تصور بھی

جيب وحريب ہے...!

<sup>(</sup>١٦١) ومن حرمة القرآن ان لَا يقوأ في الأسواق، وفي موضع اللغو، كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ح. ٥ ص. ٣١١).

#### دفترى اوقات ميں قرآن مجيد كى تلاوت اور نوافل كاادا كرنا

سوال:..برکاری ملازمت میں دفتری اوقات کارمیں قرآن شریف کا پڑھنا پڑھا ٹایا نفل نمازیں پڑھنا کس صد تک جا ئز ہے؟ جواب: ..اگر دفتر کے کام میں حرج ہوتا ہوتو جا ئزنہیں، اوراگر کام نمٹا کرفارغ بیٹیا ہوتو جا ئز بلکہ سخس ہے۔

#### قرآن یا دکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگرکوئی مخص این بجین میں قرآن شریف پڑھ لے اور پھر چندنا گزیر وجوہات کی بنا پر پابندی ہے نہ پڑھنے کی مصورت میں قرآن شریف بڑھ کے لوگوں کا کہنا ہے کہا گرکوئی قرآن شریف پڑھ کربھول جاتا ہے اوراسے دوہارہ یاد صورت میں قرآن شریف بھول جائے تو اس کے لئے لوگوں کا کہنا ہے کہا گرکوئی قرآن شریف پڑھ کربھول جاتا ہے اوراس دوہارہ یا شکر ہے تو وہ حشر کے دن ٹابینا ہوکراً مٹھے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اگریہ بالکل سیح ہے تو اس گناہ کا کفارہ کیے ادا کیا جائے؟ اوراس کا شرق حل کیا ہے؟ ذراجواب وضاحت ہے تجریر کریں۔

جواب:..قرآن مجیدیاد کر کے بھول جانا بڑا سخت گناہ ہے، اور احادیث میں اس کا سخت و بال آیا ہے۔اس کا تدارک یہی ہے کہ ہمت کر کے دوبارہ یاد کرے اور ہمیشہ پڑھتارہے، اور جب بھول جانے کے بعد دوبارہ پڑھ لیا اور پھر ہمیشہ پڑھتار ہا، مرتے ۃ م تک نہ بھولاتو قرآن مجید بھولنے کاوبال نہیں ہوگا۔

#### قرآن مجيد حفظ كروانا جإئ

سوال: ... میری سات سال کی بیٹی ہے جو' اقر اُروضۃ الاطفال 'میں حفظ کررہی ہے، اور میں خود بھی اس اِدارے سے وابسۃ ہوں۔ بیٹی کے ماشاءاللہ نو پارے ہو چکے ہیں اور دسواں کررہی ہے، کچھ جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ نزکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں، کیونکہ شادی کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوجاتی ہے کہ ڈہرائی کا وفت نہیں ملتا، اس طرح قرآن مجول جانے کا اندیشہ رہتا ہے، یہ بات کہاں تک ڈرست ہے؟ ڈوسرے آج کل اس بیٹی کا دِل کھا جائے سا ہور ہا ہے، آپ کوئی چیز بتادیں کہ دِل حفظ کی روشن سے مئور ہوجائے۔

جواب:... بٹی کا حفظ کروانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن پیضروری ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعد اس کوی ورکھنے کا اِہتمام بھی کرے، ورنداس کا ویال بھی بہت بخت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفعیل کے لئے ملاحظ فرمائیں: معارف القرآن ج:۸ ص: ۱۹۴ بمفتی محد شفیج رحمدالله، طبع ادارة المعارف كراچي ـ

 <sup>(</sup>٢) إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسبه فإنه بأثم وتفسير النسبان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ... إلح. (هندية ح ٥ ص ١٤٠ كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسبه يأثم لقوله عليه السلام عرضت على اجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرصت على ذنوب أمتى فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسبها. رواه ابوداؤد. (حلبي كبير ص: ٩٤)، أيضًا: مشكّرة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

#### یا دکر کے باوجو د کوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں

سوال: میں نے تقریباً سات سال پہلے دوسپارے یاد کئے تھے، لیکن اب بھول گیا ہوں، اب تبلیغ میں وفت نگانے کے بعد پتا چلا ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول میں ہوں، اور یہ بھی بعد پتا چلا ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا بخت گناہ ہے، اب میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یاد نہیں کرسکتا، کند ذہن ہوں، اور یہ بھی چ بتا ہوں کہ سور و کیٹیین، تبارک الذی بھی یاد کرلوں۔

جواب:...اگر دِماغ کمزورہے، توتم معذورہو، اِن شاءاللہ اس کا گناہ نبیں الیکن ہمت کرے یاد کرتے رہو۔

## حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت ، باوجود پیپیے ہونے کے کرنا

سوال:..جرم شریف/مسجد نبوی میں جاروں طرف لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پیٹے بھی ہوتی ہے؟ جواب:...مجبوری ہے،اللہ تعالی معاف فرمائیں۔

#### قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرقر آن پاک ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے برابر گندم خیرات کردیتا جا ہے ، اگر کوئی دینی کتاب مثلا: حدیث، فقدہ غیرہ ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... قرآنِ کریم ہاتھ سے گرجائے پراس کے برابرگندم خیرات کرنے کامسئلہ جوعوام میں مشہور ہے، یہ سی کتاب میں نہیں۔اس کوتا ہی پرتو ہو اِستغفار کرنا جا ہے اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی مضا یَقتہ ہیں۔

#### قبرمیں قرآن رکھنا ہے اولی ہے

سوال: کہامیت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی دُعایا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث، فقتین فی اور سلف معالحین کے تعامل کی روشن میں تفصیل ہے وضاحت فرمائمیں،مہر بانی ہوگی۔

جواب:...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ ڈن کرنا نا جائز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول مجے ہاتا ہے، قرآن مجیدا کی جگہ رکھنا ہے ادبی ہے۔ بہی تھم مقدی کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔

## تلاوت كى كثرت مبارك ہاورسورتوں كے مؤكل ہونے كاعقيدہ غلط ب

سوال:... میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کے دشام چند سورتوں بلیمین ، رحمٰن ، مزل ، النساء، فجر اور ابند تع لی کے اسائے مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں۔شام میں سورہ کلیمین ، مجدہ اور ملک ، مغرب میں واقعہ، مزل کی میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی میں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا. (الْيَقْرَة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) وقد أفتى ابن المسلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يلسين والكهف وتحوهما خوقا من صديد الميت إلخ. (شامي ح ٢٠ ص:٢٣٦، مطلب فيما يكتب على كفن الميت، قبيل باب الشهيد).

اتن عمر میں اتنازیادہ نہیں پڑھتے، کیونکہ میری بڑی بہن نے میری والدہ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب کنواری لڑکیں، تن عباوت کرنے گئی بیں تو پھران کی شادی اتنی جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کا دھیان میری طرف ہے، شادی کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ دُومرے ایک صاحب نے یہ کہا کہ ہرسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور سین کا مؤکل شیر کی شکل کا ہوتا ہے، یور ہوجاتی ہو ایس کے شکل کا ہوتا ہے، یہ مؤکل پڑھنے والے پریااس کے آس پاس دہتے ہیں جس سے دُومروں پراس کی جیبت سوار ہوجاتی ہے، اور اس کے کا موں میں رہے والے ایس کے اس کے اس کے ہیں۔

ال قتم كى باقول سے يلى سنے اپنى تلاوت صرف قرآنِ پاك تك محدود كرلى ہے، كيكن ميراول مطمئن نہيں ہے، كونكه جو چيزي ہمارادين ايمان اورسب پچھ جين، وہ كيے ہمارے كاموں بيں رُكاوٹ بن سكتی ہے؟ ليكن ميسوچ كر بيں نے اپنى تلاوت محدود كرلى ہے كہ والدہ كى ناراضگى كے باعث بتانبيں بيشرف قبوليت بھى حاصل كرتى جيں يانبيں؟ مهر بانى فرماكر آپ اس مشكل كوص كرد ہے كہ والدہ كى ناراضكى ہوسكے، آپ كى مهر بانى ہوگى، تاكه ميرى والدہ كى غلط بى دُور ہوجائے اور وہ جھے پڑھنے ہے منع كرنا چوز ديں، آپكى تاحيات مشكورر ہوں گی۔

جواب:...آپ کی بہن اور والدہ کا خیال سیح نہیں ،البتہ تلاوت دعبادت میں ، پی صحت اور خمل کا لخا از بس ضروری ہے ، ات کام نہ کیا جائے جس سے صحت پر اثر پڑے۔اور ہاتی جن صاحب نے یہ کہا کہ ہرسور قا کا بیک مؤکل ہوتا ہے اورسور و کیسین کا مؤکل شیر ہے ، یہ بالکل ہی نغوا ورغلط بات ہے ،اور اس کی جو خاصیت ذکر کی ہے ، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# تحجراتى رسم الخط ميں قرآنِ كريم كى طباعت جائز نہيں

سوال: ... به رئی براوری بی گراتی زبان کا برواج عام به بینی لوگ زیاده تر مجراتی زبان بین اکلیت بین اور پز هتے بیل بهتی کو قرآنی سورتیں مثلاً بسور کی بین وغیرہ مجراتی زبان بین اکلیے لیتے بین ،اوراس کی تلاوت کرتے بین ۔ایک صاحب پوراقرآن شریف مخراتی بین مجیوانا چاہتے ہیں ،لیعنی اس کی زبان تو عربی بور، محراسکر پٹ یا حروف جبی مجراتی بوں ، تو اس طرح قرآن شریف مجیوانا اوراس کی تل وت کرنا شری نقط نظر سے کیسا ہے؟ کیونکہ پکھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آن کا امکان ہے ۔ لہذا آپ سے مؤ ذبانہ گزراش ہے کہ اس مسئلے کا واضح جواب قرآن وسنت کی روشنی میں مرحمت فرما کیں ، تا کہ اگر بیجا کر بہوتو بم مجیوا کیں ۔ بہت سے لوگ عربی بین میں میں میں بوتو باسانی تلاوت کر سکتے ہیں ، واضح رہے کہ سور کی بیسین ، سورہ رحمن اورد بگر ذعا کیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں ، لیسین ، سورہ رحمن اورد بگر ذعا کیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں ، لیسین ، سورہ رحمن اورد بگر ذعا کیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں ، لیسین ، سورہ رحمن اورد بگر ذعا کیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں ، لیسین ، سورہ رحمن اورد بگر ذعا کیں وغیرہ اس طرح شائع ہور ہی ہیں ، لیسین حروف میں اوروشن عربی ۔

جواب: قرآنِ کریم کارسم الخط متعین ہے، اس رسم الخط کو چھوڑ کرکسی دُوسرے رسم الخط میں قرآنِ کریم چھا پنا جا ئزنبیں، اور بدیمذر کہ لوگ عربی بین پڑھ سکتے بضول ہے،اگرتھوڑی می محنت کی جائے تو آ دمی قرآنِ کریم سیکھ سکتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وينبغى لـم أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط ...... كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رصى الله عنه كذا في
القنية ـ (هندية ح٥٠ ص:٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد .. إلخ) ـ تقصيل كـ لــُـد كِيئ، جواهر الفقه ج ١ ص ٥٠٠.

## مونوگرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں

سوال :...انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ (سولجر بازار)،انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈاکا ڈشینٹ آف پاکتان (کلفٹن)
اور نہ جانے کی تعلیمی اداروں کے مونوگرام میں قرآئی آیات اور کسی مونوگرام میں احادیث مبار کی بھی جاتی ہیں۔ بیمونوگرام کم وہیش ہر
دستاویز ات،خطوط وغیرہ پر چسپاں کئے جاتے ہیں یا چھیے ہوئے ہوئے ہیں۔ جس پر بے وضو ہاتھ لگائے جاتے ہیں، کئی کاغذات کو
د تر ی سجھ کر بھینک و یا ج تا ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آیا اسلامی تاریخ میں بھی مونوگرام پرقر آئی آیات کمھی جاتی
میس؟ کیا اس طرح اس کا استعال ہے اولی نہیں؟ کیا اس ہے اولی کی ذمہ دار کونسل ممبر انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں؟ کیا حکومت پاکستان
نہیں؟ کیا اس ہے اولی کاعذاب ان برناز ل نہوگا؟

جواب:..مونوگرام پرقرآنی آیات لکھٹا، جبکہ ان کی ہے او لی کا اندیشہ غالب ہے، بیج نہیں۔ جو إدارہ بھی اس ہے او لی کا مرتکب ہوگا ، وہال اس کے ذمہ ہے۔

# قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:... ہماری یو نیورٹی یعنی جامعہ کراچی کی مرکزی لائبریری جس کچھروز پیشتر دیوار گیرخط طی ہے دو نمونے آویزال

کے گئے ہیں، دونوں نمونے کائی دیدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کائی محنت کی ہے، لیکن ان جس سے ایک نمونے میں سورۃ
العادیات کی آیات نمبرا یک تا پانچ کواس طرح پینٹ کیا گیا ہے کہ ان سے گھوڑوں کی کھل اَشکال کا اظہار ہوتا ہے، جوسر پہند دوڑر ہے
ہوں ۔ فنکار نے غالبًا ان آیات کے مفہوم کو تصویری شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے میر اسوال ہے ہے کہ آیا قرآئی آیات کو حیوائی
اشکال کی صورت میں تحریر کیا جاسکتا ہے؟ آیا ہوان اَدکام کی رُوسے غلط ہیں جن کے مطابق جاندارا شیاء کی تصاویر بنائے کو حرام قرار دیا

گیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس فتم کی تصویر کو یو ٹیورٹی کی مرکزی لائبریری میں آویزاں کرنا مناسب ہوگا؟ اس سوال کا جواب
وضاحت سے دے کرمنون فرمائیں۔

جواب:.. قرآنِ کریم کی آیات شریفه کی تصویری خطاطی حرام ہے، اور قرآنِ کریم کی بے او بی بھی ہے، جیسے کسی ناپاک چیز برآیت لکھنا خلاف ادب اور ناجا تزہے۔ یو نیورٹی کی انتظام یہ کوچاہئے کہ اس کوصاف کر دیں۔

# قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرتا سیجے نہیں

سوال:...اکثر و بیشتر ٹیلیو بژن ، اخباروں اور رسالوں میں قر آن شریف کی آیات کومصوری اورفنِ خطاطی کے ساتھ

<sup>(</sup>١) وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلا لاحترامه وخشية وطنه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا بالأولى ... إلخ ـ (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٧،٢٣١).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكره أن يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق ... إلخ. (هندية ج. ٥ ص٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ). تيز الرالاظهور

مختف ڈیزائنوں میں تحریر کیا جاتا ہے، جس سے پڑھنے والے اکثر آیاتِ قرآنی کوغلط پڑھنے کے مرتکب ہوجاتے ہیں، اور وہ آیات قر آنی سمجھ میں مشکل ہے آتی ہیں۔اکٹر و بیٹنز میرے ساتھ بیہوا ہے کہ آیات پچھے ہیں اور پڑھی پچھاور جاتی ہیں ،الیی صورت میں کیا

جواب :... آیات کریمه کواس انداز ہے لکھنا کہ غلط پڑھی جائیں جائز نبیں۔<sup>(۱)</sup>

#### مسجد کے قرآن مجیدگھر لے جانا ڈرست نہیں

سوال:...جیسا که آپ کوبھی علم ہے کہ مساجد میں قرآ ان حکیم لا تعدا دالمار یوں میں رکھے ہوتے ہیں ،لیکن ان کی تلاوت کم کی جاتی ہے،اگر کوئی آ دمی اپنے لئے یا اپنے بچول کے لئے مسجد سے قر آن مجید لے آتا ہے،اس صورت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ قرآ نِ علیم مجدے لانے کے لئے متوتی سے اجازت لینی ہوگی یانہیں؟ کیا قرآ نِ علیم کا ہدیہ جو ہازار میں ملتا ہے،اس کا ہدیہ معجد مين دينا مو كايانبيس؟

جواب:..مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخ اگر مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو کسی اور مسجد یا مدرسہ میں نتقل کردیئے جا کمیں ،ان کو گھرلے جانا ؤرست نہیں ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# مسجد ہے قرآن گھر لے جانے کا حکم،

سوال:... ہاری مسجد میں • • > قرآن ہیں، پڑھنے والے یومیہ صرف ۱۳ آدمی ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ نے قرآن لا كرر كادية بين الماري مين جكنبين موتى البذا يجيلے سال كةر آن يوري مين وال ديتے بين تا كة مندر مين وال ديا جائے۔ ہرمسجد میں کم ومیش یہی حال ہے۔قرآن ضرورت ہے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگر لوگوں کے گھروں میں تقلیم کردیئے ج کیں تو لوگ منع کرتے ہیں کے مسجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقلیم کرتے ہیں؟ سوال سے ہے کہ کیا ہم مسجد ہے قر آن اُٹھا کر ہو گوں میں تقسیم کر سکتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہوجانے سے نیج جائیں جبکہ بیقر آن ممل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب :.. جوقر آن مجید مسجد کی ضرورت سے زائد ہیں ، باہر چھوٹے دیہات میں بھجوا دیئے جا کیں جہال قرآن مجید کی کی

<sup>(</sup>١) مُزشة صفح كاحاشي نمبر ٢ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص.٣١٥، كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرقا ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدرر وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جار ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامي ج.٣٠ ص٣٠٥٠).

# گٹر کے ڈھکن کے بیچے اخبارلگانا

سوال:...کارپوریش گٹر کے ڈھکن سینٹ کے بنواکر لگاتی ہے، جبکہ سینٹ کے ڈھکن کے بنچے کی طرف اخبار چپکا ہوتا ہے، اور اس کو اُ کھاڑنا بھی ناممکن ہوتا ہے، ان اخباروں میں اکثر اللہ کا نام اور آیات بھی ہوتی ہیں۔ کیا بیآیات کی ہے ادبی ہیں؟ ان ممٹر کے ڈھکنوں کے اُو پر جوتے رکھ کر چلنا جائز ہے؟

جواب ...ایسے اخبار جن پرخدااوررسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو کٹر کے ڈھکن کے لئے ان کا استعال جائز نہیں۔ (۱)

# حاجيوں كے چھوڑے ہوئے قرآن كريم ركھنا جا ہيں توان كى قيمت كاصدقه كردينا جا ہے

سوال:...ان ونوں حاجی حضرات جج کرکے واپس آرہ ہیں، سعودی عرب میں ان حاجیوں کو ترآن شریف کا ایک ناور تخد مثالہ ہے، جو حاجی صاحبان ساتھ پاکتان لے آتے ہیں، بعض حاجی ان قرآن شریف کو ہوائی جہاز پر ہی ہمول جاتے ہیں یا پھر چھوڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ میں جہاز پر کام کرتا ہوں اس لئے یہ قرآن شریف بھے طا، پی آئی اے سکورٹی بھی ان کوئیس لیتی، کیونکہ ان پرنام تو ہوتا ہی نہیں، اس لئے یہ قرآن ان حاجیوں کو واپس کرناممکن نہیں، اور پھر قرآن شریف کو جہاز پر چھوڑ دیتا بھی مناسب نہیں، کیونکہ بے موتا ہی نہیں، اس لئے یہ قرآن ان حاجیوں کو واپس کرناممکن نہیں، اور پھر قرآن شریف کو جہاز پر چھوڑ دیتا بھی مناسب نہیں، کیونکہ بے کہ حرمتی ہوتی ہے۔ اہذا ان قرآن شریف کی سے ایک قرآن شریف کھر لے بانا جائز نہیں، بلکہ کی مجد میں رکھو دیں، جھے وہ عبر سے ساتھ جو میر سے ساتھ جو میر سے ساتھ جو میر سے ساتھ کو اور ناجا تر بھی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی دوشنی میں یہ تنا کیں کہ یہ جائز ہے کہ ساتھ بوا ہے کہ گوادر ناجا تر بھی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی دوشنی میں یہ تنا کیں کہ یہ جائز ہے کہ سیسی کا کرنا جائز ہے کی دوشنی میں یہ تنا کیں کہ یہ جائز ہے کہ سیسی کا کرنا جائز ہے کی دوشنی میں یہ تنا کیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں کا جائز ہے کہ کی دوشنی میں یہ تنا کیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں کا کہ یہ تا کیں کہ یہ جائز ہے کہ کہ کرنا جائز ہے کی دوشنی میں یہ تا کیں کہ دیے جائز ہے کہ نہیں کا کہ یہ تا کیں کہ اس کے بیات کہ کرنے تھے کیا کہ ناجا ہے کہ قوار ناجائز ہے کہ کہ کی دوشنی میں یہ تا کیں کہ یہ جائز ہے کہ نیسی کا کہ ناجائز ہے کو ایک کرنا جائز ہے تو بھے کیا کہ ناجائز ہے کا کہ بھوڑ کیا گو کہ کا میں بھر کی کہ ناجائز ہے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کی کہ کو کو کہ کہ کو کہ کو کی کو کو کہ کو کے کہ کو کو کہ کو کو کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

جواب: ... غالب خیال یہ ہے کہ بعض حابی صاحبان قرآن کریم کے ان سنوں کو قصداً چھوڑ جاتے ہیں یا تواس لئے کہ وہ پڑھے ہوئیں ہوتے ، یااس وجہ سے کہ وہ اس رہم الخط سے مانوس نہیں ہوتے ۔ اس صورت میں تو ان سنوں کو جو فض بھی اُٹھائے اس کے لئے جائز ہے ، گرچونکہ یہ بھی احتال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو، اس صورت میں ان کا ما نک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کے لئے جائز ہے ، گرچونکہ یہ بھی احتال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو، اس صورت میں ان کا ما نک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس لئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ اس قرآن کر مے کور کھنا چا جیں تو اس کی قیمت صدقہ کردیں۔

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يجعل شيئًا في كاغذة فيها إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيري ج. ٥
 ص٣٢٢، الباب المحامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ... إلخ).

<sup>(</sup>٢) فإن كانت اللقطة شيئًا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه إباحة حتى حاز الإنتفاع به من غير تعريف ولسكنه يسقى على ملك مالكه لأن التمليك من الجهول لا يصح وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٢٥).

## روز ہ رکھنے کے فضائل

## آ داب ِرمضان

( ذیل کی تحریرا یک مستقل اور جامع مضمون ہے، جس میں روز سے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مسائل بھی ، اور روز سے کے سلسلے میں بعض کوتا ہیوں کی نشا ند بی بھی کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو '' آپ کے مسائل' میں شامل کردیا جائے )

#### ما ورمضان كى فضيلت:

ارش دخداوندی ہے:

"شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهداى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هذاكم ولعلكم تشكرون." (الترة: ١٨٥٥)

ترجمہ: "فاہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے

(ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح الدلالت ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق

وبطن میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سوجو شخص اس ماہ میں سوجود ہواس کو ضروراس (ماہ) میں روزہ رکھن

وبطن میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سوجو شخص اس ماہ میں سوجود ہواس کو ضروراس (ماہ) میں روزہ رکھنا (اس پر

وہ ہے ، اور جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہوتو دُوسرے ایام کا (ا تنابی) شار (کرکے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر

واجب) ہے۔ اللہ تعالی کو تمہار ہے ساتھ (اَحکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہار ہے ساتھ (اَحکام وقوا نمین

مقرر کرنے میں) دُشواری منظور نہیں ، اور تا کہم لوگ (ایام اوایا قضا کی) شار کی تھیل کرلیا کرو (کہ تو اب میں

مقرر کرنے میں) دُشواری منظور نہیں ، اور تا کہم لوگ (ایام اوایا قضا کی) شار کی تھیل کرلیا کرو (کہ تو اب میں

مقرر کرنے میں) دہوائی کی بزرگی (وثنا) بیان کیا کرواس پر کہم کو (ایک ایسا) طریقہ بتلادیا (جس

#### اس کئے وے دی) تا کہتم لوگ (اس تعمت آسانی پراللہ کا)شکراوا کیا کرو۔'' ( ترجمه: حعرت تفانویٌ) احاديث مباركه:

حديث:...حضرت ابو بريره رضى الله عنه يدوايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: " جب رمضان داخل بوتا ہے تو آسان کے درواز یکھل جاتے ہیں (اورایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے۔اورایک اور روایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کمل جاتے ہیں )،اور جہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں،اور شیاطین یا بندِسلاسل کردیئے جاتے ہیں' (بناری وسلم)'' اورا یک روایت میں ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: " متم پر رمضان کا مبارک مہینة آیا ہے ، الله تعالیٰ نے تم یراس کاروز و فرض کیا ہے، اس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اس میں اللہ کی (جانب سے)ایک الیمی رات (رکمی کی) ہے جو ہزارمہینوں سے بہتر ہے، جوخض اس کی خیرے محروم رہا، وہ محروم الل رہا" (احمد، نسائی معکلوۃ)۔

اورایک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: " جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں؛ اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی ورواز ہیں نہیں رہتا ، اور ایک منا دی کرنے والا (فرشنہ) اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر کے تلاش کرنے والے! آگے آءاوراے شرکے تلاش کرنے والے! زک جا۔اوراللد کی طرف سے بہت ہے لوگوں کودوزخ سے آزاد (س) کردیاجا تاہے، اور بیرمضان کی ہررات میں ہوتاہے "(احمد، ترندی، ابنِ ماجہ، معکوۃ)۔

حدیث: ... حضرت سلمان فارس رضی الله عند فر مات جی که: رسول الله صلی الله علیه وسلم في شعبان كے آخرى دن جميس خطبه ویا،اس میں فرمایا:'' اے لوگوائم پرایک بڑی عظمت والا، برا بابر کت مہیندآ رہاہے،اس میں ایک الیی رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے، اللدتعالی نے تم پراس کا روز وفرض کیا ہے، اوراس کے قیام (تراویج) کوفل (بعنی سنت ِمؤ کدو) بنایا ہے، جو مخص اس میں کسی بھلائی کے (تفلی) کام کے ڈریعہ اللہ تعالی کا تقرّب حاصل کرے، وہ ایسا ہے کہ کسی نے غیررمضان میں فرض اوا کیا، اورجس نے اس

<sup>(</sup>١) حن أبيي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فَتِحَتُ أبواب السماء، ولمي رواية: فتحت أبواب الجنَّة وغُلِّقَتْ أبواب جهتم وسُلُسِلَت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الأوَّل ص: ١٤١٠).

<sup>(</sup>٢) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغَلُّ فيه مَرَدة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد خُرِم. رواه أحمد والنسائي. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ١٤٣، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان صُفِّدَت الشيباطيسن ومسردة المجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يفلق منها باب وينادي مناديا باغي الخير أَقَبِلُ ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كناب الصوم، الفصل الثاني ص: ١٤٦ طبع قديمي كتب خانه).

صدیث:... حضرت انس رضی القد عنہ کہتے ہیں کہ: میں نے رسول الله صلی القد علیہ وسلم کو یہ ارشا دفر ماتے خود سنا ہے کہ: " یہ رمضان آ چکا ہے، اس میں جنت کے درواز ہے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہوجاتے ہیں، ادرشیا طین کوطوق پہنا دیئے جاتے ہیں، ہوئی تو کہ جاتے ہیں، ہوئی تو کہ جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس معینے میں بخشش شہوئی تو کہ جاتے ہیں، ہلاکت ہے اس معینے میں بخشش شہوئی تو کہ

<sup>(</sup>۱) وعن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس! قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الحير كان كمن أذى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائمًا كان له مغفوة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن يستقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله! ليس كلنا نجد ما نقطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا النواب من فطر صائما على مَذْفة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظما حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفوة وآخره عتق من النار، ومن خفف عن مملوكه فيه عفر الله له وأعتقه من المار. ومشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث، ص: ٣٤ ا ، ٣٠ ا ء طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنّة تزخرف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال فإدا كان أوّل يوم من رمصان هبّت ربح تحت العرش من ورق الجنّة على الحور العين فيقلن: يا رَبّ! اجعل لنا من عبادك أرواجًا تقرّ بهم أعينا وتَقِرُ أعينهم بنا. رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، العصل الثالث ص: ٢٢) ا، طبع قديمي كتب خانه).

بهوگی؟ (رواه الطبرانی فی الأوسط، وفیه الفضل بن عیسیٰ الوقاشی وهو ضعیف کما فی مجمع الزواند ج:۳٪ ص:۱۳۳)۔ روز ہے کی قضیلت:

صدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان کے جذبے سے اور طلب ِ ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گنا ہوں کی پخشش ہوگی'' ( بخاری وسلم ہفکو ہ )۔ ( ا

حدیث: ... جعزت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' (نیک )عمل جوآ دی

کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قاتون بیہ ہے کہ ) نیکی وس سے لے کر سات سوگنا تک بر حمائی جاتی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: گر

روز واس (قانون) ہے مشتیٰ ہے (کہ اس کا تو اب ان انداز وں سے عطائیس کیا جاتا) کیونکہ وہ میر سے لئے ہے اور یس خود ہی

اس کا (بے حدو حساب) بدلہ دوں گا، (اور روز ہے کے میر سے لئے ہونے کا سبب بیہ ہے کہ ) دوا پی خواہش اور کھانے (پینے ) کو

محض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روز ہ دار کے منے کی جو خطومعدہ کی وجہ سے آتی ہے ) اللہ تعالی کے نزد یک مشک

اسپنے ترب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روز ہ دار کے منے کی بو (جوخلومعدہ کی وجہ سے آتی ہے ) اللہ تعالی کے نزد یک مشک

(وجنر) سے زیادہ خوشبو وار ہے ... الخ '' (بخاری وسلم مشکلة قا۔ ()

حدیث: ... عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' روز واور قرآن بندے ک شفاعت کرتے ہیں ( بینی قیامت کے دن کریں گے )، روز ہ کہتا ہے: اے زَبّ! بیں نے اس کو دن بھر کھانے پینے ہے اور دیگر خواہشات ہے رو کے رکھا، لہٰذااس کے حق بیں میری شفاعت قبول فرما ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ: بیں نے اس کو رات کی نیند سے محروم رکھا ( کہ رات کی نماز بیس قرآن کی تلاوت کرتا تھا) لہٰذااس کے حق بیں میری شفاعت قبول فرما ہے، چنا نچہ دونوں کی شفاعت تبول کی جاتی ہے'' ( بیمنی شعب الایمان معکنو ق )۔

#### رُوَيت بِلال:

صدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنبها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان (کی تاریخوں) کی جس قدر گہداشت فرمائے تھے،اس قدرد وسرے مبینوں کی نبیس (کیونکہ شعبان کے اختیام پر رمضان کے آغاز کا مدارہے)، پھر رمضان کا جا تھ

<sup>(</sup>١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفرَ له ما تقدّم من ذنبه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٣٦، ا ، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) وعن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، قائه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. قلصائم فرحتان، فرحة عند فطره و فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه، و لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ... إلخ. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص:١٤٣ طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام. اى ربّ إنّى منعته الطعام والشهوات بالنهار فشَفِّعنى فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشَفِّعنى فيه، فيشفعان. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص: ٣٤ ا، طبع قديمي كتب خانه).

نظراً نے پرروز ورکھتے تھے،اوراگرمطلع ابراَ لود ہونے کی وجہ۔۔(۲۹رشعبان کوچاند) نظرنہ آتا تو (شعبان کے )تیس دن پورے کر کے روز ورکھتے تھے(ابوداؤد،مشکلوۃ)۔

صدیث:...حضرت ابو ہرمیرہ رضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' رمضان کی خاطر شعبان کے حا کے جا ندکا اہتمام کیا کرو' (ترندی مفکوۃ)۔

سحری کھانا:

حدیث:... حضرت انس رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: '' سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے'' (بخاری وسلم ہمکلوۃ)۔

صدیث:...حضرت عمروین عاص رضی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد سلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا: "جارے اور اہلِ
کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے (کہ اہل کتاب کوسوجانے کے بعد کھانا پینا ممنوع تھا، اور ہمیں مبح معاوق کے
طلوع ہونے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے "(مسلم بمکلؤة)۔

غروب کے بعد إفطار میں جلدی کرنا:

حدیث:...حضرت مبل بن سعدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں کے جب تک کہ (غروب کے بعد )! فطار میں جلدی کرتے رہیں گئے '( بخاری وسلم مکٹلوۃ)۔

حدیث:... جعفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: '' وین غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ اِ فطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود وٹساری تاکیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد، ابنِ ماجہ، مفکوٰۃ)۔

حدیث:...حصرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاد تقل فرمایا ہے

(١) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لَا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فيان غبم عليه عدّ ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أيوداؤد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثالث ص: ٣٠١، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) وعن أبي هريسرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُوْية الهلال، الفصل الثاني ص:٣٦ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا قان في السحور بركة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل، ص: ١٤٦ ، طبع قديمي كتب خانه).

 (٣) وعن عـمـرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة المسحر. رواه مسلم. (مشكّرة المصابيح، كتاب الصوم، باب القصل الأوّل ص:٣٤ ا).

(٥) وعس سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص: ٤٥ ا).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجَل الناس الفطر لأن اليهود والمصارى يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثالث ص. ١٥٥). کہ:'' مجھے وہ بندےسب سے زیادہ محبوب ہیں جو اقطار میں جلدی کرتے ہیں'' (ترندی مفکلوۃ)۔

#### روز وکس چیزے إفطار کیا جائے؟

حدیث:..سلمان بن عامر "مے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: " جبتم میں کو کی مخص روز و إفطار کرے تو تھجورے افطار کرے، کیونکہ وہ برکت ہے، اگر محجور ند ملے تو پانی سے إفطار کرلے، کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے ' (احمد، ترندی، (۲) ابودا ؤر، این ماجه، داری استنکو قا) به

صدیث:...حصرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نماز (مغرب) ہے بہلے تاز و تھجوروں ے روز وافطار کرتے تھے، اور اگر تاز و مجوری نہ ہوتیں تو خشک خرما کے چند دانوں سے افطار فرماتے تھے، اور اگر وہ بھی میسرندآتے تو یانی کے چند کھونٹ لی لیتے (ابودا کو، ترین معکلوۃ)۔ إفطار کي دُعا:

حدیث:..ابن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب روز وافطار کرتے تو فرماتے: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله." ترجمه نه... "پیاس جاتی رہی ، انتز یاں تر ہو کئیں ، اوراً جرانشا واللہ ثابت ہو گیا۔ ' حديث: ... حضرت معاذبن زمره فرمات بي كه: جب ني كريم صلى الله عليه وسلم روزه إفطار كرية توبيدُ عايز خته: "اللُّهم لک صمت وعلى رزقک افطرت." (ايودا و درسالاً مظوق) ترجمه:.. اے اللہ ایس نے تیرے لئے روز ورکھا ، اور تیرے رزق سے إفطار کیا۔ " حدیث:...حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشافقل کیا عمیا ہے کہ:'' رمضان میں الله

(١) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم · قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب القصل الثاني ص: ۵۵ ا ، طبع قديمي).

 (٢) وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم ينجند فللمفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب القصل الثاني ص: 24 م.

 (الم) وعن ألس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتُمَيِّرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثانيء ص: 20 ا ).

 (٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب المظمأ وابتلَت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو دارُّ د. (مشكُّرة المصابيح، كتاب الصوم، بابُّ الفصل الثاني ص: ۵٥ ا ).

(٥) وعن معاذ بن رهرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: لك صُمَّتُ وعلى رزقك أفطرتُ. رواه أبوداوُد مرسلًا. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابُّ الفصل الثاني ص: 40 ا). تعالى كاذكركر في والا بخشاجا تا به اوراس مبيته من الله تعالى سه ما تكفي والا بهم الأيس ربتا" (دواه الطبواني في اوسط، وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما في الجمع ن" ٣٠ ص: ١٣٣) \_

صدیث:...ابوسعیدخدری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' بے شک رمغمان کے ہرون رات میں الله تعالیٰ کی جانب سے بہت ہے لوگ (ووزخ سے) آزاد کئے جاتے ہیں، اور ہرمسلمان کی ون رات میں ایک وُ ع قبول ہوتی ہے (دواہ البواد وفید ابان بن عیاش و هو ضعیف، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۱۳۴)۔

حدیث: ... حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: " تین فخصول کی وُعا رَ تَنْہِیں ہوتی ، روز و دار کی ، یہاں تک کہ اِفطار کرے، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی ۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اُو پر اُٹھا لیتے ہیں اور ترنیبیں ہوتی ، روز و دار کی ، یہاں تک کہ اِفطار کرے، حاکم عادل کی ، اور مظلوم کی ۔ اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اُو پر اُٹھا لیتے ہیں اور تربیبی میری عزّت کی حتم اِٹی ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ بجھ اس کے لئے آسان کے درواز نے کھل جاتے ہیں، اور زبت تعالیٰ فرباتے ہیں : میری عزّت کی حتم اِٹی ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ بجھ مدت کے بعد کروں '(احد، ترنی ، ابن حبان ، محکلو ، ترفیب)۔ (۱)

(ئىلىقى،ترغىب)

ترجمدنداندا الله المس آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے فیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فرماد تیجئے۔''

رمضان کا آخری عشره:

صدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایک عبادت ومحنت کرتے تھے جو دُوسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی (صیح مسلم مفکلوۃ)۔

حديث: ...حضرت عائشدوض الله عنهاى من روايت ب كهجب رمضان كا آخرى عشره آتاتو آ مخضرت ملى الله عليه وسلم لنجى

(۱) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تردّ دعوتهم الصائم حين يفطر والإمام
 العادل ودعوة المنظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أيواب السماء ويقول الرّبّ: وعزّتي و جلالي! لأنصر مك ولو بعد حير. رواه الترمذي. (مشكّرة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني ص: ٩٥).

(٢) عس عبدالله يعنى ابن أبى مليكة عن عبدالله يعنى ابن عمرو ابن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسبلم إن للصائم عبد فطره لدعوة ما تردّ. قال: وسمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إنّى أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفر لي. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٨٩، طبع دار إحياء التواث العوبي، بيروت).

(٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
 رواه مسلم. (مشكّرة المصابيح، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص:١٨٢).

مضبوط باندھ لیتے (لیعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے) خودمجھی شب بیداررہتے اوراپئے گھر کے لوگوں کوبھی بیدارر کھتے (بنیری ومسلم،

#### ليلة الق*در*:

حدیث ... حصرت الس رضی الله عندے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: "ب شک بدمهینتم پرآیا ہے،اوراس میں ایک الی رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے، جو تخف اس رات سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم ر ہا، اوراس کی خیر سے کوئی مخص محروم نہیں رہے گا،سوائے برقسمت اور حرمان نصیب کے '(این ماجہ، واسناوہ حسن ،انشاءاملذ، ترغیب)۔ حديث: ... حصرت عائشه رصني الله عنها سے روايت ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا: "لبيلة القدر كورمض ن كے آ خری عشر ہے کی طاق را توں میں تلاش کرو!''( سیح بخاری مفکوۃ ) \_ <sup>(۳)</sup>

حدیث:...حضرت انس رمنی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: " جب لیلة القدر آتی ہے تو جبریل علیدالسلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا جیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کررہا ہو (اس میں تلاوت، بہج وہنیل اورنوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے سے ذکر وعبادت میں مشغول ہو ) اس کے لئے وُ عائے رحمت کرتے (٣) بيل''(بيهل شعب الأيمان بمثلكوة)\_

#### ليلة القدر كي دُعا:

حدیث :...حضرت عائشدمنی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول الله! بيفر مائے کہ اگر مجھے بيمعلوم بوج اع كديدليلة القدرية كيابر هول؟ فرمايا: بيدُ عابرُ ها كرو:

"اللُّهم انك عفو تحب العفو فاعف عني." (احدیتر ندی داین ما جدامفکو ق)

(١) عن عائشة رضي الله عنها قائت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدّ ميرزه وأحيني ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص: ١٨٢).

(٣) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنَّ هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حُرِمها فقد حُرِم الخير كله، ولَا ينعوم خيرها إلّا منحروم. رواه ابن ماجة وإسناده حسن إن شاء الله. (الترغيب والترهيب ج. ٢ ص: ٩٩ مطبع دار إحياء التواث العربي، بيروت).

(٣) - عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحرّوا ليلة القدر في الوثر من العشو الأواخر من رمضان. رواه البحاري. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوَّل ص: ١٨١).

(٣) وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من المملاتكة ينصلون على كل عبدقاتم أو قاعد يذكر الله عزَّ وجلَّ ... إلخ. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص: ١٨٢).

 (۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت اى ليلةٍ لَيْلَة القدر ما أقول فيها؟ قال قولى اللهم إنك عفو تحت العفو فاعف عنّي. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، القصل الثاني ص: ١٨٢، طبع قديمي كتب خانه.

#### ترجمہ: " اے اللہ! آپ بہت بی معاف کرنے والے ہیں،معانی کو پہندفر ماتے ہیں، پس جھے کو بھی معاف کرد ہے ہے۔ "

بغیرعذر کے رمضان کاروز ہ نہ رکھنا:

صدیت: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس فض نے بغیر عذراور پاری کے دمضان کا ایک روز و بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روز ہے دکھتا رہے، وہ اس کی تلاقی نہیں کرسک (بیعنی وُ وسر ہے وفت میں روز و رکھنے سے اگر چہ فرض اوا ہوجائے گا، گر دمضان المبارک کی برکت وفضیلت کا حاصل کرناممکن نہیں '' (احمد، تر ندی، ابوداؤد، ابن ماجہ، داری، بخاری فی ترجمہ الباب، مشکوٰۃ)۔ (۱)

#### رمضان کے جارمل:

صدیت: ... جعزت سلمان قاری رضی الله عند آنخصرت سلی الله علیه دسلم کاارشاد فل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مہارک ہیں چار چیزوں کی کشرت کیا کرو، دوبا تیس توالی جیں کہتم ان کے ذریعہ اپنے زب کوراضی کرو کے، اور دو چیزیں ایسی جیں کہتم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ، پہلی دوبا تیس جن کے ذریعہ تم اللہ تعالی کوراضی کرو گے، یہ جیں: ''لا اللہ اللہ اللہ '' کی گواہی دیتا اور استغفار کرنا، اور و و دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ، یہ جیں کہتم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرواور جہنم سے پناو ما گو' (ابن ٹریمہ، ترغیب)۔ (۱)
تر او تکے:

صدیت: ... معزت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ' جس نے ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت ہے رمضان کا روز ور کھا، اس کے پہلے گناہ بخش ویئے گئے، اور جس نے رمضان (کی راتوں) ہیں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر ہیں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور ثواب کی نیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے'' (بخاری وسلم مختوۃ )۔ (م)

(١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من ومضان من غير رخصة وألا مرض لم يقض عنمه صوم الدهر كله وإن صامه رواه أحمد والتومذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارمي والبخاري في ترجمة باب. (مشكرة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص:٤٤١ ، طبع قديمي).

(٣) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من دنبه، ومن قام لهمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. من دنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص: ٣٤ ا ، طبع قديمي كتب خانه).

اورایک روایت میں ہے کہ:" اس کے ایکے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے" (نیائی ہز غیب)۔

حدیث:... حعرت حسین رمنی الله عندے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: " جس نے رمضان میں ( آخری ) دس دن کا اِعتکاف کیا ، اس کود و جج اور دوعمر ہے کا تو اب ہوگا'' ( بیبلی، ترغیب ) ۔ <sup>(۳)</sup>

حدیث:... حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: " جس نے الله تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطرا یک دن کا بھی اِعتکاف کیا ، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان الی تین خندقیں بنادیں سے کہ ہر خندت کا فاصلہ مشرق ومغرب سے زیادہ ہوگا'' (طبرانی اوسط بیسیتی معاہم ، ترغیب)۔ ا

روز وإفطار كرانا:

مدیث:... حضرت زید بن خالدرمنی الله عندسے روایت ہے کے رسول الله ملی الله علید دسلم نے فریایا کہ: " جس نے روز ووار کاروز وا فطار کرایا یاکسی غازی کوسامان جهاد و یا اس کومجی اتنانی اجر مطے گا'' (بیملی شعب الایمان ، بغوی شرح السنة ،مفتلوق) ..

رمضان میں قرآن کریم کا دوراور جودوسخاوت:

حدیث:...حضرت ابن عباس رمنی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جود وسخا میں تمام انسانوں سے بڑھ کر نتے، اور رمضان المبارک بیں جبکہ جبریل علیہ السلام آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آتے تنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی ، جبر بل علیہ السلام رمضان کی ہررات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، پس آپ مسلی اللہ علیہ وسلم ے قرآن كريم كا دوركرتے يتھ، اس وفت رسول الله على والله عليه وسلم فيامنى وسخاوت اور تفع رسانى ميس باور حمت سے بھى بار حاكر رو موتے تھے (سمج بناری)۔ ''

<sup>(</sup>١) وفي رواية النسالي: ....... قال: وفي حنيث قتيبة: وما تأخرُ. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) روى عن على بن حسين عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج:٣ ص: ٣٩ ١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) - وعن ابن عباس رضي الله عنهما ...... ومن اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خسادق أبعد مما بين المخافقين. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ لة والحاكم مختصرًا. (الترغيب والترهيب ج٣٠ ص: • ۵ ا ، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطّر صائما أو جهّز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شعب الإيمان ومحي السنة في شرح السنة وقال صحيح. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص: ۵٪ آ ؛ طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٥) عن ابن عباس رضي الله عنه قبال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالحير من الريح المرسلة. (صحيح البحاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٢٠٥٠ طبع نور محمد كراچي).

#### روزه دار کے لئے پر ہیز:

صدیث: ،حضرت ایو ہر میرہ رضی اللّہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر ، یا کہ: '' جس شخص نے (روزے کی حالت میں) بیہودہ باتیں (مثلاً: غیبت، بہتان، تہمت، گالی گلوچی ،لعن طعن، غلط بیانی وغیرہ) اور گناہ کا م نہیں چھوڑا، تو اللّہ تعالی کو پچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا نا بینا چھوڑے' (بخاری ،مشکوۃ)۔

حدیث: ..حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ دسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' کتنے ہی روز و دار بیس کہ ان کواپنے روز سے سے سوائے (بھوک) پیاس کے پچھ حاصل نہیں (کیونکہ وہ روز سے بیس بھی بدگوئی، بدنظری اور بدعمی نہیں چھوڑتے )، اور کتنے ہی (رات کے تبجد میں) قیام کرنے والے ہیں، جن کواپنے قیام سے ماسوا جا گئے کے پچھ حاصل نہیں'' (دری، مظکوۃ)۔

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' روزہ ڈھا ہے افسہ نفس وشیطان کے جمعے ہے ہی بچاتا ہے، اور گنا ہوں ہے بھی باز رکھتا ہے، اور قیامت میں دوزخ کی آگ ہے بھی بچائے گا)، پس جب تم میں ہے کی دوزے کی آگ ہے بھی بچائے گا)، پس جب تم میں ہے کی کے روزے کا دن ہوتو نہ تو ناشا نستہ بات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کو کی شخص اس سے گائی گلوچ کرے یالا ان جسات کرے، نہ شور مچائے، پس اگر کو کی شخص اس سے گائی گلوچ کرے یالا ان جھرا کر دوزہ اس جھرا کر میں کہے یاز بان سے اس کو ) کہدوے کہ: میں روزے ہوئی اڑاس لئے تھے کو جو اب نہیں و سے سکتا کہ روزہ اس سے منع ہے )'' (بخاری وسلم ہھکاؤ ہا۔ (اس

صدیث:...حضرت! بوعبیده رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله علیه وسلم نے فر مایا کہ:'' روز ہ ڈھال ہے، جب تک کہاں کو پھاڑ ہے بین' (نسانی ،ابنِ فزیر ، بیبق ، ترغیب )۔

اورایک روایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بید ُ حال کس چیز سے بھٹ جاتی ہے؟ فرمایا:'' حجوث اور فیبت ہے!'' (طبرانی الا دسد عن انی ہر برہؓ، ترخیب)۔

 <sup>(</sup>١) عن أبنى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة
 في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البحاري. (مشكّوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل ص٢٤٠٠).

 <sup>(</sup>٢) وعن أبني هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلّا السهر. رواه الدارمي. (مشكوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، القصل الثاني ص ٢٥٤١).

<sup>(</sup>٣) وعن أسى هنرين و رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ........... والصيام جُنّة وإذا كان يوم صوم أحدكم فيلا ينزفث ولا ينصغب فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إنّى امرؤ صائم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأزّل ص: ١٤٣١، أيضًا: الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١٢٤).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى عبيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: الصيام جُنّة ما لم يخرقها. رواه النسائي باسناد حسن،
 واس حزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. (الترغيب والتوهيب ج.٢ ص.٢٣).

 <sup>(</sup>۵) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هويرة، وزاد: قيل وبم يخوقها؟ قال: بكذب أو عيبة (الترعيب والترهيب
 ۲ ص ٢ ٢ م عدار إحياء التراث العربي، بيروت).

حدیث:...حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے رمضان کا روز و رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے ان سے پر ہیز کیا، تو بیدروز و اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفار ہوگا'' (صیح ابن حبان، یہلی ، ترفیب)۔

#### دوغورتون كاقصه:

#### روزے کے درجات:

جیۃ الاسلام اِمام غزائی قدس سراؤ فرماتے ہیں کہ: روز ہے کئین درجے ہیں۔ ا: عام۔ ۳: فاص۔ ۳: فاص الخاص۔ عام روز وتو یہی ہے کہ محکم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پر ہیز کرے، جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں خرکور ہے۔ اور فاص روز و یہ ہے کہ کان ، آنکو، زبان ، ہاتھ، پاؤں اور دیگرا عضاء کو گنا ہوں ہے بہیں گاروز و ہے ، اور اس میں چھ ہاتوں کا اہتمام لازم ہے:

اقل: ... آنکو کی حفاظت ، کہ آنکو ہر خرموم دیکروہ اور اللہ تعالی کی باد سے عافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ والے جرنے میں جس اللہ تعالی کے خوف سے نظر بد

<sup>(</sup>۱) وعن أبى سعيدِ الخدرى وضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من صام ومضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ كفر ما قبله رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى. (الترغيب والتوهيب ج: ٣ ص: ١٩ ، طبع بيروت).
(٢) عن عبيد موللى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتين صامتا وأن رجلًا قال: يا رسول الله! إن ههنا امرأتين قد صامتا وانهسما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عنه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال: يا نبى الله إنهما والله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فجاءتا، قال: فجىء يقدح أو عس ققال الإحداهما: قيئا فقاءت قيحًا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأحرى: قيءً! فقاءت من قيح ودم وصديدٍ ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال إن هاتين صامتا إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. (مسند أحمد ج: ٥ ص: ٣٣٠، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٤١١).

كوترك كرديا، التدتعالى ال كواليها ايمان تعييب فرما كمن كراس كى طاوت (شيريني) اسيخ دل شي محسوس كرك الرواه المحاكم ن: ٢ ص: ١٦١٠، وصححه من حديث حذيفة رصى الله عنه وتعقبه الذهبي فقال اسحاق رواه وعبدالرحمن هو الوسطى صعفوه، ورواه الطبراس م حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، قال الهيثمي وليه عبدالله بن اسحاق الواسطى وهو ضعيف، مجمع الروائد ٣:٥ ص: ١٣) \_

دوم :.. زبان کی حفاظت، که بیبوده گوئی، جموث، نیبت، چنلی، جموثی قشم اورلژائی جنگزے ہے اے محفوظ رکھ، اے خاموثی کا پابند بنائے اور ذکر و تلاوت میں مشغول رکھے، بیزبان کا روزہ ہے۔ سفیان توری کا تول ہے کہ: نیبت ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجابد کہتے ہیں کہ: نیبت اور جموٹ ہے روزہ ڈوٹ جاتا ہے۔ اور آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' روزہ ڈوٹ ھال ہے، پس جب بمجابد کی کی روزہ ہوتو نہ کوئی بیبودہ بات کرے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جنگڑے یا اسے گالی دے تو کہددے کہ میراروزہ ہے'' (محاح)۔

سوم:...کان کی حفاظت، کہ حرام اور مکروہ چیزوں کے سفنے سے پر ہیز رکھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے، اس کا مننا بھی حرام ہے۔

چہارم:... بقیداعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کوحرام اور مکردہ کاموں ہے محفوظ رکھے، اور إفطار کے دقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز ندڑا لے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نہیں کہ دن بھرتو حلال سے روز ہ رکھااور شام کوحرام چیز ہے روز ہ کھولا۔

پنجم :... إفط ركے دفت طلال كھانا بھى اس قدر نہ كھائے كہ ناك تك آجائے، آخضرت صلى ابقد عليه وسلم كا ارشاد ہے كہ: " پيٹ سے بدتر كوئى برتن نبيں، جس كوآ دمى بھرے۔ " (رواواحمد والتر غدى وائن ماجدوالحاكم من مديث مقدام بن معد كرب اور جب شام كودن مجركى سارى كسر يورى كرلى توروز وسے شيطان كوم فلوب كرنے اور نفس كى شہوانى تؤت تو ثرنے كا مقصد كيونكر حاصل ہوگا؟

ششم :... إفطار كے وقت اس كى حالت خوف ورجا كے درميان مضطرب رہے كه ندمعلوم اس كا روز و الله تعالى كے يہاں مقبول ہوا يا مردُ ود؟ پہلى صورت بين بيخص مقرب بارگاہ بن حمياء اور وُ وسرى صورت جي مطرود و مردُ و د ہوا، يبى كيفيت ہرعبادت كے بعد ہونی جا ہے۔

اورخاص الخاص ردزہ یہ ہے کہ ذیری افکارے قلب کا روزہ ہو، اور ما سوااللہ ہے اس کو بالکل ہی روک دیا جائے ، البتہ جو

ذیا کہ دین کے لئے مقصور ہودہ تو دُنیا بی نہیں ، بلکہ توشئہ خرت ہے۔ بہر حال ذکر الہی اور قلر آخرت کوچھوڑ کر دیگر اُ مور میں قلب کے

مشغول ہونے سے بیروزہ ٹوٹ جاتا ہے، اربابِ قلوب کا قول ہے کہ دن کے دفت کا روبار کی اس واسطے فکر کرنا کہ شام کو إفطار کی مہیا

ہوجائے ، یہ بھی ایک درج کی خطا ہے، گویا اللہ تعالی کے فضل اور اس کے رزق موجود پر اس مخص کو دائو ق اور اعتی دنیں ، یہ انہیاء،
صدیقین اور مقرجین کا روزہ ہے (احیاء العلم ن ۲۰ من ۱۹۸۱ء ۱۹۸۱ ملئے)۔

روزے میں کوتا ہیاں:

حضرت تھیم الأمت مولا تا اشرف علی تھانوی قدس سرؤ نے" اصلاح انقلاب" میں تفصیل ہے ان کوتا ہیوں کا بھی ذکر فر مایا ہے جوروزے کے بارے میں کی جاتی ہیں ،اس کتاب کا مطالعہ کرکے ان تمام کوتا ہیوں کی اصلاح کرنی جاہئے ، یہاں بھی اس کے ایک دوا قتباس نقل کئے جاتے ہیں، راقم الحروف کے سامنے مولا ناعبدالباری ندوی کی'' جامع الحجد دین' ہے، ذیل کے اقتباسات اس سے منتخب کئے گئے ہیں:

''بہت سے لوگ بلا کمی تو ی عذر کے روز ہیں رکھتے ، ان میں ہے بعض تو محض کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے ، ایسے ہی ایک شخص کو، جس نے عمر بحرروز ہندر کھا تھا اور بحضا تھا کہ پورانہ کر سکے گا، کہا گیا کہ تم بطور امتحان ہی رکھ کر و کھے لوء چنا نچے رکھا اور پورا ہوگیا، پھراس کی ہمت بندھ گی اور رکھنے لگا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہر کھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹھا تھا کہ بھی رکھا ہی نہ جا وے گا۔ بدلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہر دے کہ آج دن بحر نہ بچھا کہ اور نہلک مرض ہوجائے گا، تو اس نے ایک ہی دن کے لئے کہا ، کہددے کہ آج دن بوری کہ احتیاط اس میں ہے۔افسوس! خدا تعالی صرف دن دن دن کا کھا نا چھڑ اوی اور کھا نے پینے بیدوددن نہ کھا و سے گا ، کہ احتیاط اس میں اور ان کے تول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ انا نائد!''

" بعضول کی بیر بے وقعتی اس بدعقیدگی تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح سے
اٹکار کرنے لگتے ہیں، مثلاً: روزہ قوت بیندیہ کے توڑنے یا تہذیب نفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت میہ
تہذیب حاصل کر چکے ہیں ......"

"اوربعض بلاعذرتو روز ہر کے نہیں کرتے ، گراس کی تمیز نہیں کرتے کہ بیعذرشر عامعتر ہے یا نہیں؟
اد فی بہانے سے إفطار کردیتے ہیں، مثلاً: خواہ ایک ہی منزل کا سفر ہو، روز ہ إفطار کردیا، پجے محنت مزدوری کا کام
ہوا، روز ہ چھوڈ دیا۔ ایک طرح سے بیہ بلاعذر روز ہ تو ڈنے والوں سے بھی زیادہ قائل بذمت ہیں، کیونکہ بیلوگ
اسے کومعذور جان کر بے گناہ بجھتے ہیں، حالانکہ وہ شرعاً معذور دیں اس لئے گنا ہگار ہوں گے۔"

''بعضے لوگوں کا إفطار تو عذر شری سے ہوتا ہے ،گران سے بیکوتائی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے دفت کسی قدردن باقی ہوتا ہے ،اور شرعاً بقیہ دن میں إمساک ، لیمنی کھانے پینے سے بندر ہنا واجب ہوتا ہے ،گروہ اس کی پروانہیں کرتے ،مثلاً :سفر شری سے ظہر کے وقت واپس آگیا ، یا عورت جیض سے ظہر کے وقت واپس آگیا ، یا عورت جیض سے ظہر کے وقت یا ک ہوگئی ، تو ان کوشام تک کھا تا پینا نہ چا ہے ۔ علاج اس کا مسائل وا حکام کی تعلیم وتعلم ہے۔'' فظہر کے وقت یا ک ہوگئی ہونے کے ان کہ ہونے ک نہیں رکھواتے ۔ خور تو دوز ور دکھتے ہیں ،کین بچوں سے (باوجودان کے دوز ور دور ور کھنے کے قائل ہونے ک نہیں رکھواتے ۔ خوب جھے لیمنا چا ہے کہ عدم بلوغ میں بچوں پر دوز و رکھنا تو واجب نہیں ، لیکن اس سے بیلازم

نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھوانا واجب نہ ہو، جس طرح نماز کے لئے باوجود عدمِ بلوغ کے ان کوتا کید کرنا بلکہ مار نا ضروری ہے، اس طرح روزے کے لئے بھی ....ا تنافرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روز و میں تخل پر مدار ہے ( کہ بچر دوز و رکھنے کی طاقت رکھتا ہو)، اور رازاس میں بیہے کہ کسی کام کا وفعۃ پابند ہونا وُشوار ہوتا ہے، تواگر بالغ ہونے کے بعد بی تمام اُحکام شروع ہوں توایک بارگی زیادہ یو جد پڑ جائے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ بہلے بی سے آہت آہت سب اُحکام کا خوگر بنانے کا قانون مقرد کیا۔''

" بعض لوگ تفی روزه میں تو إفراط و تفر یط نیس کرتے ، کین روزه محض صورت کا نام بجد کرمیج ہے شام کلہ صرف جونین (پیٹ اورشرم گاہ) کو بندر کھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ حالانکدروزے کی نفس صورت کے متصوو ہونے کے ساتھ اور بھی حکمتیں ہیں ، جن کی طرف قر آن جید میں اشارہ بلکہ صراحت ہے کہ: "نعلکہ تنفون" ان سب کونظر انداز کر کے اپنے صوم کو" جدید بے رُون" بنا لیتے ہیں۔ خلاصدان حکمتوں کا محاصی و منہیات سے پہنا ہے ، سوفل ہر ہے کدا کو گو گو کہ دوزہ میں بھی محاصی ہے نہیں بچے ، اگر غیبت کی عادت تھی ، تو وہ بدستور رہتی ہی اگر بدر گائی کے خوکر تھے ، وہ نہیں چھوڑتے ، اگر حقوق العباد کی کوتا ہیوں میں جنتا ہے ، ان کی صفائی نہیں کرتے ، بلکہ بعض کے محاصی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ دوزہ و بمبئے گا ، اور ہا تھی شروع کرتے ، بلکہ بعض کے محاصی تو غالباً بڑھ جاتے ہیں ، کہیں دوستوں میں جا بیٹھے کہ دوزہ و بمبئے گا ، اور ہا تھی شروع کہیں ، جن میں ذیا وہ حصر فیبت کا ہوگا ، یا چوم ، تنجف ، تاش ، پارمونیم ، گرامونوں لیے ہیٹھے اور دن پوراکر دیا ہیا اس روز ہی کا کوئی معتد ہواصل کیا؟ آئی بات عقل ہے بچھ میں نہیں آئی کہ کھا نا پینا ، جوٹی نفسہ میں جوٹی نفسہ بھی حرام ہوں گے ؛ صدیف میں ہے کہیں ورائی میں ہوئی نفسہ بھی حرام ہوں گے ؛ صدیف میں ہے کہا تا ہون کو اس کی بھی پروائیں کہی ہو دوائیں کو اس کی ایک کوئی سید مجھے کہ بالکل روزہ ہی شد ہوگا ، لہذا رکھنے ہی ہے کہا فائد ور قو ہوجائے گا ، لیک ورائی نے جوٹی نفسہ بھی کراہ ورائی نے بیتا چھوڑ دے ۔ " اس ہے کوئی سید مجھے کہ بالکل روزہ ہی شد ہوگا ، لہذا رکھنے ہی سے کیا فائدہ؟ کورائی در جے کا۔

جیسے اندھا، نظرا، کانا، گنجا، ایا جج آدی، آدی تو ہوتا ہے، مرناتس ۔ نبذاروز و ندر کھنا اس سے بھی اشد ہے، کیونکہ ذات کا سلب، صفات کے سلب سے خت ترہے۔''

پھر حضرت نے روزے کوخراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بیخے کی تدبیر بھی بتلائی جومسرف تمن باتوں پر مشتل ہے،اوران پڑمل کرنابہت ہی آسان ہے:

" فلق سے بلاضرورت تنہا اور یکسورہتا، کسی اجھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں گئے رہنا اور نفس کو سے ان اور نفس کو سے ان کی مشقت کو کیوں ضائع کیا سے مان وقا فو قالید حمیان کرتے رہتا کہ ذرای لذت کے لئے سے سے شام تک کی مشقت کو کیوں ضائع کیا جائے؟ اور تجربہ کو نفس پھسلانے سے بہت کام کرتا ہے، سونفس کو یوں پیسلا وے کہ ایک مہینے کے لئے توان باتوں کی بابندی کرلے، پھرو یکھا جائے گا۔ پھریہ می تجربہ کے جس طرز پرآ دی ایک مذت رہ چکا ہو، ووآ سان

ہوجاتا ہے، بالخصوص اہلِ باطن کورمضان میں بیرحالت زیادہ مدرک ہوتی ہے کداس مبینے میں جواعمال صالحہ کئے ہوتے ہیں سمال بجران کی توفیق رہتی ہے۔''

#### رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت

سوال:...رمضان الهارك مين سب يافضل كون ي عبادت ب؟

جواب:...رمضان السبارك بين روزه تو فرض ب، جوا تلال رمضان بين سب افضل عمل ب، اور چونكه قرآن مجيد كا زول رمضان مين مواب، اس كئ اس كى تلاوت سب سے اہم عبادت ب، اس كے علاوہ ذكر الله اور استغفار كى كثرت مونى چاہئے، صدوة التيبى اور نماز تہجد كا مجى اہتمام كرنا جاہئے۔

#### رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:... ما و صیام میں دن اور رات میں حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کی کون می عباد تیں ایک ہیں جن پر ہم کومل کرنے کی تاکید کی ہے؟

جواب:..براوت ،تلاوت کلام پاک، تبجداورصدقه وخیرات کا استمام کی ترغیب دی کی ہے۔

#### رمضان السبارك ميس سركش شياطين كاقيد مونا

سوال:... ما ورمضان المبارك ميں الله تعالى سے تم ہے شياطين كو پابند سلاسل كرديا جاتا ہے، اور سنا ہے كہ پر وہ رمضان شم كے بعد ہى رہائى پاتے ہيں اور دُنيا ہيں نازل ہوتے ہيں، ليكن سوال بيہ ہے كہ مثلاً: بعض مما لك ہيں بعض جگہ ہے پہلے رمضان شم ہوجا تا ہے (جيسے اكثر پاكستان سے پہلے عرب مما لك ہيں) تو كيا پھر وہاں كى سرحد يں شياطين كے لئے پہلے كھول دى جاتى ہيں اور پاكستان ہيں شياطين ان مما لك كے دوروز بعد داخل ہوتے ہيں؟ ياشياطين جھوڑ نے اور پابندكر نے كا كياستم ہے؟

جواب: ... جہال رمضان المبارک ہوگاہ ہال سرکش شیاطین پابندِسلاسل ہوں کے، اور جہال ختم ہوجائے گاہ ہال پر سے بیہ پابندی بھی ختم ہوجائے گی۔اس میں اِشکال کیا ہے...؟

### رُ وُيتِ ہلال

## خود حیا ندد مکھ کرروز ہ رکھیں ،عید کریں یا رُؤیت ہلال ممیٹی پراعتا د کریں

سوال:...موجوده دور میں جس کوسائنسی فوقیت حاصل ہے، رُویت بلال کمیٹی کے اعلان پرعمو آ رمضان المبارک کے روز ہے رکھتے ہیں اور عیدمنائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، روز ہ رکھا جائے یانبیں؟ عید کی جائے یانبیں؟ جبکہ صحیح احادیث برگئے واردیث میں محمد اللہ مسئلہ یہ ہے کہیٹی کے اعلان پر کیا روز ہ رکھنا یا عید کرنا واجب ہے؟

میں تھم وارد ہے: '' چاند دیکھ کرروز ہ رکھواور چاند دیکھ کرعید کرو' وریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہیٹی کے اعلان پر کیا روز ہ رکھنا یا عید کرنا

جواب:... حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ بینیں ہے کہ ہر تخص چا غدد کچے کر دوزہ رکھا کرے اور چا ندد کچے کر چھوڑا کرے، بلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ زکیت کے جوت سے رمضان اور عید ہوگی۔ رُؤیت بلال کمیٹی اگر شرعی تواعد کے مطابق چا ندکی رُؤیت ہونے کے بعد اعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پر دوزہ یا عید کرنا ہوگی۔ یاتی رُؤیت بلال کمیٹی اہل تھم پر مشتمل ہے، یہ حضرات جوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو بہر حال زیادہ ہی جائے ہیں ،اس لئے ہمیں ان پر اعتاد کرنا چاہے۔ (۱)

### رُوَيتِ مِلال تميڻي كافيصله

سوال:...موجودہ رُدیت ہلال کمیٹی کا فیصلہ جا تد کے بارے میں خصوصاً رمضان اور عیدین کے بارے میں جوریم یو اور شیاور شیاویز پر نظر ہوتا ہے، پورے ملک پاکستان کے لئے واجب احمل ہے یا ملک کا کوئی حصہ اس سے خارج ہے، اور موجود رُدَیت بلال سیٹی کے ارکان جناب والا کے فزو کی معتبر میں یانہیں؟

جواب:... جہاں تک مجمعے معلوم ہے رُؤیت ہلال کا فیصلہ شرعی تواعد کے مطابق ہوتا ہے ، اور یہ پورے ملک کے لئے

<sup>(</sup>١) ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا ترؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣٨٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في الحيط. (هندية ج: ١ ص: ١٩٤). وفي البحر الرائق لو أخبر رجل عدل القاضي بسمجين رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٣، كتاب الصوم).

داجب العمل ہے، اور جب تک بیرکام لاکتِ اعتماد ہاتھوں میں رہے اور وہ شرعی تو اعدے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پڑمل

#### رُ وَبِيتِ مِلا لَ كامسَله

سوال: ہم نے یہی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جائد و کھے کرروزہ شروع کرواور جاند دیکھے کر بند کرو، اور میں نے ایک نہایت بزرگ صاحب شریعت سے بیسنا ہے کہ جولوگ صائم الدہر ہوتے ہیں، لینی ہمیشہ روزے رکھتے ہیں، ان کوسال میں پانچ ون کے روزے حرام ہیں، عیدالفطر کاروز و، اور ذی الحجری ۱۱،۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۳ رتاریخ کے روزے۔ اور عام لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ شعبان کی ۲۹، ۱۰ سارتاریخ کوروز و ندر تھیں ، تا کہ رمضان کے روزے کے ساتھ اس کا اتصال ندہو، کیکن جمیشہ سے مروان اور پیٹا ورصوبہ سرحد کے اکثر اضلاع میں ایک دن پہلے روز ہ شروع کر دیتے ہیں، حالا تکہ دہاں بھی ہلال کمیٹیاں قائم ہیں، اور کسی جگہ سے تقعدیت نہیں ہوتی ہے کہ جا ندہوگیا ہے، اور جب بھی ان لوگوں سے بات کروتو بیرجا ہلا نہ جواب ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمارے تو پورے

جواب:...مردان وغیرہ علاقوں میں ایک دو دن پہلے رُؤیت کیسے ہوجاتی ہے؟ بیمعما ہماری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہرحال جب ملک میں رُوّیت ہلال ممینی مقرّر ہے اور سرکاری طور پر مرکزی رُوّیت ہلال ممینی کو جا ندہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، تو مرکزی رُؤیت ہلال ممینی کے فیصلے کے خلاف کسی عالم کا فیصلہ شرعاً جست ملزمہ نبیس ، اس لئے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رؤیت بلال ممیٹی کے فیصلے کی پابندی کریں اور اگر ان علاقوں میں جا ندنظر آجائے تو باضابطہ شہاوت مرکزی رؤیت بلال ممیٹی یا اس کے نامز دکروہ نمائندہ کے سامنے پیش کر کے اس کے فیصلے کی یا بندی کریں۔

## جا ند کی رُوَیت میں مطلع کا فرق

سوال:... بونت درس وقد ریس اُستاذ صاحب (مرحوم) نے جا تھ ہے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیجے دیئے محے بیانات سے کی ہے،آپ نے فرمایا:

"ا:...وشيرط مبع غيبم للفطر نصاب الشهادة لَا الدعوىٰ (ولَا عبرة لِاختلاف في المطالع)\_

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى.

٣:...وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

 <sup>(</sup>١) فيلنزم أهل المشرق برزية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار\_ وفي الشامية. قوله بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاضي أو يستفيض الخبر ...إلخ. • شامي ج: ٢ ص:٣٩٣).

النبى صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، الحرجه اصحاب السنن، وفي سنن الدارقطني بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار الا شهادة الرجلين."

ترجمہ:...'' ان۔..اورا گرمطلع ابرآ لود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شہادت شرط ہے، گر دعویٰ شرط نہیں ،اورا ختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

ان اورایک شہر کے فیلے کی پابندی و وسرے شہروالوں کو بھی لازم ہے۔

سان جوحفرات اختلاف مطالع كااعتباركرتے ميں ان كى دليل بيہ كدروز وواجب ہونے كاسبب ما رمضان كى آلد ہے اوروو (اختلاف مطالع كى وجہ ہے ) ؤوسرے لوگوں كے حق ميں ہيں پايا گيا، لہذا ايك مطلع ميں جا ندكا نظر آنا، ؤوسرے مطلع ميں بلال رمضان كے وجود كو تابت نہيں كرتا۔

۳:... چنانچہ بیٹا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال رمضان میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فرمایا، بیصدیث سنن میں ہے۔ اور سنن دار قطنی میں بہ سند ضعیف مردی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدالفطر میں صرف دومردوں کی شہادت قبول فرماتے تھے۔''

درخ بالا بیانات سیح بیں یا غلط بیں؟ چا تھ ہے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے بیں بحوالہ بیانات کتب معتبر ہو متند وضاحت فرمائی ۔ آپ کا فتو کی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فیہ مسائل کے بارے بیس آپ سے استفادہ کیا گیا، اور آپ کے فقاو کی ہمر لحاظ سے قابل عمل سمجھے گئے ہیں۔ بہت سے متنازع فیہ مسائل کی آسان الفاظ جواب: ... آپ نے جوعبارتیں کھی ہیں، وہ سمجھے ہیں بہت جمل نقل کی ہیں، بیس ان سے متعلقہ مسائل کی آسان الفاظ بیس وضاحت کر دیتا ہوں ۔..

ا:...اگرمطنع صاف ہوادر جاند دیکھنے ہے کوئی چیز مانع نہ ہوتو رمضان اور عید دونوں کے جاند کے لئے بہت ہے لوگوں ک شہدت ضروری ہے، جن کی خبر سے قریب قبین ہوجائے کہ جاند ہوگیا ہے، البتدا گرکوئی تقدمسلمان باہر ہے آیا ہویا کس بلند جگہ سے آیا ہوتو رمضان کے جاند کے بارے میں اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔

۱:.. اگرمطلع ابرآ نود یا غبارآ نود ہوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کافی ہے کہ اس نے جاند دیکھ ہے، لیکن عید کے جاند کے لئے میشرط ہے کہ دومردیا ایک مرداور دوعورتیں گواہی دیں کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ

<sup>(</sup>١) وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأى الإمام من عير تقدير وهو الصحيح كذا في الإختيار شرح المختار. (هندية ج: ١ ص: ١٩٨ ، الباب الثاني في رؤية الهلال).

<sup>(</sup>٢) وذكر الطحارى انه تنقبل شهادة الواحد إذا جاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية. (هندية ج: اص: ١٩٨ اء الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في الدر المختار مع رد المتار ج: ٢ ص ٣٨٥٠ تا ٣٨٨).

یہ کواہ لفظ'' اشہد'' کے ساتھ کوائی دیں، لینی جس طرح عدالت میں گوائی دی جاتی ہے، ای طرح یہاں بھی بیالفاظ کہیں کہ:'' میں کوائی دیتا ہوں کہ بین ہے الفاظ کہیں کہ:'' میں کوائی دیتا ہوں کہ میں نے چاندو یکھا ہے۔''جب تک نصاب شہادت ( دوعادل تقد مسلمان مردوں کا ، یا ایک مرداور دوعورتوں کو گوائی دیتا) اور لفظ شہادت کے ساتھ گوائی نہ ہو،عید کا چاند ٹابت نہیں ہوگا۔

سا:...جب ایک شهر میں شرقی شهادت سے زؤیت کا ثبوت ہوجائے تو وُ وسرے شہروں کے فق میں بھی بیدرؤیت واجب انعمل ہوگی یانہیں؟

اس من من تين أصول كاسمجه لينا ضروري ب:

اقرل میرکدا کیک شہر کی زُوَیت کا ثبوت وُوسرے شہروالوں کے لئے درج ذیل تمن طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے سے ہوسکتا ہے:

ا:-شہادت علی الشہاوت: بیعنی ؤوسرےشہر میں دوعاقل بالغ عادل مسلمان بیرکوائی دیں کہ فلاں شہر میں ہمارے سامنے دو عاقل بالغ عادل گواہوں نے رُدّیت کی گوائی دی۔

۲:-شهادت علی القصناه: بینی وُ وسرےشہر میں دوعاقل بالغ عا دل مسلمان بیرگواہی دیں کہ بھارے سامنے فلاں شہر کے قامنی نے رُوّیت ہوجانے کا فیصلہ کیا۔

۳۰: - تواتر واستفاضہ: لیتنی وُوسرے شہر میں متغرق جماعتیں آ کریہ بیان کریں کہ فلاں شہر میں رُوٰیت ہوئی ہے، اور میہ جماعتیں اتنی زیادہ ہوں کہاس شہر کے حاکم کوقریب قریب یقین ہوجائے کہ واقعی فلاں شہر میں چا ندہوگیا ہے۔

اگران تین طریقوں میں ہے کی ایک طریقے ہے ایک شہر کی رُؤیت وُ وسرے شہر میں ثابت ہوجائے تو وُ وسرے شہروالوں کے تن میں بھی بیرزؤیت جحت ہوگی۔

دُوسرا اُصول بیہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں جمت ہے، جوعلاتے اور شہراس کے زیرِ ولایت نہیں ، ان پر اس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا ، البتہ اگر ثبوت زؤیت سے مطمئن ہوکر دُوسرے شہر یا علاقے کا قاضی بھی رُدُیت کا فیصلہ کردے تو اس کے زیرِ حکومت علاقوں میں بھی رُدُیت ٹابت ہوجائے گی۔

تيسرا أصول بيہ ہے كەجن علاقوں ميں اختلاف مطالع كافر ق نہيں ہے، ان ميں تو ايك شهر كى رُؤيت كا وُوسرے شهروالوں

(۱) لو أخبر رجل عدل القاضى بمجيق رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القبضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۸۳)، أيضًا وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة المواحد بلا خلاف بين أصحابنا ... إلخ. (وبعد أسطر) وأما هلال شوال ... وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۸۱، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص ۱۹۸). (٢) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا الت عندهم بطريق موجب كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضى أو يستغيض الخبر ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۳۹۳، إختلاف المطالع، وأيضًا في الهندية ج: ۱ ص: ۹۹). (٣) ولو شهدوا ان قاضى بلدة كذا شهد عنده النان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۹۹ ۱، الباب الناني في رؤية الهلال).

کے تن میں مازم اعمل ہونا (بشرطیکہ مندرجہ بالا دونوں أصولوں کے مطابق اس دُومرے شہر تک رُوَیت کا ثبوت پہنچ گیا ہو) سب کے نزدیکہ منفق علیہ ہے، اس بین کمک کا اختلاف نہیں، لیکن جوشہرا یک دُومرے سے اتنے دُوروا قع ہوں کہ دونوں کے درمیان خلاف مطالع کا فرق ہے، ایس بیشہروں میں ایک کی رُوَیت دُومرے کے تن بیس لازم ہوگی یانہیں؟

اس میں ظاہر مذہب ہے کہ اختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں ،اس لئے اگر دوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی رُویت و وسرے کے تن میں جمت بلز مدے ، بشرطیکہ رُویت کا ثبوت شری طریقے ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اعتبار ہون کا فدہب ہے ، کیکن بعض متا خرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق دافعی ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اعتبار ہون چاہئے ، حضرات ش فعید کا بھی بہی تول ہے ، کیکن فتو کی ظاہر فدہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقا اعتبار نہیں ، نہ بلا دِقریبہ میں اور نہ بلا دِ بعید وہیں ۔ (۱)

### رُوَيتِ ہلال ميٹي كا ديرے جا ند كا اعلان كرنا

سوال:...آپ کوظم ہے کہ اس بارزؤیت بلال کمیٹی نے تقریباً رات ساڑ ہے کیارہ ہیجے رمضان المبارک کے جاند کے ہونے کا اعلان کیا، جبکہ آبادی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز اوا کرکے اس اظمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاندنیں ہوا، (یا درہے کہ کراپی میں چاند ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی )، اس طرح ہزاروں افراد نہ تو نماز تراوی اوا کرینے اور نہ ہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے جن کہ کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی )، اس طرح ہزاروں افراد نہتو نماز تراوی اوا کرینے اور نہ ہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے میں آپ سے مندر جدذیل سوالات کے شرکی جوابات معلوم کرتا جا بتا ہوں۔

الف:...اتن رات مح جاند كر في اطلاع كرف كي شرعي حيثيت كيا ب؟

جواب:..رُوَیت ہلال کمیٹی کو پہلے شہادتیں موصول ہوتی ہیں، پھرو وان پرغور کرتی ہے کہ بیشہادتیں لائق اعتماد ہیں یانہیں؟ غور وفکر کے بعد دوجس نتیج پر پہنچتی ہے اس کا اعلان کر دیتی ہے، اس میں بعض اوقات ویرنگ جانا بعید نہیں، کام کرنامشکل ہوتا ہے، اس پرتنقید آسان ہوتی ہے۔

ب:...کیااس صورت میں عوام پر تضاروز ہ لازم ہوگا، جبکہ انہوں نے بیروز ہ جان ہو جھ کرنبیں چھوڑ ایا حکومت وقت پراس روز ہے کا کفار ہ اوا کرنا واجب ہوگا؟

#### جواب:...جب لوگوں کوزؤیت ہلال کے نصلے کاعلم ہوجائے تو ان پرروز ہ رکھنا لازم ہے،اور جن لوگوں کوعلم نہ ہوسکے، وہ

(۱) قال في التموير: واختلاف المطالع غير معتبر على المذهب وقال في العلائية: وعليه أكثر المشائح وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة وفي الشامية: وإنما الخلاف في إعتبار إختلاف المطالع بمعنى انه هل يجب على كل قوم إعتبار مطلعهم ولا يملزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافا بل يجب العمل بالأمبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الحمعة وفي المغرب ليلة الحمعة وفي المغرب لللة السبت وجب على أهل المغرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأوّل واعتمده الزيلعي وصاحب العبص وهو المعتمد عندنا وعد المالكية الصحيح عند الشافعية لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم ....... وظاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عندنا وعد المالكية والحابلة . واحد شامي ج: ٢ ص ١٩٩٠، كتاب الصوم، مطلب في إختلاف المطالع، أيضًا في الهندية ح ١ ص ١٩٩١).

روز ہ کی قضا کر میں ،جوروز ہ رہ جائے اس کا کفارہ نہیں ہوتا ،صرف قضا ہوتی ہے،حکومت پر قضانہیں۔ (۱)

### قمری مہینے کے عین میں رُویت شرط ہے

سوال:.. مختلف ندہبی وغیر ندہبی تنظیمیں اِفطار وسحری کے نظام الاوقات سائنسی طریقے سے حاصل کئے ہوئے اوقات شائع کر کے ثواب کماتی ہیں ،اس حساب سے إفطاراور سحری کرتے ہیں ، کیا سائنسی طریقے سے نیا جاند نکلنے کے وقت کوشلیم کرنا فد ہبا منع ہے؟ اگرنہیں تو پھرسائنسی حساب ہے ہر ماہ کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو پچھلے سال سعودی عرب میں اٹھ ئیس کاعید کا

جواب: ... قمری مبینے کا شروع ہونا جاند و کیھنے پر موقوف ہے، فلکیات کے فن سے اس میں اتنی مدد تو لی جاسکتی ہے کہ آج جِ ندہونے کا امکان ہے یانہیں؟ <sup>لیک</sup>ن جب تک رُؤیت کے ذریعہ چاندہونے کا ثبوت نہ ہوجائے محض فلکیات کے حساب سے چاند ہونے کا فیصلہ نبیں ہوسکتا مختصر بیر کہ جاند ہونے میں رُ وَیت کا اعتبار ہے،فلکیات کے حساب کا اعتبار بغیررُ وَیت کے نبیں۔ <sup>(۱)</sup>

# كيارُ وَبيتِ مِلال تميني حيا ندكا تيح فيصلهُ بيس كرتى ؟

سوال:...ایک انگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۹ رشوال ۱۸ ۱۸ ها ه کومطلع ابرآ لود ہونے کی وجہ سے ذیقعدہ کا جا ندنظر نہیں آیا ، تمرا گلے دن • سار شوال کوغروب آناب سے ۳۵ سامنٹ قبل جا ند صاف نظرآ رہا تھا، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس ون وراصل ذیقعدہ کی مہلی تاریخ تھی۔ یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رُ وَيتِ بِلال تَمِينُ كُواَ كِلَّهِ ون يعني ٩٩ ركوميا ندنظرنه آنے كي صورت ميں ٥ ٣٠ ركوبھي نشست كرنا جا ہے ، يبي حل مناسب نظر آتا ہے۔ جس چیز کی طرف ان صاحب نے اپنے خط میں نشاندہی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا جا ہے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بحیثیت ایک عالم دِین کے زؤیت بلال تمیٹی کے چیئر بین کو خطاتح ریر کریں ، کیونکہ ایک عام شہری کے مقالبے بیں آپ عالما نہ طور پران

جواب: .. قمری مهینوں کا اِمتبار جا ند کے نظر آنے پر ہے، چونکہ پورے ملک میں جا ند نظر نہیں آیا، اس سیئے تھی اسے قیاس اوراً ندازے سے نیا مہینہ شروع نہیں کیا جاسکتا تھا۔ باقی رُؤیت ِ ہلال میں ہر مکتبہ و گکر کے علماء شامل ہیں ،اوروہ حضرات علم وقہم میں مجھ ہے فائق ہیں،اس لئے میں ان کوکیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ ورنہ ' تحکمت بلقمان آ موفقتی'' کامضمون صادق آئے گا۔

وإدا صام أهــل مــصــر شهــر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين يومًا ثم رأو هلال شوال ان عدو شعبال برؤيته ثلاثيل يومًا ولم يرو هلال رمضان قضوا يومًا واحدًا. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وجوب الصوم على الناس بل في المعراج لا يعتبر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٤، كتاب الصوم، مطلب لَا عبرة بقول الموقتين في الصوم).

### كيارُ ؤيت بلال ميں فلكيات براعمّا دكيا جاسكتاہے؟

جواب:...مولا نا موصوف کے زؤیت ہلال کے موقف اور ان کے استدلال کو چیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

موصوف کے اس کتا بیجے کا موضوع بیربتانا ہے کہ'' رُویت ہلال کا تھم فن فلکیات پراعتماد کرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے کیا ہے:

"صوموا لرؤيته وألحطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له." (دواه السنة إلّا العرمدى)
ترجمه:..." چاندو كيمكر دوزه ركهواور چاندد كيمكر إفطار (عيد) كرو، اگرمطلع غبار آلود بولواس كا ندازه كراو."

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' رُؤیت'' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہ وہ المنجد، اقر ب الموارد، البستان، القاموں، لسان العرب، ختبی الارب اور مفردات ِ راغب وغیرہ کے حوالوں سے اس نتیج پر چنجتے ہیں کہ:

یبان سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر زؤیت ہلال کوچٹم سر کے ساتھ مخصوص کردیا موصوف کے زویک ' غیر معقول' ہے ، تو کیا یہ طرز فکر معقول کہلائے گا کہ ایک فخص لغت کی کتابیں کھول کر بیٹے جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ فلاں لفظ حقیقی معنی کے علاوہ متعد و بی رمعنوں کے لئے بھی آتا ہے ، اس لئے عرفا وشرعاً اس کے جو حقیقی معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سے نہیں بلکہ ' غیر معقول' ہیں ، مثلاً: ' ضرب' کا لفظ لغت کے مطابق کوئی بچاس ساٹھ معنوں کے لئے آتا ہے ، اس لئے ''ضوب زید عمروا' کے جملے سے عرف عام میں جو معنی لئے جاتے ہیں (یعنی زید نے عروکو مارا) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اے صحت مندانہ استدلال کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ

انداز فکراور طرز استدلال اہم ترین مسائل کے میں حل کی طرف راہ نمائی کرسکتا ہے؟ اس بات ہے کس کوہ نکار ہے کہ رؤیت کا لفظ حقیق معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدو ہے، وُوسر ہے مجازی معنوں میں بھی بھی اولا جاتا ہے، گرزؤیت ہلال کی احادیث میں بیلفظ کس معنی معنی کے علاوہ مختلف قرائن کی مدو ہے، وُوسر ہے مجازی معنوں میں بھی استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے لغت کی کتام احد یہ کوسا منے رکھ کر میں استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے لغت کی کتام احد یہ کہ کا اول کا بوجھ لا دنے کے بجائے سب سے پہلے تو استعال فرمایا ہے؟ پھر بدد کھن تھ کہ صی بہ میں استعال فرمایا ہے؟ پھر بدد کھن تھ کہ صی بہ تا بعین اور ائر بھینے کے استعال فرمایا ہے؟ اور عرف عام میں تا بعین اور ائر بھینے کی معنی سمجھ جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قر فابعد قرن اس سے کیام ادلی ہے؟ اور عرف عام میں " جا ندد کھنے کئے کیام عنی سمجھ جاتے ہیں؟

لفت سے استفادہ کوئی شجر ہمنو عزمیں، بلکہ بڑی اچھی بات ہے، کی زبان کی مشکلات میں لغت ہی ہے مدد لی جاتی ہے، اور
کسی غیر معروف لفظ کی تحقیق کے لئے ہر محف کو ہر دفت ڈ کشنری کھولنے کا حق حاصل ہے، لیکن جوالفاظ ہر عام وخاص کی زبان پر ہوں،
ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانتا ہو، اور روز مرۃ کی بول جال میں لوگ بینکڑوں بار آئییں استعال کرتے ہوں، ان کے لئے
ڈ کشنری کے حوالے تلاش کرڈ کوئی مفید کا منہیں بلکہ شاید اہلِ عقل کے زدیک اے بے معنی مشغلہ، بسود کا وش اور ایک لفور کرت کا نام
دیا جائے ، اور اگر کوئی وانشند لغت بنی کے شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شری اور عرفی معنوں کوغیر معقول قرار دیے
گل تو ایسے فض کے لئے بھی ڈ کشنری میں جو لفظ وضع کیا گیا ہے، اس سے بھی سب واقف ہیں۔

تاہم آگر رُدیت جیے معروف اور بدیمی لفظ کے لئے "کتاب کھولئے" کی ضرورت وافا دیت کوشلیم بھی کرنیا جاتواس کی توجید کی جاستی ہے کہ رُدیت کا "ست "تا اللہ وقت فاضل مؤلف نے لغت سے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا ، نہ ان تواعد کو لمحوظ وظر کھن ضروری سمجھا جوائر بلغت نے "کر کرئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لغت کی مدد سے رُدیت کا صحیح است جاتا لائے ہے ہے استعمال کے سلط میں ذکر کئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لغت کی مدد سے رُدیت کا ست بین کالا ہے کہ: "گویا رُدیت کے معنی ہیں کم ہوجانا۔" کویا المی لغت نے اس کے معانی اوران کے مواقع استعمال کے تفصیلی بیان کی جو سروردی مول لی ہے وہ سب فضلہ ہے۔ خلاص مغزاور" ست" صرف اتنا پر آمرہوا ہے کہ: "دُویت کے معنی ہیں علم ہوجانا" جبکہ وہ ان ای کہ تاہوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے دیا ہے ، مثلاً: لفظ "دُویت" مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں مینی رُدیت لیعنی سرکی آئکھوں سے دیکھنا مراوہ ہوتا ہے ، اور جب دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جانیا، معلوم کرنا۔ چنانچے صحاح جو ہری ، تاج العروس اور اسان العرب ہیں ہے:

"السرؤية بسالعيس تنعدى السي مفعول واحد وبسمعنسي العلم تتعدى الى مفعولين." (الصحاح للحوهري ٢٠٤٠ ص: ٢٣٨)، لسان العرب العرب (الصحاح للحوهري ٢٠٤٠ ص: ١٠ السان العرب الإبن منظور الأفريقي ماذة: راي)

ترجمہ:...' اگر رُدَیت ہے مراد رُدَیت بالعین ہوتو رُدَیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اگر رُدَیت بمعیٰ علم کے ہوتو وہ دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' ای طرح منتہی الارب میں ہے: " رُ وَیت: دیدن پیشم، دایس متعدی بیک مفعول است، دوانستن ، دایس متعدی بدومفعوں ." (منتبی الارب ص: ۱۲۳،عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی پوری)

صراح میں ہے:

'' دای دوید: دیدن پخشم متعدالی مفعول ودانستن متعدالی مفعولین''(العراح من الصی ح مر : ۵۵۹) یا بید که زُوَیت کامتعلق کو کی محسول اور مشاہد چیز ہوتو وہال حسی رُوَیت مراد ہوگی، بینی پخشم مرد یکھنا، اور جب اس کامتعلق کو کی سامنے کی چیز نہ ہوتو وہال وہمی، خیالی یاعقلی رُوَیت مراد ہوگی، چنانچہ اِمام راغب اصغبانی ؓ کی ''الم صفر دات فی غریب القران'' میں ہے:

"ذلک الضرب بحسب قوی النفس الأولی بالحاسة و ما يجری مجراها .... النج." عجيب اتفاق ہے كہ يه عبارت فاضل مؤلف نے بھی نقل كى ہے، گرشا يد مجلت میں اسے بحصے ياس تفصيل كولموظ ركھنے كى ضرورت ديں سمجى ۔

یابیکہ "دای" کے ماقرہ سے مصدر جب "دویہ" آئے تواس کے معنی ہوں گے: '' آٹھوں ہے کھنا''،اوراگر "دای" آئے تواس کے معنی ہوں گے: '' دِل سے دیکھنااور جائنا''۔اوراگر "دویہا" آئے توعموماس کے معنی ہوں گے: '' خواب میں دیکھنا'' اور بھی'' بیداری کی آٹھوں سے دیکھنا'' چنانچہ اساس البلاغہ ہیں ہے:

"رای رایته یعنی رؤیة، ورایته فی المنام رؤیا، ورایته رای العین، فارایته ارائة ورایت الهلال، فتراثینا الهلال .... ومن الجاز فلان یری الفلان رایا."

(اساس البلاغه ص: ۱۱ ۱۳ مه لجارانندا بوالقائم محمود بن عمرا زفشری)

ترجمہ:... رای، رایته کے متی دیکھنے کے آتے ہیں جیسے (ورنیته فی المسام رؤیا) ہیں نے اس کونیند میں دیکھا، اور (دایته رای العین) ہیں نے اس کونیند میں دیکھا، اور (فسار ایته او انق) میں نے اس کو کونیند میں دیکھا اور (فسار ایته او انق) میں نے اس کو وائد وکھا یا دور کھا یا دور کھا نا دور کھا تا ہے کہ فلایا ہے کہ

ممکن ہے مواقع استعال کے بیتواعد کلیہ نہ ہوں الیکن عربیت کا سیح و وق شاہر ہے کہ بیا کثر و بیشتر سیح ہیں۔ یوں بھی فی تواعد عمواً کلی نہیں ، اکثری ہی ہوتے ہیں۔ ان تینوں تواعد کے مطابق '' رُویت ہلال' کے معنی سرکی آ کھوں سے جاند ویکھنا بنتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جن ائم لفت نے حقیقی اور مجازی معنوں کو الگ الگ و کر کرنے کا التزام کیا ہے انہوں نے رُویت ہلال کو حقیقی معنی یعنی چشم سرے دیکھنے کے تحت درج کیا ہے۔

ای طرح جن حضرات نے '' فروقِ الفاظ'' کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ'' رُوَیتِ ہلال''اور'' تبعر'' کے معنی بیں جا ندد کیھنے کے لئے اُفقِ ہلال کی طرف نظراً ٹھا کرو کھنا،جیسا کہ فقہ اللغہ میں ہے:

#### "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة س: ۱۰۴ اللامام ابو منصور عبدالملک بن محمد الثعالبي) ترجمه:... "اگرکوئی آ دمی رات کواُ فقی بلال کی طرف جا ندد کھنے کے لئے نظراً ٹھا کرد کھیے تو بھی کہا جا تا ہے کہ وہ آ دمی جا ندکود کھنے والا ہے۔"

فاضل مؤلف کے علم و تفقہ کے پیشِ نظر ان کے بارے میں یہ برگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام اُمور ان کی نظر سے نہیں گررے ہول گے، گرجرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول سے آئیسیں گررے ہول گے، گرجرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول سے آئیسیں بند کر کے اس اوعوری بات کو لے اُڑے کہ'' رُؤیت کا لفظ چونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، لہٰذا رُؤیت بلال کوچٹم سر سے مخصوص کردینا غیر معقول ہے''۔ جو حضرات کی موضوع پر تحقیق کے لئے قلم اُٹھا میں اور استے بڑے پندار کے ساتھ کہ'' ہم کسی رائے کو بخواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اللّی علم کی ، حرف آخر نمیس سیجھتے''ان کی طرف ہے کم نظری ، تسابل بہندی یا پھر مطلب پرس کا بیمظاہرہ بڑا ہی افسوس ناک اور تکلیف وہ ہے، جب'' رُؤیت'' جسے بدیجی اور'' چٹم دیڈ' اُمور میں ہمارے نئے حققین کا یہ حال ہوتو عملی ، نظری اور ویجیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی ، بالغ نظری اور اصابت رائے کی توقع ہی عبت ہے۔

یہ قبر ائم الفت کی تصریحات تھیں، ولیسپ بات ہے کہ خود ماہرین فلکیات، جن کے قول پراعتاد کرنا فاضل مؤلف کے نزدیک حفاظت ایمان کا ذریعہ ہے، ان کے یہاں بھی رُؤیت بلال کے معنی سرکی آنکھوں سے دیکھناہی آتے ہیں، مزید ہے کہ ان کے یہاں اس رُؤیت کے دو درج ہیں، ا: طبعی، ۲: -ارادی۔ آگر ہلال، اُفق سے اتنی بلندی پر ہوکہ وہ بلاتکلف دیکھا جاسکے اسے وہ "طبعی رُؤیت" کے دو درج ہیں، اورا گراتنی بلندی پر تہ و بلکہ اتنا ہے اور باریک ہوکہ اعلی تم کی دُور بینوں کے بغیراس کا ویکھنامکن ندہ و اسے" رُؤیت ارادی" کا نام ویا جاتا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابل اعتبار طبعی رُؤیت ہے ندکہ ارادی، مجلّہ اسلامیہ بہاول پور میں ہے:

"مراد از رُویت طبعی است، نداراده که بخوسط منظار بائے جیره به بیند، چه درین حالت بلال قبل از انکه بحدر ویت رسیده باشد، دیده میشود" (زیجی بهادرخانی باب بفتم در رُویت بلال می:۵۵ ملع بنارس ۱۸۵۸ء بحواله سده ای مجله جادل بوری، ایریل ۱۹۷۸ء می:۵۱ مقاله مولا ناعبدالرشیدنهانی، و ما بهنامه" معارف" بعظم میزاد سه مای مجله جادل بوری، ایریل ۱۹۷۸ء می:۵۱ مقاله مولا ناعبدالرشیدنهانی، و ما بهنامه" معارف" بعظم میزاد می دارج ۱۹۷۳ می:۵۸ می ۱۸۸۰

ترجمہ:...'' رُویتِ ہلال سے مرادطیعی رُویت ہے نہ کہ رُویتِ ارادی کہ اعلیٰ قسم کی وُور بینوں کے ذریعہ ہلال کو دیکھا جائے ، کیونکہ اس حالت میں تو ہلال کواس کے حدِرُ وَیت پر چینچنے سے قبل بھی دیکھا جائے۔''

اور حضرات فقهائے کرام جوشر بیت اسلامیہ کے فقی ترجمان ہیں، وہ بھی ای پر منفق ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم ک ارشاد: "صوموا لو ویته و افطروا لو ویته" میں رُویت میں کی آنکھوں سے دیکھنائی مراد ہے، "بدایة الجتهد" میں ہے: "فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالحبر بظاهر هذا الحديث."

(بداية الجهتد لابن رشد ص:٢٨٥)

ترجمہ:...' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور فطر کورُ دَیت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُ دُیت مرف آنکھ ہی کے در دور اگر دور ول کے لئے رُ دُیت پرحدیث یاک کے ساتھ ساتھ اُمت کا اجماع ٹابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روز ول کو اجب کرنا (اس حدیث کے طاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اوراس پرتمام مسلمانوں کا اجماع وا تفاق ہے ، جیسا کہ'' آحکام القرآن' ہیں ہے :

"قال أبوبكر: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" موافق لقوله تعالى: "يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج" واتفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر."

(اكام الترآن لا أي كرائهما من ج: المن ١٠٠١ من ١٠٠٥ من ١٠٠٥ من شهود الشهر."

ترجمه: "ابوبكركت بين كه : حضور اكرم سلى الله عليه وسلم كابيار شادكه: "صوصوا لمو ويته" بيالقد تعالى كاس تول: "بست لمونك عن الأهلة قل هي هو اقيت للناس والحج" كموافق ب، اور مسلمانون كاس بات براتفاق بكرة بيت اور حديث رمضان كروزون سے دُويت بلال كم تعلق ب، توبية قول بھى اس بات برولالت كرتا ہے كرة ويت بلال سے مراوم بينے كاموجود مونا ہے۔"

تعالی اہلیت دیں تواجتہا د منرور سیجئے! مگر خدا کے لئے پہلے اجتہا داور الحاد کے درمیان اچھی طرح نے فرق کر لیجئے! جحقیق نئی ہو یا پُر انی ، اس کاحق مُسلَّم! لیکن ، خدارا جحقیق اور تلبیس دونول کے حدود کوجدا جدار کھئے۔

رُوکیتِ بلال کی احادیث حفرات عمر علی ، این مسعود ، عاکشہ ابو ہر میرہ ، جا برین عبداللہ ، برا ، بن عازب ، حذیف بن الیمان ،
سرة بن جندب ، ابو بکر و علل بن علی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عر ، رافع بن خدت کو غیر ہم صحابہ کرام (رضوان التعلیم اجمعین) کی
روایت سے حدیث کے منتدم مجموعوں میں موجود ہیں ، جنعیں اس مسئلے میں کسی میجے نتیج پر پہنچنے کے لئے چش نظر رکھنا ضروری تھا، گر
موصوف نے اپنے خاص متعمد کا پر دور کھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں تبھی ، صرف ایک روایت کے جس کے آخری جبلے
میں قدرے اجمال پایا جاتا ہے ، نقل کر کے فور الفت کا رُخ کر لیا۔ آیے ! چندروایات پر نظر ڈالیس اور پھر دیکھیں کہ صحابہ و تا ابعین اور فقہائے جمہدین میں ہے :

أ:... "عن عبدالله بن عسر (رضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة للالين."
 ثلالين."

ترجمه:..! معزت عبدالله بن عرض الله عنها الدائدة الماد الماد الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مهينه أنتيس كا بحى موتا ب، عرقم" عائده كي بغير" روز و ندر كها كرو، اورا كر ( أنتيس كا ) عائد أبريا غبار كى وجه المنظر ند آئة تيس كا كنتى يورى كرليا كرو."

"عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له."
 له."

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (اُنتیس کا) چا تددیکھے بغیر ندروز ہے رکھنا شروع کرواور نہ چا نددیکھے بغیر روز ہے موقوف کرد،ادرابر یا غبار کی وجہ سے نظرنہ آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا)انداز ہرکھو۔''

":..." كتب عمر بن عبدالعزيز (رضى الله عنه) الى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان الله عليه وسلم .... نحو حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يقدر له اذ رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا إلّا ان يروا الهلال قبل ذلك."

(ايوداؤو ص:١٨)

ترجمه:... فليفد راشد عمر بن عبدالعزيز رضى الله عند في الله بعمره كو خط لكعاكه: جميس آنخضرت ملى الله عليه وسلم كي مدحديث بيني سهد يهال اكل فدكوره بالاحديث ابن عمر كامضمون ذكركيا اوراتنا اضافه كيا: اور

بہترین اند زویہ ہے کہ ہم نے شعبان کا چاند فلال دن ویکھا تھا، اس لئے (تمیں تاریخ کے حماب سے ) روز و ان شاء اللہ فلال دن ہوگا، ہاں! جانداس سے پہلے (اُنتیس کو) نظر آجائے تو دُومری ہات ہے۔''

":. "حدثنا حسين بن الحارث الجدلى .... ان أمير مكة خطب ثم قال عهد السا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننسك للروية فان لم نوه وشهد شاهدا عدل نسكا بشهادتهما .... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوماً بيده الى رحل قال الحسين: فقلت لشيخ الى جنبى: من هذا الذى اوما اليه الأمير؟ قال: هذا عبدالله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ:... احسین بن حارث جدلی فر باتے ہیں : امیر مکدنے خطبددیا، پھر فر مایا کہ: آنخضرت سلی اللہ عیدوسم نے ہمیں تاکید آبید کی دیا تھا کہ ہم عید، بقرعید صرف جاند و کھی کرکیا کریں، اوراگر (اَبریا غباری وجہ ہے) ہم ندو کھی کی رکیا کریں، اوراگر (اَبریا غباری وجہ ہے) ہم ندو کھی کی رابیا کریں، اورایک صاحب جو حاضر مجلس تھے، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: آپ کی اس مجلس ہیں بیصاحب موجود ہیں جو اللہ تعالی اوراس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اُحکام جھے سے زوہ ہو نہیں، اورا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم) کے اُحکام جھے سے زوہ ہو نہیں، اورا تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھم النہی ہیں نے ذکر کیا ہے، بیاس کے گواہ ہیں۔ حارث زیادہ جانے ہیں: ہیں نے ایس ہیں ہو گواہ ہیں۔ حارث کہتے ہیں: ہیں نے ایس ہیٹھے ہوئے ایک بزرگ سے دریا ہوت کیا کہ: بیکون صاحب ہیں جن کی طرف امیر صاحب نے بیانہ کہا کہ: بیکھ اللہ بن عمرضی اللہ عنہما نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای کا تھم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے برے عالم تھے۔ عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما نے فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای کا تھم فر مایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ای کا تھم فر مایا ہے۔''

۵:... "عن ابن عسمر رصى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرويته وأفطروا لرويته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يسوما." (رواه الطراني كسا في تفسير ابن كثير ع: السناد، وأقره عليه الكتب العربية مصر، وأحرحه الحاكم في المستدرك بمعناه وقال: صحيح الاسناد، وأقره عليه الذهبي)

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایہ: اللہ تعالی نے ہلالوں ( نے جاند ) کولوگوں کے لئے اوقات کی تعیین کا ذریعہ بنایا ہے، پس جاند و کھے کرروز ہ رکھوا درجیا ندد کھے کر ! فطار کرو، اور اگر مطلع اَبر آلود ہوتو تمیں دن شار کرلو۔''

٢:... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين." (احكام الفراد للحصاص ت: الس:۲۰۱)

ترجمہ:..'' حضرت ابنِ عباس رضی القدعنہما ہے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جیا ندو کھے کرروز ورکھواور جیا ندو کھے کر بی افطار کرو، اور اگر تمبار ہے اور اس کے نظر آنے کے درمیان اُبریا سیابی حائل ہوجائے تو تمیں دن شار کرلو۔''

عند. "عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا رمضان لرويته فان حال بينكم غمامة أو ضبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."
(١٠٥١مالترآن ج: ص:٢٠٢)

ترجمہ، '' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله ملیہ وسلم نے ارشاو فرمایا: رمضان کا روز و جاندو کی کررکھا کرو، گھرا گرتمہارے درمیان آبریا ؤ ھندھا کل ہوجائے تو ماہ شعبان کی گنتی تمیں دن پوری کرلو، اور رمضان کے استقبال میں شعبان ہی کے دن کا روز ہشروۓ نہ کردیا کرو۔''

١٠٥٠.. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما."
 ١٥٥٠. عوما."

ترجمہ:... ' حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان سے پہلے ہی روز ہ شروع نہ کردیا کرو، بلکہ جا ندد کچھ کرروز ہرکھو، اور جا ندد کچھ کرروز ہ إفطار کرو، اورا گراس کے دیکھنے میں اُبر حائل ہوجائے تو تمیں دن یورے کرایا کرو۔''

9:... "عن أبى البخترى قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تر آئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، فلقينا ابن عباس (رضى الله عنهما) فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن للمنتين. فيقال: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فيقال: أى ليلة رأيتموه؟ قلنا: ليلة كذا وكذا، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. وفي رواية عنه: قال: أهللنا رمضان و بحن بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (رضى الله عنهما): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكملوا العدة."

(مسلم خ: ا ص:۳۳۸، مشکوٰۃ ص:۱۷۵، ۷۳، ۱۷۵،) ترجمہ:...' ابسو الب محتسری کہتے ہیں کہ: ہم عمرہ کے لئے نکلے،بطن تخلہ مینیج توجیا ندو کھنے سگے،کس نے کہا: تیسری رات کا ہے، اور کس نے کہا: وُوسری رات کا ہے، بعدازاں جب ہماری ملاقات ابن عبس رضی اللہ عنہما ہے ہوئی تو ہم نے ان ہے وض کیا کہ: ہم نے چا عدد یکھا تھا، گربعض کی رائے تھی کہ وُ وسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس رات ویکھا؟ ہم نے وض کیا: فداں رات! فربیا: اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس رات تم نے مضل اللہ علیہ وسلم نے مبینے کی مدّت کا مدار رُوّیت پر رکھا ہے، لہذا ہے چا ندای رات کا تھی جس رات تم نے ویکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چا تد ذات وق میں ویکھا (اور ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے؟) چنا نچے ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک آ دی اس کی شخص کے بیس ایک آدی اس کی شخص کے بیس ایک آدی اس کی شخص کے بیس ایک اللہ علیہ وسلم نے اس کا مدار رُوّیت پر رکھا کے بیس اگر نظر ندا سے تو تعنی پوری کر لی جائے۔''

اند. "عن أبس هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لوؤيته وأفطروا لمرويته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (شنل عليه الله عليه من ١٢٣٠)

ترجمه: " وعفرت ابو بريره رضى الله عند قرات إلى كه: آخضرت سلى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا: جا ندد كي كردوزه ركواور جا ندد كي كرافها ركره، بجراكره وأبروغباركي وجدت تظرف في توتمين ون كي تنتي ليورى كرو-"

الناس "عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أُمّة أُمّية لَا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا وهنكذا يعنى تمام الثلاثين يعنى مرة تسعًا وعشرين ومرة ثلاثين."

(متنق عليد مفكلوة ص:١٤١)

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا:
ہم تو اُمت اُمیہ ہیں، ہمیں اوقات کی تعیین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں، بس (اتنا جان لوکہ) مہینہ
سمجھی اتنا، اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اشار وفر مایا، اور تیسری مرتبدایک اُنگل بند فر مائی ( یعنی اُنتیس کا )، اور
سمجھی اتنا، اتنا، اتنا ہوتا ہے، یعنی یورے میں کا بمجھی اُنتیس کا اور بمجی تمیں کا۔''

ان... "عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فأفطروا فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما."
(التحار بأن تويب متداهم عنه منه منه منه منه المنه عنه منه المنه ا

ترجمه:... " حضرت جاير رضى الله عند فرمات بين: رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جب تم جا ندد كيدلوتوروز وركهوا ورجب جا ندد كيدلوتب إفطار كرو، يجرا كرمطلع أبرآ لود يوتو تمين دن كن نو-" الله على الله عليه وسلم: الله على الله

ترجمہ:..! طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: الله تبارک و تعالیٰ نے ان بلالول (ئے چاند) کولوگوں کے لئے تعینِ اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس چاند و کھے کر روز ہ رکھا کر دوز ہ ان بلالول (ئے کے کا دریعہ بنایا ہے، پس چاند و کھے کر روز ہ رکھا کر دورونے کی بنا پر وہ نظر ندآئے تو (تمیں دن کی) گنتی ہوری کرلو۔''

الله عليه وسلم عن عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم ثروية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام."

ترجمہ:... أمّ المؤمنین معفرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں: آنحضرت صلی الله علیہ وسلم جننا شعبان کے جاند کا اہتمام فرمائے ہے۔ کا دورہ اللہ عنہ کا دورہ کے کر دمضان کا روزہ رکھا کرتے ہے۔ کا ندو کیے کر دمضان کا روزہ رکھا کرتے ہے۔ کی طلع غبار آلود ہونے (اور کہیں سے رُویت کی اطلاع نہ طنے) کی صورت ہیں (شعبان کے) تمیں دن ہورے کیا کرتے ہے۔ "

16... "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. صوموا لرؤيته وأفيطروا لرؤيته وأفيطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا. رواه الترمذي وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح والعمل على خذا عند أهل العلم."

ترجمہ:.. ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: مہنے کی آ مدسے ایک دو دن پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، البتہ اس دن کا روزہ رکھنے کی کسی کو عادت ہوتو دُوسری بات ہے، بلکہ چاندد کھے کرروزہ رکھواور چاندد کھے کر إفطار کرو، اورا گرمطلع غبار آ اور ہونے کی وجہ ہے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کرکے پھر إفطار کرو۔''

النس "عن حليفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا المسهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة."

ترجمه: " معزت حذيف رضى الله عنه فرمات بين: آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ما يا: مهيني

ک آمدے پہلے ہی روز ہ شروع نہ کردیا کروجب تک کہ چا ندندد کھے لویا گنتی پوری نہ کرلو، پھر برابر ردزے رکھتے رہو، جب تک کہ چا ندندد کھے لویا گنتی پوری نہ کرلو۔''

اند. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه لم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."
(ابرداؤد ص: ۱۸)

ترجمہ: ... دعفرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه دسلم فے ارشاد فرمایا: رمضان ہے ایک دوون پہلے ہی روز ہشروع ندکردیا کرو، اللّ بیکاس دن روز ہر کھنے کی کسی کی عادت ہو (مثلًا: دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو )، بہر حال جا تددیکھے بغیر روز ہ ندر کھو، پھر جا ندنظر آنے تک برابر روز ہ رکھتے رہو، ادراگراس کے درے بادل حائل ہوں تو تمیں کی گنتی پوری کرلو، تب افطار کرو، و یسے مہینے اُنتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

مان... "عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم وتعلمنا منهم وانهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا."

ترجہ:..! حضرت عبدالرحلٰ بن زید بن خطاب قرماتے ہیں: ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت ہیں رہے ہیں، اوران بی سے علم سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتلایا کہ رسول ابتد سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے: چا عمدہ کچھ کرروز ور کھواور چا ندد کچھ کر اِفطار کرو، اورا گرا بروغهار کی وجہ سے نظرند آھے تو تمیں دن شار کرلو، کی اگراس حالت ہیں دومعتبر اور عادل محض رُویت کی شہادت ویں، تب مجمی دوز و، عیداور قربانی کرو۔'

ان تمام احادیث کامضمون مشترک ہے، گر ہرحدیث کسی نے افادے پرمشمل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے، ان احادیث ہے حسب ذیل اُمورادّ ل نظر میں واضح طور پرمستفاد ہوتے ہیں:

ا:...اسلامی اَ حکام میں قمری مبینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

ان قرى مبينة مى أنتيس كابوتاب، محى تمين كار

سان۔۔۔رُ دُیتِ ہلال میں سرکی آنکھوں ہے جا ندر کیمنے کامفہوم قطعی طور پر متعین ہے، ان ا حادیث میں کسی دُوسرے معنی کے احتال کی گنجائش نہیں، چنانچہ "بدایة الجحتھد'لاین رشدالقرطبیؓ میں ہے: "فان العلماء أجمعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعلى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية، لقوله عليه المصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القرطبي ح: اص:٢٠)

ترجمہ:.. "بناء کا اس پراجماع ہے کہ عربی مہینداً نتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ،اور اس پر بھی اجماع ہے کہ مربینے کی تحدید صرف رُؤیت سے ہوتی ہے، اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ عدید وسلم کا ارشاد ہے کہ:" چاند کو و کھے کرتم روزہ رکھواور چاند د کھے کریں روزہ افطار کرؤ" اور (سائل کے ) سوال پر رُؤیت سے جاند کا اوّل ظہورہی مراد ہے۔"

۳۰:..قمری مہینوں کی تبدیلی کا مدار چاندنظر آنے یا تئیں دن پورے ہونے پرہے،اگر اُنتیس کا چاندنظر آجائے تو نیام ہیند شروع ہوجائے گا، ورنہ سابقہ ماہ کے تمیں دن شار کرنالازم ہوگا۔

أحكام القرآن ابوبر جصاص رازيٌ مي ب:

"وقوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلّا أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كان شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين، هذا في سائر الشهور التي تتعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين برؤية الهلال."

(5:1 ص:۲۰۲)

ترجمہ: " حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد کی کرروز ور کھو، اور جا ندو کھے کر إفطار
کرو، اور اگر (بادلوں کی وجہ ہے) جا ندنظر ندا ئے تو تمیں دن کی گنتی کھل کیا کرو۔ 'بیصدیث اس بات کی دلیل
ہے کہ مہینہ تمیں دن کا ہوتا ہے، إلّا بیکداس سے پہلے چا ندنظر آجائے۔ اگر کوئی مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بادلوں کی
وجہ سے چا ندنہ نظر آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو تمیں کا شار کریں، اور بیا صول ان تمام مہینوں کے بارے
میں ہے جن کے ساتھ اُ دکام متعلق ہوتے ہیں اور مہینے تے تمیں سے کم ہونے کا اعتبار صرف چا ندو کھنے پر ہوگا۔ ''

3:...اگرافق پرابر، غبار، سیابی یا اورکوئی چیز مانع رُؤیت نہ ہوتو اُنٹیس کے چا تدکا شہوت' رُؤیتِ عامہ' سے ہوگا، جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چا ندد کیھنے جس کوشاں ہوں، اوراس کے باوجود عام رُؤیت نہ ہو سکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دو چا رافراد کے دعوے سے'' رُؤیت' کا شہوت نہیں ہوگا۔ چتانچہ ان احاد یہ طیب جس انفرادی شہادت تجول کرنے کا حکم مطلع اُبر آلوو ہونے کی صورت جس انفرادی شہادت کی بجائے: ''افا رایہ سے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت جس انفرادی شہادت کی بجائے: ''افا رایہ سے، اور حقلا میں یہ بات بدیجی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق فرماکر'' رُؤیتِ عامہ نہ ہوئے ہوں، اورکوئی چیز مانع رُؤیت نہ ہو، اس کے باوجود رُؤیتِ عامہ نہ ہو سکے، تو ایک صورت میں ایک دو بن کراُ فق پر بمنکی باند ھے ہوئے ہوں، اورکوئی چیز مانع رُؤیت نہ ہو، اس کے باوجود رُؤیتِ عامہ نہ ہو سکے، تو ایک صورت میں ایک دو

افراد کا بید عولی کہ: '' ہم نے جاند دیکھا ہے' پوری تو م کی آنکھوں میں ڈھول جھو تکنے کے مترادف ہے، طاہر ہے کہ پوری تو م کواندھایا ضعیف البصر قرار نہیں ویا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس انفرادی بیان ہی کوغلط مانتا ہوگا، بالخضوص جبکہ بلند و بالا چوٹیوں پر دُور بینوں کی مدو ہے بھی جاندنظر ندآ ئے تو ان لوگوں کی تلطی یا غلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گی۔

أحكام القرآن ابو بكر بصاص رازي مي ب:

"قال أبوبكر: انما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير الله يقع العلم بخبرهم، لأن ذلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته ثم يبراه النفر اليسير منهم دون كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا راؤا خيالا فطنوه هلالا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل يكونوا راؤا خيالا فطنوه هلالا، أو تعمدوا الكذب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه مبنى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون التي ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الملحدون التي ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الأصل."

ترجمہ:.. ایک ایک کی رجسا می فرمات ہیں: جب آسان پرکوئی بادل وغیرہ نہ ہوتو ہلال رمضان کی فرمت کے لئے ایک ایک کیر جسامت کی شہادت ضروری ہے جس کی فہر سے بدیقین حاصل ہوجائے کہ انہوں نے چاند یکھا ہے، اس لئے کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ سے چاند کا ویکھنا فرض ہے اور تمام لوگوں کی ضرورت اس سے متعنق ہے اورلوگ چاند دیکھنے کے لئے مامور ہیں، ایس بیمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بھر پورکوشش، ہمت اور رُوّیت کی حرص کے باوجود چاندند دیکھی سیکن ان میں سے ایک قبیل جماعت کوچاند نظر آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی می جماعت فلطی پر ہے، بہت ممکن ہے کہ اس جماعت قبیل نے کوئی خیالی چیز دیکھی ہواور اس کو انہوں نے چاند خیال کر لیا ہو، یا جان ہو جھر کرجھوٹ بول رہے ہوں، اور یہ اصول اپنی جگد ایک سیح اصول اس میں معلی کرنا ہے۔ جس کی صحت کا عقلِ سیم بھی تقاضا کرتی ہے، اور اس پرشر بعت کا اُصول وضع ہوا ہے اور اس میں شہبات اور قبط پر یہ پیدا کر سے ہیں۔''

٢: مطلع غبارا آنود ہوتو جیسا کہ احادیثِ بالا پی تقریج ہے ، ہلالِ عید کا جوت کم از کم و معتبر عادل اور دیانت دار گواہوں کی چیٹم دید شہادت سے ہوگا (اور دومینی شاہدوں کی گواہی پر دومعتبر اشخاص کی گواہی جے" شہادت علی الشہادت ' کہا جاتا ہے ، ای طرح قاض کے نصلے پر دوعا دلوں کی گواہی (شہادت علی تھا ءالقاضی) کا تھم بھی یہی ہے ، کیونکہ بید و دنوں بھی" جست ملز مد' ہیں ، کما صرح بہ القوم) ، صرف ایک شہادت یا محض انواہی خبروں کا اعتبار نہ ہوگا۔ جو حضرات اختلاف مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاصل مؤلف ان ہی کے مؤید ہیں ) ان کے زویک مندرجہ ذیل حدیث کا تمل بھی یہی ہے :

"عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في الحر الشهر فسألنى ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيشاه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس الهلال؟ فقلت: رأيشاه ليلة الجمعة؟ فقلت: رأه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: للكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا! هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

رجمہ:... ' حضرت کریب فرماتے ہیں: اُمْ الفضل بنت حارث (والدہ ابن عباس) نے انہیں حضرت معاویہ نے پاس شام بھیجا، پس شام گیااوراپ کام سے فارغ ہواتو رمضان کا جا نہ جھے شام ہی بیس موا، چنانچہ ہم نے جعد کی رات کو جا ندو یکھا، پھر رمضان مپارک کے آخر بیس، بیس مہ یہ طیب واپس آیا، حضرت ابن عباس نے بھی سے حال احوال دریافت کے، پھر جا ندکا ذکر آیا تو دریافت فرمایا: ہم نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فرمایا: تو نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فرمایا: تو نے جعد کی رات کو دو دیکھا تھا؟ بیس نے کہا: ہم نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فرمایا: تو نے جمعہ کی رات کو دو دیکھا تھا؟ بیس نے کہا: کو کی رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو دیکھ کرروزہ درکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روزہ رکھا۔ فرمایا: لیکن ہم نے سنچ کی رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو اپنے حساب سے تیس روزے پورے کریں گے، اِلَّا یہ کہ خودائنیس کا جا ندہ کھے لیس۔ بیس نے کہا: کیا آپ حصرت معاویہ کی ڈویت اور روزہ رکھے (کے فیصلے کو) کائی نہیں سیجھے ؟ فرمایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی شویت معاویہ کی ڈویت اور روزہ رکھے (کے فیصلے کو) کائی نہیں سیجھے ؟ فرمایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی شویت کا جوت دو ثقہ گوا ہوں کی شہادت سے نہیں مان معرف تمہاری ایک آدی کی اطلاع ہمارے افطارے ہمارے انہ حساب کے اس کا میں من میں انہ عظرت میں انہ عظرت میں انہ علیہ کیا تھا۔ ''

اور جن حضرات کے نزدیک مطالع کا اختلاف معتبر ہے، وہ اس کی تو جیہ ہے کریں گے کہ چونکہ ہر علاقے کا مطلع الگ ہے اس لئے ایک مطلع کی زُوَیت وُ وسرے علاقے والوں کے لئے کا فی نہیں ،خواہ اس کا ثبوت سیجے شہادت ہے بھی ہوجائے۔ اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلائی رمضان کے لئے، وُ وسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسمان عاول یا مستورالحال کی خبر بھی کا نی ہوگی ،جیسا کہ ابوداؤد میں ہے:

ا: .. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إلله إلا الله؟ قال نعم! قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذّن في الناس أن يصوموا غدًا." (رواه ابو داوُد والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي، مشكوم ص: ١١٨) ترجمه: " حضرت ابن عمال رضى الله عنهما عدوايت عدد ايك و يباتى، آنخضرت على الله عنيه

وسلم کی خدمت میں آیااور کہا: میں نے رمضان کا جاند و یکھا ہے (عام رُؤیت نہیں ہو کی تقی)۔ آپ سلی امتدعدیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم اللہ کی تو حید کے قائل ہو؟ اس نے کہا: تی ہاں! فرمایا: کیاتم میری رسالت کو ، نے ہو؟ اس نے کہا: تی ہاں! فرمایا: بلال! لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روز ہ رکھیں۔''

٢٠٠٠ "وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه."

(رواه ابوداؤد والدارمي والروايتان في المشكرة ص:٣٠)

ترجمہ:...حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فریاتے ہیں: لوگ چا ندد کیور ہے بھے (گر اُبر کی وجہ سے عام لوگوں کو فظر نہیں آیا)، میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوخبر دی کہ میں نے د کیولیا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے میری خبر پرخود بھی روز ورکھااورلوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیا۔''

دورِ حاضر کی کم سوادی اور ستم ظریفی کا ایک مظہر ریہ بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذبن عالی میں آئے اسے تھینی تان کر بروں کی طرف منسوب کرو، اور جو چیز بروں سے صراحنا ثابت ہو، اس سے صاف کر جاؤ، اورا گرائ طرح نہ بن آتی ہے تواسے تاویل کے خراو پر چڑھاؤ۔'' خاندانی منصوبہ بندی'' سے لے کر'' سوشل ازم'' تک جو بات کسی کے ذبن نے اچھی بھی ، فٹ سے اسے حضور صلی ، مندعیہ وسلم کی طرف منسوب کر ڈالا محابہ کرام کا حال بیتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار شاوات انہوں نے ایک دو بار نہیں ، بیسیوں بارا پنے کا نوں سے سنے ہوئے تھے، ان کی روایت میں بھی صددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذبنی وساوس کو آنخضرت صبی اللہ بارا پنے کا نوں سے سنے ہوئے تھے، ان کی روایت میں بھی صددرجہ مختاط تھے، گر ہمارے یہاں اپنے ذبنی وساوس کو آنخوشرت صبی اللہ

عبيه وسلم سے منسوب كرنا ضروري سمجما جاتا ہے۔

لیکن ہم یہ و کھتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُصول رُؤیت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے
کہیں: "لَا نسکت و لَا نسحسب" (ہم حساب کتاب ہیں کیا کرتے) کہہ کراوقات کی تعیین کے باب ہیں حسابی تخییوں کی حوصد
علی فرمائی کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارے سے: "المشہو هلکذا و هلکذا و هلکذا" (مہیندا تنا، اتنا اور اتنا ہوتا ہے) کہہ کرماہ و
سال کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ بے اعتادی کا اظہار فرمایا۔ ورنہ طاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہیند کبھی 14 کا ہوتا
ہے، کبھی ۲۰ کا کا دونوں ہاتھوں کو چود فعداً تھانے اور "هلک خاش کا لفظ چود فعد وُہرانے کی برنسبت ۲۹، ۲۰ کا عدومختر بھی تھا اور واضح
میں ، اور آپ سمی اللہ علیہ وسلم کے خاطب ان دوہ تدسول سے نا آشنا بھی نہ ہے۔

چنانچی مسلم کی شرح "اکمال اکمال المعلم" المعروف "شوح أبي" ميل ب:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد اللى تقريب الأشياء بالتمثيل وهو الذى قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك لأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان التعبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة النمكررة وانما وصفهم بذلك مدًا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذى تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها." (3:٣ ص:٣٢٣ من ٢٢٣٠ه)

ترجمہ:.. '' اورجن احادیث میں اشارے سے مہینے کے تمیں اور اُنٹیس کے ہونے کی مقدار تمجھائی اللہ علیہ وہ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ مثالوں کے ذریعہ سے بات کو بھٹا آسان ہوتا ہے، اس لئے آپ صلی اللہ عبیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے یہ بات سمجھائے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ (اشارے سے سمجھانے کا طریقہ ) اس لئے نہیں اپنایا کہ وہ لوگ وصف اُمیت سے موصوف شے اور حساب و کتاب کر نانہیں جانے سے کیونکہ وہ لوگ تمیں اور اُنٹیس کے لفظ سے جائل نہیں شے ، حالانکہ بار بار کے اشارے کی بجائے تمیں اور اُنٹیس کے لفظ سے تعبیر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بات سمجھائی ، اس لئے کہ خم لوگوں سے حساب کی لوگوں میں عادت پڑ چکی تھی اور ای پر مجمی لوگ اپنے روز ہ اور افظار کرنے ، اور سالوں کی گنتی کا اعتماد کرتے تھے ، اس سے ان کے حساب وغیرہ کا درواز ہ بند کرتا مقصود تھا۔''

ائ طرح کہیں: ''فلا تصوموا حتی تووہ و لَا تفطروا حتی تووہ'' (روزہ ندر کھوجب تک چاندند کھے لو،اور!فطار نہرکو جب تک چاندند کھے لو،اور!فطار نہرکو جب تک چاندند دکھے لو) فرما کر رُؤیت کے بغیر کسی نوع کے حسالی تخینے پراعتماد کرتے ہوئے روزہ و افطار کرنے ہے اُمت کو صاف صاف منع فرمایا۔اور کہیں چاند دکھے کر:'' دُوسری تاریخ کاہے'' کا نعرہ لگانے کو قرب قیامت کی علامت بتلا کر،حسالی طریقوں پر اعتماد سے نفرت دِلائی،اوراسے ذہنی انحطاط اور دین تنزل کا مظہر قرار دیا، جیسا کہ'' کنز العمال''میں ہے:

"عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يرى الهلال قبلا فيقال: لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجائة."

(رواه الطبراني في الأوسط، كنز العمال ج: ٤ ص: ١٤٦)

ترجمہ: " دعفرت ابن مسعود رضی الله عند آنخضرت سلی الله علیه وسلم ہورایت کرتے ہیں کہ: من جملہ قرب ترجمہ ابنا مسعود رضی الله عند آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہوری رات کا ہے' ، اور جملہ قرب تیا مت کی علامات نے بیہ ہے کہ چا ندکو سامنے دیکھ کر کہا جائے گا: "بیتو دُوسری رات کا ہے' ، اور مساجد کو گزرگاہ بنالیا جائے گا اور اجا تک موتیں عام ہوں گی۔''

اور کہیں بلااستناء اہل نجوم کی نقعد آتی کو' کفر' سے تعبیر فرمایا ، گرکسی موقع پر بھی بینصر سی خرمائی کداہل نجوم کی تقویم پر اعتبار کرتے ہوئے بھی جاند کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، چنانچہ ابوداؤد کی شرح "المعنهل العذب المعورود" میں ہے:

"وحسبك في ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى: "قل لا يعلم من في السيمنوات والأرض الغيب إلا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم."

(احمرواناكم)

ومن أحاديث المصابيح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (ج:١٠ ص:٣٤)

ترجمہ: "" تیرے لئے ملم اعداداور علم نجوم کے باطل ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کا بہی توں کافی ہے کہ:
" آپ فر ماد ہے آ سان اور زبین بیل غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔" اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ:" جو آ دی تلم نجوم جانے والے یا کا بن کے پاس گیا اور جو پچھواس نے کہا اور اس نے اس کی تقد این کی ہتواس نے کفر کیا اس دین کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پراُ تارا گیا ہے۔"

اورمعمانع کی احادیث میں ہے کہ: جس نے علوم نجوم سے پی کھسیکھا، اس نے جاؤو کے ایک جھے کو حاصل کیا۔''

ادهرقر آنِ تَکیم نے شرعی اُصولِ اوقات کوچھوڑ کرکسی خودساخند اصطلاح سے ماہ وسال کی اَول بدل کو، جوج ہیت اُولی کا شعارتھا:"زیادہ فی الکفو" رالعوبہ: ۲) اورزیند ممراہی قراردیا۔

ان تمام أمور کوسامنے رکھ کر ہر شخص جس کی چیٹم انساف بندنہ ہوگئی ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ ثبوت ہال کے شرق اُصول اور نبوی ضا بطے کو چھوڑ کرصرف جنزی کے بھروسے پرروز وافطار کرنا مزاج نبوت سے کہاں تک میل کھا تا ہے؟ خشائ نبوت کو کہاں تک پورا کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اے'' رُوَیت کی ترقی یافتہ تعبیر'' کہنا اور اس بدعت کو'' حفاظت ایمان' کا ذریعہ بنلا کراس کا پر چار کرنا کہاں تک بجاہے ۔۔۔؟

ملامہ ابن عربی شرح ترندی میں اُصول رُؤیت کوچھوڑنے اور حسابی طریقوں سے رُؤیت کو جابت کرنے کی ندمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اوه يا ابن شريح، أبن مسألتك الشريحية؟ وأين صوارمك السريحية؟ وأن صوارمك السريحية؟ تسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما غمد والنجوم؟ . . وكأنك لم تقرأ قوله: "أما نحن أمّة أمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هنكذا وهنكذا وهنكذا" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبيها على التبرى عن أكثر منه فيما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب النيرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقرنهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ترجمہ:... اے ابن شرح اللہ استوں پہ جاتا ہے۔ استوں پہ جاتا ہے۔... حضرت محد صلی اللہ علیہ وہلم کے ارش واور نجوم ک

ہے اور تو علم اور تحقیق سے نکل کر جہالت کی طرف جاتا ہے۔... حضرت محد صلی اللہ علیہ وہلم کے ارش واور نجوم ک

آپس میں کیا نسبت ہے؟ گویا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وہلم کا یہ ارشا وہیں پڑھا کہ: '' ہم اُمی اُمت ہیں، ہم
حماب و کتاب کو ہیں جانے ، مہینہ استے ، استے کا ہوتا ہے' اور آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے وونوں ہاتھ مہارک سے تین ہارا شارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے تیسری ہارا سے انگو شے کو بند کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے تیسری ہارا سے انگو شے کو بند کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وہلم نے اصطلاحی گنتی اور حساب کا مختمر طریقہ چھوڑ کر ہاتھوں کے اشار سے سے یہ بات بیان فرماوی تو اس میں اس بات پر سمیہ ہے کہ اس سے ذیا وہ کو چھوڑ ویا جائے۔آپ کا کیا گمان ہے اس آ دی کے بارے ہیں ہواس کے بعد بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزعلم نجوم کے حوالے کی جائے اور وہ الن دونوں کو آسان کے پوشیدہ در ہ سے پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در ہ سے پر لاتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے پوشیدہ در ہ سے پر

ان احادیث بی صحاب و تا بعین (رضی النه عنم اجھین ) کے طرز کمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخضرت میں النه علیہ وسلم کے قائم کرو' اُصول رُدیت' پختی سے کار بند سے ، اوروہ بار بارخطبوں میں ، خطوط میں اور نجی مجلسوں میں: "عہد البنا دسول الله صلی الله علیه وسلم" کہدکراُمت کوئی اُصول پرکار بندر ہنے کی الله صلی الله علیه وسلم" کہدکراُمت کوئی اُصول پرکار بندر ہنے کی تلقین فرماتے ہے۔ چنا نچہ پرراز فیرہ حدیث و سیر، چھان جائے ، گرآ پ کوئی صحابی کے بارے میں بینیں ملے گا کہ انہوں نے اُصول رُدیت کو چھوڑ کرکسی حسابی تخیین پراعتاد کرنے کا فتو کی دیا ہو، یہی وجہ ہے کہ با تفاق اُمت، شریعت اسلامیہ نے جو تبوت بلال کے باب میں الل حساب وفلکیات کی دائے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے سے کا اعدم اور لغوقر اردیا ہے۔ مثلاً: ماہرین فلکیات کی دائے ہو کہ اُنہ کی دائے کا متبار نہیں ہوں گے اور ماہرین فلکیات کی دائے لغوہ ہوگی۔

چنانچه حافظ ابن مجرعسقلانی "فتح المباری" ج:۳ س:۹۸، "عددة القاری" للعینی ج:۵ ص:۱۸۱، ج:۵

ص:۱۹۹، "ررقانی علی الموطا" ج:۲ ص:۱۵۳، دا لحتار لابن عابدین الشامی ج:۲ ص:۱۰۰، أحكام القرآن للجصاص و فيره وغيره وغيره و التركام وقف مجي يجي بهال سبكانام دينا بحي ممكن تبيل، چه جائيكه ان كي تصريحات نقل كى جائيل البيت إمام بصاص دازي كي تقريح توسن بي ليجئ إفرماتي بين:

"فالقائل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس المناقل باعتبار منازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القرل مما يسوغ الإجتهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلافه." (ح:۱ مر:۲۰۲)

ترجہ۔۔۔۔'' منازل قراورفلکیات کے حساب پراعقاد کرناتھم شریعت سے فارج ہے، اور بیالی چیز

نہیں جس میں اجتہادی گئجائش ہو، کیونکہ کتاب اللہ ،سنت تبویداورا جماع فقتہاء کے دلائل اس کے فلاف ہیں۔'

رہایہ سوال کہ شریعت نے احکام ہلال کا مدار رُوکیت پر کیوں رکھا؟ فلکیا تی تحقیقات پر کیوں نہیں رکھا؟ ہمارے نزدیک بیہ

سوال ،ی ہے کل ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا کام بیہ ہے کہ ہم انچی طرح بیتحیق کریں کہ فلال باب میں شارع نے کیاتھم دیا ہے؟ بیہ
معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے یہ ہو چھنے کا تی نہیں کہ:'' بیتھم آپ نے کیوں دیا ہے؟'' کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا

معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے یہ ہو چھنے کا تی نہیں کہ:'' بیتھم آپ نے کیوں دیا ہے؟'' کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا

مجھاس بات کا قطبی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیا جاتا ہے ،اس سے خود شارع کی کوئی غرض وابستہ نہیں ، بلکہ وہ سراسر

مرتب ہوگی ،خواہ بندوں کو اس کا علم جو یا نہ ہو ،اس لئے وہ خود کی مصلحت کا اظہار فرمادیں تو ان کی غایت عنایت ہے، ورنہ بندے کو بیہ

مرتب ہوگی ،خواہ بندوں کو اس کا علم جو یا نہ ہو ،اس لئے وہ خود کی مصلحت بالا شیات بیا انوں گا، (اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتلا ہے تب مانوں گا، (اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بنا ہے تب مانوں گا، (اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بنا نے کی ہورت بھی اس ذیئیت کے خض کوئو بھی نہیں بنلائی جاستی )۔

ہر حال ہمیں ہے تحقیق کرنے کاحق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں؟ اور اسے کس در ہے میں قابل اعتبار قرار دیا ہے یا بالکلیہ نا قابل اعتبار گلیات ویسے کہ شریعت نے ہلال کا مدار رُؤیت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکت ہوں اور کھا؟ ہوسکت ہوں اور کھا؟ ہوسکت ہوں اور کھا؟ ہوسکت ہوں اور فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً نے دس کی مرتب ہوسکتی ہوں اور فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً نے دس کی قوموں کے ماہ وسال کا مدار تقویم حسابوں پر تھا، شارع نے اس اُمت کی انفراویت کو تحفوظ رکھنے کے لئے جس طرح اور بہت کی چیزوں میں ان کی مشابہت سے بھی اُمت کو بچانا جا ہا، ای طرح ان کی تقویمی مشابہت سے بھی اُمت کو تحفوظ رکھنے جا ہا، اس لئے ان کوایک مستقل نظام تقویم دیا۔

علامدأني رحماللدكي شرح مسلم من ب:

"سندًا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها و فطرها و فطرها " (اكمال اكمال المعلم شرح مسلم للابني ص:۲۲۷) و فصولها." ترجمه:..." مجم كوك اين روزه اور إفطار اور سالول كي كنتي بين مجم لوكول كرساب يرجواعماد

کرتے تھاورعاوت بنائے ہوئے تھاس عادت کوئم کرنے کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔''
یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ و صربے حسابی طریقوں ہے ماہ وسال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اختر اسی اور تقریبی تھی ، چنا نچہ انہیں اس کی بیشی کو برابر کرنے کے لئے '' کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی ، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاہا کہ امت اسلامیہ کے ماہ وسال کی تعیین کے لئے '' کوؤیت' اور مشاہدہ کا فطری طریقہ مقرر کیا جائے ، کیونکہ بیاختر اسی اور تقربی طریقے اس کی فطرت ہے میل نہیں کھاتے تھے۔ یامکن ہے کہ اس امرک رعایت رکھی گئی ہوکہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور اتعق بہتیں بلکہ سادگی اور سہولت پررکھی گئی ہے اس لئے ''اسلام کے نظام تقویم'' کو بھی مشاہدہ اور دُویت جیسے آسان اور سادہ اُصول پر بھٹی کیا گئی ہے اس اور سادہ اُس بنی سامت رہے ، اور اس باب بیس اُمت تکلف اور مشقت میں جنال نہ وجائے۔ شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمۃ اللہ علیہ اس حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"أقول: لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً للالون يومًا وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشتباه أن يرجع الى هذا الأصل، وأيضًا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة، عند الأميّين دون التعمق والحسابات النجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّيّة لا نكتب ولا نحسب."

(حجة الله البالغة للشيخ الحدث الدهلوي ع:٢ م:١٥)

ترجمہ:.. میں کہتا ہوں کہ: جب روز وں کے اوقات کا انضباط قمری مہینوں پرزؤیت ہلاں کے اعتبار
سے ہے، اور یہ مہینہ بھی تمیں ون کا ہوتا ہے اور بھی اُنتیس ون کا ، تو اشتباہ کی صورت میں ای اُصول کی طرف لوٹنا
واجب ہے، اور نیز اُمتین کے نزویک شریعت کی بنیا واُموی ظاہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرائی اور علم نجوم کے حساب
پر، بلکہ شریعت اُنواس کے ذکر ہے بھی اعراض کرنے کا تھم ویتی ہے، جیسے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا فر ، ن ہے: ہم
اُمی اُمت ہیں، ہم حساب و کتاب کوئیس جائے۔''

یا ممکن ہے کہ اس چیز کا کھا ظرکھا گیا، کہ نظام تقویم ہر حال اوقات کی تعین کا ایک ذریعہ ہے اور جوتو م ذرائع میں منہ کہ ہو جاتی رہ ج ئے ، اکثر و بیشتر مقاصداس کی نظرے اوجھل ہو جائے ہیں، اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں ذرائع ہی میں کھپ کرف کئے ہو جاتی ہیں، اس لئے چہا گیا کہ اُمت مسلمہ کو نظام تعقویم ایسا دیا جائے جس میں منہ کہ ہوکر مقصدی صلاحیتیں کھو ہینے کا ذراہمی اندیشہ نہ ہو، بیس آ کھ کھولی، چاندو کھے لیا، تقویم درست ہوگئی، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، نہ ضرب کی ضرورت، نہ تقسیم کی، نہ تحکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت، نہ اس پر ریسرج کی۔

یا ممکن ہے بیا مر پیشِ نظر ہو کہ اس اس میں امیر بھی ہوں گے،غریب بھی، عالم بھی، جاال بھی، مرد بھی اور عور تیں بھی، اور بیشتر عبادات ومعاملات کا مدار نظام تقویم پر ہے، اس لئے جا ہا گیا کہ جس طرح نظام تقویم ہے متعلقہ اَ حکام کے مکلف اُمت کے بھی طبقات ہیں، اس طرح ان کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس پر ہر مخص اپنے مشاہدے کی روشتی میں پورے شرح صدر کے

ساتھ یقین کر سکے۔

یامکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہڈال کے باب جس مطلوب ہے دہ رُؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں حسالی جنتری اس یقین کے پیدا کرنے جس نا کانی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس آمرکو پسند نہ فرما یا ہو کہ روز ووا فطار تو سب کریں، حسالی جنتری اس یقین کے پیدا کرنے جس کا کانی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے نظام تفقو بھم ایسا مقرر فرما یا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین مگر ان کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رخم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تفقو بھم ایسا مقرر فرما یا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین مگر ان کے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک محمد میں خود ما ہر فلکیا ہے، جس طرح ایک شرح سے بلکہ بعید نہیں کہ ما ہر فلکیات یا عالم کو مسکین آن شہری۔ بلکہ بعید نہیں کہ ما ہر فلکیات یا عالم کو مسکین آن بڑھی کی طرف ڑجوع کرنا پڑے۔

الغرض! شارع کے پیش نظر بیبیوں محکتیں ہوگئی ہیں، اس لئے ہمارا کام بیبیں کہ چوں و چرا کا سوال اُف کیں اور شارع سے بحث وتکرار میں مشغول ہوکر فرصت اور وقت کے ساتھ وین وائیان بھی ضائع کریں، ہمارا کام تو بہے کہ شارع کی حکمت وشفقت پرایک و فعدا ئیمان لئے آئیں، پھراس کی جانب سے جو تھم ویا جائے اسے اپنے حق میں سراسر خیر و برکت کا موجب اور عین حکمت و مصبحت کا مظہر بجھ کراس پر فوراً عمل پیرا ہوجا کیں:

> زبال تازه کردن باقرار تو نیکنفن علت از کار تو

آخریس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبعرہ جوموصوف جعفر شاہ کیلواری کی اِس کتاب پر'' ماہنامہ'' بینات شعبان ۸۸ ۱۳ دھے'' نفترونظر''میں شائع ہوا تھا درج کر دیا جائے۔

'' رُوَیت بلال''ندر مولانا محرجعفرشاه مجلواری جارے ملک کے مشہور صاحب قلم اور اوار و ثقافت اسلامیہ کے رفیق بیں ، زیر نظر کتا ہے میں انہوں نے '' رُوَیت بلال اور فلکیات' کے موضوع پر گفتگو کی ہے۔ کتا ہے کے مندر جات پر نظر کرنے ہے ہیں انہوں نے '' رُوَیت بلال اور فلکیات' کے موضوف کے مندر جات پر نظر کرنے ہے ہے اس کی'' شان نزول'' کو بھی لینا ضروری ہے۔ موضوف کا تعلق بہاں کے'' حشوبی فرقد' سے ہے ، جس کا نعر و موسوف کے اف ظ میں بیہے :

" حضرات! ہمارے خیال میں ہم پاکستانیوں کی اس وقت کوئی معین شریعت نہیں ہے، پچھلے اووار کی شریعت نہیں ہے۔ پی استعادہ کرتے ہوئے ایک بات متعین کریں مے شریعت ایک بات متعین کریں مے اور حکومت اے نافذ کردے گی تو ہمارے لئے وہی شریعت ہوگی اور پھروہ ہمیشے کے لئے نہیں ہوگی ، ضرورت کے وقت مجانس قانون سازیا کوئی اور مقرد کردہ کمیٹی اس میں ہمی ترمیم کرسکتی ہے۔" (۱)

<sup>(</sup>۱) مولانا جعفر شاه کامتقال "تعقل و تدبر کے لئے قرآنِ تکیم کی تاکید "مشموله ما بینامه" فکر دنظر" راولپنڈی (ازم : ۸۳۰۲۸۳) ، وکی ۱۹۲۸ء۔ بید مقالہ راولپنڈی کی بین الا توامی کا نفرنس کے لئے لکھا گیا تھا تکر برونت کم ہوجانے کی وجہ سے دہاں پڑھائیس گیا۔

ان حفزات کے نز دیک حفزت محمصلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں" دین 'اور" شریعت' دوا بگ الگ چیز دل کے جدا جدانام ہیں، چنانچہ:

'' وین تو وہ زوح اور اسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہوسکتی اور شریعت ای زوح کی تشکیل کا نام ہے، مقصد اسپرٹ کو ہاتی رکھنا ہے اور شکل بدلنے ہے اسپرٹنہیں بدل جاتی۔'' (حوالہ ذکورہ ص: ۸۳۳)

قرآنِ کریم اورسنت نبوی نے عبادات و معاملات میں حلال و حرام ، جائز و ناجائز ، فرض دواجب ، سنت و مستحب اور سجح و فاسد کے جوا حکام نا فذ فرمائے ہیں ، عام مسلمانوں کے نز دیک وہ واجب التسلیم ہیں ، مگر '' حشویہ' کا خیال ہے کہ بیصرف اس دور کی شریعت سخی جس میں وین کی رُوح اور اِسپرٹ کو اس دور کے نقاضوں کے مطابق طمح فار کھا گیا تھا ، اور ہمیں اس رُوح اور اِسپرٹ کو ہاتی رکھتے ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت محملہ ہیں میں وین کی رُوح اور اِسپرٹ کو این کراس کی جگر '' نئی شریعت' وضع کرنی ہے ادر دقتی نقاضوں کے مطابق شریعت محملہ ہیں قطع و برید ، کا نث جیمانٹ ، ترمیم ویشنے اور رو بدل کا نام'' اِجتہاد' ہے ، موصوف کے لفظوں ہیں :

"نا قائل ترمیم صرف دین (جمعی رُوح، اِسپرٹ) ہے، اورشریعت ہردور بیس ترمیم قبول کرستی ہے، اور سبیل" اِجتہاد" کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمیم کا بیمطلب نہیں کہ شروع سے آخر تک سب کچھ بدل دیا جائے بلکہ (الف) ان شریعتوں میں جو چیز اپنے عصری تقاضوں کے مطابق ہوگی وہ باتی رکھی جائے گی۔ (ب) جس کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، اوراس وقت صرف عالمی مصالح اُمت کو پیش نظر دکھا جائے گا۔"

مطلب یے کہ شریعت ِ ضداوندی کے اُ دکام'' پختہ عقل' 'مسلمانوں کے لئے'' خام مواد' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' خام مواد' کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں کئی جگہ استعمال کی ہے۔ ناقل )ان کا برتا وُشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک اجنبی تہذیب کے رسوم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جتنی شریعت کومفید مطلب پائیں گے باقی رکھیں گے، اور جتنی کو چاہیں ترک کردیں گے، اور جتنا جاہیں اس میں وضافہ کرلیں گے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔

اب صرف بیسوال باتی رہ جاتا ہے کہ ' عالمی مصالح اُمت' کی تعیین کا تق کس کو حاصل ہے؟ اس کا جواب ' حشویہ' کے پاس بیہ ہے کہ دین ہیں اِجتہاد پر کس گردہ کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ پور کی قوم کا تق ہے، جودہ اپنے شخب نمائندوں (مرکزی حکومت اور بارلیمنٹ کے ارکان) کو تفویش کرتی ہے، ان ہی کو بیر تق ہے کہ دہ اپنی صوابد ید کے مطابق' ' قتی تقاضوں' اور' مصالح اُمت' کی تشخیص کریں، اگر دہ بھولے ہے دن کو ' شب است ایں' کہ بیٹیس تو تمام قوم کا فرض ہے کہ دہ '' اینک ماہ و پروین' کا قرار کرے۔ اس تشریح ہے معلوم ہوا ہوگا کہ مولا نا جعفر شاہ صاحب جس' اِجتہادی حشویت' یا نگی شریعت کے دائی ہیں، وہ مسٹر پرویز کے نظریہ' مرکز ملت' اور مفرقی نقالوں کے نظریہ' ' تعمیر اسلام' کا معجونِ مرکب ہے، جس کا مقصدِ و حید پورے اسلام پر نظر فائی کرنا ہے، گر مرر دست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیر غور ہیں، ان کی مختصر فہرست موصوف نے یہ ہیں گی ہے: ہے، گر مر دست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیر غور ہیں، ان کی مختصر فہرست موصوف نے یہ ہیں گی ہے:

دُوسرے جسم میں منتقل کرنے کا مسئلہ، ذرائع پیداوار کوتو میانے کا جواز، جنزی کے مطابق چاند کا اعلان، مورتوں کے پردے کی نئی حد بندی، تعدّ دِازواج، شادی، طلاق، دعوت، ذبیحہ اور سفر جج جیسی '' جائز'' چیزوں پر پابندی کا جواز، جبیزی اصلیت، حضانت کی مدت، مفقو دالخمر کی میعاد، یتیم پوتے کی وراثت، نو ٹو، راگ گانے اور تصوریشی کے جواز کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔''

مولا ناموصوف این رفقایسمیت اس خدمت پر مامور میں کرقو می راہ نماؤں کوشر بیت جمد بید کے جن اُصول وفر وع کومنسوخ کر کے ان کی جگہ' وقتی تقاضوں' کے مطابق تی شریعت وضع کرنے کا الہام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو ہموار کریں اور عمی سطح پر لوگوں کو اس کا قائل کریں۔ اس سلسلے میں موصوف جن اِجتہادی صلاحیتوں کو بروئے کا رالاتے ہیں، جس شم کے دلائل فراہم کرتے ہیں، اور جس بھنیک کو استعمال کرتے ہیں، زیرِ نظر کتا بچے اس کی اچھی مثال ہے۔

اسما می اُصول ہے کو قری ہاہ وسال کا مدار رُ وَیتِ ہلال پر ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک اُمت ای اُصول پر کاربندری ہے، اور روزہ عید، اعتکاف، زکو ق ، تج ، قربانی ، عذت وغیرہ وغیرہ بہت ہے اُحکام ای اُصول سے بے کے جاتے ہیں ، اس کے برعش مولا ناموصوف کا موقف ہے ہوان چیز ول کے لئے چاند دیکھنے کے بھیر ہے اس تر تی یافتہ دور ہے میل منیں کھاتے ۔'' اس کے لئے ندر وَیتِ ہلال کی ضرورت ، نه علاء کمیٹی کی ، نہ گواہیاں گزار نے کی ، نہ فیل فون پر تقعد بین کرتے پھر نے کہ اُس کھاتے ۔'' اس کے لئے ندر وَیتِ ہلال کی ضرورت ، نه علاء کمیٹی کی ، نہ گواہیاں گزار نے کی ، نہ فیل فون پر تقعد بین کرتے پھر نے کی ۔'' (ص: ۱۳) ہیں بی حکومت کا کام ہے کہ وہ جنتر کی دکھیر کر بہت پہلے ہی ہے عید وغیرہ کا اعلان کردیا کرے اور ہم آئکھیں بند کر کے ہیں اس پر آ منا وصد قا کہا کریں ۔موصوف کے خیال ہیں'' اس میں کمی شم کا کوئی شرقی نقصان نویس ، بلکہ شرقی نقصان تو اختلاف کرنے ہیں ہے۔'' (ص: ۲۸) ۔

اب دیکھئے کہ اس شری اُصول میں ترمیم کے لئے جس ہے بیمیوں اُحکام شرعید سنے ہوجاتے ہیں ،موصوف نے کیا اجتہادی اُصول وضع کئے ہیں:

'' بیدواضح رہے کہ بم کسی رائے کو،خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اللّی علم کی ،حرف آخر نہیں سیجھتے۔'' (ص: ۵) اپناذ کرتو موصوف نے بطور تبرک کیا ہے، کہنا ہیہ ہے کہٹر بعت کا کوئی مسئلہ خواہ کتا ہی صرت کا وقطعی کیوں نہ ہو،اور تمام اللّی علم اس پر شنق ہی کیوں نہ ہوں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی نئی اُڑی فکالی جاسکتی ہے، چنا نچہ زیرِ نظر مسئلے میں علائے اُمت متعق ہیں کہ زؤیت ہلال کے معنی ہیں سرکی آئٹھوں سے جاند دیکھنا، گرمولا ناموصوف کے اِجتہا وہیں:

" يبال زُوَيت كِ معنى وه علم ہے جو تاريخى يا فنی شواہدے حاصل ہوتا ہے يا خواب كی طرح قلب وخاب كی طرح قلب دخيال ہے ۔.... پس زُوَيت ہلال كوصرف چھم سركے ساتھ مخصوص كرد يے كى كوئى معقول وجہ بيس معلوم ہوتی ۔ " وخيال ہے ..... پس زُوَيت ہلال كوصرف چھم سركے ساتھ مخصوص كرد يے كى كوئى معقول وجہ بيس معلوم ہوتی ۔ " وخيال ہے .....

ای طرح تمام علیائے قانون کے نزد کی شہادت کے معنی ہیں:
"" کسی مخص کا حاضر عدالت ہوکر گواہی دینا۔"

لیکن مولا ناموصوف کے نز دیک میسی نہا گہدہ'' بھیرت بھی کافی ہے جو گمانِ غالب پیدا کردے۔' (ص:۳۳) اور مسمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نہ کرے،اوراے مانے یانہ مانے،گرموصوف کے خیال میں: ''محض گواہوں کی شرعی گواہی سے جوغلبہ طن پیدا ہوسکتا ہے اس سے کہیں زیادہ موجودہ دور کے فلکیاتی عم سے حاصل ہوجا تا ہے۔''

الغرض! جب به أصول ایک دفعه طے بوجائے کہ: '' پہلول نے تر آن دسنت اور دین دشریعت کا جومنہوم سمجھا وہ یا تو سرے سے غلط ہے، یاان کے دور کے لحاظ ہے جو بوتو ہو، کم از کم جمارے لئے سی نہیں''،اس کے بعد شریعت الہید کے ردّ وبدل کے لئے اچھی خاصی تنجائش نکل آئی ہے، اوراس سے اسلامی قطعیات کو بردی آسانی ہے'' حشوی! جتھا د''کی زدیس لایا جاسکتا ہے۔ دین کے کسی بھی مسئلے کو نے کراس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے:'' قدیم مسلمانوں کے دور میں یاان کے خیال میں ایسا ہوگا، کیکن اب ایس نہیں ہے۔'' موصوف نے کراس کے بارے منطق سے تابت کرنا چاہا ہے (ص: ۲۳)۔

۲:...اس" حثوی إجتهاد" کا و و را اصول بیب که امت کے کروڑوں علیا و دفقها و کے خلاف اگر کسی کا قول کہیں مل جے ،

اس کی نقل خواہ کتنی ہی شاذ و مر وُ وہ علا اور نا قابل اعتبار ہو ، لیکن اسے دی آسانی کی طرح صبح سجو کر اعلان کر دو کہ بیہ سئلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آبیا ہے ، اور ہم فلاں قول کو افتتیار کرتے ہیں۔ چنانچہ زیر نظر سئلے ہیں مولا نا موصوف نے مطرف بن عبد اللہ ، علامہ بکی ،

قاضی عبد البجبار ، ابن مقاتل اور مصنف جمع العلوم کے نام دیئے ہیں ، کہ وہ اس فن پرکھل یا" غیر کھل" اعتباد کرتے ہے (ص: ۱۱ تا تا سا)۔ حالا تکہ اقل الذکر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتح الباری ج: ۳ ص: ۹۳) ، علامہ بیکی کا قول مروُ وہ ہے (شامی ج: ۲ ص: ۱۰ میں ) ، علامہ بیکی کا قول مروُ وہ ہے (شامی ج: ۲ میں ) ، اور باتی بزرگوں کے بارے ہیں اقراق موصوف کو بہی معلوم نہیں کہ وہ کون تھے ؟ (حدید ہے کہ مصنف جمع العلوم کے نام بیک کا آتا پتائیس ) علاوہ ازیں ان کا بیقول بحوالے شامی ، ذاہدی کی "فیسه" سے نقل کیا گیا ہے ، جس کے بارے ہیں خود علامہ شامی کی تصریح کا آتا پتائیس ) علاوہ ازیں ان کا بیقول بحوالے شامی ، ذاہدی کی "فیسه " سے نقل کیا گیا موروث کو بیا اعتبار اور گرے پڑے اقوال" اجتبادی قلمی " تعمیر ہوگیا ، اور چودہ صد یول کو غلاقی کی شکار کہنے کا جواز پیدا ہوگیا۔

۳۱:.." حشویت 'کا تیسرا اُصول بیہ ہے کہ موقع پڑے تو جعل وتلبیس اور بعض دفعہ صریح غلط بیانی ہے بھی گریز نہ کرو۔ چنا نچے سب کو معلوم ہے اِمام شافعیؓ اس مسئلے میں پوری اُمت کے ساتھ متفق ہیں الیکن مولا نا موصوف نے اِمام شافعیؓ ہے بھی منوالیا کہ رُویتِ ہلال کے بجائے صرف جنر ی دیکھے کرچا ندکا چیقگی اعلان کیا جاسکتا ہے (من۲۵)۔

اور موصوف کی اس تنمیس کا خشاہہ ہے کہ ' یوم شک' علی روز ہ رکھنا چاہیے یانہیں؟ اس کے بارے میں إمام شافع کی کے نہیں بلکہ بعد کے مشاکخ شافعیہ کے متعددا توال ہیں جو إمام نووی کی ' شرح مہذب' اور حافظ ابن ججر گی ' فتح الباری' میں و کھے جاسکتے ہیں۔ ان ہی میں ایک قول بعض مختاط شافعیہ کا ہیہ ہے کہ اگر حسائی تخیینہ اس کی تائید کرتا ہوتو جس شخص کو اس کی صحت پراعتاد ہو، اس کے لئے روز ہ رکھ لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں ۔ اس کو موصوف نے ،غلط نہی یا جعل سازی کی وجہ ہے، یوں سنح کرلیا کہ اہام شافعی اور تمام شافعیہ فن فلکیات پراعتاد کے قائل ہیں (ص: ۱۲)۔

٣:... مشویت کا چوتھا اُصول ہیہ کے مختلف تھم کے مغالطوں اور خوش گیبوں کو' قیاس' کا نام دیا جائے ،مورا ناموسوف کواس اُصول ہے بھر پوراستفادہ کی خاصی مثل ہے ،مثلاً:

المنظم على المركز المر

سو:...' اگر نمینک چلاناشهسواری کی تعبیر ہے، تو رُؤیت کی تعبیر جنتری ہے کیوں نہیں ہوسکتی؟'(ص:۵)

ہم:...' اگر میراث کی تقسیم میں حساب کتاب پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو جا ندھیں کیوں نہیں کی جاسکتا؟'

۵:...' اگر مشکیز ہے کے بجائے پہپنگ ہے وضو کے لئے پانی لیا جاسکتا ہے، تو ہوائی جہاز ہے جا نہ جا پانہ کیوں نہیں و یکھا جاسکتا ؟'

۱:... اگر گوشت کے معالم میں تصائی پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو چاند کے معالمے میں حکومت پر کیوں میں کیا جاتا؟" نہیں کیا جاتا؟"

ان زنلیات کونقل کرتے ہوئے بھی قلم کو گھن آتی ہے، گھران حضرات کا جگر گردہ ہے کہ وہ شرقی مسائل کوان بچکانہ پہیلیوں سے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لئے زعلم کی ضرورت، نہ عقل کی ، نہ دانش کی ۔

ادار وُ نُقافت اسلامیہ سے اسلامی موضوعات پرای'' معیار'' کی کتابیں نُکلتی رہیں ،تو یقین کرنا جا ہے کہ وہ اپنی نیک نامی میں '' ادار وَ طلوعِ اسلام'' اور'' ادار و تحقیقات اسلامی'' نے بھی آ کے نکل جائے گا۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

#### انگلستان میںنمازعید

سوال:...انگلتان میں مسلمانوں کے لئے عید کا مسئلہ سب ہے، مسلمان اس سلسلے میں ہمیشہ اِختاا فات کا شکار رہتے ہیں، ہرشہر میں کی گئی عیدی ہوتی ہیں، اس سلسلے میں آپ بچوفر ما ئیں گے کہ مسلمان کس طرح ایک ون عید منا کیں؟ جواب: وراصل دمضان المبارک اور عید کا تعلق رُؤیت بلال ہے ہے، نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' چا تد دکھے کر دوز ہ رکھو، اور چا ندد کھے کرعید کرو۔ ''عیسوی می منتعین من ہے، اس کی تاریخیں مقرر ہیں، لیکن قری تاریخوں کا تعین ہر ماہ ہوتا ہے،

<sup>(</sup>١) عن ابن عبمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه واله تفطروا حتى تروه واله تفطروا حتى تروه والمن أبي دارُد ج: ٤ ص: ٢٠١٤، كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين) وأيضًا: ويثبت رمضان بروّية هلاله أو بعدّ شعبان ثلاثين يومًا وبعدّ شعبان ثلاثين يومًا والبحر الرائق ج. ٢ ص: ٢٨٣، كتاب الصوم).

مجمی ۹ ۱ رتاری کو بھی و ۱ رہاں جا تھی و اطلاع پر روز سے یا عید کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پورپ کے موسی حالات کی وجہ سے عام طور پر یہاں چا ندکا و یکھ جاتا ہے، جبکہ فقتی مسائل کی رُو سے اس کے عام طور پر یہاں چا ندکا و یکھ جاتا ہے، جبکہ فقتی مسائل کی مطابق اَ دکام بتائے جا کیں آوا ختلاف کی کوئی وجنہیں، فقہ کی رُو سے جمالات کی جوتا ہے اس کی ''رُوکیت'' (چا ندر یکھنے) کا اعتبار ہوتا ہے، جن مم لک میں چا ندئیل و یکھا جاتا، تو وہاں سے جوقر یہ ترین اسلامی ملک ہوتا ہے اس کی''رُوکیت'' (چا ندر یکھنے) کا اعتبار ہوتا ہے، اور اس کی چا ندگی اطلاع پر عید یا رمضان المبارک کا اعلان کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے انگلینڈ سے قریب ترین ملک مراکش ہے، اور اس کی چا ندگی اطلاع پر عید یا رمضان المبارک کا اعلان کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے انگلینڈ میں مختلف ملکوں نے فقتی اس لئے مراکش کے چا ند پر انگلینڈ میں مختلف ملکوں کے فقتی اس کے مراکش کے چا ند پر انگلینڈ میں ایک بی دن عید از کا مام کو ایک متفقہ ضابطہ طے کرکے پورے انگلینڈ میں ایک بی دن عید کرنی چا ہے ، تا کہ مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آئے اور لوگ وین کے خلاف پر و پیگنڈ انہ کریں۔

جن کے نزد کیک شرعی شہادت سے جا ند ثابت ہوگیا تھا اُنہیں ایک روز ہے کی قضا کرنی جا ہے سوال:...اخبار میں خبرشائع ہوئی کہ رمضان المبارک کا جاند ۲۸ رمارج کونظر آئیا تھا، جبکہ شہادتیں بھی موجود تھیں، جبیا کے مان درور کی شاہ کہ مان سے خلامہ تیزی سازی کے مدین ساکھتے اور الاسکیش نے مان نظر تی نامیدوں میں استریک اور کی

کہ چاندرات کی شام کو چاند سے فلا ہرتھا کہ چاندا بک دن پہلے کا تھا، اور ہلال کمیٹی نے چاندنظر آنے کا إعلان نہ کیا، چونکہ چاند کی پہلی غلطی کو چھپانے کے لئے دین کی چوری کی، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ روزے ہوئے ایک کا جوری کی، اور حق بات کو چھپایا، اگر ۲۹ روزے ہوئے تو کیا پہلاروزہ جو ہلال کمیٹی کی وجہ ہے رہ گیا، کیاوہ روزہ رکھنا پڑے گا؟ جواب سے نوازیں؟

جواب:...جھےتو اٹل علم ہے ایسی بدگھانی نہیں کہ فرض شرگی کوئٹن حکومت کی خوشنو دی کے لئے غارت کرڈ الیس ، اور پھراس میں حکومت کا کیا مفاد ہوسکتا ہے کہ رمضان ایک دن بعد میں شروع ہو۔ بہر حال جن لوگوں کے نز دیک شرگی شہادت سے رمضان ٹابت ہوگیا تھا ، ان کوروزے کی قضا ضرور کرنی جا ہے۔

<sup>(</sup>۱) تنصیل کے لئے دیکھتے: شامی ج: ۱ ص:۳۹۳ مطلب فی فاقد وقت العشاء کاهل بلغاد۔ ایمناً الاحظر آم) نظام الفتادی، ازمول نامفتی نظام الدین اعظمی رحمہ الله ج: ۱ ص:۱۲۸، کتب رحمانیال مور۔

 <sup>(</sup>٢) رجل رأى هـ الال رصصان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء
 دون الكفارة. عالمگيري ج. ١ ص: ٩٨ ١ ، الباب الثاني في رؤية الهلال).

#### روز بے کی نبیت

#### روزے کی نیت کپ کرے؟

سوال:...رمضان المبارك كروز كنيت كسوقت كرني جائي؟

جواب:...ا: بہتریہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوزے کی نیت مجع صادق سے پہلے پہلے کر لی جائے۔

۲:...اگرمنج صادق ہے پہلے رمضان شریف کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، منج صادق کے بعد ارادہ ہوا کہ روزہ رکھ ہی لینا چاہئے ، تواگر منج صادق کے بعد پچھ کھایا پیانہیں تو نیت سمجے ہے۔

سان...اگر پچوکھا یا پیانہ ہوتو دو پہرے ایک گھنٹہ پہلے (لینی نصف النہارشری سے پہلے ) تک رمضان شریف کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔

۳۰:...رمضان شریف کے دوزے میں بس اتی نیت کرلیما کا فی ہے کہ آج میراروز و ہے ، یارات کونیت کرے کہ مجم روز ہ رکھنا ہے۔

#### نصف النہار شرعی سے پہلے روز ے کی نبیت کرنا جا ہے

سوال: ... كيانصف النهار شرى كونت روز كنيت كريجة بي اور نماز بره عظة بي؟

جواب: ... پہلے یہ بجد لیاجائے کہ '' نصف النہارشری'' کیا چیز ہے؟ نصف النہارون کے نصف کو کہتے ہیں ، اور روز و دار کے سے منج صادت سے دن شروع ہوجاتا ہے ، ہی منج صادق سے لے کرغروب آفناب تک پورا دن ہوا ، اس کے نصف کو' نصف النہارشری'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لے کرغروب ہوئے تک کوعرفا'' دن'' کہتے ہیں۔ اس کا نصف '' نصف النہارعرفی''

<sup>(</sup>١) ووقتها بعد الغروب ولا يجوز قبله والتسحر نية كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣،٢) وإنسا تنجوز النينة قبل الزوال إذا لم يوجد قبل ذلك بعد طلوع الفجر ما ينافي الصوم الح. (هندية ح ا ص ١٠٩٠، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) وعرفها في اغيط بأن يعرف بقلبه انه صوم ... إلخ (البحر الرائق ج:٢ ص: ٢٤٩). وأيضًا اما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ..... فهو أداء رمضان ..... وحقيقة النية قصده عازمًا بقلبه صوم عد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما يشترط ثبت البية ص: ٣٥٢ طبع نور محمد).

كهلاتا إ\_" نصف النهارشرى": نصف النهارعرفي" كم وجيش حاليس منث يهلي موتا إ\_

جب بيمعلوم ہوا تو اب مجمعنا جا ہے كدروزے كى نبيت ميں" نصف النہارشرى" كا اعتبارے، اس لئے روز وَ رمضان اور روز وُنْفَل کی نیت' نصف النہار شری' سے پہلے کرلینا صحیح ہے (جبکہ پچھ کھایا پیانہ ہو)، اس کے بعد صحیح نہیں ، اور نماز میں'' نصف النهارع فی'' کا اعتبار ہے، کہ اس وقت نماز جائز نہیں۔'' نعف النہار شرعی'' (جس کو''ضحوۂ کبریٰ' بھی کہتے ہیں ) کے وقت نماز

#### روزه رکھنے اور إفطار کرنے کی دُعاتیں

سوال:..نغلی روز ہے کی نبیت اور روز ہ رکھتے اور إفطار کرنے کی ؤعائیں کیا ہیں؟ جواب: الل روزے کے لئے مطلق روزے کی نیت کافی ہے، اور وہ یہ:

"وبصوم غد نويت" ترجمه: " اوريس كل كروز ي كينت كرتا مول "

#### اور إفطار كى دُعابيب:

(١) - (فيصح أداء صوم رمضان ...... والتفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: رقوله إلى الضحوة الكبرين) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الصوء في أفق المشرق إلى غروب الشـمـس والـغـايـة غيـر داخـلة في المغيا كما أشار إليه المصنف يقوله لا عندها ....... وفي الجامع الصغير قبل النصف النهبار وهمو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٤٤، كتاب الصوم).

(٢) (فيصبح أداء صوم رمضان ..... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: قوله إلى النصحوة الكبرى المراديها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشبمس والخايبة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لاعتدها ..... وفي الجامع الصغير قبل النصف المنهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود النية في أكثر النهار وتصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الصحوة الكبري لا وقت الـزوال فتشتـرط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٤). وأيضًا: أما القسم الذي لَا يشترط فيه نيته فهو أداء رمضان . . . . . . . وأداء النفل ..... فتصح النية ولو نهارًا إلى ما قبل نصف النهار لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار إحتياطًا وبه توجد في كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبري لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه قيقوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مراقي الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ۳۵۳: ۳۵۳: طبع مير محمد).

(r) ويصبح أيضًا . . . . . النقل بمطلق النية من غير تقييد . . . . . . وبنية النفل أيضًا . (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية ص:٣٥٣ طبع مير محمد كتب خانه). "اللّهم لک صمت وعلی رزقک افطرت"
"اللّهم لک صمت وعلی رزقک افطرت"
ترجمه:... اے الله! میں نے آپ کے لئے روز ورکھا ،اور آپ کے رِزِق پر إفطار کیا۔ '' اور روز وُرمضان کی نیت میں یوں کے:

"و بصوم غد نویت من شهر رمضان" ترجمه:..." اور پس کل کے رمضان کے روز ہے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### إفطار کی کون سی وُعا حدیث ہے ثابت ہے؟

سوال:...اخبر'' جنگ' ۱۵ رمارج ۱۹۹۱ء میں آپ کامضمون رمضان المبارک کی نضیلت اور اہمیت پر بہت معلو ، تی مضمون ہے۔اس میں ایک بات معلوم کرنا جا ہتا ہوں ، اِفطار کی دُعامیں آپ نے دودُعا کیں لکھی ہیں:

ا:... پیاس جانی رہی،انتزیاں تر ہوگئیں اوراَ جر اِن شاءاللہ ثابت ہوگیا۔

٢:...ا الله الله الله عن تير الكروز وركما اور تير الدرق س إفطاركيا-

آپ سے بیمعلوم کرناچا ہتا ہوں کہ دونوں دُما وُل میں کونی کے احادیث سے ٹابت ہے؟ نیز وُ دسری دُما میں ہم ہیشہ یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اے اللہ ایس نے تیرے لئے روز ور کھا، اور تھھ پر اِئیان لا یا، اور تھھ پر توکل کیا، اور تیرے رزق سے اِفطار کیا۔ آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ کونی دُما پڑھنی جا ہے جو تھے احادیث سے ٹابت ہو؟

جواب:...میں نے اپنے مضمون میں جو دو دُعا تمیں نقل کی ہیں، وہ تو مشکلوۃ (ص:۵۱) میں ابودا وَ دشریف کے حوالے سے مذکور ہیں،اور جواَلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یہ جھے کسی مدیث میں معلونہیں۔ کو مضمون سیح ہے۔

#### روزے کی نبیت کس وفت کریں؟

سوال:... مجھے بے خوالی کی شکایت ہے، نیز میرے ذے کافی قضار وزے ہیں، اگر میں سحری کے وقت اُنھوں تو بے خوالی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت اُنھوں تو بے خوالی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت اُنھوں تو ہانے کا اندیشہ ہے۔اس سور ستوحال میں کیا میں ایسا کرسکتی ہوں کہ رات اا بیج تک نیت کرلوں اور جب فجر کے وقت اُنھوں تو میرار وزہ ہو؟

 <sup>(</sup>١) وعن معاذ بن زهرة قال: ان النبي صلى الله عليه وصلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكّوة ص: ١٤٥١ ، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٠٠ ، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) هندية ج ا ص: ٢٠٠٠ كتاب الصوم، الباب الثالث قيما يكره للصائم وما لا يكره.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عسر رضى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأحر إن شاء الله. رواه أبو دارُد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عنه قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داوُد مرسلًا. (مشكوة ص: ٤٥١ م كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني).

#### جواب:...اگرآپ سونے سے پہلے نیت کرلیں کہ جھے دوز ہ رکھنا ہے تو نیت سمجھ ہوجائے گی۔(۱) رات سےروزے کی نیت کرنے سے کیا مرادہ؟

سوال:...میں نے ایک کتاب میں پڑھاتھا کہ تضااور نفل روزے کی نیت رات ہے کرنی جا ہے ،اور اگر ایبانہ کیا تو روز ہ ووباره رکھنا ہوگا۔رات سے نیت کرنے سے کیام اوہے؟ کیارات سے نیت کرنے کے بعد مج فجر کی اَذان سے پہلے سحری نہیں کرسکتے یا سنجمه کی بھی نہیں سکتے ؟

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ جمع صادق ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرلے۔ تفل روز ہے کی نبیت

سوال: .. نغلی روزے رکھنے، کھولنے کی نبیت کیا ہے؟ اگر بطور نذر نفلی روزے مانے ہوں کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو اتنے روزے رکھوں گا،نبیت رکھنے اور إفطار کرنے کی کیاہے؟

جواب:..نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں ،نفل روز ومطلق روزے کی نیت سے بھی سے ہے ، اورنفل کی نیت سے بھی ، لینی ول میں ارا وہ کر کے کہ میں روز ہ رکھ رہا ہوں۔ محرنذ رکے روزے کے لئے نذر کی نبیت کرنا ضروری ہے، یعنی ول میں بیارا وہ کرے کہ میں نذر کاروز ہ رکھر ہاموں۔ غالباً آپ کی مرادنیت ہے وہ دُعاتیں ہیں جوروز ہ رکھتے ونت اور اِفطار کرتے ونت پڑھی جاتی ہیں ان دُ عا وَں کا پڑھنامستحب ہے،ضروری نہیں،روز وان کے بغیر بھی سیح ہے،البتہ ان دُ عا وَں کا زبان سے کہدلینامستحب ہے۔

### سحری کھائے بغیرروزے کی نبیت دُرست ہے

سوال:...میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ روزے کی سحری کھانا ضروری ہوتا ہے یانہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، كوكى كي كارك اصلاح فرماية

 <sup>(</sup>١) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص:٩٥ ١، كتناب النصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقي الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل قيما لا يشترط تثبيت النية).

 <sup>(</sup>٢) أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النبة لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان . . . . . فيصح بنية معينة مبينة من الليل وهو أفضل. (مراقى الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، قصل فيما لا يشترط تثبيت النية).

<sup>(</sup>٣) وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبيينها يتأدى به ويسقط عن المكلف .... والنذر المطلق عن تقييده بـزمـان . . . . . . . لأنها ليس لهـا وقـت معين فـلـم تتأدى إلّا بـنيـة مخصوصة مبينة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۳۵۳، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خاله).

<sup>(</sup>٣) فيصح أداء صوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل ..... وبمطلق النية أي نية الصوم .... . . وبنية نفل درمختار. وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص ٣٧٤).

جواب: روزے کے لئے بحری کھانا باہر کت ہے، کہ اس سے دن بحر آقت رہتی ہے۔ گربیدوزے کے بیچے ہونے کے سے شرطنبیں، پس اگر کسی کو بحری کھانے بغیرروز ورکھ لیا توروزہ تھے ہے۔ (۲)

سوال:...رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نبیت پڑھ کرروز و رکھتے ہیں ، آپ ہے پوچسنا یہ ہے کہ اگر ہمارے رمضان میں روز ہے رہ جائیں اور بعد میں ہم قضار وزے رکھیں تو یمی نیت کریں گے؟

جواب: .. نیت ول کے ارادے کو کہتے ہیں، پس جب آپ نے منج صادق سے پہلے تضا کے روزے کی نیت کر کے روز و ر کالیا توروز وسیح ب، اگرزیان سے بھی: "وبسصوم غد نویت من قضاء رمضان" (مسیح کوتضائے رمضان کاروز ورکھنے کی نیت كرتا/كرتى موں) كہدلے تواج هاہے ، مكرروزے كى نبيت ان الفاظ كوز بان سے كيے بغير بھى موجائے كى۔ (٢٦)

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضااور کفارہ لازم ہول کے

سوال:... کیا تغناروزے بغیر سحری کے اس طرح رکھے جاسکتے جیں کہ جی رات کوسونے سے پہلے نیت کر کے سوؤل کہ میرا صبح روزہ ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نفل روز ہ اور قضار وزے بغیر سحری کے نبیس رکھے جا سکتے۔ اگر صبح اُ شخنے کے فور اُبعد لیعنی صبح کے ونت أته كرنيت كى جائے تو كياروز واوا ہوجائے گا؟ كيونكدروزے كى نيت زوال سے پہلے كى جاتى ہے، اور الرضيح أنه كراراده بدل جائے یاکس مجوری کی وجہ سے روز ور کھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روز و کے لئے قضالا زم ہوگی یا کفارہ؟ براو کرم اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فرمادی، کیونکہ مجھے فل اور تضاد ونوں روزے رکھنے ہیں اور میں کیونکہ منج صادق سے پہلے اُٹھونہیں علی ،اس لئے ابھی تک اپنایه فرض اوانبیس کرسکی به

جواب:... يهان چندمسائل بين:

ا:... تضائے رمضان کاروز ہ بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں ، گر شرط یہ ہے کہ قضا کے روزے کی نیت مبع صادق سے پہنے

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستحروا فإن في السحور بركة. (سنن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ٢١ | ، طبع نور محمد).

<sup>....</sup> جاز صوم رمضان والنذر المعين (٢) ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح والنفل بنيبة ذلك اليوم أو بنية مطلق الصوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فناوى هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ح: ١ ص: ٩٥ ا ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والمية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي والسئة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ح. ا ص: ١٩٨٠ وأيضًا في الدر مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) وشرط القضاء والكفارات ان يبيت ويعين كذا في التقاية. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٦ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطة، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٣٨٥، كتاب الصوم).

۲:...اگرمبع ہوگئ تو نفلی روزے کی (ای طرح رمضان مبارک کے ادائی روزے) کی نیت تو نصف النہار شرع سے پہلے کر ن صحیح ہے۔ گر قضار وزے کی نیت صحیح نہیں ،ای طرح نذر کے روزے کی نیت بھی صبح صادق کے بعد صحیح نہیں ، کیونکہ قضا اور نذر کے روزے کی نیت مبح صادق ہے پہلے کرلیما شرط ہے۔

ساز...اگررات کوروز کے کنیت کر کے سوئے تو اگر میج صادق ہونے سے پہلے آکھ کھل گئ تو نیت بدلنے کا اختیار ہے، خواہ روز ور کھے باندر کھے، لیکن اگر رات کو نیت کرنے کے بعداس وقت آکھ کھی جبکہ میج صادق ہو چکی تھی تو اب نیت بدلنے کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ رات کی نیت کی وجہ سے روز و شروع ہو چکا ہے۔ اب نیت بدلنے کے معنی روز و تو ڈنے کے ہوں گے، اس صورت میں اگر میج صادق کے بعد پچھ کھایا پیا تو روز و تو ث جائے گا۔

پھراگر بید مضان کاروز ہ تھا تو تضااور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اورا گرنفل کاروزہ تھا تواس کی تضالا زم آئے گی۔

 <sup>(</sup>١) فيحسح أداء صبوم رمضان والنفر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمختار) وفي الشامية: قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٤٤٤)، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) والشيرط للهاقي من الصيام قران النية للفجر ولو حكمًا وهو تبييت النية للضرورة وتعيينها (درمختار) وفي الشامية:
 (قوله: وإلشيرط للهاقي من الصيام) أي من أنواعه أي الباقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المئن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق ... ولخ. (شامي ج:٢ ص:٣٨٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نبته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥٠)
 كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه).

<sup>(</sup>٣) وفي التنوير: وإن حامع في رمضان أداء ...... عمدًا فظن فطره به فأكل عمدًا قضي وكفر. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص. ٩ • ٣-١ ١ ٣، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده، وأيضًا في العالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥ ١).

 <sup>(</sup>۵) قوله لما مرأى من أن الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تجب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره.
 (شامى ح: ۲ ص ۹۰ س، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في جواز الإفطار بالتحرى).

### سحرى اور إفطار

### سحری کھانامستحب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روز ہ ہوجائے گا

سوال:...سوال بیہ ہے کہ کیاروز ہ رکھنے کے لئے سحری کھا ناضر دری ہے؟ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو کیا اس کاروز وہیں ہوگا؟ روز ہے کی نبیت بھی بتلا دیجئے جس کو پڑ مدکرروز ہ رکھتے ہیں۔

جواب:...روزے کے لئے حری کھانامتحب اور باعث برکت ہے، ادراس سے روزے میں آقت رہتی ہے۔ اور حری کھاکر بیدُ عاپڑھٹی چاہئے: "وبسصوم غد نبویت من شہو رمضان "کین اگر کسی کو بیدُ عایادنہ ہو، تب بھی روزے کی دِل سے نبت کر لینا کافی ہے۔

اگرآپ نے مبیح صاوق سے لے کرغروب تک پہنیس کھایا پیااور گیارہ بج (بینی شرق نصف النہار) سے پہلے روزے ک نیت کرلی تو آپ کاروز وسیح ہے، نضا کی ضرورت نہیں۔

#### سحری میں دیراور إفطاری میں جلدی کرنی جا ہے

سوال:...جارے ہال بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں ،اور إفظاری کے وفت دیر سے إفطار کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل سیج ہے؟

چواب: ...سورج غروب ہونے کے بعدروزہ إفطار کرنے میں تأخیر نیس کرنی جاہئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت خیر پرد ہے گی، جب تک سحری کھانے میں تاخیر اور (سورج غروب ہونے کے بعد) روزہ إفطار کرنے میں جدی

<sup>(</sup>١) التسمعر مستحب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠٠)، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. (ابن ماجة ص: ٢١)، باب ما جاء في السحور، طبع نور محمد).

<sup>(</sup>٢) قوله أن يتلفظ بها فيقول نويت أصوم غدًا ....... من فوض رمضان ... إلخ. (شامي ج ٢٠ ص ٣٨٠، كتاب الصوم، والهدية، كتاب الصوم،

 <sup>(</sup>٣) قوله والشرط فيها ....... يكفيه ان يعلم بقلبه أن يصوم ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠، كتاب الصوم، والهندية
 ح. ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

 <sup>(</sup>٣) فيصبح أداء صوم رمضان والنقل بنية من الليل إلى الضحوة الكيرى (درمختار) وفي الشامية قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٤٤) كتاب الصوم، والهندية ج: ١ ص:٩٩١).

کرتے رہیں مے'' (منداحد ج:۵ من:۱۷۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روز وافطار کرنے میں جلدی کریں گے'' (صحیح بخاری وسلم بمکلوٰۃ مں:۱۷۵)۔ وسلم بمکلوٰۃ مں:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:" اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو إفطار میں جلدی کرتے ہیں'(ترندی مکلوں مین ۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' وین ہمیشہ عالب رہےگا، جب تک کہ لوگ اِفطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود ونصاری تاُخیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد، ابنِ ماجِ، مفتلوٰۃ می:۵۵۱)۔ تاُخیر کرتے ہیں'' (ابوداؤد، ابنِ ماجِ، مفتلوٰۃ می:۵۵۱)۔

مربیضروری ہے کہ سورج کے غروب ہوجانے کا لیقین ہوجائے تب روز ہ کھولنا جا ہے۔

#### صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروز ہیں ہوگا

سوال: ..روز و كنظ وقت كے لئے ہوتا ہے؟ كيامج صادق كے بعد كما سكتے ہيں؟

جواب:...روز ومنع صادق سے لے کرسورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس منع صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے ک اجازت ہے، اگرمنع صادق کے بعد مجو کھایا بیا توروز ونبیں ہوگا۔

#### سحری کے وقت ندأ تھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی سحری کے لئے ندا ٹھ سکے تواس کوکیا کرنا جا ہے؟ جواب:...بغیر کچوکھائے ہیئے روزے کی نیت کر لے۔

(۱) عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ..... لا تزال أمّنى يخير ما أخروا السحور وعجّلوا الفطر. (مسند احمد بن حنيل ج: ۵ ص: ۱ ۱ طبع بيروت).

(٢) وعن سهل رضى الله عند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة، كتاب العوم ج: ١ ص: ٤٥ ١ ، بابّ الفصل الثاني، طبع قديمي).

(٣) - وعنمه (أي أبي هريسة) قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكّرة، كتاب الصوم ج: ١ ص:٤٥١ ، طبع قديمي).

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصاري يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٤٥).

(٥) ولا يقطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وان أفن المؤذن بحر عن البزازية. (رد اغتار، كتاب الصوم ج٠٦ ص:٢٠٠).

(٢) فهو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غروب الشمس ... إلخ (هدية ج: ١ ص: ١٩٣١) كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه ... إلخ، والشامي ج: ٢ ص: ١٤١١، كتاب الصوم).

(2) ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم تام ...... لم يجز وإن نوى بعد غروب الشمس جاز كدا في الحلاصة. (هندية حال ص: ١٩٥٠ م كتاب الصوم).

سونے سے پہلے روزے کی نبیت کی اور مبح صادق کے بعد آئکھ کھی تو روز ہ شروع ہو گیا،اب اس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں

سوال:...ایک شخص نے روز ہے کی نیت کی اور سوگیا، گرسحری کے دفت نداُ ٹھ سکا، تو کیا مبنح کواپنی مرض سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ روز ور کھے یا ندر کھے؟

جواب:... جب اس نے رات کوسونے سے پہلے روزے کی نیت کر کی تقی تو صبحِ صادق کے بعداس کا روز ہ (سونے کی مات میں) شروع ہو گیا، اور روز ہ شروع ہونے کے بعداس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روز ہ رکھے یا ندر کھے؟ کیونکہ روز ہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے، اور اس کے اس فیصلے پر روز ہ شروع بھی ہو چکا ہے، اب روز ہ شروع کرنے کے بعداس کوتو ژئے کا اختیار نہیں، اگر رمضان کا روز وتو ژور کا تواس پر قضااور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔

رات کوروزے کی نیت کرنے والاسحری نہ کھاسکا تو بھی روزہ ہوجائے گا

سوال:...کوئی شخص اگررات ہی کوروز ہے کی نیت کر کے سوجائے ، کیونکہ اس کواٹد بیشہ ہے کہ سحری کے وقت اس کی آنکھ نیس کھلے گی تو کیااس کاروز ہ ہوجائے گا؟

جواب:... بوجائے گا۔

سوال:...ادراگراندق ہے اس کی آنکھ کل جائے تو کیا وہ نے سرے سے تحری کھا کے نیت کرسکتا ہے؟ جواب:...کرسکتا ہے۔

كيانفل روزه ركضے والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہيں؟

سوال: ...نظل روز ہ جب رکھتے ہیں تو نجر کی اُؤان کے وقت (لینی جب نجر کی نماز ہوتی ہے) روز ہ بند کرویتے ہیں ، جبکہ روز ہ اُؤان سے دس یا پندر ہ منٹ پہلے بند کر دینا چاہئے ، جومسلمان بھائی اُؤان کے وقت روز ہ بند کرتے ہیں تو کیاان کا روز ہ

(۱) وقت النية فالأفضل في الصيامات كلها أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر بن أمكنه ذالك أو من الليل لأن النية عند طلوع الفجر تقارن أوّل جزء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرًا وإن نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم دينا لا يجوز بالإجماع وإن كان عينًا وهو صوم ومضان وصوم التطوع خارج ومضان والنذور المعين يجوز ـ (بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٨٥، كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها فنوعان، طبع ايج ايم سعيد) ـ

إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة وعُذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما فلا كفارة وعليمه القضاء كذا في خزانة المفتين. فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة . . . عليه القضاء والكفارة عندنا هكذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠٦، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(m) فيصبح صوم رمضان ...... بنية من الليل إلى الضحوة الكبرئ ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص ٣٥٧).

(٣) اليضأـ

**ہوگا یانہیں**؟

جواب:...اگرضی معادق ہوجانے کے بعد کھایا بیا تو روزہ نہ ہوگا،خواہ اُ ذان ہو چکی ہو یا نہ ہو کی ہو، اور اُ ذانیں عموماً منج معادق کے بعد ہوتی ہیں، اس لئے اُ ذان کے وقت کھانے پینے والوں کا روزہ ہیں ہوگا،عموماً مسجد دں ہیں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں، ابتدائے فجر کا وقت و کیوکراس سے جاریانج منٹ پہلے بحری کھاٹا بند کردیا جائے۔

#### اَ ذان کے وقت سحری کھا نا پینا

سوال:...اگرکوئی آ دی منح کی آذان کے وقت بیدار ہوتو وہ روزہ س طرح رکھے؟

جواب:...اگراَ ذان منحِ صاوق کے بعد ہوئی ہو (جیسا کہ عموماً منحِ صادق کے بعد بی ہواکرتی ہے) تواس شخص کو کھانا پینا نہیں چاہئے، ورنداس کا روز ونہیں ہوگا، بغیر پچھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرے۔ ہاں! اگر اَ ذان دفت ہے پہلے ہوئی ہوتو دُ وسری ہات ہے۔

#### سحری کا وفت سائرن پرختم ہوتا ہے یا اُذان پر

سوال:...رمضان المبارک میں محری کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ لیعنی سائر ان تک ہوتا ہے یا اُؤان تک؟ ہارے یہاں بہت سے لوگ آ کھودیر سے کھلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اُؤان تک محری کرتے رہتے ہیں، کیاان کا پیطر زیمل صحیح ہے؟ جواب:...محری ختم ہونے کا وقت متعین ہے، سائر ن، اُؤان اس کے لئے ایک علامت ہے، آپ گھڑی و کمے لیس، اگر سائرن وقت پر بجاہے تو وقت ختم ہوگیا، اب کھے کھائی نہیں سکتے۔ (م)

#### سائرن بجحة وفت ياني بينا

سوال:...جارے یہاں عو آلوگ سائرن بجنے ہے کھ وقت پہلے حری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائرن بجنے کا انظار کرتے رہنے ہیں، کیا ایسا کرنا مجے ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کرتے رہنے ہیں، کیا ایسا کرنا مجے ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں سائرن بجنے کا مطلب یہ تونییں ہوتا کہ حری کا وقت ثتم ہوچکا ہے؟

جواب :.. سائرن ایک منٹ پہلے شروع ہوتا ہے، اس لئے اس دوران پانی پیاجا سکتا ہے، بہر حال احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ

 <sup>(</sup>۱) ولو تسحر على ظن ان الفجر ثم يطلع فإذا هو طالع ...... فعليه القضاء ولا كفارة عليه ... إلخ (البدائع الصنائع،
 كتاب الصوم ج: ٢ ص: ١٠٠ م طبع ايچ ايم سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٩٣ ا طبع رشيديه).
 (٢) اليشاً..

 <sup>(</sup>٦) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به
 وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولًا يأكل ... إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ١٩٥، طبع رشيديه).

سائرن بجنے ہے پہلے پانی ٹی لیاجائے۔

### سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز ہیں ہوگا

سوال: کراچی میں محری کا آخری وقت تقریباً سواجار بجے ہے، کین اگر ہم کسی وقت دیں منٹ بعد (جارزم کر پچتیں منٹ تک ) محری کرتے رہیں، تو کیااس ہے روز ہ کر وہ ہوجاتا ہے یانہیں؟

جواب:..نفتوں میں صبح صادق کا جو دفت لکھا ہوتا ہے ، اس سے دو جارمنٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا جاہتے ، ایک دومنٹ آگے بیچھے ہوجائے تو روز ہ ہوجائے گا،کیکن دس منٹ بعد کھانے کی صورت میں روز پہیں ہوگا۔

#### روزہ کھولنے کے لئے نیت شرط نہیں

سوال: بین نے کیم رمضان کو (پہلا) روز ورکھا تھا، اور کیونکہ سحری میں، میں نے صرف اور صرف دوگلاس پانی پیا تھا، جس
کی وجہ سے جھے روز و بہت لگ رہا تھا، افطار کے وقت میں نے جلدی میں بغیر نیت کے مجور مند میں رکھی لی بیکن اسے دانتوں سے چہایا
نہیں تھ کہ اچا تک جھے یاد آگیا کہ میں نے نبیت نبیس کی ہے، اس لئے میں نے مجود کو مند میں رکھے ہیں رکھے نبیت کی اور روز وافطار کیا،
تو آیا میراروز واس صورت میں ہوگیا یا کروہ ہوگیا؟

جواب:...روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں، غالبًا'' إفطار کی نیت'' سے آپ کی مرادوہ دُعاہے جوروزہ کھولتے وقت پڑھی جا نظار کے وقت کی دُعامت ہے،شرطنہیں، اگر دُعانہ کی اور روزہ کھول دیا تو روزہ بغیر کراہت کے سی ہے، شرطنہیں، اگر دُعانہ کی اور روزہ کھول دیا تو روزہ بغیر کراہت کے سی ہے۔ البتہ اِفطار کے وقت دُعاقب ہوتی ہے، اس لئے دُعا کا ضرورا ہتمام کرنا جا ہے، بلکہ اِفطار سے چند منٹ پہلے خوب تو جہ کے ساتھ دُعا کی کرنی جا ہمیں کرنی جا ہمیں۔ (۳)

#### روزه دار کی سحری و إفطار میں ای جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے

سوال:...میرے بھائی جان عرب امارات ہے روزہ رکھ کرآئے ، اور یہاں کراچی کے وقت کے مطابق روزہ اِ فطار کیا، حالا نکہ وہ علاقہ کراچی سے ایک محنثہ پیچھے ہے، کیااس طرح انہوں نے ایک تھنثہ پہلے روزہ اِ فظار کرلیا؟ روزہ کا اِ فطار سیح ہوا کہ غلط؟ اگر غلط ہوا تو کیاروزہ کی قضا ہوگ؟

#### جواب:...أصول يه ب كدروزه ركيناور إفطاركرني من ال جكه كااعتبار ب جهال آ دمى روزه ركين اور إفطاركرت

<sup>(</sup>١) إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضى حينند كدا في فتح القدير. (همدية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص:٩٣١، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) تسلحر عملى ظن أن الفيجر لم يطلع وهو طالع ..... قضاه ولا كفارة عليه ...إلخ. (همدية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ح. ١ ص: ٩٣ ١، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ومن السنة أن يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى ررقك أفطرت إلخ.
 (هدية ج١٠ ص٢٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

وقت موجود ہو، پس جوخف عرب ممالک ہے روز ہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وقت کے مطابق اِ فطار کرنا ہوگا ، اور جوخص پاکستان ہے روز ہ رکھ کرمشلاً :سعودی عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعد روز ہ اِ فطار کرنا ہوگا ، اس کے لئے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ (۱)

#### ریڈ بوکی اُ ذان پرروز ہ اِ فطار کرنا وُرست ہے

سوال:...جارے گھروں کے قریب کوئی مجد نہیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لوگ اُ ذان آ سانی ہے نہیں من سکتے ، تو کیا رمضان شریف ہیں ہم لوگ اِ فالاری ریڈیو کی اُ ذان من کرکرلیں؟ جیسا کہ آپ کومعلوم ہے کہ ریڈیو والے اعلان کرتے ہیں: ''کراچی اور اس کے مضافات ہیں اِ فطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے'' ٹائم بھی بتاتے ہیں، اور اس کے بعد فور اُ اُذان شروع ہوجاتی ہے، گزشتہ رمضان میں بھی ہم لوگ جو نہی شام کوریڈیو پر اللہ اکبر سنتے ہے تو روز وافطار کر لیتے تھے، آپ مہریانی فرما کر کتاب وسنت کی روشن ہیں ہمیں بتا کیں کہ آیا ہماری اِ فطاری سے ہوتی ہے یانہیں؟

جواب: ...ریدیو پرسی وقت پراطلاع اورا ذان دی جاتی ہے، اس کئے اِفطار کرنا سی ہے۔

#### مسجد میں سائرن بجانا نیز اس سے روز و إفطار کرنا

سوال:...رمضان کے مہینے میں روزانہ إفطار کے ساتھ آذان ہے پہلے مسجد والے سائرن بجاتے ہیں، کیا سائرن بجاتا مسجد میں سیج ہے؟ روز وسائرن سے کھولنا چاہئے یا کہ آذان ہے؟

جواب: بہترتوبہ ہے کہ اُؤان کی جائے ، اور سائرن بجانا ہوتومسجدے باہر بجایا جائے۔

#### کیاروزه نماز پڑھ کر اِفطار کیاجا تاہے؟

سوال: ... میرا مسئلہ بیہ کہ میرے والد اِنٹریا ہتھیارہ شریف ہے مرید ہیں، اور سارے تہوار می گزرجاتے ہیں، لیکن رمضان کے میرے والد اِنٹریا ہتھیارہ شریف ہے مرید ہیں کہ دمضان میں نماز پڑھ کر اِفطار کیا کرو۔ وہ قرآن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، جمعے ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا، آخر ساری وُنیا ہیں استے بڑے ہوے مولا نامعلم گزرہے ہیں، فائد کعبہ میں بھی لوگ اُذان کے فوراً بعد اِفطار کرتے ہیں۔ مولا ناصاحب! کیا میرے والد صاحب کا بیطریقہ سے جا اگر سے ہوں کوری وُنیا کے لوگ اُن اس طرح کورانہیں کرتے ؟

 <sup>(</sup>١) قال الشامي قبيل فصل في العوارض (تنبيه) قال في الفيض: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم
 تغرب الشمس عنده والأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدائته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاط ولَا يأكل (هندية ج: ١ ص: ١٩٥، ١ كتاب الصوم، الباب الأوّل). ولَا يقطر ما لم يقلب على ظنه غروب الشمس وإن أذّن المؤذّن، بحر عن البزازية (رداغتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٢٠، طبع سعيد).

'' جواب: ، آپ کے والدصاحب کوغلط مسئلہ بتایا گیا ، ٹر بعت کا تھم بیہے کہ غروب کے فور آبعدروز ہ اِ فط رکر لیا جائے۔ ہوائی جہاز میں اِ فطار کس وفت کے لحاظ سے کہا جائے ؟

سوال:.. طیارے میں روزہ اِفطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ طیارہ ۳۵ ہزارفٹ کی بلندی پرمجو پرواز ہواورز مین کے اعتبار سے غروب آفتاب کا وقت ہوگیا ہو، گر بلندی پرواز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دِکھائی دے رہا ہو، تو ایسے میں زمین کاغروب معتبر ہوگایا طیار ہے کا؟

جواب:...دوزہ دارکو جب آفاب نظر آرہاہے تو اِفطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، طیارے کا اعلان بھی مہمل اور غلوہ ہے، روزہ دار جہاں موجود ہو وہاں کاغروب معتبر ہے، پس اگروہ دس ہزار نٹ کی بلندی پر ہوا دراس بلندی سے غروب آفاب دکھائی دے تو روزہ اِفطار کر لینا جا ہے ، جس جگہ کی بلندی پر جہاز پر داز کر رہاہے وہاں کی زمین پرغروب آفناب ہورہا ہوتو جہاز کے مسافر روزہ اِفطار نہیں کریں گے۔

ہوائی جہاز کے عملے کے لئے سحری واِ فطاری کے اُ حکام

سوال:...ہوائی جہاز کے عملے کے لئے ماہِ رمضان کے ردز دل سے متعلق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح ایک مضبوط تمارت کے لئے مضبوط بنیا دضروری ہے اس طرح ایمان کے لئے سیجے عقائدا دران پڑمل ضروری ہے۔اس ضمن میں علم نے رائخ ہی سیجے نمائندگی کرسکتے ہیں ،آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے نفصیلی جوابات شریعت اور حنی علم فقد کی روشنی میں عن بت فرما کرمشکورکریں۔

ہوائی جہاز کے عملے کی مختلف میں ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک میں کی ڈیوٹی کی توعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پر ہی رہاں کا Duty رہتا ہے، اورائی صورت میں ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، جبکہ دُوسر اعملہ جوڈیوٹی پر جار ہاتھا Operating Crew میں وقت پر بیار الاسلام کی ڈیوٹی پر جائے سے قاصر ہے، ایسا شاذ و ناور ہی ہوتا ہے اور زیادہ تر اس میں ڈیوٹی والا Standby کھر ہی پر ہتا ہے، اس شکل میں اگر عملہ روزہ رکھنا جا ہے تو وہ دیر سے دیر کب تک روزہ کی نیت کرسکتا ہے؟

Duty

جواب:..رمضان کے روزے کی نیت نصف النہار شرع سے پہلے کرلی جائے تو روزہ سے ہونہ سے نہیں۔ ابتدائے مبع صادت سے غروب تک کا وقت، اگر برابر دوصول میں تقلیم کردیا جائے تو اس کا عین وسط لیعنی درمیانی حصہ ' نصف النہار شرع' کہلاتا ہے، اور یہ زوال سے تریباً پون گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہوتو روزہ کی نیت اس سے پہلے کر لینا ضروری ہے، اگر مین

<sup>(</sup>۱) وتعجيل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة ـ (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۰) ـ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا ـ (مشكوة ج: ۱ ص ۱۵۵، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي) ـ

نصف النہارشری کے وقت نیت کی یااس کے بعد نیت کی توروز وہیں ہوگا۔ (۱)

سوال:..نیت کرنے کے بعد اگر فلائیٹ پرجانا پڑے اور عملے نے روز واتو ڑویا تواس کا کیا گفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:... کفارہ مرف اس صورت میں لازم آتا ہے جبکہ روزہ کی نبیت رات میں لیمن میج صادق ہے پہلے کی ہو، اگر میج صادق کے بعداور نصف النہار شرع سے پہلے روز ہے کی نبیت کی تھی اور پھرروزہ تو ڑ دیا تو کفارہ لازم نبیں ہوگا (در بخار، شامی)۔ (۲)

سوال:... دوقتم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک چھوٹی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کراچی سے لاہور یا اسلام آبد وغیرہ، اور واپس کراچی مسیح جاکردو پہرتک واپسی یادو پہر جاکردات میں واپسی۔اور ڈوسری فلائٹ کمپدوران کی ہوتی ہے جو ملک سے باہر جاتی ہے، اس صورت میں عملے کوروز ورکھنامستخب ہے یاندر کھنا؟ زیاوہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروزہ رکھنا جا ہتا ہے۔

جواب:..بسفرے دوران روز ورکھنے سے اگر کوئی مشلت نہ ہوتو مسافر کے لئے روز ہ رکھنا افضل ہے، اورا گرا پی ذات کو یا اینے رفقا ءکومشلت لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتو روز ہ نہ رکھنا افعنل ہے۔ (\*\*)

سوال:... ہوائی جہاز کاعملہ دونتم کے مسافروں میں آتا ہے، دونوں تسم کاعملہ ڈیوٹی پرشار ہوتا ہے، ایک قتم کا وہ عملہ ہے جس پر جہازیا مسافروں کی ڈ مدداری نہیں ہوتی، وہ سفراس لئے کررہا ہے کہ اسے آدھے راستے یا دونتہائی راستے پر اُنز کرایک دودن آرام کے بعد پھر جہاز آگے کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ دُوسری قتم کاعملہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافروں کی ساری ذمدداری ہوتی ہے، ان دونتم کے عملے پر دوزے کے کیا اُحکام ہیں؟

جواب:...جس عملے پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذمہ داری ہے، اگر ان کو بیاند بیٹہ ہو کہ دوز ور کھنے کی صورت ہیں ان سے اپنی ذمہ داری کے بیمانے ہیں خلل آئے گا تو ان کوروز ہیں رکھنا جا ہے، بلکہ ذوسرے وفت قضار کھنی جا ہے، خصوصاً اگر روز ہ کی

(١) فيصبح أداء صوم رمضان والنار المعين والنفل بنية من الليل، فالا تصح قبل الفروب ولاً عنده إلى الصحوة الكبرى لاً بعدها ولاً عندها إعتبارًا لأكثر اليوم (قوله إلى الضحوة الكبرئ) المواد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المصنف بقوله لا عندها استطارة الحضوء في أفق المصنف بقوله لا عندها ... إلخ. (رد الحتار مع الدر المحتار ج:٣ ص:٣٥٤ كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) أو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا فطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر أو أصبح غير ناو للصوم فاكل عمدًا، ولو بعد النهة قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي، وفي الشامية: (قوله لشبهة قول زفر) ...... وأما عندنا فلا بد من النية لأن الواجب الإمساك بنجهة العبادة، ولا عبادة بدون النية ..... ويلزمه القضاء دون الكفارة ...... (قوله قبل الروال) هذا عند أبي حنيفة . . . . . ثم المراد بالزوال نصف النهار الشرعي وهو الضحوة الكبرئ (قوله لشبهة خلاف الشافعي) فإن الصوم لا يصبح بمطلق النية، وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد الهة. (رد المحتار ج ٢٠ ص ٣٠٠٠، كتاب الصوم، مطلب في حكم الإستمناء بالكف).

(٣) فيمن كان مسكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر أن سفو فان تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. (١٨٥) ولم مريضًا أو على (البقرة ١٨٥) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ...... الفطر لقوله تعالى فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولما رويناه وصومه أي المسافر أحب إن لم يضر لقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم وهذا إذا لم تكل عامة رفقته مفطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مفطرين فالأفضل فطره أي المسافر، مو افقة للجماعة كما في الجوهرة وراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٣٤٥، كتاب الصوم، قصل في العوارض، طبع ميرمحمد)

وجہ سے جہاز اور اس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوتو ان کے لئے روزہ رکھناممنوع ہوگا۔ مثلاً: جہاز کے کپتان نے روزہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہاز کوکٹرول کرنامشکل ہوجائے۔ (۱)

سوال: ... سفر دوقتم کے ہوتے ہیں ، ایک سفر مغرب ہے مشرق کی طرف ، جس میں دن بہت چھوٹا ہے ، جبکہ دُوسر ہے سفر میں جو مشرق ہے مغرب کی طرف ہے اس میں دن بہت اس ہوجا تا ہے ، سورج تقریباً جہاز کے ساتھ دساتھ در ہتا ہے اور دوز وہیں بائیس کھنے کا ہوجا تا ہے ، اس صورت میں اکثر و کھا گیا ہے کہ لوگ روز و گھنٹوں کے حساب ہے کھول لیتے ہیں ، مثلاً پاکستان کے حساب ہے روز و کھا تھا اور پاکستان میں جب روز و کھلا اس حساب ہے انہوں نے بھی روز و کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اور ہوتا ہے اور جس مقام سے جہازگر در باہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے ، کیا اس طرح ہے روز و کھول لین سیجے ہے؟

جواب:... کمنٹوں کے حساب ہے روزہ کھولنے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے بیٹی جہیے نہیں ہے۔ اِفطار کے دنت روزہ دار جہاں موجود ہو و ہاں کا غروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان ہے روزہ رکھ کر چلیں ان کو پاکستان کے غروب کے مطابق روزہ کھولنے ک اجازت نہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے وہ روز ہے ٹوٹ گئے اوران کے ذمہان کی تضالازم ہے۔

سوال:...أوپر کے استوام (Higher Latitudes) جس جہاں سورج ۲۰-۲۲ تھنٹے تک رہتا ہے یا اوراُ وپر جانے ہے ماہ تک سورخ غروب نہیں ہوتا اور اوگلے چھے ماہ جہاں اند جیرار ہتا ہے دہاں کے لئے کیا اُحکامات جیں نماز اور روزے کے بارے جس اوگات کا انتہار کرتے ہوئے نماز اور روزہ افتیا رکرتے ہیں ، کیا اس طرح کرنا جس؟ اکثر لوگ ان جگہوں پر مدینہ منوّرہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اعتبار کرتے ہوئے نماز اور روزہ افتیا رکرتے ہیں ، کیا اس طرح کرنا وُرست ہے؟

جواب: ... مرید منورہ یا کم معظم کا وقات کا اعتبار کرنا تو بالکل غلط ہے۔ جن مقانات پر طلوع وغروب تو ہوتا ہے کین دن بہت لہا اور دات بہت چھوٹی ہوتی ہے ان کو اپنے ملک کے میچ صادق سے غروب آفاب تک روزہ رکھنا لازم ہے۔ البتدان میں جو لوگ ضعف کی وجہ سے اپنے طویل روزے کو برداشت نہیں کر کتے وہ معتدل موسم میں قضار کھ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں نماز کے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا، وہاں دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک مید کہ وہ چوہیں محضے میں محضل کے حساب سے نماز کے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روزوں میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روزوں میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روزوں میں سحراور اِ فطار کا تعین کرلیا

<sup>(</sup>۱) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر ...... الفطر لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وثما رويناه، وصومه أى المسافر أحب إن لم يضره، وفي حاشية الطحاوى. (فعدة من أيام أخر) أى فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر ـ (ولما رويناه) أى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وصع عن المسافرين الصوم، زان لم يضره) أى أراد بالمضروء المضرو الذي ليس فيه خوف الهلاك، لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل، يحر ـ (حاشية الطحطاوى مع مراقي الفلاح ص ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) كتاب الصوم ...... هو لغة إمساك عن المفطرات الآلية حقيقة أو حكمًا ... في وقت محصوص وهو اليوم . إلخ. (قوله وهو اليوم) أى اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى الغروب. (ود المحتار على المدر المحتار ج ٢ ص ٢٢١ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا
 وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

کریں۔ وُوسری صورت بیہے کہ وہاں سے قریب ترشہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اوقات نماز اور اوقات بحرواِ فطار پڑل کیا کریں۔

سوال:...بعض حضرات درمیانی استواء (Mid Letitudes) میں بھی اپنی نمازیں اور روز ہ مدینہ منوّرہ کی نماز دں اور روز ہ کے اوقات کے ساتھ اوا کرتے ہیں ، یہ کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...اُ دیرمعلوم ہو چکاہے کہ ہرشہر کے لئے اس کے طلوع وغروب کا اعتبار ہے،نماز کے اوقات میں بھی اور روز ہ کے لئے بھی۔مدینہ منوّرہ کے اوقات برنماز روز ہ کرنابالکل غلط ہے اور بینمازیں اور روز ہے ادانہیں ہوئے۔

سوال:...کراچی سے لاہور/اسلام آباد جاتے ہوئے گوکہ لاہور/اسلام آباد میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور روز ہ کھولا جار ہاہوتا ہے، گر جہاز میں اُونچائی کی وجہ سے سورج نظر آتا رہتا ہے، اس صورت میں روز ہ زمین کے دفت کے مطابق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ و یکھا جائے تب تک ملتوی کیا جائے؟

جواب:... پرداز کے دوران جہاز سے طلوع وغردب کے نظر آنے کا اعتبار ہے، پس اگرزین پرسورج غروب ہو چکا ہو گھر جہاز کے اُفق سے غروب ندہوا ہوتو جہاز والوں کوروز ہ کھو لئے یا مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت ندہوگی ، بلکہ جب جہاز کے اُفق سے غروب ہوگا تب اجازت ہوگی۔

سوال:...دُوسری صورت میں جب میں روزہ کھلتے ہی اگر سفر شروع ہوتو جہاز کے پچھ اُونچائی پر جانے کے بعد پھر سے
سورج نظر آنے لگتا ہے اور مسافروں میں بے چینی پیدا ہوجاتی ہے کہ روزہ گر بڑ ہوگیا یا طروہ ہوگیا ،اس کے متعنق کیا آحکام جیں؟
جواب :...اگر زمین پر روزہ کھل جانے کے بعد پرواز شروع ہوئی اور بائندی پر جاکر سورج نظر آنے لگا تو روزہ کھل ہوگیا۔
روزہ کھل ہونے کے بعد سورج نظر آنے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص تیس روزے پورے کر کے اور عید کی نماز
پڑھ کر پاکستان آیا تو دیکھا کہ یہاں رمضان شم نہیں ہوا ،اس کے ذمہ یہاں آکر زوزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔
سوال:...اگر عملے نے سفر کے دوران بیجسوس کیا کہ روزہ رکھنے سے ڈیوٹی میں خلل پڑ رہا ہے اور روزہ تو ڑ دیا تو اس کا کیا

کفارہ اداکرنا ہوگا؟ جواب:...اگرردزے ہے محت متاثر ہورہی ہواور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتوروزہ توڑدیا جائے،اس کی صرف قضالازم ہوگی، کفارہ لازم نبیس ہوگا، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) عن النواس ابن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ....... قال: أربعون يومًا، يوم كسنــة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وساتر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟ قال: لَا، اقدروا له قدره. (مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٠، ١ ٣٠، باب ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٢) فإن قلنا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضًا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل. (شامى ج: ١ ص: ٣١٣ طبع ايج ايم سعيد).
(٣) والمراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة حسا في جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ههنا فقد أفطر الصائم. أي إذا وجدت الظلمة حسًا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (شامى ج: ٢ ص: ١٣٥، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

# کن وجوہات ہے روز ہتوڑ دیناجائز ہے؟ کن ہے ہیں؟

بمارى بره صجانے يا اپنى يا بيچى بلاكت كا خدشه بوتوروز وتو را خائز ب

سوال:...مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ ایک شخص کوتے آجاتی ہے، اب اس کا روزہ رہا کہ نبیں؟ یا اگر کوئی مرد یا عورت روزہ رکھنے میں بیاری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ محسوس کرے تو کیاوہ روزہ تو ڈسکتا ہے؟

جواب:...اگرآپ سے آپ نے آگ توروز وہیں گیا،خواہ تعوزی ہویا زیادہ،اورا گرخودا پنے اختیارے نے کی اور منہ مجرکر ہوئی توروز وٹوٹ گیا، ورنڈیس۔

اگرروز و دارا جا تک پیار ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ روز و نہ تو ڑا تو جان کا خطرہ ہے، یا پیاری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں روز وتو ژنا جائز ہے۔

ای طرح اگر حاملہ مورت کی جان کو یا بچے کی جان کوخطرہ لاحق ہوجائے توروزہ تو ڑویٹا دُرست ہے۔

#### بیاری کی وجہ سے اگرروزے ندر کھ سکے تو تضا کرے

سوال: ... بین شروع ہے بی رمضان شریف کے روز ہے رکھتی تھی ، لیکن آج ہے پانچ سال قبل برقان ہو گیا، جس کی وجہ ہے میں آٹھونو ماہ تک بستر پر رہی، و بسے میں تقریباً بارہ سال ہے معدہ میں خرابی اور گیس کی مریض ہوں، لیکن برقان ہونے کے بعد جھے بیاس آٹی گئی ہے کہ روزہ رکھنا محال ہو گیا ہے، جس کی وجہ ہے میں بہت پریشان ہوں، پچھنے سال میں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، لیکن میں فرجے بی بیاس کی وجہ ہے بدحال ہوگئی، اس وجہ سے جھے روزہ تو ژنا پڑا، آپ براومہر یانی جھے بیہ تا کیں کہ روزہ تو ژنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ... آپ نے رمغمان کا جوروز وتو ژاو وعذر کی وجہ ہے تو ژا، اس کئے اس کا کفار ہ آپ کے ذرمنیں ، بلکه صرف تضا

<sup>(</sup>١) إذا قياء أو استقاء مل، الفم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خوج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط مل، الفم .. إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٣٠١)، مطلب في الكفارة).

<sup>(</sup>٢) ومنها المرض: المربع إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع ... إلخ. ومها حبل المرأة وارضاعها المرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة. (هدية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٢، والشامي ج:٢ ص:٣٢٢، كتاب الصوم).

ما زم ہے،اور جوروزے آپ بیاری کی وجہ سے نہیں رکھ عمیں ان کی جگہ بھی قضاروزے رکھ لیں۔ آئندہ بھی اگر آپ رمضان مبرک میں بیاری کی وجہ سے روز ہے نہیں رکھ سکتیں تو سردیوں کے موسم میں قضار کھ لیا کریں۔ اور اگر چھوٹے دنوں میں بھی روز ہ رکھنے کی . ط فت نہیں رہی تو اس کے سوا جا رہیں کہان روزوں کا فدیبادا کردیں ،ایک دن کے روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ ا

#### روزه بیاری کی وجهہ ہے مجبوراً تو ژو یا تو صرف قضا ہے کفارہ ہیں

سوال:...میں نے پچھلے رمضانوں میں ایک روز ہ بحالت مجبوری تو ژبیا تھا، وجہمعدے میں تکلیف تھی ، بیدر د تقریبا سحری کے بعد سواج پھ بچے اُٹھا، جو بڑھتے بڑھتے نا قابلِ برواشت ہوگیا۔ (اس قشم کا دردا کثر میرے معدے میں اُٹھتا رہتا ہے جوایک دوا کھانے پرٹھیک ہوتا ہے )۔ ہالآ خرجب در دکی شدّت میں کوئی کی ٹبیں ہوئی تو مجبوراً سواسات کے قریب میں نے روز واتو زیا اور وہ ووا لے لی ،اس کے بعد پورے دِن میں چھوٹیس کھایا ہیا۔ بہرحال اب بیہ بتاہیئے کہاس طرح روز ہو ڈنے کا جھھ پر گناہ ہے؟ میں نے ایک جكه روز وتو ژنے كا كفاره دوما و كي سلسل روزے پر هاہے، كيا واقعى بيدة رست ہے؟ مكر بيس نے روز ، بہت مجبوري بيس تو ژاخلى ، اپني مرضی سے نیس ، کیا کفارے کی کوئی اور صورت نہیں ہوسکتی؟

جواب:..الیم مجبوری ہے جوروز ہاتو ژا جائے اس پرصرف قضالا زم ہوتی ہے، کفار ہنیں ۔ <sup>(۳)</sup>

#### بیہوشی کی کیفیت میں کسی نے یانی پلادیاتو کفارہ بیں صرف قضاہے

سوال: .. آج ہے دو تین سال قبل رمضان میں میری طبیعت اچا تک خراب ہوگئی ، نیم بے ہوش کی سی کیفیت تھی جمر مجھے یا د ہے کدامی نے جھے یانی پلایا تو میں نے دو تین کھونٹ فی لیا تھا، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھی۔ بدوا قندنما زینجر وغیرہ سے فارغ ہوکر سونے اور پھرمبح تقریباً آٹھ بے اُٹھنے کا ہے۔اب مجھے معلوم بیکرنا ہے کہ آیا الی صورت میں مجھے کفارہ وینا ہوگایا قضاروز ہر رکھوں؟ جبكه ميرى حالت اليي نبيل تقى كه خدانخواسته جان يربن كي مو، البنة طبيعت ميل تحبرا بث بهت تقى ، سواى لئے يانى مند سے لگاليا تھا، آپ مجے بتائے کہ آیا ایس صورت میں روز وٹوٹ جانے پر تضالا زم ہے یا کفارہ؟

جواب: .. بتهاری ای نے میمحد کریانی بلایا ہوگا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہوجائے ، اس کے تمہارے وے صرف قضاواجب ہے، کفارہ واجب ہیں۔ (۵)

المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عدنا وعليه القضاء . إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضي كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص:٢٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: 1 ص:٤٠٠، أيضًا: ردانحتار ج: ٢ ص:٣٢٢–٣٢٣، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) اینناهاشیمبراملاحظفرمانین-

<sup>(</sup>۵) ایشاحاشینمبراملاحظ فرمانیں۔

# کن وجو ہات سے روز ہندر کھنا جائز ہے؟

#### کن وجوہات ہےروز ہندر کھنا جائز ہے؟

سوال:...کون سے عذرات کی بنا پر روز ہند کھنا جا تزہے؟

جواب ا:...رمضان شریف کروز به برعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہیں ،ادر بغیر کسی عذر کے روز و ندر کھناحرام ہے۔ ۲:...اگر نابالغ لڑکا ،لڑکی روز ور کھنے کی طاقت رکھتے ہول تو مال باپ پرلازم ہے کہ ان کوبھی روز ورکھوا کیں۔ سور سار مذمر کھنے کی ماذق میں کہتا ہو میں مذمر کھنے سے اس کی ساری رود جند کا انداز جو موراس رکھی روز در کھن

۳۱:...جو بیمارروز ه رکھنے کی طافت رکھتا ہو، اورروز ه رکھنے ہے اس کی بیماری پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روز ه رکھنا (۳) رم ہے۔

۳:...اگر بیاری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے روز ونہیں رکھ سکتا یا روز ہ رکھنے سے بیاری بڑھ جانے کا محطرہ ہوتو اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بھر جب تندرست ہوجائے تو بعد ہیں ان روز ول کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔

2:...جوفض اتناضعیف العربوکدوزے کی طاقت نہیں رکھتا، یا ایبانیار ہوکہ ندروز ورکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی اُمید ہے، تو وہ روزے کا فدید دے دیا کرے، یعنی ہرروزے کے بدلے میں صدقۂ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت کسیسین کودے دیا کرے، یا مبح وشام ایک سکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔

٢:...اگركوني شخص سفر ميں موء اور روز و ركھنے ميں مشقت لائق ہونے كا انديشہ موتو وہ بھى قضا كرسكتا ہے، ؤوسرے وقت ميں

<sup>(</sup>١) يَسَالُهُمَا الَّـذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ ...الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وجوبه (أى الصوم) الإسلام والعقل والبلوغ ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

<sup>(</sup>٢) ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٣ ص: ٩ ٠٩، كتاب الصوم، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) وأطبلق الخوف ابن الملك في شرح الجمع وأراد الوهم حيث قال لو خاف من المرض لا يفطر . إلخ. (البحر الرائق؛ فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه
 القضاء إذا أفطر كذا في انحيط (هندية ج: ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 <sup>(</sup>٥) قال في التنوير: وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية: المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٤٤)، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ١٩١، كتاب الصوم).

اس کوروز ہ رکھنالا زم ہوگا ،اورا گرسفر میں کوئی مشقت نہیں تو روز ہ رکھ لیتا بہتر ہے ،اگر چیروز ہ نہ رکھنےاور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس سر (۱)

(r) 2:...عورت کولیف ونفاس کی حالت میں روز ور کھنا جا ترنہیں ،گررمضان شریف کے بعدا نے دنوں کی قضااس پرلازم ہے۔ ٨:..بعض لوگ بغير عذر كے روز ونہيں ركھتے اور بياري ياسغر كى وجہ ہے روز و چھوڑ دیتے ہيں اور پھر بعد ميں قضا بھي نہیں کرتے ، خاص طور پرعورتوں کے جوروزے ماہواری کے ایام میں رہ جاتے میں وہ ان کی تضار کھنے میں سستی کرتی ہیں ، بیبہت (۳)

#### کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی اجازت مہیں

سوال:...ہم گلف میں رہنے والے پاکستانی باشندے رمضان المبارک کے روزے مرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدترین گرمی ہوتی ہے،اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ عام حالت میں دو تھنٹے کے کام میں دس بارہ گلاس پانی پی لیاجاتا ہے، اگرہم روزے شرکیس تو کیا تھم ہے؟

جواب:... کام کی وجہ ہے روزے چھوڑنے کا تھم نہیں، البتہ مالکوں کو تھم دیا گیا ہے کہ رمضان میں مزدوروں اور کارکنوں کا کام ہلکا کردیں۔ آپ لوگ جس کمینی میں ملازم ہیں،اس سےاس کامطالبہ کرنا جا ہے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا

سوال:... ہارے چندمسلمان بھائی ابرظہبی ،متحدہ عرب امارات میں صحراکے اندر تیل نکا لنے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی کا کام چوبیں تھنے چاتار ہتا ہے۔ او ہا، مشینوں اور پہتی ریت کی گری کی وجہ سےروز ہ دار کی زبان منہ سے باہرنگل آتی ہے اور کلا

 (١) (قوله وللمسافر وصوحه أحب إن لم يضوه) اي جاز للمسافر الفطر الأن السفر لا يتعلو عن المشقة فجعل نفسه عذرا بتخلاف التمترض فإنه قد يخف بالصوم ... إلخ. والبحرا الواثق ج: ٢ ص: ٣٠٠٠، كتناب النصوم، فصل في العوارض، طبع بيروت، وأيضًا الشامي ج: ٢ ص: ٢٠١، فصل في العوارض، هندية ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم، الباب الخامس).

 (٢) ويسمنع صلاة مطلقًا ولو سجدة شكر وصومًا وجماعًا وتقضيه لزومًا دونها للحرج (قوله يمنع) اى الحيض وكذا النفاس .... .. (قوله وتقضيه) أي الصوم على التراخي في الأصبح. (رد الحتار مع الدر المختار، باب الحيض والنفاس والإستحاضة ج: ١ ص. ٢٩٠، ٢٩١). فتقضى الحاتض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنه كان يصيبنا ذلك فنوَّمر بقضاء الصوم ولًا توَّمر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٩٠). (٣) - فَالْإِلْمَ إِذَا أَفْسَدُ مَغْيِرَ عَلَا لَأَنَّهُ أَبِيطُلُ عَمِلُهُ مِنْ غَيْرَ عَلَوْ وَإِعلال العمل من غير علو حرام لقوله تعالى. ولا تبطلوا أعمالكم ... إلخ. (البدالع الصنائع ج: ٣ ص: ٩٣، فصل: وأما حكم قساد الصوم).

 المحترف المحتاج إلى نفقته علم أنه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه العطر قبل أن يمرض كذا في القنية. (هندية ج: ٢ ص. ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(٥) عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ...... ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. (مشكوة المصابيح ص: ١٤٢ ، كتاب الصوم، القصل الثالث).

ختک ہوج تا ہے، اور بات تک کرنامشکل ہوجاتا ہے۔ اور کمینی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم ہیں، اور کام کرنے والے بھی اکثر غیرمسلم بیں، جو کہ رمضان المبارک کے بابرکت مبینے کی رعایت ملازمین کونبیں دیتے، لیعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے، تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

جواب نہ کام کی وجہ ہے روز ہ جھوڑنے کی تو اجازت نہیں ،اس لئے روز وتو رکھ لیا جائے ،لیکن جب روز ہے میں حالت مخدوش ہوج سئے تو روز وتو ژو ہے،اس صورت میں قضاوا جب ہوگی ، کفار ولا زم نہیں آ ئے گا۔

فآوي عالمكيربيرن: ص:٢٠٨) مين ب:

"انحترف المتاج الى نفقته علم انه لو اشتغل بحرقته يلحقه ضرر مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض، كذا في القنية."

#### امتحان کی وجہ ہے روز ہے چھوڑ نااور ؤوسرے سے رکھوا نا

سوال:...اگرکوئی مخص طالب علم ہوا دروہ رمضان کی وجہ ہے امتخان کی تیاری نہ کرسکتا ہوتو اس کے والدین ، بہن بھائی اور دوست اسے مدایت کریں کہ دوروز و ندر کھے اور اس کے عض تنس کے بجائے جالیس روزے کسی وُ وسرے سے رکھوا دیئے جائیں کے تو کیا ایسے طالب علم کوروز ہے چھوڑ دینے جاہئیں؟ کیا جوروزے اس کا عزیز اس کور کھدے گا، وہ در بار خداوندی ہیں قبول ہوجا نمیں مے؟اس بارے میں کیا علم ہے؟

جواب:...امنخان کے عذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نا جا ئزنییں۔ اورا یک شخص کی جگہ ؤوسرے کا روز ہ رکھنا ؤرست نہیں ،نم ز اورروز ہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں،ان میں ؤوسرے کی نیابت جائز نہیں۔جس طرح ایک شخص کے کھانا کھائے سے ؤوسرے کا پیٹ نبیں بھرتا ،ای طرح ایک شخص کے نماز پڑھنے یاروز ہر کھنے ہے دُوسرے کے ذمہ کا فرض اوانہیں ہوتا۔

#### امتخان اور كمزوري كى وجهست روزه قضا كرنا گناه ب

سوال: ... بجیلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا امتحان دیا ، اور ان ونوں میں نے بہت محنت کی ، اس کے نور أبعد رمضان شروع ہوگیا ،اب چند دنوں بعد ہر یکٹیکل نمیٹ شروع ہونے والے ہیں الیکن میری تیاری نہیں ہور ہی ، کیونکہ روز ہ رکھنے کے بعد جھے پر ذہنی غنودگی جیمائی رہتی ہےاور ہروفت سخت نیندآتی ہے، کچھ پڑھنا جا ہوں بھی تو نیندگی وجہ ہے ممکن نہیں ہوتا۔امل میں اب مجھ میں اتن توت اورتوا نائی نہیں ہے کہ میں روز ہے کے ساتھ ساتھ و بنی طور پر بچھ پڑھ سکول ، کیااس حالت میں ، میں روز ور کھ سکتی ہول؟ اگر روز ہ

<sup>(</sup>١) مخزشته صفح كا حاشيه نمبر ٣ ملاحظه و .

<sup>(</sup>٢) وإن صام أو صلى عنه ولى لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكر يطعم عه وليه. (درمحتار) وفي الشامي وقال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولًا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد وهذا مما يتويد النسخ وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقاية للقاري. (رد اعتار مع الدرالمحتار، فصل في العوارض ج:٢ ص٣٢٥٠)\_

رکھتی ہوں تو پڑھا کی نہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ کمزوری بہت ہوجاتی ہے اور مجھ میں تو انائی بہت کم ہے۔ جواب: ... کیا پڑھائی، روزے ہے بڑھ کر فرض ہے...؟ <sup>(1)</sup> سوال: یکیااس حالت میں ( کمزوری کی حالت ) مجھ پرروز ہفرض ہے؟ جواب:...اگرروز ہ رکھنے کی طاقت ہے توروز ہ فرض ہے۔ <sup>(</sup> سوال:...اورا گرمیں روز ہندر کھوں تو اس کا کفار ہ کیا اوا کرنا ہوگا؟ جواب:... تضا کاروز ہمجی رکھنا ہوگا<sup>ہ</sup> اورروز ہ تضا کرنے کی سر ابھی برداشت کرنی ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

#### کیا اِمتحان کی وجہ سے روز ہ چھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک پروفیسرصاحبہ سے سوال کیا گیا کہ ہم نی ایس ی کی طالبات ہیں، امتحانات بہت بخت ہوتے ہیں،شدید محنت كرنى پرتى ہے، كيا ہم دورانِ إمتحان روزه چھوڑ سكتى ہيں؟ تؤپر وفيسر صاحبہ نے جواب ديا: "لَا يسكسلف الله نفساً إلّا و سعها" آپ روز وچھوڑسکتی ہیں۔ آپ مسئلے کی وضاحت فر مادیں گے تو بہت ہے لوگوں کومسئلہ معلوم ہوجائے گا ، کیا طلباء دورانِ اِمتحان روز ہ مجھوڑ کتے ہیں یا کہیں؟

جواب:... بیدستند بھی غلط ہے، روز ہ رمضان فرض ہے، اور بی ایس ی کا اِمتحان فرض وواجب نہیں کہ اس کے لئے روز ہ رمضان کوچھوڑ دیا جائے۔اور پھر پروفیسرصاحبہ نے بیجی نہیں بتایا کہ اگرروزے کوچھوڑ دیا جائے تواس کی جگہ کیا کرنا چاہئے؟ آیا قضا روزے رقیس، یا فدید دیا کریں، یا بی الیس کی برکت سے رمضان کے روزے ان کو ویسے ہی معاف ہو گئے ...؟ اور پروفیسر صاحبہ نے آیت کا جوحوالہ دیا ہے وہ بھی بے موقع ہے، روز ہے میں مشقت تو ضرور ہوتی ہے، کیکن روز ہ آ دی کی طاقت سے باہر نہیں، آیت

قال في الإينضاح: اعلم أن الصوم من أعظم أركان الدِّين وأوثق قوانين الشرع المتين ... الخ. (شامي، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وشرط وجوبه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الصوم، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٣) - وقبضوا لـزومـا مـا قـدروا بـلا فبدية وبلا ولًاء . . إلخـ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣). وفي شـرح مختصر الطحاوي (ج۲۰ ص.۳۲۳) قال أبو جعفر: ومن أصبح في يوم من شهر رمضان ولم يكن نوى الصوم، ثم أكل أو شرب أو حامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة. أيضًا: مراقي الفلاح ص: ٢٣٤ طبع نور محمد.

<sup>(</sup>٣) عن أبني هنريزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يومًا من رمضان من عير رخصة وألا موض لم يقصه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي واللفظ لله. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص. ٩٠ ا ).

<sup>(</sup>٥) إعلم أن صوم رمضان فريضة، لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وعلى فرضية انعقد الإجماع، ولهذا يكفر جاحده (وفي السباية) لـقـولـه تـعالى. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم يعني على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم ... إلخ. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ح ٣ ص ٣٣٨٠ طبع حقانيه).

شریفه میں توبیفر مایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کسی کوایسے کام کا تھم نہیں ویتے جواس کی طاقت سے باہر ہو، بیتونہیں فرمایا کہ جس کام میں ذرای مشقت ہود و بھی معاف ہے۔ ریڈ بواور ٹی وی پر جب اس قسم کے غلط نتوے جاری کئے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان مسائل یر اعتاد نبیں کریں گے۔

#### سفریا بیاری میں روز ہ حجھوڑ نا

سوال:..سفریا بیاری کی حالت میں روز وجیموڑ تاکس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ انسان سفر ڈنیاوی کاموں کے لئے کرتا ہے، اگروہ اس کے لئے روز ہچھوڑتا ہے تو گویااس نے ذنیا کے کام کو دین کے فرض پر فوقیت دی؟

جواب :...الله تعالی نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعابیت فرمائی ہے،اس لئے دُنیاوی ضرورت کے نے اگرسفر کیا جائے تو بھی زخصت ہے۔

#### نمازاورقر آن ندیر هنی والی عورت کا فرض روز ہے رکھنا کیساہے؟

سوال:...میری مشکل بدیے کہ میں نے قرآن یاک اور نماز نہیں یاد کی ، باقی اُردو کی تعلیم حاصل کی ، میں رمضان المبارک میں روز ہے رکھتی ہوں، جس کی بنا پر اہلِ خانہ خفا ہوتے ہیں کہ یہ جائز نبیس تم نماز اور قر آن نبیس پڑھتی ہتمہار ہے روز ہے قبول نبیس ہوں کے۔ تو میں پھر بھی روز ے رکھتی ہوں، میں یہی کہتی ہوں میں نے ول سے روز ہ رکھا ہے، مرکھر والے بصند ہیں کہ بیاتواب نہیں گناہ ہے،آپ بنلائیں کیا کتنا کنا واور کیا کتنا تواب ہے؟

جواب:...آپ کا روزے رکھنا تو گناہ نہیں بلکہ تواب ہے، اور اس کا آجرآپ کوضرور ہے گا۔ تمرآپ کونماز نہیں جھوڑ تی چاہئے ،نماز کا جھوڑ نابرا گناہ ہے ،اگرآپ کونماز نہیں آتی تواس کو بیلے لینا پچیمشکل نہیں ،اور جب تک نماز کی سورتیں نہ سیکھ لیس نماز میں '' سبحان الله بسبحان اللهُ' ريزهتي ريا كريس\_<sup>(4)</sup>

#### حامله عورتيس اينے بيچے كے نقصان كے خوف سے روز وجھوڑ سكتى ہيں

سوال:...جوعورتیں حاملہ ہیں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نزدیک یا وسط میں اگر روز ہ رکھیں تو کمزوری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یا بعض کو کمزوری ہوسکتی ہے، جس سے بیچے کو یا بعد ولا دت ماں کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا ، اس موقع پر ان عورتوں پر روزه رکھناضروری ہے یانبیں؟

 <sup>(</sup>١) فَمَن كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِلَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن أبي أوفي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّي لا أستطيع أن آحذ من القرآن شيئًا، فعلَمني ما يجزئني! قال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ... إلخ. (مشكوة ص ١٥).

جواب: ..جوحاملدر وزے کی طاقت ندر گھتی ہو، ہایں وجہ کہ بچے کوئقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، وہ روز و ندر کھے ، دُ وسرے وتت پر قضا کر لے۔

اگرروز ہ رکھنے سے دُ ووھ کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ جھوڑ سکتی ہے؟

سوال:...جوعورتیں بعد ولاوت بچے کو دُودھ پلانے والی ہیں، ان میں وہ عورتیں جن کے دُودھ کم آتا ہو، اگر روز ہ رکھیں، دُودھ نہ آنے کا یالکیل ہونے کا گمان ہوجائے ایک صورت میں روز ہ رکھیں یا کیا تھم ہے؟

جواب:...اگربچهاُ دیرکا وُ دوه پی سکتا ہے یا کسی اورعورت کا وُ دوه پی سکتا ہے، اس کی ماں کوتو روز و چھوڑنے کی اجازت نہیں الیمن اگر بنچے کے لئے کوئی اور انتظام نہیں ہوسکتا ، تو وہ بھی روز وقضا کرسکتی ہے ، وُ دسرے دفت رکھ لے۔ وُ ووجہ پیلا نے والی عورت کا روز و کا قضا کرنا

سوال:...ایک ایسی مال جس کا بچرسوائے ڈووھ کے کوئی غذا نہ کھا سکتا ہو، اس کے لئے ماہِ رمضان میں روز ہے رکھنے کے
بارے میں کیا تھم ہے؟ کیونکہ مال کے روزے کی وجہ سے بچے کے لئے ڈودھ کی موجاتی ہے، اور وہ بھوکار ہتا ہے۔
جواب:...اگر ، ل یااس کا ڈووھ پیتا بچروزے کا تحل نہیں کر سکتے تو عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں تضار کھلے۔
""

سخت بیاری کی وجہ ہے فوت شدہ روز وں کی قضاا در فعر بیہ

سوال: ... میرامسلہ یہ ہے کہ میری اکثر ناک بندرہتی ہے، اس کا تقریباً دو بارآپریش بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی فا کدہ تیں ہوا، ڈاکٹری اور حکمت کا علاج بھی کائی کرواچکا ہول، لیکن ان ہے بھی کوئی فا کدہ تیں ہوا، گرم چیز کھانے ہے تقریباً ایک طرف کی ناک کھل جاتی ہے اور سائس پھنس کرآنے لگتا ہے، کھل جاتی ہے اور سائس پھنس کرآنے لگتا ہے، حس سے نینڈ بیس آتی، دواڈ النے سے ناک کھل جاتی ہے صرف پانچ گھنٹے کے لئے، واضح رہے کہ دواناک بیس ڈالتے ہوئے اکٹر طلق بس بھی ہمی تو ہوئے کہ واضح رہے کہ دواناک بیس ڈالتے ہوئے اکٹر طلق بیس بھی آجاتی ہے، برائے مہر بانی اب آپ بیتر کر کر این کہ روزہ ہونے کی صورت میں کیا بیس ناک میں دواڈ ال سکتا ہوں؟ یا در ہے اگر وہ ناک میں ندالی تو ایک بل میں ناک میں دواڈ ال سکتا ہوں؟ یا در ہے اگر وہ نے ناک میں ندالی تو ایک بل بھی سونہ سکوں گا، برائے مہر بانی اس کا دوئیفہ بھی تحریر کرد بینے گا، تاکہ بی تکلیف ڈور ہوجائے، اور میر سے دل سے بے افتیار آپ کے لئے دُوا کیں تکلیل

(۳٬۲۰۱) أو حامل أو مرضع أمّا كانت أو ظنرًا على الظاهر خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها .. إلخ (الدر المختار مع الرد ج. ۲ ص ۳۲۲٪، كتاب الصوم، فصل في العوارض) . أيضًا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما . (فتاوى عالمكيرى ج: ١ ص ٢٠٥٪، أيضًا خلاصة الفتاوى ج: ١ ص ٢٧٥، كتاب الصوم، طبع رشيديه) . أيضًا قال ومن خاف أن تزاد عينه وجعًا، أو يزداد حمّاه شدة ، أفطر وقضى، وذالك لقول الله تعالى ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام أخر . يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض الآ أنه قد إتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يصر معه الصوم لا يبيح الإفطار ، فخصصناه من الظاهر وبقى حكم اللفظ قيما عداه، وأباح النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمرضع، لما يخافان على الولد من الضرر فضرر نفسه أولى بإباحة الإقطار من أجله وشرح مختصر الطحاوى ج: ٢ ص ٣٠٤٪، ٢٣٧، كتاب الصيام) .

جواب:...روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنا دُرست نہیں،اس سے روز ہوٹ جاتا ہے،اگرآ پاس باری کی وجہ سے روز ہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروزہ چھوڑنے کی اجازت ہے،اوراگر چھوٹے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان روزوں کی قضالازم ہے، اوراگر چھوٹے دنوں میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان روزوں کا قدیدادا کیا گیا،اگر قضالازم ہے، اوراگر کسی موسم میں بھی روزہ رکھنے کا إمکان نہیں تو روزوں کا فدیدلازم ہے، تاہم جن روزوں کا فدیدادا کیا گیا،اگر پوری زندگی میں کسی وقت بھی روزہ رکھنے کی طافت آگئ تو یہ فدید غیر معتبر ہوگا،اوران روزوں کی تضالہ زم ہوگ۔ (۵) بیسٹا ہے کی بیماری روز سے میں اُرکا و مینہیں

سوال:...میرامسئلہ یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے پیٹاب کی مہلک بیاری میں جتلا ہوں، اوراس میں چوہیں تھنٹے آ دمی کا پاک رہنا بہت ہی مشکل ہے، ایسی حالت میں جبکہ متدرجہ بالاصورت حال در پیٹن ہوتو کیا آ دمی روز ہ نماز کرسکتا ہے یانہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکی نا پاکی سے پچھنیں ہوتا، نیت صاف ہونا چاہئے ، قبول کرنے والا خداوند کریم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نماز وغیرہ بالکل نہیں پڑھتا، کیا آپ مجھے اس سلسلے میں مفید مشورہ دیں گے؟ مہر بانی ہوگی۔

جواب:..بید بیماری روزے میں تو زکا دٹ نہیں ،البتداس سے دضونوٹ جاتا ہے، گرچونکہ آپ معذور ہیں ،اس سنتے ہر فماز کے دنت کے لئے نیا دضوکر لیا سیجئے ، جب تک اس نماز کا دفت رہے گا آپ کا دضواس عذر کی وجہ سے نہیں نوٹے گا، جب ایک نماز کا دنت نکل جائے پھروضوکر لیا سیجئے ، نماز روز ہ چھوڑ دیتا جائز نہیں۔

#### مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدید دینے کا حکم

سوال:... جھے عرصہ پانچ سال ہے گروے کے درد کی تکلیف رہتی ہے، پچھلے سال میں نے پاکستان جاکر آپریشن کرایا ہے اور پھر کی تکل ہے، آپریشن کے تقریباً جار ماہ بعد پھر پھری ہوگئی، یہاں پر (بحرین میں) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس علاج کرانا

 <sup>(</sup>١) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ٢ ص. ٩٣، (فصل) وأما ركنه).

<sup>(</sup>٢) المريض إذا حاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعنيه القضاء إذا أفطر كذا في الخيط. (هندية ج: ١ ص.٢٠٤، درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٢، فصل في العوارض).
(٣) ولم لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٩، وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٢٤، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص. ٣٢٧).

 <sup>(</sup>۵) ولمو قدر على الصيام بعد ما فدئ بطل حكم القداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هنكذا في النهاية. (هندية ج. ١
 ص ٢٠٤، والشامية ج: ٢ ص:٣٢٤، فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>٢) المستحاصة ومن به سلس البول . . . . . . . يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من المرائص والنوافل هكذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص. ١٣) كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

شروع کیا، ڈاکٹر نے مجھے صرف پانی پینے کو کہا، میں دن میں تقریباً چالیس گلاس پانی کے پیتار ہا، اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے پھری خود بخو د پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

ڈ اکٹر نے جھے کہا ہے کہ گی آ دمیوں کے گردے ایک پوڈرسا بناتے ہیں جو کہ پھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،اگرتم روزاندای طرح پانی پیتے رہوتو پھری نہیں ہوگی ،اگر پانی کم کرو گے تو دوبارہ پھری ہوجائے گی ،ڈاکٹرمسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دمی ہے ،اس نے مجھے منع کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی روزہ نہیں چھوڑتے ،گرتم بالکل روزہ نہ رکھنا ، کیونکہ اس طرح تم پانی پینا چھوڑ دو گے اور پھری دوبارہ ہوجائے گی۔اب میں بخت پریشانی میں ہوں کہ کیا کردں ؟

جواب:...اگراند بیشہ کے دروز ہ رکھا گیا تو مرض کو دکرآئے گا ، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کر سکتے ہیں ، اور جوروزے آپ کے رہ جائیں گے اگر سردیوں کے دنول میں ان کی قضاعمکن ہوتو سردیوں کے دنول میں بیرد دزے پورے کریں ، ورندروزول کا فدیدا داکریں۔

<sup>(</sup>۱) ص:۵۶۵ کاه شینمرا،۳۰۱ دیکسی

<sup>(</sup>٢) كزشة مفح كاماشي نبرس الماحظه ور

<sup>(</sup>m) كُرْشته صفح كا حاشيه نبرس طاحظه و-

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

#### مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں

سوال:...رمضان میں عورت جینے دن مجبوری میں ہو، اس حالت میں روز ہے کھانے جاہئیں یانہیں؟ اگر کھا کیں تو کیا بعد میں اوا کرنے جاہئیں یانہیں؟

جواب:...مجبوری (حیض ونفاس) کے دنوں میں عورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔

#### دوائی کھا کرایام رو کنے والی عورت کاروز ہ رکھنا

### روزے کے دوران اگر ' ایام' شروع ہوجا کیں توروزہ ختم ہوجا تاہے

سوال:... ما دِرمضان میں روز ہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہوجا کیں تو کیا اس وقت روز ہ کھول لینا چاہئے یانہیں؟

جواب: ..، ہواری کے شروع ہوتے ہی روز وخود ہی ختم ہوجا تاہے، کھولیں یانہ کھولیں۔

(۱) ومنها الحيص والنفاس وإذا حاضت المرأة أو نفست أفطرت. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۲). وتشترط لوجوب الأداء الصحة ... والطهارة عن الحيض والنفاس. (مجمع البحرين وملتقى النيرين، كتاب الصوم ص: ۲۰۳، طبع مكتبه السلاميه كونشه)، وتنقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنها، كان يصيبا ذالك فنوامر سقصاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع ... إلخ. (مراقى الفلاح، باب الحيض والنفاس ص: ۲۹، طبع بور محمد كتاب خانه).

(٢) الحيض والفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠٩، كتاب الصوم).

#### غيررمضان ميں روزوں کی قضاہے،تراوی کی نہيں

سوال: ماورمضان میں مجبوری کے تحت جوروز ہے رہ جاتے ہیں،تو کیاان کو قضا کرتے وقت نماز تراوی مجمی پڑھی جاتی

جواب:...تراوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روز وں میں تر اوی خبیں ہوتی ۔ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضاحا ہے سلسل رھیں، جا ہے و تفے و تفے سے

سوال:...جوروزے چھوٹ جاتے ہیںان کی قضالا زم ہے،آج تک ہم اس مجھے ہے محروم رہے،اب امتدنے دِل میں ڈ الی ہے تو سے پتا چلاتھا کے سلسل روز ہے رکھنامنع ہے ، کیا میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دودن روز ہ رکھ کرا پیخے روز ول کی قضا کر عمق ہوں؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسانہیں ،جنتنی جلدی ادا ہوجائے بہتر ہے۔

جواب:...جوروزےرہ مے ہوں ان کی قضا فرض ہے، اگر صحت وقوت اجازت دیتی ہوتو ان کومسلسل رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ جہاں تک ممکن ہوجلد ہے جلد قضا کر لیما بہتر ہے، ورنہ جس طرح سہولت ہور کھ لئے جا کمیں۔ ﴿

#### تمام عمر میں بھی قضاروزے بورے نہ ہوں تواسینے مال میں سے فدید کی وصیت کرے

سوال:...رمضان المبارك بين هارے جوروز ہے مجبوراً حجموث جاتے ہيں وہ بين نے آج تک نہيں رکھے، انثاء ابتد اس بارر کھوں گی ، اور چھلے روز ہے چھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا سے معافی مائلتی ہوں۔ بوچھنا یہ ہے کہ پچھلے روز ہے جو چھوٹ سے میں ان کے لئے صرف تو بدکر لینا کانی ہے یا کفارہ ادا کرتا ہوگا؟ یا پھروہ روزے رکھنا ہوں مے؟ جھے تو یہ بھی یا دہیں کہ کتنے ہوں گے؟

جواب:...الله تعالى آپ كوجزائے خيردے،آپ في ايك ايسامسلديوجما بجس كي ضرورت تمام مسلم خواتين كو ب،اور جس میں عموماً ہماری بہنیں کوتا ہی اور خفلت ہے کام لیتی ہیں۔عورتوں کے جوروزئے' خاص عذر'' کی وجہ ہے رہ جاتے ہیں ،ان کی قضا واجب ہے،اورستی دکوتانی کی وجہ ہے اگر قضائبیں کئے تب بھی وہ مرتے ؤم تک ان کے فرے رہیں گے،تو ہدو استغفار ہے روزوں میں تأخیر کرنے کا گناہ تو معاف ہوجائے گا، کیکن روزے معاف تبیس ہول گے، وہ ذھے رہیں گے، ان کا ادا کرنا فرض ہے، البنة اس

<sup>(</sup>١) فصلاة التراويح في ليالي رمضان ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨، (فصل) وأما بيان أن السنة).

<sup>(</sup>٢) (فصل) وأما بيان أدانها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لًا ...... .. والصحيح انها لَا تقضى لأنها ليست بأكد من سبة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩٠٠، (فصل) وأما بيان أدائها).

<sup>(</sup>٣) - تتابع القضاء: اتفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه للكن لا يشترط التتابع والفور في قصاء رميضان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لإطلاق النص القرآني الموجب للقضاء ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج٠٢ ص: ٢٠٠٠، وكذا في فتح القدير ج. ٢ ص: ١٨).

تأخیراورکوتائی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب سے آپ پر نماز روزہ فرض ہوا ہے، اس وقت سے ہے کر جتنے رمف نول کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حساب لگا لیجئے اور پھران کو قضا کرنا شروع سیجئے ، ضروری نہیں کہ لگا تارئی قضا کئے ج کیں ، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں ، اور نبیت یوں کیا کریں کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمہ ہاں کی قضا کرتی ہوں۔ اور اگر ضدانخو استہ پوری عمر میں بھی یورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ استے روزے باتی ہیں ، ان کا فدید میرے مال سے اوا کرویا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یا دنیں کہ کب سے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روز و صاب لگا ہیئے۔ حساب لگا ہے ، اور ہر مہینے جتنے دنوں کے حساب لگا ہیئے۔

#### اگر ایام 'میں کوئی روز ہے کا پوچھے تو کس طرح ٹالیں؟

سوال:...فاص ایام میں جب میری بہنیں اور میں روز ونہیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہدو ہے ہیں کہ روز ہ ہے، ہم با قاعدہ سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں، ون میں اگر پچھ کھانا پینا ہوتو حجب کر کھاتے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے ، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا جبکہ ہم ایسا صرف شرم وحیا کی دجہ سے کرتے ہیں؟ '

جواب:...ایی ہاتوں میں شرم وحیاتوا چھی ہات ہے، گر بجائے یہ کہنے کے کہ:'' ہماراروز ہے'' کوئی ایب فقرہ کہ جے جو حجوث نہ ہو، مثلاً یہ کہد دیا جائے کہ:'' ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کی تھی۔''

#### عورت کے کفارے کے روزوں کے دوران 'ایام' کا آنا

سوال :...ایک عورت نے رمضان میں جان ہو جھ کر روز ہ توڑ دیا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شروع کئے تو درمیان میں ایام حیض شروع ہوگئے، کیااسے پھرے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: ... کفارے کے ساتھ روزے لگا تار رکھنا ضروری ہے، اگر ورمیان میں ایک ون کا بھی ناغہ ہوگیا تو گزشتہ تم م روزے کا لعدم ہوجا کیں گے، اور نئے سرے سے شروع کر کے ساتھ روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے لیکن عورتوں کے ایام حیض کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہوجا تا ہے وہ معاف ہے، ایام حیض میں روزے چھوڑے، اور پاک ہوتے ہی بغیرو تف کے روز و شروع کردیا کرے، یہاں تک کے ساتھ روزے پورے ہوجا کیں۔ (۳)

 <sup>( )</sup> والحيص والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (قاضى خان على هامش الهندية ج١٠ ص ٢٠٩).
 ( ) وقصوا لبرومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء . إلخ. ...... ولو ماتوا بعد زوال العذر وحبت الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ٢ ص: ٣٢٣، ٣٢٣، أيضًا مواقى الفلاح، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص: ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله ككفارة المطاهر مرتبط بقوله وكفر . ..... فإن لم يجد صام شهرين متتابعين . . فلو أفطر ولو لعندر استأنف إلّا لعذر الحيض وشامى، مطلب في الكفارة ج: ٢ ص ٢ ١٣) و صام شهرين متتابعين . فإن أفطر ولو بعدر غير الحيص استأنف ذكره السيد (حاشية الطحطاوي، فصل في الكفارة وما يسقطها ص ٢٠١٠).

# کن چیزوں سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوجاتا ہے؟

## بھول کر کھانے والا اور نے کرنے والا اگر قصداً کھا لی لے تو صرف قضا ہوگی

سوال:...فرض کریں زیدنے بھول کر کھانا کھالیا بعد جس یاد آیا کہ وہ تو روز سے سے تھا، اب اس نے ہیں کہ کہ کہ کہ دوز وہ تو نہیں ، پجواور کھا پی لیا تو کیا تھا ہے؟

نہیں ، پجواور کھا پی لیا،تو کیا تفغائے ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ ای طرح اگر کس نے قے کرنے سے بعد پہجو کھا پی لیا تو کیا تھا ہا جب ہوگی۔

جواب:...کس نے بھولے سے پہجو کھا پی لیا تھا، اور ہیں بھو کرکہ اس کا روز وٹوٹ کیا ہے، تصد آ کھا پی لیا تو تفنا واجب ہوگی ۔

ای طرح اگر کسی کو تے ہوئی ، اور پھر بید خیال کرے کہ اس کا روز وٹوٹ کیا ہے، پہر کھا پی لیا،تو اس صورت میں تف واجب ہوگی ، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اسے بید سسئلہ معلوم تھا کہ تے ہے روز وزیس ٹو ٹا اس کے باوجود پہر کھا پی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ تفغا اور کفارہ دوٹوں فازم ہوں گے۔ (۱)

### ا گر غلطی سے إفطار کرليا تو صرف قضا واجب ہے كفار ه بيس

سوال:...اس مرتبدرمضان المبارک بیل میرے ماتھ ایک حادثہ ویش آیا، وہ یہ کہ میں روز ہے ہے تھا، عمر کی نماز پڑھ کر
آیا تو تلاوت کرنے بیٹے گیا، پانچ بج تلاوت ختم کی اور إفطاری کے سلسلے میں کام میں لگ گیا، واضح ہو کہ میں گھر میں اکیلا رہ رہا
ہوں، سالن وغیرہ بنایا، پچھ حسب معمول شربت وُور دو وغیرہ بنا کررکھا، باور پی خانے ہے واپس آیا تو گھڑی پر ساڑھ پانچ بج
تے، اب میرے خیال میں آیا کہ چونکدروزہ پانچ نے کر پچاس منٹ پر افطار ہوتا ہے، چالیس منٹ پر پکھ پکوڑے بنالوں گا۔ خیرا پنے
خیال کے مطابق چالیس منٹ پر باور پی خانے میں گیا پکوڑے بنانے لگ گیا، پانچ نے کر پچاس منٹ پر تمام افطاری کا سامان رکھ کر
میز پر بینے گیا، مگرا ذان سنائی شدی ، ایئر کنڈ بیش بند کیا، کوئی آواز ندآئی، پھر نون پر وقت معلوم کیا تو ۵۵:۵۵ ہو بچے تھے، میں نے سمجھا
اذان سنائی نہیں دی، ممکن ہے مائیک خراب ہو، یا کوئی اور عذر ہو، اور روزہ افظار کرلیا، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں کو یت اُروں
مروس سات بے شروع ہوتی ہے، روزانہ افطاری کے بعدریڈ یولگا تا تھا، مگر وہ بھی نہ لگا، ای اثناء میں ٹی ٹی می گیا اور بھھ

<sup>(</sup>۱) أو أكل .. ناسبًا أو ذرعه القيبي قبطن أنه أفطر فأكل عمدًا للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلغ. (در مختار مع الشامي ح ۲۰ ص: ۲۰۳۱، ۲۰۳۱)، لو أكل أو شرب أو جامع ناسبًا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدًا لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا تنفسد بالنسبان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح. ولو ذرعه القي فطن أنه يفطره فعليه وأفطر لا كفارة عليه، وإن علم أن ذلك لا يفطره فعليه الكفارة كذا في البحر الوائق. (فتاوي عالمگيري ج. ١ ص ٢٠١٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ومما يتصل بذلك مسائل، طبع رشيديه).

ا چا تک خیال آیا که روز و تو چهه بچ کر پچاس منٹ پر اِفطار ہوتا ہے، بس افسوس اور پشیمانی کے سوا کیا کرسکتا ہوں، پھرکلی کی ، چند منٹ باتی تھے، دو ہارہ روز ہافظار کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔

براہ کرم آپ مجھے اس کوتا بی کے متعلق بتا تیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اورا گر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کفارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟ مفصل جواب ہے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے بچھ بین آری، میں نے کس طرح • ۲:۵ کے بجائے • ۵:۵ کو إفطاری کا وفت سمجھ لیا، اور اینے خیال کے مطابق لیث ا فطار کہا۔

جواب :... آپ کاروز و تو ٹوٹ گیا، گرچونکہ غلط ہی کی بنا پرروز و تو ڑلیا، اس لئے آپ کے ذیمہ صرف قضا واجب ہے،

#### اگرخون حلق میں جلا گیا توروز ہٹوٹ گیا

سوال:...اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اورمسوڑھوں سے خون آئے اور طلق کے پار ہوجائے تو ایسی حالت میں روزے پرکوئی ار خراب تونہیں پڑے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں۔

جواب :...اگریفتین ہوکہ خون حلق میں چلا گیا ،تو روز ہ قاسد ہوجائے گا ،دو بارہ رکھنا ضروری ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

#### روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے

سوال:... چند دوا کیں ایس ہیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طبر کے، جسے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ے، دریا فت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ اس کے استعمال ہے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیاروز و ہوجاتا ہے؟ جواب:...روزے کی حالت میں بیٹل دُرست نہیں ،اس سےروز وٹوٹ جاتا ہے۔

#### نہاتے وقت منہ میں یائی چلے جانے سے روز وٹوٹ جاتا ہے

سوال:...کیانہاتے دفت مندمیں پانی چلے جانے کی وجہ ہے روز دنوٹ جاتا ہے؟ خواہ پیلطی جان ہو جھ کرند ہو۔ جواب:...وضوع الله يا كلى كرتے وقت غلطى سے بانى طلق سے بنچے چلا جائے تو روز وثوث جاتا ہے ، مكراس صورت ميں

 <sup>(</sup>١) أو تستحر أو أفيطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمحتار) وفي الشامية أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ح: ٢ ص٠٥٠م، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا عالمكيري ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

٣٠) أو حمرج البدم من بيس أسنبانه ودخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد والا لا إلح. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ومن احتقر أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر والاكفارة عليه هكذا في الهداية. (هندية ج١٠ ص٢٠٣).

صرف قضالا زم ہے، کفار فہیں۔

#### اگرروزے میں بھول کر کھائی لیا توروزہ بیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں غلطی ہے پانی پی لے یاؤ دسری چیزیں کھالے اوراس کو خیال نہیں رہا کہ اس کاروز ہے، لیکن بعد میں اس کو یا د آجائے کہ اس کاروز ہے تو اس کا کیا کھارہ اداکر تا ہوگا؟

جواب:...اگر بھول کر کھائی لے تو اس ہے روزہ نیس ٹو ٹنا۔ ہاں! اگر کھاتے کھاتے یاد آجائے تو یاد آنے کے بعد نوراً چھوڑ دے ،کیکن اگر روزہ تو یا دہو مرغلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلاجائے تو روزہ فاسمد جوجا تا ہے۔

#### روز \_ میں فرض عسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں پانی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرض عسل کرتے وقت ناف اور کان کے اندریانی ڈالنے ہے روز وتونہیں ٹو فنا؟ جواب:...ناف میں یانی ڈالنے ہے تو پھونیں ہوتا، اگر پانی کان کے اندر چلا گیا اور دِ ماغ میں پہنچ کیا تو روز وٹو ٹ جائے گا۔

#### روزے میں غرغرہ کرنااور تاک میں اُو پر تک یانی چڑھا ناممنوع ہے

سوال:...روزے کی حالت میں غرغر واور ناک میں پائی چڑ جاناممنوع ہے، اب پوچھتا ہے کہ وہ ہالکل معاف ہے باکس وفت کرنا جاہے؟

' جواب:...روزے کی حالت بی غرخرہ کرنااور ناک بی زورے پانی ڈالناممنوع ہے،اس سےروزے کے ٹوٹ جانے کا ندیشر تو کی سے اس کے نوٹ جانے کا ندیشر تو کی سے اور کی کے خواب ندناک بیں اور کا کا ندیشر تو کی کے دائد یشر تو کی کرے، ناک بیل پانی بھی ڈالے، محرروزے کی حالت بی غرغرہ ندکرے، ندناک بیل اور تک پانی چڑھائے۔

<sup>(</sup>١) لو أكل مكرها أومخطئًا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي عان ...... وان تمضمض واستنشق فدخل الماء حلقه كذا في فدخل الماء حلقه كذا في السراج الوهاج. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الياب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٢) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يقطر. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٠١، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القضاء ... إلخ. (عالمكيري ج١٠ ص ٢٠١٠) كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار أو دخل الماء في أذنه وإن كان يقعله على المختار. وفي الشرح: اختاره في الهداية والتبيين وصححه في الغرافي المختار وقصل في الخائية بأنه إن دخل لا يقسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى المجوف بفعله في الولوالجية أنه المختار وقصل في الخائية بأنه إن دخل لا يقسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى المجوف بفعله في البرازية واستظهره في الفتح والبرهان شرنبلالية ملخصًا. والحاصل الإتفاق على الفطر بصب الدهن وعلى عدمه بدخول الماء واختلف الصحيح في إدخاله نوح. (شامي ج. ٢ ص ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) وكذا تكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق ... إلغ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ أ، الباب الثالث فيما يكره للصائم ، ).

## روزے کی حانت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہاٹوٹ جاتا ہے

سوال:...روزه داراً كرسكريث ياحقه في كية كياات كاروزه توث جائے گا؟

جواب:...روزے کی حالت میں حقہ پینے ماسگریٹ پینے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، اور اگریڈل جان بو جھ کر کیا ہوتو قضا و کفارہ دونوں ازم ہوں گے۔

## اگرالی چیزنگل لی جائے جوغذایا دوانہ ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی

سوال:...زیدروزے سے تھا،اس نے سکونگل لیا،اب معلوم بیکرنا ہے کہ کیاروز وٹوٹ کمیا؟ کی صرف قضاوا جب ہوگ؟ جواب:...کوئی ایسی چیزنگل لی جس کو لِطورغذا یا دوا کے نہیں کھایا جاتا تو روز وٹوٹ کمیا،اورصرف قضاوا جب ہوگ، کفارہ واجب نہیں۔

## سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز مندمیں رکھ کرسوگیا توروزے کا حکم

سوال: بین دمضان شریف کے مہینے میں جھالیہ اپنے مندیں دکھ کربستر پرلیٹ گیا، خیال بیتھا کہ میں اس کواپنے مندسے نکار کرروز ورکھوں گا، ای نکس آنکھ لگ گئی اور نیند عالب آئٹی، جب سحری کا ٹائم نکل چکا تھا، اس وقت بیداری ہوئی، پھر چھالیہ اپنے مند سے نکار کر پھینک دی اورکلی کر کے دوز ورکھ لیا، کیا میراروز و ہوگیا؟

جواب: ...روز ونيس موام سرف تضاكري \_ (۳)

#### ۔ جینے ۔ کے دانے کی مقدار داننوں میں کھنے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے سے روز ہاٹوٹ گیا سوال:... میں نے ایک دن تحری گوشت کے ساتھ کی ، دانوں میں پچھریئے بھنے رہ گئے ، مبح نو بج پچھریئے میں نے دانوں سے نکال کرنگل لئے ،اب آپ بتا کیں کیا میراروز ہوئے گیا؟

جواب:..دانوں میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئی تھی، اوروہ خود بخو داندر چلی کی، تواکر پنے کے دانے کے برابریااس سے زیا: ہ ہوتو روز ہ جاتار ہا، اوراگراس سے کم ہوتو روز ہنیں ٹوٹا۔ اوراگر باہر سے کوئی چیز مند میں ڈال کرنگل لی تو خواہ تعوژی ہویا

 <sup>(</sup>١) ويقطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتمباك والنشرق ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج٠٦ ص:١٦٥، كتاب
الصوم، وفي الشامية ج:٢ ص:٣٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده).

<sup>(</sup>٢) أو ابتلع ما لا يتخذى به ولا يتداوى به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولا كفارة عليه ... الخ. (البحر الرائق ج ٢ ص ٢٩٥، وكذا في الهدية ج:٢ ص:٢٠٢، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لا يفسد، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر ......وإن أخرجها ...... لا كفارة عليه إلخ. (هندية ح ١٠ ص ٢٠٣٠، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(&</sup>quot;) وإن أكل ما بين أسنانه ثم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما قوقها كثير وما دومها قليل إلغ.
 (همدية ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

زیادہ اس سےروز وٹوٹ جائے گا۔

### روزے کی حالت میں یانی میں بیٹھنایا تاز ومسواک کرنا

سوال: کیاروزے کی حالت میں بار باریازیادہ دیرتک پانی میں بیٹھے رہنے یا بار کلیاں کرنے یا تازہ مسواک مثلاً : نیم، کیکر، پیلووغیرہ کی کرنے یامنجن کرنے سے روزے کونقصان کا اختال تونہیں؟

جواب:...إمام ابوعنیفهٔ کے نز دیک مسواک تو مکروه نیس، مگر بار بارکلی کرنا ، دیریک پانی میں بیٹے رہنا مکروہ ہے۔ سر

## كسى عورت كود يكھنے يا بوسه دينے سے إنزال ہوجائے توروزے كا تھم

سوال:..بغیرجماع کے انزال ہوجائے تو کیاروز وٹوٹ جاتاہے؟

جواب:...اگرصرف و یکھنے سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسدنہیں ہوگا، کیکن کمس،مصافحہ اورتقبیل (بوسہ لینے) سے اِنزال ہوجائے توروزہ فاسد ہوجائے گا،اورصرف قضاوا جب ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔

#### روزه دارا گراسمتناء بالبدكر \_نوكيا كفاره بوگا؟

سوال:...رمضان المبارك كے مہینے میں كفار ہ صرف جان بو جدكر جماع كرنے ہے ہوگا؟ اورا گركو كي فخص ہاتھ كے ذريعے روز ہے كی حالت میں منی ثكال دينو صرف قضالا زم ہوگی یا كفار ہ بھی؟

جواب:...کفارومرف کھانے پنے ہے یا جماع ہوا کا آتا ہے، ہاتھ کے استعال ہے اگرروز و فراب کیا ہوتو صرف تضا لازم ہے۔

<sup>(</sup>١) وإن ابتلع من الخارج يفسد ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج٠٢ ص:١٥١٧).

<sup>(</sup>٢) ولا يأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشى عندنا ... إلخ. (هندية ج. ١ ص: ٩٩١، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المضمضة والإستنشاق بغير وضوء وكره الإغتسال وصب الماء على الرأس ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١ ، الباب الثالث فيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) وإذا نظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر النظر أولاً لا يقطر إذا انزل كذا في قتح القدير. (هدية ج١٠ ص:٣٠ ١٠ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) وإذا قبل امرأته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في الحيط ........... والمس المباشرة والمصافحة والمعانقة كالقبلة كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٣) الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة .... أذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلزمه الكفارة . الخ. (هندية ج. ١ ص:٢٠٥، أيضًا: قتاوى شامي ج:٢ ص:٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(4)</sup> المصائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائح كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص ٢٠٥٥ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیزوں ہے روزہ ہیں ٹوٹا؟

### الجكشن يعروزه ببين ثوثا

سوال:... گزشتہ رمضان میں کا نج ہے میرا ہاتھ ذخی ہوگیا تھا، زخم گہرا تھا، لبندا ڈاکٹر نے ٹاکھے لگانے کے لئے جھے ایک انجکشن بھی لگایا، اورکوئی چیز بھی سنگھائی، پائی چینے کے لئے ڈاکٹر نے اصرار کیا، گریش نے روزے کی وجہ سے پائی نہیں پیا، وہاں سے فراغت کے بعد میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، چن سے ذکر کیا کہ جھے آنجکشن دیا گیا اور پھرٹا کے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کرتمہاراروز وٹوٹ گیا ہے، خود ہی میرے لئے دُود ھاورڈ ٹل روٹی لائے اور کہا کہ کھاؤ، اور پس نے کھالی، تو کیا اب اس روزے کے بدلے ایک روزے کی قط ہوگی؟ اور میرا ایکل ٹھیک ہوایا نہیں؟

چواب:...انجکشن ہےروز ونہیں ٹونٹا، کیکن آپ نے چونکہ مولوی صاحب کے ' فتو نے' پڑھل کیا ہے،اس لیے آپ کے ذمہ صرف قضاہے، کفار ونہیں۔

### روز ہ دارنے زبان سے چیز چھ کرتھوک دی توروز ہبیں ٹوٹا

سوال:...اگرکسی نے روز ہے کی حالت میں کوئی چیز چکھ لی تواس کے روز ہے کا کیا تھم ہے؟ جواب:...زبان ہے کسی چیز کا ذا گفتہ چکھ کرتھوک دیا تو روز وہیں ٹو ٹا جگر بے ضرورت ایسا کر نا مکروہ ہے۔

### منہ سے نکلا ہوا خون مرتھوک ہے کم بنگل لیا توروز ہیں ٹو ٹا

سوال:...ایک دفعہ رمضان کے مہینے ہیں میرے منہ سے خون نکل آبااور ہیں اسے نگل گیا، مجھے کی نے کہا کہ تمہارا روز ہ نہیں رہا، کیا واقعی میراروز ونہیں رہا؟

جواب:..اگرخون منہ نکل رہاتھا،اس کوتھوک کے ساتھ نگل لیا تو روز ہ ٹوٹ گیا ،البتۃ اگرخون کی مقدارتھوک ہے کم ہو

را) وما يدحل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هنكذا في شرح الجمع (هندية ج: اص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع). (٢) - وإذا اكتـحل أو دهـن نـفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا فأفتي له بالفطر فلا تلزمه الكفارة

هكدا في فتارئ قاضيخان\_ (هندية ج. ١ ص. ٢٠١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وكره دوق شيء ومضغه بلا عذر كذا في الكنز. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، كتاب الصوم، الباب الثالث).

اور حلق میں خون کا ذا کقیمحسوس نہ ہوتو روزہ نہیں تو ٹا۔

#### روز ہے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال: روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حد تھوک آتا ہے، کیا ایسی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پر ھنے کے دوران الی مالت میں بے صدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب:..تھوک نگلنے ہے روز ونہیں ٹو ٹما ،گرتھوک جمع کرے ڈکلنا مکر دو ہے۔

### بلغم پبیٹ میں چلا جائے توروز ہبیں ٹوشآ

سوال: ... کسی مخض کونزلہ ہے اور اس مخض نے روز و بھی رکھا ہوا ہے، اور لازمی ہے کہنز لے ہیں بلغم بھی ضرور آئے گا ،اگر ا تغال ہے بلغم اس کے پہیٹ میں چلا جائے تو کیا اس صورت میں اس کاروز واٹوٹ جائے گا؟ جواب: بنہیں!

### بلاقصد حلق کے اندر مکھی ، وُھواں ،گر دوغبار چلا گیا تو روز وہیں ٹو ٹا

سوال:...اگرکسی کے طلق کے اندر کھی چلی جائے تو کیااس کاروز دنوٹ جائے گا؟

ب ب ریون جائے ؟! چواپ:...اگرحنق کے اندر کھی چلی ٹی یا دُھواں خود بخو د چلا گیا ، یا گرد دغبار چلا گیا تو روز دہیں ٹو نتا ،اورا گرقصد أایسا کیا تو روز وج تار ہا۔

#### ناك اوركان ميں دوا ڈالنے سے روز ہ توٹ جاتا ہے

سوال: ... آنکھ، ناک اور کان میں دوائی ڈالنے ہے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز وائوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواہ دوائی خشک ہو یامرہم کی *طرح ہو۔* 

جواب:... آنکھ میں دوائی ڈالنے کیا زخم پر مرہم لگانے یا دوائی لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا الیکن ناک اور کان

الدم إذا خرج من الأسسان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه ، رالخ. (هندية ج ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٢) ويكره للصائم أن يحمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو دخل مخاط أنفه من رأسه ثم استشمه فأدخل حلقه عمدًا لم يفطره الأنه بمنزلة ريقه كذا في محيط السرخسي. (هندية حـ ١١ ص: ٣٠٣ ، كتاب الصوم، الباب الرابع).

أو دخل حلقه عبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرًا استحسانا لعدم إمكان التحرز عنه، ومقاده أمه لو أدحل حلقه الدحال أقطر أي دخان كان إلخ ودرمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٥، كتاب الصوم، وكذا في الهندية ج: ١ ص.٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ولو أقطر شبئًا من الدواء في عينه لا يفطر صومه عندنا وإن وجد طعمه في حلقه . إلخ. (هندية ج: ١ ص٢٠٣٠).

میں دوائی ڈالنے سے روز ہ فاسد ہوجاتا ہے،اور اگر زخم پیٹ میں ہو یا سر پر ہواور اس پر دوائی لگانے سے دیاغ یا پیٹ کے اندر دوائی مرایت کرجائے توروز ہ ٹوٹ جائے گا۔

## روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال:...میں نے بحری کا وفت ختم ہونے کے تقریباً آ دھے تھنے بعد نجر کی نمازے پہلے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کان میں دوائی ڈلوالی ،اس پر قضالازم آئے گی یا کفارہ بھی؟

جواب:..مرف قضالازم آئے گی، کفارہ میں۔

#### روزے کی حالت میں آئکھ کھول کروضو کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں آگھ کھول کروضو کرنا جائز اور ڈرست ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

#### آنكه ميں دوا ڈالنے سے روز ہ كيوں نہيں ٹوشا؟

سوال:... آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روز وہمیں ٹو فٹا، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک حلق میں جاتی ہے، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے حلق اثر انداز نہیں ہوتا، لہٰ ذاور خواست ہے کہ اس مسئلے پر نظرِ ٹانی فرما کر جواب سے مرفر از فرمادیں۔

جواب: .. نظرِ ثانی کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، آٹکھ میں ڈائی گی دوا براہِ راست حلق یا د ماغ میں نہیں پہنچتی ،اس لئے اس سے روز ونہیں نو ثنا، ''اور کان میں دواڈ النے سے روز وثوث جاتا ہے۔

### روزے میں بھول کر کھانے یینے سے روز ہیں ٹو ٹما

سوال:...اگرکوئی روزے میں فلطی سے پانی پی لے یا دُوسری چیزیں کھالے اور اس کو خیال نبیس رہا کہ اس کا روز ہے ،لیکن بعد میں اس کو یا د آجائے کہ اس کا روز ہے ، تو بتا ہے کہ اس کا کیا کفارہ اوا کرنا ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ومن احتقل أو استعط أو أقطر في أذنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (هندية ج١٠ ص ٢٠٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الجائفة والآمّة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ ... إلح. (هندية ج: ١ ص ٢٠٠٠،
 كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٣) أو أقبطر في أذنه أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما
 يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوئته).

<sup>(</sup>٣) كُرْشته صَغِيحًا حاشيه نمبر ٥ ملاحظة فرماتي -

<sup>(</sup>٥) ايضاً عاشي نمبرا للاحظه و-

جواب:...اگر بھول کر کھائی لے تو اس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا ، ہاں!اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد فوراً چھوڑ (۱) نیکن اگر روزہ تو یا دہو، گرغلطی ہے پانی حلق کے نیچے چلاجائے تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔

### روز ہ دار بھول کر ہم بستری کر لے توروز سے کا کیا حکم ہے؟

سوال: ایک مولانا صاحب کا ایک مضمون" فضائل ومسائل رمضان السبارک" شائع ہواہے، جس میں اور باتوں کے علاوہ جہاں مولانا نے ان چیزوں کے بارے میں لکھا ہے جس سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور نہ کر وہ ، وہاں فر ہایا ہے کہ بھول کرہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے روزہ فاسد ہوتا ہے، نہ کروہ میری ذاتی رائے میں ہم بستری ایک آدمی کی بھول نہیں ، اس میں دوافراد کی شرکت ہوتی ہے ، اور جہاں بھی ایک سے زاکد افراد کی شرکت ہواور اس متم کا تمل روزے کی حالت میں کیا جائے تو اس کو گن وضر در کہا جا سکتا ہے ، بھول نہیں ۔ اس بارے میں آپ کی رائے اسلامی تو انہیں کی روے لوگوں کو مطمئن کرسکے گی بشکرید۔

جواب:..بھول کے معنی میہ ہیں کہ میہ یاد ندرہے کہ میراروز ہ ہے، بھول کرہم بستری اس صورت ہیں ہوسکتی ہے کہ دونوں کو یاد ندرہے، ورندایک وُ وسرے کو یاد دِلاسکتا ہے، اور یاد آنے کے بعد'' بھول کر کرنے'' کے کوئی معنی نہیں ، اس لئے مسئلہ تو مولانا کا صحیح ہے۔ مگر بیصورت شاؤ ونا در ہی چیش آسکتی ہے، اس لئے آپ کواس ہے تعجب ہور ہاہے۔

## باز واوررگ والے انجکشن کا حکم

سوال:...جوانجکشن ڈاکٹر حضرات باز وہیں لگاتے ہیں ، کیا اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بیر کہ باز ووالا انجکشن اوررگ والا انجکشن ان دونوں کا ایک ہی تھم ہے یاا لگ الگ؟

جواب: سکی بھی انجکشن لگانے ہے روز ہنیں ٹوٹنا ،اور رگ اور بازود ونوں میں انجکشن لگانے کا ایک ہی تھم ہے۔

## روزے کے دوران انجکشن لگوانا اور سانس سے دواجڑ ھانا

سوال: ... میں سانس کے علاج کے لئے ایک دوااستعال کر رہی ہوں ، جو کہ پاؤڈر کی شکل میں ہوتی ہے ، اورا ہے دن میں چار مرتبہ سانس کے ساتھ چھپھروں میں داخل ہوجاتی ہے ، ایکن پچے مقدار حال سے زیادہ تر دوا سانس کے ساتھ چھپھروں میں داخل ہوجاتی ہے ، لیکن پچے مقدار صق میں چپک جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بعد میں پیٹ میں جاتی ہے ، براہِ کرم آپ یہ بتا ہے کہ دوزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال جائز ہے یا نہیں ؟

<sup>(</sup>١) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر ..... كذا في الهداية (هندية ج: ١ ص.٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه (فسد صومه) كذا في السراج الوهاج (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، وكذا في الدر مع الرد ج: ٢ ص: ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>m) اليفأه شيم مرا ملاحظه بو

 <sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ج: ١ ص:٢٠٢).

مزید بیر کہ روزے کی حالت میں اگر سانس کا تملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (اس انجکشن سے روز ہ برقر اردے گایا نوٹ جائے گا؟)

جواب: یدوا آپ بحری بند بونے سے پہلے استعمال کرسکتی ہیں ، دوائی کھا کرخوب انجھی طرح مندصاف کرلہا ہوئے ، پھر بھی پہرونی سے البتد ملق کے بیردنی جھے ہیں گئی ہوتو اسے طلق میں ندلے ہوئے۔روزہ کی حالت میں البتد ملق کے بیردنی جھے ہیں گئی ہوتو اسے طلق میں ندلے ہوئے ۔روزہ کی حالت میں اس دوا کا استعمال سیح نہیں ، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجکشن کی دوااگر براور است معدہ یا د ماغ میں نہ پہنچ تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ انجکشن کی دوااگر براور است معدہ یا د ماغ میں نہ پہنچ تو اس سے روزہ میں نونٹ ، اس لئے سانس کی تکلیف میں آپ انجکشن لے سکتی ہیں۔ (۳)

روزه دارکوگلوکوز چرهانایا انجکشن لگوانا

سوال:...گلوکوز جوایک بزے تھیلے کی شکل میں ہوتا ہے،اس کو ڈاکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگانے ہے روز وٹوٹ جو تاہے؟ خواولگوانے والا مریض ہویا جسم کی طاقت کے لئے لگوائے؟

جواب:..گوکوزنگوانے ہے روز ہنیں ٹو ٹا ، بشرطیکہ بیگلوکوز کسی عذر کی وجہ سے نگایا جائے ، بلاعذرگلوکوز چڑھا نامکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں ڈوسر ہے تتم کے انجکشن نگائے جاتے ہیں ، کیااس سے روز ہنوٹ جاتا ہے یانہیں؟ خواہ طافت کے لئے لگوائے یامرض کے لئے۔

جواب:...عذر کی وجہ ہے رگ میں بھی انجکشن لگانے ہے روز ونہیں ٹوٹنا ،صرف طافت کا انجکشن لگوائے ہے روز ومکروہ ہو جاتا ہے، گلوکوز کے انجکشن کا بھی یہی تھم ہے۔

#### خود ہے تے آنے سے روز ہبیں ٹو شا

سوال:...اگرائش، و بائے توروز وٹوٹ جاتا ہے، اور ڈ کار کے ساتھ پانی یا اُلٹی حلق تک آئے اور پھرواپس جانے پرروز ہ توٹ جاتا ہے؟ جھے وَلَی تو کہتا ہے کے روز وہو میااور وکی روز و پھرر کھنے کامشور و یتا ہے۔

جواب: ... ق أكرخود ے آئے تو روز و نہيں تُوشاء البيته أكر قے قصداً لوٹا لے تو روز و ٹوٹ ج تا ہے، اور برقصدلوث

 <sup>(</sup>١) رقوله نظمه أدوية) أى لو داق دواء فوحد طعمه في حلقه زيلعي وغيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إذا وجد
 في حلقه لم يفطر كدا في المحيط. رشامي ج ٢ ص ٣٩١، بات ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

ر٣) ولو التاح حصاة أو نواة أو حجرا أو مدرا أو قطا أو حشيشا أو كاعدة فعليه القصاء ولا كفارة عليه كذا في الحلاصة.
 رهدية ح ١ ص٣٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

٣) وما يدحن من مساء البدن من الدهن لا يقطر. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الوابع).

وهم) اليتأب

<sup>40</sup> 

جائے تو بھی روز وہیں ٹو ثآ۔

#### نمازاورروزے میں قے کا آنا

سوال: . نمازیاروزے کے دوران ڈکارآنے ہے جس کی وجہ سے غذا کا کچھ حصہ طلق ہے اُو پر آکر لوٹ ہوئے یا قصدا لوٹا دیا جائے ،اس سے نمازیاروزے پر اُٹریزے گا؟

جواب: ... نماز کا تھم ہے ہے کہ اگر خودلوٹ جائے تو نماز فاسر نہیں ہوگی ، اور اگر قصد الوٹا لے تو اہم ابو یوسٹ کے تول کے مطابق فاسد نہیں ہوگی۔ اور اہام مجڈ کے قول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمتیری میں قاضی خان کے حوالے ہے اہام مجڈ کے تول کو اُوز یادہ محاط) کھا ہے۔ ہے تھم اس صورت میں ہے جبکہ قے مذبھر کرنہ ہو (اور یبی صورت آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ہے ) ، اور اگر منہ بھر کے تے آئی اور نکل گئی تو وضولوٹ جائے گا ، وو ہارہ وضو کر کے نماز پڑے ۔ اور روز دونوں صورتوں میں روز وثو ن لوٹ جائے تو روز و فاسد نہیں ہوگا ، اور اگر قصد او تا لے تو اہام مجڈ کے نزویک خواہ منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر'' میں اگر تے منہ جم کر ہوتو روز و فاسد ہوجائے گا ، ور نہیں ۔ '' بھر' میں گو' اصح'' (زیادہ صحح ) کہا ہے۔ ('')

#### خون دینے سے روز ہبیں ٹو شآ

سوال:...اگرکسی نے روز ہے کی حالت میں جان ہو جھ کرخون دیا تو اس کا روز ہیجے رہے گایا نہیں؟ اگرنبیں تو اس پر قضالا زم ہوگی یا کفارہ؟

#### جواب:...خون دیے ہے روز دنیں ٹو ننا۔

ص: ٣٠) ، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة).

(۱) إذا قاء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو أعاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء الفم هنكذا في النهر الفائق. (هندية ج. ١ ص ٢٠٣٠، ٢٠١٣)، كتاب الصوم، وأيضًا في الدر مع الرد ج:٢ ص ٢٠١٣). (٢) وإن قاء ملء الفم وابتلعه وهو يقدر على أن يمجه تفسد صلاته وإن لم يكي ملء الفم لا تفسد صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ح. ١

(٣) وينقضه في ملا فاه بأن يضبط بتكلف من مرة . إلح. (الدر المختار مع الرد ج ا ص ١٣٤، نواقض الوضوء).

(٣) (قوله وإن أعاده أو استقاء أو استلع حصاة أو حديد قصى فقط) أى أعاد القنى.
كهارة عليه وأطلق في الإعادة فشمل ما إذا لم يمالا الفم وهو قول محمد لوجود الصنع وقال أبويوسف لا يفسد لعدم الحروح

شرعا وهو المحتار فلا بد من التقييد بملء الفه . وإن صومه لا يفسد على الأصح. (البحر الرائق ح ٢ ص ٢٩٥).

(۵) (قوله وكذا لا تكره حجامة) أي الحجامة التي لا تضعفه عن الصوم ... إلخ. (شامي ح: ۲ ص. ۱۹، كتاب الصوم،
 باب ما يفسد الصوء وما لا يفسده، والهندية ج. ۱ ص: ۱۹۹، كتاب الصوم، الباب الثالث).

#### خون نکلنے ہےروز ہیں ٹوٹنا

سوال: کیاخون نکلنے ہے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ میراروز ہ تھا،تقریباً دو بجے میراہاتھ کمٹ جانے ہے کافی خون نکل گیا، کیا میراروز ہ ہوگیا ہے؟

جواب: ..خون نکنے ہے روز وہیں ٹو ٹا۔

### روز ہے میں دانت سے خون نکلنے کا حکم

سوال:...وانت ہے کئی وجہ ہے خون نگل پڑے تو کیاروز ہاوروضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...وضوتو خون نگلنے ہے نوٹ جائے گا، اور روزے میں ینفصیل ہے کہ اگر خون حلق ہے پیچے چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ بیں۔

#### دانتوں ہے اگرخون آتا ہوتو کیا پھر بھی روز ہ رکھے؟

سوال:...اگردانتوں سےخون آتا ہو،اس کا علاج بھی اپنی طاقت کےمطابق کیا ہو،اور پھربھی دانتوں کاخون بندنہیں ہوا، تو کیااس حاست میں روز ہرکھا جائے یانہیں؟ خون کی مقدارتھوک میں برابرہوتی ہے۔

جواب:..خون اگراندرنه جائے توروزہ سیجے ہے۔

#### دانت نكالنے يے روز وہيں ٹو شآ

سوال:...اگرروزے کی نیت بھول جائے تو کیاروز ونہیں ہوگا؟ دانت میں تکلیف کے باعث دانت نکالنا پڑا،تو کیا بےروز ہ پھررکھنا پڑے گایا ہوگیا؟

جواب:..نیت دِل کے اراد ہے کو کہتے ہیں، جب روز ور کھنے کا اراد ہ کرلیا تو نیت ہوگئی، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا کوئی ضردری نہیں۔ دانت نکالنے ہے روز ونہیں ٹوٹنا، بشرطیکہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) مخرشته منفح کا حاشیهٔ نبره ملاحظهٔ فرمانمیں۔

<sup>(</sup>٣) ومنها رأى من نواقض الوضوع) ما ينخرج من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم . . إلخ. (هندية ج ١٠ ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) الدم إذا خرج من الأسندان و دخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه إلخ. (هندية ح: ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الضأ

 <sup>(</sup>۵) المية قصده عازما بقلبه صوم غد .... وليس النطق باللسان شرطًا. (مراقى العلاح على هامش الطحطاوى
 ص ۳۵۲)، والنية معرفته بقلبه أن يصوم كذا في الخلاصة ومحيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص ١٩٥)، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) الدم إذا حرح من الأستبان ودخل حلقه إن كانت الغلبة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه إلع. وعالم كبرى ج ا ص ٢٠٣٠، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع رشيديه).

### سرمه لگانے اور آئینہ ویکھنے سے روز ہ مروہ ہیں ہوتا

سوال: ،رمضان المبارک کے مہینے میں سرمدلگانے اور شیشہ دیکھنے سے روز ہ کروہ ہوسکتا ہے؟ جواب: بنیس!(۱)

#### روز ہے کی حالت میں ناخن تر اشنا

سوال:...بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روز ہے کی حالت میں ناخن تر اشنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بھی روز ہ ہوتا ہے، میری ایک سہبلی ہے، وہ روز ہے کی حالت میں ناخن بالکل نہیں تر اثتی۔

جواب:...بيمسكدشرى نبيس،ان كاخودساختة ہے،روزے میں ناخن تراشنے میں کوئی كراہت نبيس \_

### سریابورے جسم پرتیل لگانے سے روزہ بیں ٹوٹنا

سوال:...سریا پورے جسم پرتیل نگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب:...سر پریابدن کے کسی اور جھے پرتیل لگانے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

### سوتے میں عسل کی ضرورت پیش آنے سےروز ہیں او شا

سوال:...روزے کی حالت میں آتھوں میں سرمہ ڈالنے، سرمیں تیل لگانے اور سوتے میں عسل کی ضرورت چیش آ جائے سے روز وٹوٹ جا تاہے یا کنہیں؟

جواب:...ان چیز ول ہے روز وہیں ٹو ٹا۔

### روز ہ داردن میں عسل کی ضرورت کس طرح بوری کرے؟

سوال:...اگرکسی کودن کے وقت مخسل دا جب ہوجائے تواس کا روز وثوث جاتا ہے یا کہ بیں؟اگرنہیں ثو ثمّا توعشل کیسے کیا جائے؟

جواب:...اگرروزے کی حالت میں احتلام ہوجائے تو اس سے روز ہبیں ٹوٹنا، 'روز و دار کوٹسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ پانی نہ تو حلق سے نیچے اُترے،اور نہ دماغ میں پہنچے،اس لئے اس کوئلی کرتے وقت غرغر وہبیں کرنا چاہئے،اور ناک

 <sup>(</sup>١) ولا يكره كحل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يفطر هكذا في شوح الجمع. (هندية ج: ١ ص. ٢٠٣٠، كتاب الصوم).

٣) الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام ... إلخ. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٨). نيزو كميّ ما شيرا، ٢.

<sup>(</sup>٣) وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة ..... فانزل .... لم يفطر لعم المافى صورة ومعنى. (اللباب في شرح الكتاب، ما لا يفطر به الصائم ج: ١ ص:١٥٤، طبع قديمي كتب خانه). (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاثٍ لا يفطرن الصائم الفي والحجامة والإحتلام. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص. ١٥٠، طبع حقابيه ملتان).

میں پانی بھی زورے میں پڑھا تاجا ہے۔

#### روزے کی حالت میں ٹوتھ پییٹ استعمال کرنا

سوال: .. نوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہے کیاروز وٹوٹ جاتا ہے؟

جواب نه نوتھ پیبٹ کا استعمال روز ہے کی حالت میں تکروہ ہے، تاہم اگر حلق میں نہ جائے تو روز وہیں ٹو ثا۔

### بجے کو بیار کرنے سے روز ہیں ٹوٹا

سوال:...ایک بات میں بہ جانا جا ہوں گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کی پی (بوسہ) لینے سے کیا روز وٹوٹ

جواب:...اس سے روز وہیں ٹو ٹا۔

### روزے میں کھارے یانی سے وضو

سوال: ... کیاروزے کی حالت بین سمندر کے پانی سے وضوکر سکتے ہیں؟ جواب: ... کر سکتے ہیں ، کوئی حرج نہیں۔

## روزے میں کڑوے یانی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مسجد کا امام ہوں، اور کی آبادی کور تل کے علاقے میں واقع ہے، وہال کڑوا ( کھارا) یا بی وضو میں استعمال ہوتا ہے، میٹیے یا نی کا بندو بست نہیں ہے، تو لوگ ہو جھتے ہیں کہ کیااس کھارے یا نی کے مند میں ڈالئے ہے روز و مکروہ تو نہیں ہوتا ہے؟ اس لئے مجبوری ہے کوئی صورت نہیں، آپ ہے عرض ہے کہ اس مسئلے کے جواب کو جمعہ کے دن اخبار میں وے دیں، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا بتا جل جائے، کیونکہ نئی اور نئ آبادیال بھی اس میں ملقت ہیں۔

جواب:...کھارے یانی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہ مکروہ نہیں ہوتا۔

### روزے میں وضوکرتے دفت احتیاط کریں ، وہم نہ کریں

سوال: بین بہت میں وہمی تم کاڑی ہوں، ہروفت ایک اذبت اور ذہنی کرب کا شکار رہتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں و دھڑکا انکار ہتا ہے کہ وضوفھیک سے کیا تھا یانہیں؟ کچھ طی تونہیں ہوگی، تو تقریباً آ دھا، آ دھا گھنٹہ وضوکرتی رہتی ہوں، اور ایک ایک نم زون کی

وكدا (تكره) المبالغة في المضمضة والإستنشاق ... إلخ (هندية ج: 1 ص: ١٩٩٠ كتاب الصوم، الباب الثالث). (٢) او ذاق شيئًا بفمه وإن كره لم يقطر إلخ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٠٠٠ باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده). ٣٠ و لا بأس بالقلة إلح (هندية ج اص: ١٠١). ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه أي من الجماع أو الإبرال. رائحوهرة البيرة ح: ١ ص: ١٤٠ كتاب الصوم، طبع حقاتيه ملتان).

د فعہ پڑھتی تھی ،اب بھی سجد وسہو بہت ہی کرتی ہوں کہ مبادا کوئی تلطی ہوگئی ہوتو الندمعاف کردے۔ رمضان المبارک میں نماز کے سئے وضو کرتی ہوں تو کلی کرنے کے بعد دیر تک تھو کتی رہتی ہوں، یہاں تک کہ میرا گلا بالکل خٹک اور عجیب سا ہوجا تا ہے،تھوک تھوک کر كراميت ہونے لگتى ہے، براوكرم آپ اس مسكے كوحل كرديں كدروزے كے دوران دضوس طرح ہے كيا جائے؟ ناك ميں پانی ڈالتے ڈرلگنا ہے کہ حلق تک نہ پہنچ جائے ،اورا گرذ رابھی شک ہوجائے کہ پانی غلطی ہے بھی نیچے تک پہنچ گیا ہے تو کیاروز ہ جاتار ہا،ای ڈر کی وجہ سے میں فجر کے لئے وضو سحری ختم ہونے سے پہلے کرتی ہول۔

جواب :...کل کرے پانی گرادینا کافی ہے، بار ہارتھو کنا فضول حرکت ہے، اسی طرح ناک کے زم جھے میں یانی پہنچا نے سے پانی و ماغ تک نبیں پہنچتا ، اس سلسلے میں بھی وہم کرنا فضول ہے۔آپ کے وہم کا علاج یہ ہے کہ اینے وہم پر تمل نہ کریں خواہ طبیعت میں کتنا ہی تقاضا ہو، اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیماری جاتی رہےگی۔

### زہریلی چیز کے ڈس کینے سے روز ہیں ٹوشا

سوال:...اگر کسی مخص کوکوئی زہر ملی چیز ڈس لے تو کیااس کاروز ہ نوٹ جاتا ہے؟ یا مروہ ہوجاتا ہے؟ جواب:...ندنوشاہے،ند کروہ ہوتاہے۔

### مر کی کے دورے سے روز ہبیں ٹو شآ

سوال:...اگرمرگی کا مریض روزے ہے ہواوراہے دورہ پڑ جائے تو کیا روز ہٹوٹ جاتا ہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہے اور مریض پر ہے ہوٹی طاری رہتی ہے۔ جواب:...اس سے روز وہیں ٹو ٹآ۔

## روزه دارملازم إگر اپنے افسر کو پانی بلائے تواس کےروزے کاعلم

سوال:... میں ایک پرائیویٹ فرم میں چیز ای ہوں، ہارے فیجر صاحب روز نے نہیں رکھتے، اور رمضان شریف میں مجھ ے یانی اور جائے منگواتے ہیں، جبکہ میراروز و موتاہے۔ مولا ناصاحب! میں بہت پریشان ہوں، خداوند کریم سے بہت و رتا ہوں، ہر ونت يبي دِل ميں پريشاني رہتی ہے، كيونكداب رمضان شريف آرہاہے، اس لئے ميں نے آپ سے پہلے گزارش كروى ہے، كيا ميرا روز و ثوث جاتا ہے کہ نیس؟ میں گنا ہگار ہوں یا کہ خیجر صاحب گنا ہگار جیں؟ کیونکہ نوکری کا معاملہ ہے یا کہ نوکری چھوڑ ووں؟ کیونکہ مجبوری ہے، بہت ہی پریشان ہوں۔ براو کرم میمیرامسکاحل کریں کہ جھے کیا کرنا جائے؟ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ خداوند کریم ے بہت ڈرتا ہوں کہ تیامت الے دن میرا کیاحشر ہوگا؟ قیامت والے دن مجھے یو چھ بچھ ہوگی یا کہیں؟

وما يدخل من مسام البدن من النهن لا يفطر هلكذا في شرح الممع. (هندية ج: ١ ص٣٠٣٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) قال في الدر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن جن أو أغمى عليه بعد النية الخر (درمحتار مع الشامي ج ٢ ص: ١٦٦، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ح ١ ص. ١٩٢، كتاب الصوم).

جواب:...آپ کاروز و تو نہیں ٹوٹے گا، گرگناہ میں فی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہوگی۔ آپ کے بنیجر صاحب اگر مسمان میں توان کوا تنالحاظ کرنا چاہئے کہ روز ہ وار سے پانی نہ منگوا کیں۔بہر حال اگر وہ اپنے طرزِ عمل کونہیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں ک نوکری چھوڑ دیں ، بشر طیکہ آپ کوکوئی ذریعے معاش مل سکے، ورنہ ٹوکری کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی ہانگیں کہ پید کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑر ہاہے۔

### رمضان میں روز ہ ندر کھنے والے افسر کے لئے یانی وغیرہ لانا

سوال:...آئ کل وفتروں میں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ذیا دہ تر آفسر روز نے بین رکھتے ، جبکہ چھوٹا عملہ فاص طور پر چپڑای سارے مہینے کے روز ے رکھتے ہیں، دوران ڈیوٹی بغیر روزے دارا فسر تھنٹی بجا کر چپڑای سے پانی منگاتے ہیں، جبکہ اس کا روز ہ ہوتا ہے ، حال نکہ ان انسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس چپڑای کا روز ہ ہے، اور پانی کا کولر یا گھڑاان کے کمرے ہیں بھی رکھا ہوتا ہے۔ سگریٹ وغیرہ بھی بازارے منگاتے ہیں، اگر کام کرنے ہے! نکار کیا جائے تو بیافسرد حمکیاں دیتے ہیں، ایسے میں بتا کیں کہ چپڑای کو کیا کرنا چاہئے؟ اوراس افسر کے لئے انڈ کا کیا تھم ہے؟

جواب:...ایسے انسران اس لائق بیں کہ ان کوعبرت ناک مزادی جائے (قبر میں تو ان کو ملے گی ہی)۔اور چپڑای ہے جارامعذورہے،اگرزیان سے اِنکارکرنے پرقادر نبیس تواس تعل کو دِل ہے بُراجائے۔

## روزے والی عورت دِن کوسی کوکھا نابیکا کردے سکتی ہے؟

سوال:...اگرعورت روزے سے ہواور گھر کے دُومرے افراد مثلاً: شوہر، جینھ اور نند وغیرہ روزہ ندر کھتے ہوں، تو کیا روزے کی حالت میںعورت گھرکے ان دُومرے اَفراد لیعنی جیٹھ وغیرہ کا کھانا پکا کردے سکتی ہے جبکہ گھر میں ایک کھانے پکا کردینے والی ایک کنواری نندہے؟

جواب:...مسلمانوں کے گھر میں سوائے بیاروں اور معقدوروں اور بچوں کے دِن کے وقت کھانا پکا کر کے دیا سیح نہیں، لیکن اگر گھر کے لوگ بے دِین ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حیانہ ہو، تو عورت بے جاری مجبور ہے۔

#### روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضا ہوں گے؟

سوال:...ایک فخض جس کے دی سال کے تماز روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کرکے نماز اور روزے بات عدگی سے اداکر رہا ہے، اس کے علاوہ تنجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیاس کی نمازیں تبول ہوں گی کہ

<sup>(</sup>۱) وَتَغَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونِي وَلَا تَغَاوَنُوا عَلَى الْإِلْمِ وَالْقُدُوانِ. (المائدة: ۲). وأيضًا في الدر المختار ج. ۲ ص ٢٢٣. (۲) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٧)، ولو أكل عمدًا شهرة بلا عذر ويقتل. والدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ٣١٣).

نہیں؟ اورنفل روز ہے جو رَجب، شعبان کے روز ہے رکھتے ہیں ، وہ قبول ہوں گے کہیں؟ سنا ہے کہ جن کے فرض نماز اور روز ہے قضا ہوتے ہیں ان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ، یہ بات سی ہے کہیں؟

جواب: ... گزشته نمازوں اور روزوں کو قضا کرے ، آئندہ کے قبول ہوں گے۔

کیارمضان میں کئے گئے خرج کا حساب نہیں ہوتا؟

سوال:...میں نے کسی سے پہ کہتے سنا ہے کہ رمضان میں کئے محتے خرج کا کوئی حساب نہیں ہوگا ،اس لئے بھی بہت ہے لوگ اس ماہ میں زیاوہ نئی چیزوں کا اِستعمال شروع کرتے ہیں تا کہ حساب سے چی سکیس ، کیا یہ ہات بھی دُرست ہے؟ جواب:..میںنے پیمیں سنا...!

#### قضاروز ول كابيان

#### بنوغت کے بعد اگرروز ہے جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟

سوال:... بچین میں مجھے والدین روز ہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہتم پرروز ہے ابھی فرض نہیں ہیں، میں بیمسوس کر رہا ہوں کہ میں بالغ تھا ، اور میرے خیال کے مطابق میں نے جاریا نچ سال کے بعدروز ہے دکھنے شروع کئے۔

جواب:... بالغ ہونے کے بعدے جتنے روزے آپ نے نبیں رکھے ،ان کی قضالا زم ہے۔ اگر بالغ ہونے کا سال نعیک سے یا دنہ ہوتو اپنی عمر کے تیر ہویں سال ہے اپنے آپ کو بالغ سجھتے ہوئے تیر ہویں سال سے روزے قضا کریں۔

### کئی سالوں کے قضاروز ہے کس طرح رکھیں؟

سوال:...ا ارکی سال کے روز وں کی تضا کرنا جا ہے تو کس طرح کرے؟

جواب:...اگریاد نہ ہوکہ کس رمضان کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا (۳) پہلا روز ہ جومیرے فرمہ ہے اس کی قضا کرتا ہول۔

### قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتا ہے؟

سوال:...میں نے سناہے کہ فرض روز وں کی قضاجب تک بوری نہ کریں تب تک نفل روز ہے رکھنے نہیں جا ہمیں اکیا یہ بات وُرست ہے؟ مہر ہانی فرما کراس کا جواب و بیجئے۔

<sup>(</sup>١) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء لأنه على التراخي. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) وأدسى مبدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين هو المختار كما في أحكام الصغار. (الدر المختار ح ٢٠ ص ١٥٠). ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكر، أو تسع سنين إن كانت أنثى، لأن أقل مذة ببوغ الرحل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين. (متحة الخالق على البحر الرائق ج ٢٠ ص ٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) إدا وجب عليه قضاً، يومين من رمضان واحدينيغي أن ينوى أوّل يوم وجب عليه قصاوّه من هذا الرمصان وإن لم يعين الأول يحور وكذا لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين هو المختار ولو نوى القضاء لا غير يجوز وإن لم يعين كذا في الحلاصة. (عالمگيرى ج ١ ص ١٩١). أنضًا: وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقصيها لتزاحم المروص والأوقات ... فإذا أواد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر ..... وكذا المصوم الذي عليه من رمصايس دا أواد قصاءه يقعن من هذا ... إلخ. (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب قضاء الفوائت ص ٢٣٢).

جواب:... ذرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضروری اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کو چھوڑ کرنفل روزے کی نیت سے روز ہ رکھانو نفل روزہ ہوگا۔

### کیا قضاروز ہے مشہورنفل روز وں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...رمضان شریف میں جوروز ہے مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جاتے ہیں، ان کوہم شار کر کے ڈوسرے دنوں میں اس کے ہیں ، اگر ان روزوں کوہم کئی بڑے دن جس دن روزوافضل ہے لینی ۱۲ رشعبان ، کے مرجب وغیرہ کے روزے ، اس دن اپنے تضاروزے کی نبیت کرلیس تو پیر طریفتہ ٹھیک ہے یا پھر وہ روزے الگ رکھیں اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کو کسی اور دن شار کریں؟ مہر ہائی کر کے اس کا حل بتا ہے ، کیونکہ میں نے ۲۷ ررجب کوعبادت کی اور روزے کے دقت اپنے قضاروزے کی نبیت کر کی تھی۔ جو اب :... قضاروزوں کو سال کے جن دنوں میں بھی قضا کرنا جا ہیں قضا کر سکتے ہیں، مرف پانچ دن ایسے ہیں جن میں روز ہر کھنے کی اجازت نہیں ، وودن عیدین کے اور تین دن ایا م تشریق لیتی ذوالحبر کی گیار ہویں ، ہار ہویں اور تیر ہویں تاریخ ۔ (۲)

#### روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے درندم تے وقت فدیے کی وصیت کرنے

سوال: ... میری طبیعت کمزوری ہے ، بھی توسارے روزے رکھ لیتی ہوں ، اور بھی دس چھوڑ دیتی ہوں ، اب تک ستر ( • 2 ) روزے جھ پر فرض چھوٹ بچے ہیں، میں نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا جھے ہمت دے کہ ان کو بخو بی اوا کرسکوں ، آمین لیکن اگر خدانخواستہ استے روز ہے ندر کھ سکوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا چاہئے کہ جھے کوئی گناہ ندہو؟ پچھلے ہفتے ایک بہن کے اس تتم کے سوال کا جواب سنا ، مجھے بہت قلر ہوئی کہ واقعی ہم کتنے ہے خبر ہیں۔

جواب:...جوروزے ذمہ میں ،ان کی قضا کرنا چاہئے ، خواہ چیوٹے دنوں میں قضا کرلئے جائیں ،کیکن اگر خدانخواستہ تضا نہ ہو سکیل تو مرتے وقت وصیت کردینی جاہئے کہ ان کا فدیہا دا کردیا جائے۔

> '' ایام'' کےروزوں کی قضاہے، نمازوں کی نہیں مصال ''روز' کی قضاہے، نمازوں کی نہیں

سوال: " ایام " کے دنوں کے روز وں اور نماز وں کی قضالا زم ہے یا نہیں؟

 <sup>(</sup>۱) ولا يكره صوم النطوع لمن عليه قضاء رمضان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۰۱، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقيضوا لزومًا ما قدروا بلا قدية وبلا ولاء لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله ... الخـ (الدر المحتار مع الرد ج٢٠)
 ص:٣٢٣، كتاب الصوم، قصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

<sup>(</sup>٣) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>۴) ایضاً حاشیه نمبر۲\_

 <sup>(</sup>۵) فإن سرى المربض ..... فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية كذا في البدائع. (عالمگيرى ح. ١ ص: ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

جواب: .. بورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز وں کی قضالا زم ہیں ،روز وں کی قضالا زم ہے۔

## "ایام" کے روز وں کی صرف قضاہے، کفارہ ہیں

سوال: '' ایام' کے دنوں میں جوروز ہے نانے ہوتے ہیں، کیاان کی قضااور کفارہ د دنوں ادا کرنا پڑیں ہے؟ جواب: نبیں! یک صرف قضالازم ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### '' نفال'' ہے فراغت کے بعد قضار دزے رکھے

سوال:...میری بیوی نے رمضان سے ایک ہفتہ ل جڑواں بچوں کوجنم دیا ،اس نے چلہ نہا ناتھا ، ظاہر ہے روزے ندر کھ کی ، اب بتاہیئے کداگر وہ بعد میں قضار وزے ندر کا سکے بستی کرے یا ندر کھنا جاہے یا بچوں کو ؤود دھ پلانے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیا وہ روزے کا فدیددے عتی ہے؟

جواب:...فدیددینے کی اجازت صرف اس فخص کو ہے جو بیاری یا بڑھا ہے کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکتا ہو، اور ندآ کندو پوری زندگی میں بیتو تع ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوگا۔ آپ کی اہلیہ اس معیار پر پوری نہیں اُٹر تیں ، اس لئے ان پرروزوں کی قضالازم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لیس ، فدید دیناان کے لئے جائز نہیں۔

### نفل روز ہ تو ڑنے کی قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال:... بیں نے 9 رمحرم الحرام کا روز و رکھا تھا،لیکن ظہر کے بعد مجھے " قے" آنی شروع ہوگئی، اور بہت زیاد و حالت خراب ہوئے لگی ، اناج وغیرہ کچھنیں لکلا ،صرف یائی ادر تھوک نکلا ، ایسی صورت میں والدصاحب نے گلوکوز کا یانی بلوادیا ، اور مجھے بھی بحالت مجبوری روز ه کھولنا پڑا، تواب سوال بہے کہ الیم صورت میں قضا واجب ہوگی یا کفارہ؟ اور مجھے کوئی گنا وتو تہیں ملے گا؟

<sup>(</sup>١) - الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس ..... ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى .... .. منها أن يبحرم عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمكيري ج: ١- ص:٣٨، كتناب البطهارة). أيضًا: وتقضى الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذالك فنومر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي البحاشية؛ (ولَا نَوْمُو بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبًا بحلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقى الفلاح ص: ٧٩، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آرام باغ، أيضًا في رد اغتار ج. ١ ص: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (فتاوي قاضيخان على هامش الهندية، الفصل السادس

<sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاسي الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالكميري ج ١ ص:٢٠٤)، أيضًا المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ح٢٠

<sup>(</sup>م) الضاحاشية تم م الملاحظة و-

جواب:...مرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف رمضان مبارک میں روزہ تو ڑنے سے لازم آتا ہے۔ اوراگر بیاری کی شذت کی وجہ سے روزہ تو ڑا جائے تو رمضان کے روزے میں بھی کفارہ نہیں، صرف قضا ہے۔

### نفلی روز واگرعذر کے بغیرتو ژو سے تو کیااس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانغلی روز ہے کوکسی عذر کے بغیرتو ژو ہے تواس کا گناہ ہوگا یانہیں؟ اوراس کی قضا ہوگی؟ جواب:... بغیر عذر کے روزہ تو ژوینا گناہ ہے، اوراس کی قضالا زم ہے۔

### تندرست آدمي قضاروزول كافد بيبيس د يسكتا

سوال:...زیدی بیوی نے رمضان شریف کے روز ہے نیس رکھ، کیزنکہ بیاری اور حاملہ ہونے کے بعد ہے، میری معلومات کے مطابق ایسے روز وں کی قضاہ وتی ہے۔ ایک رمضان کے بعد و مرے رمضان سے پہلے بیقضا پوری کی جاتی ہے، جبکہ زید کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں ہی روز ہے گئے تو عام دنوں میں کسے رکھ سکتے جیں؟ ان روز وں کے بدلے مسکینوں کو کہ بعد کھانا کھلا دو۔اس طرح انہوں نے تقریباً ہے کہ روپ ایک فریب حورت کودے دیئے، کیا یہ جا تزہے؟ کیا بیروز وں کی بدل ہوسکتا ہے؟ کیااس کے دیئے ہے روز وں کی قضام حاف ہوگئ؟ کون سے لوگ روز دن کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟

جواب:...روزے کا فدیہ صرف وہ مخص دے سکتا ہے جوروز ہر کھنے پر نہ تو فی الحال قاور ہواور نہ آئندہ تو تع ہو۔ مثلاً: کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا تخل نہیں کرسکتا، یا ایسا بھار ہے کہ اس کے شفایا ہے ہونے کی کوئی تو تع نہیں۔ ' زید کی بیوی روز ہ رکھ سکتی ہے، محصٰ خفلت اور تسائل کی وجہ سے نہیں رکھتی ، اس کا روزے کے بدلے فدید دینا سمحے نہیں، بلکہ روز وں کی تفدال زم ہے، اس نے جو پہیے کسی مختاج کودیئے یہ خیرات کی مدیش شار ہوں گے، جتنے روزے اس کے ذمہ بیں سب کی قضا کرے۔

<sup>(</sup>۱) أو أفسد غير صوم رمضان أداء لاختصاصها بهتك رمضان ...إلخ. قوله لاختصاصها) أى الكفارة وفي الشرح: يهتك رمضان أى بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب رأى الكفارة) بإفساد قضاته أو إفساد صوم غيره لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. (شامي ج:۲ ص:۴۰، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) الممريس إذا خماف عملي نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٠١، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار . .إلخ).

<sup>(</sup>٣) ذكر الرازى عن أصحابت ان الإفطار بغير علر في صوم التطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمگيري ج. ١ ص. ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعلار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتَّى لَا تصحَّ نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٤١)، ومن دخل في صلوة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية ج ١ ص٣٢٣٠، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>۵) ومتنى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية ... إلخ قوله ومتى قدر أى الفانى الذى أفطر وفدى. (شامى ج٢٠ ص ٣٢٤، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وقضوا لرومًا ما قدروا بلا قدية وبلا ولَاءٍ لأنه على التواخي ...إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص:٣٢٣، كتاب الصوم).

### رُ وس ہے کی طرف سے نمازروزے کی قضانہیں ہو <del>س</del>ی

سوال: کیا بیوی اینے خاوند کے قضار وزے، یا خاوند اپنی بیوی کے قضار وزے یا والدین اپنی اول و کے قضار وزے یا او ما داینے والدین کے قضار وزے رکھ کتی ہے؟

جواب ... کو کی شخص ژومرے کی طرف سے نہ نماز کی قضا کر سکتا ہے، ندروزے کی۔ (۱)

## غروب سے پہلے اگر غلطی ہے دوزہ اِ فطار کرلیا تو صرف قضالا زم ہے

سوال:... بيآج سے تقريباً ۴٠ مال پہلے كى بات ہے، جب ہم ايك اليي جگدر ہے تھے جہاں بجل نہيں تھي، اور أذان كى آ وازہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی ،رمضان شریف میں ایسا ہوتا تھا کہ محلے ئے سب بچے مسجد کے پاس چلے جائے ،افران کی آواز آئے ہی شور می تے اُذان ہوگئی روز ہ کھولو، میری عمراس وقت دس سال کی تھی جب میں روز سے سے تھی ، درواز ہے ہے باہر کھڑی ہوئی اُذان کا ا نظار کررہی تھی کہ میں نے تنین جاربچوں کی آ وازشی:'' روز ہ کھولواَ ذان ہوگئی''میں گھر میں آئی ،امی ہے کہا اَ ذان ہوگئی۔

امی نے مجور ہاتھ میں دیتے ہوئے کہااتن جلدی آذان ہوگئی؟ میں نے کہاباں بچے شور مجارر ہے ہیں، میں نے اور امی نے روز ہ کھول دیا ،اس کے تین جارمنٹ بعد پھر بچے شور مجاتے ہوئے بھا مے معلوم کیا تو پتا چلاا اُذان اب ہو کی ہے ، وہ تو شرار تی بیجے تھے جوشور مجارے بتھے، چونکہ بیآ بادی بالکل نئ تھی ،لوگ بھی غریب تھے، نہ لوگوں کے باس ریڈیو تھے، نہ گھڑیاں تھی ،آبادی میں بجل نہ ہونے کی وجہ سے آؤان کی آواز ہم تک تبیس آئی تھی۔

میں نے جان کرروز ونبیں کھوا، یہ اللہ تعالی کومعلوم ہے، کیکن مجھے اپنی کم عقلی پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑ اس انتظار كركيتي يا أذان ہونے كى لوگوں سے تقعد بق كركيتى ،اس بات كا حساس جھے دُوسرى بارشور سننے پر ہوا كدرييس نے كيا كيا؟اس بات كا ذکر میں نے اپنی امی ہے بیس کیا، مجھے ڈرتھا کہ وہ مجھے ڈانٹیں گی الیکن میں دِل میں اللہ تعالیٰ سے بہت شرمندہ ہوئی، میں نے اللہ تعالیٰ ے معد فی ماتھی، بیرب کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے جب تک اس کا کفار واواند کیا جائے مجھے سکون نبیں ملے گا، آپ بتائے کہ کفارہ کس طرح اداکیا جائے؟ اورروز ہے کی تضاہوگی یانبیں؟ اس گناہ کی مزامیرے لئے ہے یامیری ای کوبھی اس تا کروہ گناہ کی سزاہے؟ جواب:...اگرغلطی سے غروب سے پہلے روز ہ کھول لیا جائے تو قضا واجب ہوتی ہے ، کفارہ نہیں۔ اگر آپ پراس وقت ر در د فرض ہو چکا تھا تو آپ د ہ روز ہ خود بھی قضا کرلیں اور اپنی امی کوبھی رکھوا دیں ، اور اگر وہ فوت ہو پھی ہوں تو ان کے اس روز سے کا

<sup>(</sup>١) وان صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النساتي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّي احد عن أحد و لكن يطعم عنه وليه. (الرد المحتار مع الرد ح:٢٪ ص:٣٢٥، قصل في العرارض المبيحة لعدم الصوم).

أو تسلحر أو أفطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلًا الحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب قضى .... فقط (الدر المختار مع الرد ج. ٣ ص. ٥٠٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

فدیدادا کردی، اورفد بدیے کی مختاج کودووفت کھانا کھلانا، یا پونے دوکلوگندم کی قیمت نقددے دیں۔

## علظی ہے دفت سے پہلے روز ہ کھلوانے دالے پر قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال: مسئلہ یہ ہے کہ چودھویں روز ہے کو جمارے محلے کی مسجد میں پانچے منٹ پہلے آ ذان مغرب دی گئی ہفصیل یہ ہے کہ چودھویں روز ہے کومسجد ہے آ دھی اُ ذان مؤ آِ ن کی غلطی ہے ہوگئ ، جبکہ روز ہ کھلنے میں یا کچے منٹ باتی تھے، یا کچے منٹ پہیے سب ہوگ دسترخوان پر بینھ جاتے ہیں، جیسے ہی اُؤان کی آواز آئی لوگول نے روز ہ کھول لیا، جس میں میں بھی شامل ہوں، آ دھی اُؤان کے بعد مولا نانے کہا کہ مطلی ہے اُڈ ان ہوگئی ہے ، آپ لوگ روز ہند کھولیں ، جس نے کھول لیا ہے وہ زک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روز ہ کھول لیا ہے وہ عید کے بعدروز ہ رکھے گا، پامسکینوں کو کھا تا کھلائے گا، جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیلطی مؤ ذِن ہے ہوئی ہے، وہی کفار وادا کرے گا،آپ تفصیل سے جواب دیجئے۔

چوا ب:...جن لوگوں نے واقت ہے پہلے روز و کھول لیاءان کا بیدوز وہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ چونکہ سیجھ کر کہ ونت ہو چکا ہے، تنظی ہے روز وا نطار کیا،اس لئے اس کا کوئی کفار ہ یافدینہیں ہے۔

### دمه کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعمال کرنے سے روزہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال:... بندے کوسانس کی تکلیف ہے، جس کوعرف عام میں دمہ کہتے ہیں ، للبذاایک دن روز ہے کی حالت میں مجھے دے كا دوره برا، بهت سخت تكليف مورى محى البذاجي في ال وقت اس مرض كاعلاج جس كو إستعال كرف يورا آرام آجاتا ب، استعال كيا،اس دوا كا نام "وينولين الهيل"، ب جس من المسجن كيس بحرابوا بوتا ب ال كيس كومند ك ذريع استعال كيا جاتا ب، لبذااس کے استعال ہےروز وٹوٹ کیا یانہیں؟ ادرروز وٹوشنے کی صورت میں قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اور کفارہ کی صورت میں کفارہ کی رقم کسی ایک مسکین کودینا جائز ہے یانہیں؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی؟

چواب:..اس دوا کاحلق پر پہپ کرنے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، آپ پر قضاوا جب ہے، کفارہ نہیں۔

(١) - وإن لم يتوص وتبترع ولينه بنه جناز إن شناء الله. وفني الشنامينة: وإن لم يوص لا يجب على الورثة الإطعام لأنها عنادة ... ... . وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب ....... لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون التراب للميت. (رد اغتار مع الدر المختار ج ٢٠ ص: ٣٢٥، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

(٢) \_ يعطى لكل صلاة نصف صاعمن بركالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم (قوله نصف صاع من بر) أي أو من دقيق أو سويـق أو صباع تــمـر أو زبيـب أو شـعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لِاسراعها بـــد حاجة الفقير. (رد انحتار مع الدر المحتار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج: ٣ ص: ٣٤، ٣٣).

 (٣) إذا شهد النان أن الشمس غابت وشهدان آخران أنها لم تغب فأقطر ثم ظهر أنها لم تغب فعليه القضاء دون الكفارة كدا في فتاوي قاضيحان. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٩٥ - كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٣) ومن أوجر أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفم . أوجر مكرها أو مائمًا أقطر ولَا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٣٥).

### بجین کے تو ژے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دو ماہ کے روز ہے رکھنے کی طاقت ہے ، فدید دینا جائز نہیں

سوال: ... میرے پچھے سالوں کے دمفیان کے کھے دوزے دیج ہیں، جواس وقت خاص ایام کی وجہ نہیں رکھ،
میرے حساب کے مطابق تمام سالوں کے روزوں کو طاکر دومہینے بنتے ہیں، اور دومہینے کے علاوہ وہ دمفیان کے روزے ہیں، جب میں
حجیوثی تھی اور روزہ دکھ کرنمک کے غرارے کر لیتی تھی، میرے والد کہتے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹو نما، تو آب جھے معلوم ہوا کہ نمک سے تو
روزہ اِ فطار کیا جاتا ہے اِسلام ہیں، تو آب اگر ہیں ان چارمینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فدید دے دوں تو کیا ہے اسلام ہیں
وزہ اِ فطار کیا جاتا ہے اِسلام ہیں، تو آب اگر ہیں ان چارمینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فدید دے دوں تو کیا ہے اسلام ہیں
وائز ہے؟ اور جھے دوبارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؟ کے ونکہ زندگی کا پچھٹیں معلوم، اور بھی ہیں روزہ نہیں رکھ تھی، کے ونکہ حاملہ ہوں۔
وُرسے نیچ کی پیدائش کے بعد دوسال وُ دومہ پانا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپیش ہوا تھا ایک پہلے بچہ ضائع ہوگیا تھا، تو آب ورزم کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ اس آپریش کی وجہ ہے اب بھی آپریش کرنا پڑے، تواگر آپریش ہوا تھا ایک پہلے بچہ ضائع ہوگیا تھا، تو آب اور فیل ہوں بہت کر صدال ہیں طاقت بھال ہو۔
ایک صورت حال ہیں اگر ہیں فدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بھال ہوگی اور ہیں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قائل ایک صورت حال ہیں اگر ہیں فدید دے دوں تو کیا جو کہ اور کینے بڑیں گئے فدید دے دوں تو کیا جو کہ کہ وال میں اگر میں دوبارہ دیا ہوگی اور ہیں چارمہینے کے روزے کے اور کینے کے فدید ہے کے اورا

جواب:...جب تک آپ دومہینے کے روزے رکھنے کے قابل ہیں، فدید ویٹا جائز نہیں۔روزے رکھنے منروری ہیں۔ پہین میں جوروزے توڑے،ان کی تفعاضروری نہیں۔

<sup>(</sup>١) مريض خاف بالإجتهاد أو الطبيب زيادة مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره ....... أفيطروا . . . وقضوا ما أفطروا قبل رمضان آخر أو بعده بلا فدية ... إلنح. (جامع الرموز، فصل موجب الإفساد ج. ٢ ص ٣١٨، طبع مكتبة الإسلامية، إيران).

## قضاروزول كافدبيه

### تمزوريا بيارآ دمي روزے كا فدىيەد بسكتا ہے

سوال:...اگرکوئی شخص کمزور یا بیار ہواور جوروز ہ رکھنے سے نقابت محسوں کرے تو کیا وہ کسی ڈوسرے کو سحری اور إفطاری کا سامان دے کرروز ہ رکھواسکتا ہے؟ اور کیا اِس طرح اس کے سرے روزے کا کفارہ اُتر جائے گا؟ کوئی گناہ تونہیں ہوگا؟

جواب:...اگرا تنابوڑ حمایا بیار ہے کہ ندروزہ رکھ سکتا ہے، ندیہ تو تع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا،اس کے سئے فدیداواکر دینا (۱) جا تزہے، ہرروزے کے فدیدے کے لئے کسی مسکین کو دو وقت کا کھانا کملا دے یا دوسیر غلہ یااس کی قیمت دیا کرے۔ باتی وہ کسی دُوس کے لئے فدید سے اپنے لئے روزہ نیس رکھواسکتا۔ شریعت میں کمزورض کے لئے فدید سے کا تھم ہے۔

#### نہایت بیارعورت کےروزوں کا فدیددینا جائزہے

سوال:...میری والدہ محتر مدنے بوجہ بیاری چے مہینے روزے چیوڑے ہیں ،اوراب بھی بیار ہیں ،اورروزے رکھنے کے قابل نہیں ،ان کا تنین مرتبہرسولی کا آپریشن ہوچکا ہے ،اب ان کو یکرلائن ہے کہ ان روز ول کو کیسے اوا کیا جائے؟ آپ سے درخواست ہے کہ اس کاحل بتا کرمشکور فر ہا کمیں ، نیز روز ول کی اوا ئیگی کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے ادا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے ،آ مین۔

جواب:...آپ کی دالدہ کو چونکہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لئے جتنے روزے ان کے ذہبے ہیں ان کا فدیدادا کردیں، ایک روزے کا فدید مدر تیر فطرکے برابرہے، یعنی دوسیر گندم یا اس کی قیمت، اس حساب سے تضاشدہ روزوں کا فدید دیں اور

<sup>(</sup>۱) فالشيخ الغاني اللي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، وأيضًا الجوهرة ج: ١ ص:١٣٤)، المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢ ص:٣٢٤، وأيضًا الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٤١).

 <sup>(</sup>٣) والفدية لكل يوم مدحنطة كما في البدائع. (شامي ج:٢ ص:٣٢٣). وجاز دفع القيمة في زكاة . . . . و فطرة . . . . إلخ. (الدر المختار ج:٢ ص:٢٨٦) وأيضًا الجوهرة النيرة ج:١ ص:٣٤١).

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلى عنه الولى لاء لحديث النسائي: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد وللكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار ج. ٢ ص:٣٥)، فصل في العوارض المبيحة).

آ ئندہ بھی جنتے روز ہے ان کی زندگی میں آئیں ،ای حساب ہے ان کا فدید دیتی رہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟

سوال: میری والدہ کے بچپن میں کافی روز ہے چھوٹ گئے ( بیتی جب سے روز نے فرض ہوئے میں ) ، ذرا بھی طبیعت خر بہوتی ان کے گھر کے بڑے افر ادان کوروزہ رکھنے ہے منع کرویتے ،اوران کواپیاماحول نہیں ملاجوان کومعلوم ہوتا کہ فرض روز ہے رکھنا ضروری جیں، جا ہے وہ قضابی کیوں ندر کھے جا تھیں۔

اب والدوكو پورې حقیقت كاعلم هوا به اوروه برځې پریثان چې ، كيونكه اب وه پچیلے روز ول كی قضار کھنا جا متى هيں ،کیکن جونهی روزے رکھنا شروع کرتی بین، تین یا جار گھنتے بعد سرمیں اتنا شدید در دشروع ہوجا تا ہے کہ دوکس کام کرنے کے قابل نہیں رہیں، بہت علاج كروا يامكر، في قدنبين بوا ـ اب آب سے يه يو چھنا ہے كه والده صاحب اپنے قضار وزے كيے ركھيں يا پھراس كا فديدا واكرين ؟ فديد ا گردیں تو فدیہ فی روز ہ کنٹادیا جائے؟

جواب:...اگروہ اپنے ضعف اور مرض کی وجہ سے قضانہیں کرسکتیں ، تو فدیدا داکر دیں ، ہرروزے کے بدلے صدق بفطر کی مقدار نفتر یاغلہ دے دیا جائے۔

### ا گرکسی کو اُلٹیاں آتی ہوں توروز وں کا کیا کرے؟

سوال: بہمل کے دوران مجھ کو پورے نو مہینے تک اُلٹیاں ہوتی رہتی ہیں ،اور کوشش کے باوجود کسی طرح بھی کم نہیں ہوتیں ، اب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خدامیرے روزے پورے کروائے ،انٹھ کرسحری کھاتی ہوں ،اگر نہ کھاؤں تو ہاتھ پیروں میں ذم نہیں ر ہتا،اور بچوں کے ساتھ کام کاج ضروری ہے۔ مگرضیج ہوتے ہی منہ بھر کر اُلٹی ہوجاتی ہےاور پھراتنی ج ن نہیں ہوتی کے روز ور کھ سکوں۔ تواب مولاناصاحب! كيابس بير كتى بول كدا يك مسكين كا كهاناروزاندو ي كرول جس مير يروز ي كا كفاره بورا بوجائع؟ جواب:..جمل کی حالت تو عارضی ہے، 'اس حالت میں اگر آپ روز نے نہیں رکھ شتیں توصحت کی حالت میں ان روز ول کی تضالازم ہے، فدید دینے کا تھم اس شخص کے لئے ہے جونہ فی الحال روز ہ رکھ سکتا ہو، اور ندآ ئندہ بوری زندگی میں بیتو تع ہو کہ وہ ان

<sup>(</sup>١) والشيخ المصابي الذي لَا يقدر على الصوم يقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر .... الفاس الذي قرب إلى الفساء أو فسيت قوته وكذا العجوز مثله ...... ان الإباحة في التغذية والتعشية والقيمة في ذلك حائز. (الحوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص ٣٤٠ ١، طبع مجتبائي دهلي).

<sup>.</sup> وفي حكمه كل من يعجز عن ٢٠) فإن الشيخ الساني الذي يعجز عنه في الحال بسبب الهرم ويزاد كل يوم الكل يوم أفطر فيه مسكينًا أي مصرفا من لصود في لحال وينس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم تمليكا أو اباحة ستمارف كما اسرنا اليه، كالفطرة نصف صاع من البر. (جامع رموز الرواية في شرح مختصر الوقاية، فصل موحب الإفساد، ح الناج ٣١٧، ٣١٧، طبع مكتبة إسلامية إيران، أيضًا الجوهرة ج ١٠ ص: ١٣٤).

و فيصبوا لمرومًا ما قدروا بلا فدية وبلا ولاء . إلخ. (الدر المحتار ج ٢ ص:٣٢٣)، ويشصى ما أفطر وأطعم ان قدر عني الصدره لانه بشترط لجواز الخلف دواء العجز. (جامع الرموز جـ٣ ص:٣٤٤، طبع إيران).

روز وں کی تضار کھ سکے گا، آپ چونکہ ؤوسرے وقت میں ان روز وں کوقضا کر سکتی ہیں، اس لئے آپ کی طرف ہے روز وں کا فدیداد کرنا سیح نہیں۔

#### روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال: ... میں بیار ہونے کی وجہ ہے روز نہیں رکھ سکتا ، اس لئے فدید دیتا چاہتا ہوں ، فدید سرحاب ہے دیا جاتا ہے؟ یہ آپ بتا دیں۔ اگر روز اند سکین کو کھا نا کھلا نا ضروری ہے تو یہ ہولت مجھے میسر نہیں ہے ، اس لئے فدید کی کل رقم بنا دیں تا کہ میں چرے روزوں کی پوری رقم مسکین کو وے سکوں۔ اگر کو کی مستحق نیل سکا تو کیا بیفدید کی رقم کسی بیٹیم خانے یا کسی فلاحی اوارے کو دے سکتے ہیں؟ فدید رمضان شریف ہیں دینا ضروری ہے یا کوئی مجبوری ہوتو رمضان گزرجانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟

جواب:... ہرروزے کا فدیہ صدقتہ فطرکے برابرہے، لیعنی پونے دوکلوغلہ یااس کی قیمت۔ فدید کی رقم کسی دینی مدرسہ میں بھی جع کراوی جائے۔فدیدرمضان مبارک میں اوا کرنا بہتر ہے،اگر رمضان میں اوا نہ کیا تو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔

### روزے کا فدربیا پنی اولا داوراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں

سوال:...روزے کا فدیدا پئی بیٹی ،نواس ، پوتا ، پوتی ،دامادوغیر ہ کودینا جائے یانہیں؟ جواب:...روزے کا فدیدا پئی اولا د ،اوراولا د کی اولا د کودینا جائز نہیں۔

#### دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدرید یں

سوال:... میری والدہ ماجدہ ضعیف العربیں، وہ انتہائی کمزور ہیں کہ روزے رکھنے کی ان جی طاقت نہیں ہے، وہ آزاو کشمیرراولاکوٹ کے ایک ویہات بیس رہائش پذیر ہیں، جی ان کے روزوں کے بدلے بیس کفارہ اوا کرنا چاہتا ہوں، ہم رے دیہات بیس الیا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جسے روز وووقت کا کھانا کھلا یا جائے، ہمارے مرکز بیس ایک مسجداوراس کے ساتھ ویٹی مدرسہ ہیں اس مدرسہ بیس رقم بھیجنا جا ہتا ہوں۔ برائے مہر بانی تفصیل سے جواب و بیجئے کہ بیس ساٹھ روزوں کی پاکستان کے حساب سے کل کتنی رقم بھیجوں؟

<sup>(</sup>١) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية . إلخ (الدر المختار ج:٢ ص ٢٤٠٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) وإن عجر عن النصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة قوله كالفطرة أى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (رداعتار ح ۲ ص.۵۸) وأيضًا في جامع الرموز ج: ۲ ص:۳۲۷،۳۲۲، والجوهرة ج: ۱ ص.۵)

 <sup>(</sup>٣) شم إن شاء أعطى الفدية في أوّل رمضان بمرّة وإن شاء أخّرها إلى آخره كذا في الهر الفائق. (عالمگيري ح ١
 ص ٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الحامس ثي الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ولا إلى من بيسهما ولاد ... إلح وقي الشرح: ..... وفرعه وإن سفل ...... كأو لاد الأو لاد وشمل الولاد
 بالنكاح والسفاح إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٦) باب المصرف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...وین مدرسه کے غریب طلبہ کو فدیے کی رقم دی جا عتی ہے۔ مدرسہ کی کسی وُ دسری مدمیں اس رقم کا استعال جا ئز نہیں۔ ہرروزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابرہے۔

ساٹھ روز وں کا فدیہ ساٹھ صدقۂ فطر کے برابر ہوا، جس دن آپ بے فدیہ اوا کریں ،اس دن کی قیمت کے لحاظ ہے رقم (۳) دے دیں۔

### قضاروزوں کا فدریہ ایک ہی مسکین کو ایک ہی وقت میں دینا جائز ہے

سوال:...رمضان المبارک کے چند قضاروز ول کا فدیدا یک غریب یا سنگین کوبھی ایک ہی ون میں و بے سکتے ہیں؟ چواب:... چند روز وں کا فدیدا یک ہی سنگین کوایک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، گراس میں اختلاف ہے، اس لئے احتیاط تو یہی ہے کہ کی روز وں کا فدیدا یک کونہ دے، نیکن دے دینے کی بھی گنجائش ہے۔

#### مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیدادا کرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی اور دوزہ خورہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، دسواں، چالیسواں، بری وغیرہ عام طورہے کی نباتی ہے، قرآن خوانی بھی ہوتی ہے، جس میں خوشی بے خوشی لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑوس کی مسجد مدرسہ کے طلبہ جلدی ہے کلام پاک کی تلاوت نمشا دیتے ہیں، چنوں پر کلہ طیبہ کا ور دہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، پچھے خیر خیرات بھی کردی جاتی ہیک مرحوم ہے، نیکن مرحومین نے جو بے شارنمازیں اور دوزے تضا کے ،ان کا کفارہ اوا کرنے کا کہیں تذکر خبیس آتا۔ میں نے دیکھا ہے کہ مرحوم

(۱) مصرف الزكاة والعشر ...... هو فقير ..... ومسكين ..... وعامل ..... ولو غنيا لا هاشميًا لأنه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يقوى ما نسب للمواقعات من ان طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا إذا فرع نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية إلى مالابيد منه ...... وفي سبيل الله (الهر المحتار) وفي الشامية (قوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لمصدقة الفيطر والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجهة ...... (قوله وقيل طلبة العلم) كذا في الطهيرية ...... قد قال في البدائع: في سبيل التجرات إذا كان محتاجًا. (رد اغتار مع المدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيعنًا في البحر، كتاب الزكرة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيعنًا في البحر، كتاب الزكرة، باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيعنًا في البحر، كتاب

(٢) ويشتوط أن يكون الصوف تمليكًا لا إباهة كما مو لا يصوف إلى بناء ...إلخ. وفي الشوح تحو مسجد كبناء القناطر والسقيات وإصلاح المطرقات وكوي الأنهار . إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

(٣) محرِّشة صفح كا حاشية نمبر ٢ ملاحظة فرما تين \_

(٣) ولعشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا ..... بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) أى بحلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جاز للكن في البحر عن القنية أن عن أبنى يوسف فيه روايتين، وعند أبنى حنيفة لا يجزيه .. إلخ (رد انحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٤)، ويجوز إعطاء فدينة صدوت وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة (مراقى الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص ٢٣٩، طبع مير محمد، وأيضًا في مراقى الفلاح، فصل في الكفارة ص: ٣١٧).

جواب:...مرحوم کی طرف سے فدید کے چندمسائل ذکر کرتا ہوں ،تمام مسلمانوں کوان مسائل کاعلم ہونا جاہئے۔ اوّل:...جوخص الی حالت میں مرے کہاس کے ذمہ روزے ہوں یا نمازیں ہوں ،اس پر فرض ہے کہ دمیت کر کے مرے کہاس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیداوا کرویا جائے ،اگراس نے دمیت نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔

دوم:...اگرمیّت نے فدیدادا کرنے کی وصیت کی ہوتو میّت کے دارتوں پرفرض ہوگا کہ مرحوم کی جمینر وہمفین اورادائے قرضہ جات کے بعداس کی جننی جائیداد ہاتی رہی ،اس کی تہائی میں سے اس کی دصیت کے مطابق اس کی نماز وں اورروز وں کا فدید (۱) اواکریں۔

سوم:...اگر مرحوم نے دمیت نہیں کی یااس نے مال نہیں جھوڑا، نیکن دارث اپنی طرف سے مرحوم کی نماز، روز وں کا فدیدادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو تع ہے کہ بیرفد بی تبول کر لیا جائے گا۔

چہارم:...ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطرکے برابرہ، بیٹی تقریباً پونے دوکلوغلہ، پس ایک رمضان کے تیس روزوں کا فدیہ ساڑھے ہاون کلوجوا، اور تین رمضانوں کے نقے سے روزوں کا فدیہ ہے، ہے 10 کلوغلہ ہوا، ای کے مطابق مزید حساب کرلیاجائے۔

 <sup>(</sup>١) وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا ...إلخ. وفي شرحه: الأن عذره ليس بعرضي للزوال حتيي يعبير إلى القضاء فوجبت الفدية ...... وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج:٢ ص:٣٢٤).

 <sup>(</sup>٢) وفدى لزومًا عنه أى الميت وليه الذى يتصرف في ماله كالقطرة قدرا بعد قدرته عليه أى على قضاء الصوم .......
 بوحميته من الثلث ... إلخ. (قوله من الثلث) أى ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه وايفاء ديون العباد. (رد اغتار على الدر المختار ج:٢ ص:٣٢٣، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولى. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ص:٥٩٩ كاعاشية تبرع الاظرقرماكين. وأيضًا (قوله نصف صاع من بن) أى من دقيقه أو سويقه . . . . . أو فيمته وهي أفضل عندنا لإسراع سد حاجة الفقير. (ودانحتار، باب قضاء الفواتت ج:٣ ص.٤٣، مراقى الفلاح ص.٣١٤).

ای طرح ہر نمیز کا فدید بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وتر سمیت دن رات کی چے نمازیں ہیں (پانچ فرض اور ایک واجب )، پس ایک وان کی نمازوں کا فدید ۱۳۵ کلوہوا، اور ایک سال کی نمازوں کا فدید ۱۳۵ کلوہوا، اور ایک سال کی نمازوں کا فدید ۱۳۵۰ کلوہوا، اور ایک سال کی نمازوں کا فدید ۱۳۵۰ کلوہوا، اور ایک سال کی نمازوں کا ہے۔
فدید ۲۵۰ کلوہوا۔ مرحوم کے قدید جنی نمازیں اور جننے روز سے ہیں، ای حساب سے ان کا فدید ادا کیا جائے۔
پہنے مندر جو حکم رمضان کے فرض روزوں کا ہے، وہی نذر (منت) کے واجب روزوں کا بھی ہے، پس اگر کسی نے پھھ روزوں کی منت اوا روزوں کی منت اوا منت مانی تھی، پھر ان کو اور نہیں کر سکا تھا کہ انتقال ہوگیا، تو ہر روز سے نمازوں اور روزوں کے سارے فدید کید مشت اوا کرتا تھوڑ اگر کے اوا کرتا بھی جائز ہے۔
کرسکے تو تھوڑ اتھوڑ اگر کے اوا کرتا بھی جائز ہے۔

### تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے ادا کرے؟

سوال:... بیجھے ذیا بیطس کا مرض ہے جس کی وجہ سے بیں فرض روز ہے رمضان کے رکھ بیں سنے کوشش کی لیکن چکر آ۔نے شروع ہوجاتے ہیں اور بیس بہت بیار ہوجاتی ہوں ، میرے گھر کا خرج بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے ،لہذا میں کفارہ بھی اوانہیں کہ سکتی ،مہر یہ نی فرما کرآ ہے میری رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...جیبار و کھا سو کھا خود کھائی ہیں، و بیباہی کسی مختاج کوبھی روزاندووونت کھلا دیا کریں۔
اور جو شخص روز و بھی ندر کھ سکتا ہو، اوراس کے پاس فعہ بیادا کرنے کے لئے بھی پچھاند ہو، وہ صرف اِستغفار کرے اور بیزیت
رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسر آئے گی، وہ روز دن کا فعہ بیادا کرےگا۔

(۱) وفدية كل صلاة ولو وتراكما في قضاء الفوائت كصوم يوم على المذهب ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج٢٠ ص ٢٢٣)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (هرمختار، باب قضاء الفوائت ج٢٠ ص ٢٤٠)، يعطى للكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا في رشيديه ج١١ ص ٢٥٠).

(۲) الصوم ضربان واجب و نقل والواجب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم ومضان والنذر المعين. (هداية ج: ا
 ص: ۲۱۱ كتاب المعوم)

٣٠) اذ سذر أن سصوم كل خميس يأتى عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه، كذا في اغيط، ولو أخر القضاء حتى صار شسخا فاليا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذالك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة قله أن ينفطر ويطعم لكل يوم مسكيد على ما تقدم. (عالمگيري ج١٠ ص: ٢٠٩)، كتاب الصوم، الباب السادس في النفر).

م) والشرط إذا أباح الطعام ن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم. (مراقي الفلاح، فصل في الكفاره ص ٣٦٤، طبع مبر محمد).

- كذا لو بدر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم مصدر على الألم المستغفر الله ويستقيله ... إلخ (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣)، فإن لم يقدر من تجوز له الفدية على المدر على المسرته يستغفر الله مبحانه ويستقيله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، ص: ٣٤٦).

### کیامتت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: .. كياميت كى طرف سےاس كاولى روز وركوسكتا ہے؟

جواب:...میّت کی طرف سے نماز ، روز ہ کوئی وُ وسرانہیں کرسکتا، <sup>(۱)</sup> بلکه نماز وں اور روز دن کا فعدید دینا ضروری ہے۔ایک روزے کا فدیہ صدق<sup>یر</sup> فطرکے برابر ہوتا ہے، ای طرح ہر نماز کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہے، دن میں چھ نمازیں (وتر سمیت) ہوتی ہیں ،ایک دن کی نماز ول کے چھ فدیے ہوئے۔

### کیا مرحوم کی طرف سے کفارے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک آ دمی کے اُوپرروز وں کا کفارہ تھا، کیا اس کی اولا دید کفارہ ادا کر کتی ہے کہ نبیں؟ یا پھراس کی اولا دروز ہے ركه ليلوكفاره اواجوجائك كا؟

جواب: ...کسی کی جگه نمازنبیں پڑھ کتے ، نداس کی جگه روزے رکھ سکتے ہیں ، البتة اولا داگر ماں باپ کے نماز ، روزوں کا فديداداكركونونع بكرتبول موجائ كا-(٥)

### کیا دُوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:...ریدیوپاکستان سے دینی مسائل پر جنی پردگرام'' آپ نے پوچھا ہے'' نشر ہوتا ہے، اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ رمضان کے فرض روزے ایک مخفس ؤ دسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے ، جبکہ ہم نے آپ جیسے جیدعلائے کرام سے سنا ہے کہ کوئی مختص کسی کی طرف سے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی روز ہ رکھ سکتا ہے۔ تو کیا کوئی مختص دُوس کے خص کی طرف ہے روز ہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب :... بدنی عبادت ... نماز اور روز ه ... کی و دسرے کی طرف سے ادائییں کی جاسکتی۔ جو مخص خود روز و ندر کا سکتا ہو،

 <sup>(</sup>١) عن مالك بلغه أن أبن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد؟ فقال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. (مشكُّوة، كتاب الصوم ص: ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) من مات وعليمه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ج: ١ ص:٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بركالفطرة وكذا حكم الوتو والصوم. (الدر المحتار مع الردج: ٢ ص: ٢٤، باب قضاء الفوالت).

<sup>(</sup>٣) لا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية ج٠١ ص ٢٢٣٠، باب ما يوجب القضاء والكفارة، وأيضًا مشكُّوة ج: ١ ص: ١٨٠).

<sup>(</sup>۵) فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٤، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

شریعت نے اس کے لئے فدید کا تھم جو ہز کیا ہے۔ آپ نے ریڈ ہو پاکستان کے جس مسئلے کا ذِکر کیا ہے، وہ غلط ہے۔ روز ہ رکھنے پر گیس ہونے کی وجہ سے سخت تکلیف ہوجائے تو کیاروز ہ چھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ...عرض بیہ ہے کہ میں تقریباً ۳۳ سال عمر کا ہوں ، اور بچپن سے آج تک میں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں، تکرایک خاص بات یہاں پر فرکرر ہاہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کافی تکلیف میں جتلا ہوجا تا ہوں، چونکہ روز ور کھنے ک وجہ ہے معدہ کیس پکڑلیتا ہے،جس کی وجہ ہے دِ ماغ پر گیس چڑھ جاتا ہے، دِ ماغ میٹ جائے کوآ جاتا ہے،سر چکراتا ہے،منہ کا ذا كقتہ خراب ہو جاتا ہے ،مختفر اَلفاظ میں کہ بعض اوقات تو اُلٹی محسوں کرتا ہوں، حالا نکہ کاروبار با قاعدگی ہے کرتا ہوں،صحت مند ہون ،مگر رمضان شریف میں مند بند ہونے کی وجہ سے کافی تکلیف ہوجاتی ہے۔

جواب:...اگرروزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوجاتی ہے جے برداشت کرناؤشوار ہے، تو آپ روزے کے بدلے صدقته فطری مقدار کس مختاج کودے دیا کریں ،آپ کوروز و نہ رکھنے کی زخصت ہے، صدقتہ فطر کی قیمت آج کل قریباً آٹھ روپے ہے۔ گردوں کی بیاری کی وجہ سے روز ہندر کھیل تو کیا کریں؟

سوال:...میری دانده جن کی عمر ۵ سمال ہے، ما ورمضان کے روزے ہمیشہ سے بورے رکھتی ہیں ہلیکن گزشتہ تین سالوں ہے گردوں کی بیاری کی وجہ سے رمضان کے روز سے نبیں رکھ سکیں۔ إراده تفا كەمحت فحيك ہوجانے پر قضاروز بے ركھ كيس كى ممرمحت ا ٹھیک نہیں ہو تک ،ان روز وں کی قضایا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟

جواب:...آپ کی والدہ جس سال کے جتنے روز ہے ہیں رکھ کیس ان کا حساب کر کے ایک روز ہے کا فدید صدقت فطر کے (m) مطابق اواکریں۔الند تعالی تبول قرمائے۔معذوری اور بیاری کی وجہ سے جوروز نے بیس رکھے جاسکتے ان کا فدیدا واکر دینا جا ہے ۔ جازیاتی پر برای رہنے والی کے اس دوران چھوٹے ہوئے روزوں کا کیا ہوجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے سوال:...ميري والده صاحبه اس سال اتني بيارتغيس كه تقريباً جيه ماه جاريا كي پررېي اور پھراس وُنيا كوالوداع كهدديا-اس

 <sup>(</sup>۱) من مات وعليه قبضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر أو صاع من ثمر أو شعير .. .... . . . ولا ينصبوم عنه الولى ولا يصلي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. (هداية مع فتح القدير ج:٢ ص:٨٣ تا ٨٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) وَعَـنَى الَّذِيْنَ يُطِيِّقُوْنَهُ فِذَيَّةً طَعَامُ مِسْكِيْن. (البقرة:١٨٣). فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم. خاف الزيادة لـمرضه وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفي الشرح: قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وجع العين أو جراحة أو صداعًا أو غيره ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢٢).

 <sup>(</sup>٣) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعدى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه: لَا يطيقونه. (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٢، كتاب الصوم، طبع دار صادر بیروت)۔

دوران رمضان کے روزےان سے نہیں رکھے گئے، آپ بٹائیں کہ بی ان کے روز ول کا کنٹا فدید ڈول اور کیا اگر بیں فدید ذوں تو ان برروز ول کا بوجھ ہوگا کہ نیس؟ نیز فدید کی شرح بھی بتائیں۔

جواب:...آپ اپنی والدو کی طرف ہے ہرروزے کے بدلے دوسیر گندم یا اس کی قیت کسی مختاج کو دے دیں ، إن ش ، الله ان کے ذیہے کا فرض ادا ہوجائے گا۔

### اگرروز ہ رکھنے سے گردے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا جھوڑنا جائز ہے؟

سوالی: ... بھے ۱۹۲۸ء ہے گردے کے درد کی تکلیف ہے، خت پریشانی کے بعد مارج اے بیں اس کی وجہ ہے آپریشن کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روزے رکھتی تو پیشاب ظہر کے بعد ہے بالکل لال رنگ کا آتا اور جھے ہے حد کنزوری گئی، لیکن بہر حال روزوں کی پابندی کرتی ہے جواس کے بعد جانے کس طرح دائیں گردے میں بھی بڑے سائز کی پھری تھی اور اس نے ایب کیا کہردے کی کارکردگی میں بھی فرق ڈالا، اس کا آپریشن ایر بعضی میں جون \* ۱۹۸۰ء میں کرایا، بیدونوں آپریشن شادی سے پہلے ہوئے کہرداس کے بعد بھی بھی بھی بھی ہوئی سے اوراس کے بعد بھی بھی بھی بائیں گردے میں در دہوجاتا، اور بھی افکھن ہوجاتا، بہرحال بین کلیف ساراسال و تف و تف ہے رہتی، پھرمیری شادی ہوئی، اس کے بعد دوران حمل ستفل گردے میں تکلیف رہتی، دُومرے بچی کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں استفل تکلیف رہتی ، دُومرے بچی کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں ستفل تکلیف رہتی ، دُومرے بچی کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں آپ سے یہ مطوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہو کول یا ندر کھوں؟ اب آگر ہیاس تکلیف میں بھی بھی پرفرض ہیں تو پھرخواہ بھی ہی ہو، میں تو پھرخواہ بھی ہو، میں بھی بھی پرفرض ہیں تو پھرخواہ بھی جو دو آپ تفصیل سے بتلادی کہ بھی اس کہ بیاس کا بدل کیا ہے؟

جواب:...اگرآپ روزے کا مخل نہیں کرسکتیں یا ڈاکٹر روزے ہے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بجائے فدیدا داکر دیا سیجئے ۔ بینی ہرروزے کے بدلے کسی مختاج کو کھانا کھلا دیا کریں، یا کسی مختاج کونفقر سات روپے روزانددے دیا کریں۔

#### روزه رکھ کرة وائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال:... میری عمر کا سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دِل میں پیدائش سوراخ ہے، میرا آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ استخارے میں منع آخمیا تھا۔ میں اپنی بیاری کی وجہ ہے ایک دوا کھاتی ہوں، جوآ سیجن کے لئے ہے، اور میں اسے چھوڑ نیل سکتی، جس کی وجہ ہے میں روز ہے نہیں رکھ سکتی۔ ایک مرتبہ میں نے ضد کر کے دکھے تھے تو بچ میں دوا کھالی۔ یہ دوا کو لی ہے، اور دن میں چار مرتبہ کھانا ضروری ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ بارہ ہے ستر وسال تک روزہ ندر کھنے کا کتنا کھارہ اوا کرنا ہے؟ یاا سنے روزے رکھنے پڑیں ہے؟

<sup>(</sup>۱) ولو قات صوم رمضان بعذر المرض ...... حتى مأت لا قضاء عليه للكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ...... ... فإن لم يوص وتبوع عنه الورثة جاز. (عالمكيري في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص:٢٠٤).

کیا میں روز بے ندر کھنے کی وجہ سے گنا ہگار ہول؟ وہ روز بے جن کے بیچ میں نے دوا کھائی تھی ، کیا وہ ٹوٹ گئے؟ اگر وہ ٹوٹ گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روز بے رکھے تھے اور پی میں دوانہیں کھائی تھی تو میں بہت بیار ہوگئی تھی اور ایک مہیندا سپتر ب جا کرآ کمیجن مگواتی رہی۔

جواب:...روز ورکھنے کے دوران دوائی کھانے ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روز ہ قضا بھی کیا جائے،
اور ساٹھ روز ہ متواتر بلانا غدر کھے جائیں، اورتم ایک روزہ نہی مشکل ہے رکھ سکتی ہو، تو ساٹھ روز ۔۔۔ کہاں رکھوگ ۔ اس کی جگدس ٹھ
متاجوں کو کھانا کھل دو۔ ستر ہ روپے ایک مختاج کا کھانا بنتا ہے، تم ستر ہ روپ کوساٹھ کے ساتھ ضرب دے کر جتنے ہیں ہو ہ کس
دین ادارے میں جنع کراؤ۔

۳:.. بتنهارے لئے روز ورکھتامشکل ہے،اس لئے رمضان میں اگر کوئی روز ورکھ سکوتو رکھانو، باتی روز وں کا قدیداوا کرو،اور فدیدوبی ایک روز سے کا صدقتی قطر کے برابرستر ورویے۔واللہ اعلم۔

بچے کے حصیت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا روز ہ تڑوادیا تو صرف قضاوا جب ہے

سوال: ... یس نے اپنے اڑے کے لئے جو کہاں وقت بارہ سال کا تھا، چیت پر سے چنگ بازی کے شوق میں گر گیا تھا، اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور میں روز ہے ہے تھی ، منح کا کوئی ساڑھے نو بچے کا ٹائم تھا، پچے کی حالت جُڑی تو گھر والول نے میرا روز و کھلوا دیا اور جب میری حالت بچے بہتر ہوئی تو میں نے متت کے طور پر دَس روز ہے مانے ، ان دَس روز وں میں سے چھروز ہے ، ووو کر کے رکھ بچی ہول ، اب سے تین سال پہلے تک ، کیکن اب مجھے دے کی بیاری بھی ہے ، بلڈ پریٹر بھی ہے ، اور اس کے علاوہ اور بھی کر کے رکھ بچی ہوں ، اب سے تین سال پہلے تک ، کیکن اب مجھے دے کی بیاری بھی ہے ، بلڈ پریٹر بھی ہے ، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیا رہاں ہیں ، اور ووا میوں کے بغیر چند کھنے بھی نہیں رہ کتی ، کیا میر الڑکا جو آب جو ان ہے ، وہ بیروز سے رکھ سکتا ہے؟ یو کھارہ او اکر تا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ کتی ، اتنی میری حالت خراب ہے۔

جواب: ...جوردز وآب کا تروادیا تھا، اگرآپ کی حالت غیر ہو گئی تواس کی صرف تضاواجب ہے، کفارونیس ۔ الیکن

 <sup>(</sup>۱) أكل أو شرب غذاء ..... أو دواء ..... عمدًا .... قضى .... و كفر ... إلخ (الدر المختار ح: ۲
 ص: ۹ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ ، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. (حاشية رد الهتار ج: ۲ ص: ۲۱ س).
 إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوئ يلزمه الكفارة. (فتاوئ هندية، كتاب الصوم، النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة ج: ١ ص: ٢٠٥، طبع رشيديه كونشه).

<sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظئر إذا شربت دواء كذا برى الصغير وتماثل وتبحتاج الظئر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك يتفعه فلا بأس به\_ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٠٣، فصل في العوارض).

اگرآپ کی حالت ٹھیک تھی اور بے ضرورت روز ہ تو رویا تھا تو آپ پراس کا کفارہ بھی واجب ہے، اور کفارے کے طور پر دومہینے کے نگا تارروزے واجب ہیں ،اگران کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مختاجوں کو دو دفعہ کھا تا کھلا دیا جائے۔

جن روز وں کی آپ نے منت مانی تھی ، اور اَب روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی ، ان کا فدیہ ادا کرد بیجئے ، ایک روز نه ک فدیدصدق فطرے برابرہ،ای طرح جوروزہ آپ نے تو ڑا تھا، اگراہمی تک اس کو تضانبیں کیا ،اس کا بھی فدیداد اکرد بھے۔

### بلڈیریشراورشوکر کامریض آگرروزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۷ سال سے زیادہ ہے، جس بلڈ پریشر اور شوکر کا مریض ہوں ،لیکن رمضان کے روزے برابررکھتار ہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ سے روزے قضا ہوجاتے تھے،اس کا فدیددیتار ہا۔ لیکن اب بانکل ہی کمزور ہوگیا ہوں، كيامس قضاروزون كافدييد مصكتابون؟

جواب:... بظاہراتی عمر میں روزے رکھنامشکل ہے،اس لئے آپ حساب کر کے اپنی زندگی میں جتنے روزے رہ مجنے ہیں، ان کا فعد بیا داکر دیں۔اور نبیت بید کھیں کہا گراللہ تعالیٰ نے تو فیق عطافر مائی تو اِن شاءاللہ بیروزے رکھوں گا۔

 <sup>(</sup>١) ومن جامع ...... أو أكل أو شرب ما يتغلى به أو يُتَداوئ به قعليه القضاء والكفارة لكمال الجناية بقضاء شهرة الفرج أو البطن مثل كفارة الطهار ...إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ج: ا ص:۵۷ ا ، طبع قدیمی کتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامٌ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبَلِ أَنْ يُتَمَاسًا، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فاطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكَيْسًا ... الآية. (الحادلة ٣). (٣) إدا نــذر أن يـصــوم كــل خــميــس يأتي عليه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في انحيط، وأو أخر القضاء حتى صار شيخا فانيًا أوكان النفر بنصيام الأبد فعجز لللك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يقطر ويطعم لكل يود مسكينًا على ما تقدم ... إلخ. (الفتاري الهندية، كتاب الصوم، الباب السادس في النذر ج: ١ ص: ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٣) ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الفناء أو فنيت قوته وعجز عن الأداء وتلزمها العدية ..... لكل يـوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفانية إلى الموت. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص: ٣٤٦).

#### روز ہ تو ڑنے کا کفارہ

#### روز ہ تو ڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال:.. مولا ناصاحب! یہ بتائے کہ تضاروز ہے بدلے بی توصرف ایک روزہ رکھنے کا تھم ہے، لیکن کفارہ کی صورت میں ساٹھ سکینوں کو جو کھا نا کھلانے کا تھم ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ ساٹھ سکینوں کا اکٹھا کھا نا کھلانے کا تھم ہے یا پھر ایک وقت کے کھانے کا حماب لگا کراتتی ہی رقم ساٹھ سکینوں میں تقسیم کی جائے یا پھر کھانا کھلانے کا ہی تھم ہے؟ مثلاً پانچ روپ فی س فی کھانے کے حساب سے ساٹھ سکینوں میں رقم تقسیم کی جائے؟

جواب: ... كفاره كے مسائل مندرجد قبل بين:

ا: ...جوفض روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لئے روز وتو ڑنے کا کفارہ دومبینے کے پے در پے روزے رکھنا ہے، اگر درمیان میں ایک روز و بھی چھوٹ گیا تو و و بارہ نئے سرے شروع کرے۔

۲۹،۲۹ کے مہینے کی جہلی تاریخ ہے روزے شروع کئے تھے تو جاند کے حساب ہے دومہینے کے روزے رکھے،خواہ یہ مہینے 19،۲۹ کے موں یا ۳۰،۳۰ کے بھول یا ۳۰،۲۹ کے بول یا تعدید کا تعدید کے تعدید کا تعدید کے تعدید کا تعدید کے تعدید کا تعدید

سا:...جوخص روزے رکھنے پر قادر نہ ہو وہ ساٹھ مسکینوں کو ووقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کوصد قد بغطر کی مقدار کا غلہ یا اس (۳)

كى قيمت و عدد السبيلين عامدًا فعليه القضاء ..... والكفارة ..... ولو أكل أو شرب ما يتغذى به أو ما

(۱) ومن جامع في احد السبيلين عامدًا فعليه القضاء ..... والكفارة ..... ولو اكل او شرب ما يتغدى به او ما يتعدوى به فعليه القضاء والكفارة ..... والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي رضى الله عنه وفي البناية وثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار .... وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من ثمر .. إلخ والبناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ح: ٣ ص ١٠٠٠ تا ١٥٠٨، طبع حقائية) ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق أوّلا فإن لم يحد صام شهرين متنابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف الا لعذر الحيض. (شامي ج: ٣ ص: ٣ إ ٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٢) إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومًا، وإن صام بغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الإستقبال. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢ ٥، الباب العاشر في الكفارة).

(٣) وللشيخ الفاني ..... ومثله ..... المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (ج: ٣ ص: ٣٠٤) ـ كل من يعجز عن الصوم في الحال ويتمن عنه في الإستقبال أفطر وأطعم ..... لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفا من المصارف ..... كالفطرة نصف صاع من يو . (جامع الرموز ج ٣ ص ٣١٤).

سم:...اگر ایک رمضان کے روزے کئی دفعہ تو ژے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا، اور اگر انگ الگ رمضانوں کے روزے تو ژے تو ہرروزے کے لئے مستقل کفارہ اواکرنا ہوگا۔

۵:...اگرمیاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا۔

رمضان کاروز ہ توڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں

سوال:...اگرجمیں کی مسئلے کاعلم نہیں ہو، اور مسئلہ ہم خلاف شری کردیں، پھر جب ہمیں اس مسئلے کے خلاف شری ہونے کا علم ہوجائے تو کیا جھے اس مسئلے کے خلاف شری ہونے کا علم شرق کو خلاف شری کرنے کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر میں نے رمضان کے فرض روزوں میں سے ایک روزہ جان ہو جھ کرتو ڑویا اور جھے صرف اتناعلم ہے کہ روزہ تو ڑنے کے بعد کی اورون بیروزہ رکھاوں گا، یا کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے نے تفاروزہ رکھنا ہوگا، تو وہ میں بعد میں رکھاوں گا، البتہ جھے بیم نہیں ہے کہ جوان ہو جھ کرروزہ تو ڑنے ہے کہ جو کہ البتہ جھے جان ہو جھ کرروزہ تو ڑھے کے جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے ہے ہو کہ البتہ جھے جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے ہے کہ اور دہ تا پڑے گا یا ۔ اس مسئلیوں کو کھانا کھلا تا ہے، اب جب جھے جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے کے بعد اس مسئلے کا علم ہوا ہوتو کیا گفارہ و بینا پڑے گا یا صرف اللہ سے معافی ما تک لینا کافی ہے؟ اب جھے اس مسئلے کا علم ہوگیا، اہذا اب جس کھی جان ہو جھ کرروزہ نہیں تو ڑوں گا۔

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ جان ہو جھ کرتو ڑویئے پر کفارہ لا زم ہے، اوروہ ہے ساٹھ دن کے نگا تارروزے رکھنا، اور جو محض روزے رکھنے پر تا در نہ ہو، وہ ساٹھ مختاجوں کو کھانا کھلائے۔ اور کسی شخص کومسئلہ کاعلم نہ ہونا کوئی عذر نہیں، اس لئے آپ کے ذے ساٹھ روزے لگا تارر کھنالا زمی ہے خواہ سردیوں ہیں رکھ لیں۔

#### قصدأرمضان كاروز وتؤثر ديانو قضاا در كفاره لازم بيب

سوال:...مولاتا صاحب! اگر کسے جان بوجھ کرروز ہتو ڑدیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح اوا کیا ج نے ، لگا تار روزے رکھنا ضروری ہیں؟

<sup>(</sup>۱) فيان أفيطر في رصضان مرازًا إن كنان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فأفطر في يوم ثم في يوم آخر فإن كفر للأوّل لزمه كفارة للثاني بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج. ١ ص: ١٥٥ ١، وكذا في رداغتار ج: ٢ ص: ١٣ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده).

 <sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ولا يشترط الإنزال في انجلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل
 ما على الرجل إن كانت مطاوعة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٥، وكذا في الجوهرة ج: ١ ص ١٣٣).

 <sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة لأن الحاية متكاملة لقضاء
 الشهرة ..... والكفارة مثل كفارة الظهار. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ج: ١ ص.١٣٣٠، طبع بمبني).

<sup>(</sup>٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) .....وهي عتق رقية، فإن لم يجد قصيام شهرين متنابعين فإن لم يجد فإطعام سين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر ... إلخ والبناية في شرح الهذاية ج ٣ ص ٣٠٨، كتاب الصوم، طبع حقانية).

جواب:...دمضان شریف کاروز دتو ڑئے پر قضا بھی لازم ہے،اور کفارہ بھی۔رمضان شریف کےروز ہے تو ڑئے کا کفارہ یہ ہے۔ درمیان شریف کےروز ہے کا روزہ بھی رہ تا ہو ہے کہ لگا تاروہ مہینے کے روزے رکھے، درمیان میں وقفہ کرنا ڈرست نہیں،اگر کی وجہ سے درمیان میں ایک دن کاروزہ بھی رہ تا ہو ہو ۔ دوبارہ سنے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ دو مہینے کے روزے بغیر وقفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری، کمزوری یا برحا ہے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کو دودت کا کھانا کھلائے۔

### قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے

سوال:...جوآ دمی رمضان کےروزے کے دوران قصداً کچھ کھا لی لے، کیااس کاروز ہٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو صرف قضا ہوگی یا کفار ہجی؟

جواب:...اگرکسی نے رمضان شریف کا روز ہ جان ہو جھ کرتو ڑ دیا،مثلاً: قصداً کھانا کھالیا یا پانی پی لیا یا وظیفۂ زوجیت اوا کرلیا تواس پر قضااور کفار ہ دونوں واجب ہیں۔

### سرمہلگانے اورسرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہروز ہٹوٹ گیا، پھر پچھ کھالیا تو قضاا ور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...میں روزے سے تھا، اور سرکوتیل نگالیا، کسی نے کہا کہ سرکوتیل نگانے سے روز ہٹوٹ گیا، میں نے کھانا کھالیہ اب کیا میرے اُو برصرف تضاہے یا کفارہ بھی؟

جواب:...اگرردزے میں سرمدلگایا بر میں تیل نگایا اور پھر یہ بچھ کر کدمیرا روز وٹوٹ گیا ہے، پچھ کھانی لیا تواس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہول گے۔ اوراگرروزے میں تیل اور سرمدلگایا اور کسی نے کہا کداس سے تیراروزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جان بوجھ کر کھائی لیا اور روزہ توڑ دیا تواس پرصرف تضا ہوگی، کفارہ نیس ہوگا۔

#### دوروز ہے توڑنے والاسخص کتنا کفارہ دےگا؟

سوال:... جھ پردوروزے تو ڈیے کا کفارہ تھا، جس میں ہے میں نے ایک روزے کا کفارہ اوا کردیا ہے، جوسا تھ مسکینوں کا دوونت کھانا یا فی کس دوسیراناج ہے، اب پوچھنا ہے کہ کیا دُوسرے روزے کا کفارہ بھی ای طرح اوا کرنا ہوگا جبکہ میں نے یہ کفارہ

<sup>(</sup>١) مرزشند صفح كاحاشية بمرسوم الماحظة فرمائي ..

 <sup>(</sup>٢) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ............ إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلرمه الكفارة . إلخ. (عالمكيرى ج: ١ ص:٢٠٥)، وأيضًا ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب فعليه القضاء والكفارة الأن الحناية متكاملة لقضاء الشهوة ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١٣٢).

 <sup>(</sup>٣) إذا اكتبحل أو أدهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا قافتي له بالقطر فلا تلزمه الكفارة هكدا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٢٠١، وكذلك في فتح القدير مع الهداية ج. ٢ ص. ٩ ٢).

تقریباً تمیں سال بعدادا کیا ہے، اور میداناج میں نے آنے کی صورت میں تقتیم کیا ہے، اور اس کی تقتیم میں کافی وقت پیش آئی کیونکہ بھکاری اور سکین میں اقدیاز بہت مشکل ہو گیا تھا، کیااناج کے بدلے اس کی قیمت ادا کر بھتے ہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کاروز و تو ژوینے پرجو کفارہ لازم ہے، وہ بیہے کہ دومہینے کے پے در پے روزے رکھے، جو خص روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہواس کے لئے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کائی نہیں۔ ہاں! جو تحض روزے رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر ووٹوں روزے ایک ہی رمضان کے تو ژے تھے تو دوٹوں کا کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر الگ الگ دو رمضان کے بتھے تو دُوسرے کا کفارہ الگ لازم ہے۔ مساکین کو تلاش کرنے کی خواہ تخواہ زحمت کی ،کسی دینی مدرسہ میں اتنی رقم ہجیج دینے کہ طلبہ کو کھلا دیا جائے۔

### روزه وارنے اگر جماع كرليا تواس پر كفاره لا زم جوگا

سوال:...ایک هخص کی شادی ہوئی اور رمضان آگیا، دن بیس میاں بیوی کوتخلید نصیب ہوگیا، انہوں نے جماع کرلیا، اوراس طرح تقریباً چاردن جماع کیا،صورت مسئولہ بیس قضاو کفارہ استھے ہوں کے یا علیحدہ بوسکتے ہیں؟ اب کیا کفارہ کی صورت میس ان کو ۲۲×۲۰=۲۴ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا اورا یسے ہی روزے کی صورت میں ۲۳۰روزے رکھنے ہوں گے؟

جواب الف:...قضاروزے توجب چاہیں رکھیں، مگر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلسل ہوں،اگر درمیان میں وقلہ ہوگیا تو پھر نے سرے شروع کریں،البنة عورت کوچن کی وجہ ہے جو وقلہ کرنا پڑے وہ معاف ہے۔

ب:...اگر پہلے روزے کا کفارہ نہیں ویا تھا تو سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے، گرساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اج زت اس صورت میں ہے کہ جبکہ آ دمی روزے رکھنے پر قادر نہ ہو۔

## روزے کے دوران اگرمیاں ہوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

سوال:... آج ہے تقریباً پندرہ سال پہلے ہم میاں ہوی روزے کی حالت میں تھے کہ شیطان سوار ہوگیا ، اور ہم نے ہم بستری کرلی ، مولا ٹا! اللہ ہمارا گناہ بخشے ، ایساایک مرتبہ بیس تمن مرتبہ ہوا ، دومرتبہ سے ہے ہے پہلے ہوا ،ہم نے سحری کھا کرنیت کرلی

<sup>(</sup>١) ولو قدر على الصوم يبطل حكم القداء لأن شرط الخليفة إستمرار العجز. (فتح القدير ج:٢ ص:٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فيان أفيطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وإن كان في رمضانين لزمه لكل يوم
 كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. (الجوهرة التيرة ج: ۱ ص:۱۳۵)، شامي ج: ۲ ص ۱۳۰٪).

 <sup>(</sup>٣) ثم إذا كان مخيّرًا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذمّته كذا في السّراج الوقاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٥، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يحد صام شهرين متنابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيض. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>۵) اینا وشیمبرا۲۰ ملاحظ فرمانس

تھی ، ترہم بستری سے پہلے میہ طے کیا کہ آج روزہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بیوی سے یہاں تک کہا کہ اگراس نیت کے بوجود روزہ
نوشنے کا گناہ ہوگا تو میں کفارہ دے دوں گا۔ اور ایک مرتبہ دو پہر کے وقت عالبًا ایک بجے ایسا ہوا، وہ جو افی کے دن تھے اور ہمیں تنہائی
میسرتھی۔ اب بیہ خیال میرے اور میری بیوی کے لئے سوہان دُوح بنا ہوا ہے، میں بیر بھی واضح کر دوں کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا،
اب میں گن ہگار اور عبر بندہ آپ سے بیدریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا بید دنوں طرف سے ہوگا یا ایک فریق
کی جانب سے؟ اور کتنا؟ اور اگر اس کا کفارہ جیسا میں نے پڑھا ہے مسکینوں وغیرہ کو کھلانا ہے تو مسکینوں کی عدم دستیا بی کی صورت میں
آیا تی رقم یا کھانا کسی بیٹیم خانے میں بھیجا جا سکتا ہے؟

جواب:...آپ دونوں پران روزوں کی قضا بھی لازم ہے اور جان ہو جھ کرروز ہ نوڑنے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر آپ دونوں روز ور کھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو دونوں کے ذمہ سماٹھ دن کے پے در پے روز ہے رکھنا لازم ہے، اورا گرروز ہے رکھنے کی طاقت نیس تو ہونوں کو کھانا کھلا کیں۔ اگر سکین میسرنہ ہوں تو کسی مدرسہ یا بیتیم خانے ہیں رقم جمع کرادیں اور ان کو واضح کردیں کہ یہ کفارہ صوم کی رقم ہے۔

## جان بوجھ كرروز وتوڑنے والے يركفار ولازم ہوگا

سوال:...اگرجان ہو جوکر (بھوک بابیاس کی وجہ ہے) روز وتو ڑا جائے تواس کا کفارہ کس طرح اوا کیا جائے گا؟ جواب:...اگرکوئی شخص کر ورہوا وربھوک بیاس کی وجہ ہے زندگی کا خطرہ لاحق ہوجائے تو روز ہ کھول ویٹا جائز ہے، اوراگر ایک حاست نبیس تھی اور روز وتو ڑ دیا تو اس کے ذیر قضا اور کفارہ دونوں لازم جیں، کفارہ یہ ہے کہ دومہینے کے روزے پور ہے ، اوراگراس کی طافت نہ ہوتو سائھ مسکینوں کو دووقت کا کھاٹا کھلائے۔

## بیاری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جائیں تو پورے دوبارہ رکھنے ہول گے بوال: ...کی کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں، اس نے کفارے کے روزے شروع کئے، درمیان میں بیار ہوگیا، اب

<sup>(</sup>١) من حامع عبمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة ...... وعلى المرأة مثل ما على الرحل إن كانت مطاوعة .. إلخ. (عالمگيري ص:٢٠٥ء النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٢) وللشيخ الفاني ..... ومثله . .... المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرص.
 (شامي ج. ٢ ص:٣٤٤ قصل في العوارض المبيحة).

أو مريص خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ...إلخ. وفي الشرح: في القهستاني عن الخزامة ما نصه إن الحر
 الخادم . وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمّة ...إلخ. (شامي ج:٢ ص٣٢٢٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ومن حامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة الأن الجناية متكاملة لقصاء الشهوة (الجوهرة النيرة ج: ١ ص ١٣٣٠). وفي البناية: (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) .. . وهي عتق رقبة فإن لم ينجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام سنين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر الحد (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج: ٣ ص ٣٠٠ تنا ٣٠٨ طبع حقانيه).

بوچھاریے کہ کیا پھرے دومینے کے روزے پورے کرناہوں گے؟

جواب:...اگریماری کی وجہ سے کفارے کے پچھدوزے درمیان میں رہ گئے تو تندرست ہونے کے بعد نے سرے ہے دو مہینے کے روزے پورے کرے ،ای طرح عورت کے نفاس کی وجہ سے کفارے کے پچھدوزے درمیان میں رہ گئے ہوں تو وہ بھی نے سرے سے ساٹھ روزے پورے کرے۔

### عورت روزے کا کفارہ سلسل روزے س طرح رکھے؟

سوال:... پی نے ایک روز ہ رکھ کرتو ژبیا تھا، جس کا کفارہ مجھ پرسلسل ساٹھ روزے رکھنا ہے، آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں بیدوزے کس طرح رکھوں؟ کیونکہ بچ میں روز بے ٹوشنے کا خدشہ ہے؟

جواب:...اگرروز ورمضان کا تو ژاتھا تو ساٹھ روزے مسلسل رکھنا ضروری ہیں ،اگر درمیان میں ایک بھی ہانے ہو گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں ، یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجا ئیں ، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھیں۔ (ایام ورمیان میں آجا کمیں تو مجبوری ہے ) بیمسئلہ تو رمضان کا روزہ تو ڈے کا ہے۔ اور اگر عام روزوں میں سے کسی روزے کو تو ڈیا ہوتو ایک روزہ رکھ لینا کا فی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ..... فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيص . إلخ . (شامي ح ۲
 ض:۱۲ ۲، بات ما يفسد الصوم وما لا يفسده)

<sup>· (</sup>٢) وكفر أى مثلها في الترتيب فيعتق أوَلًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعلر إستأنف إلّا لعذر الحيض. (شامي ج: ٢ ص. ٢ ١٣، بـاب ما يفسد الصوم وما لًا يفسده).

أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر ...إلخ. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي
 ص ٣٤٠، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

# نفل،نذ راورمنّت کےروزے

## نفل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ''نظی روزے کے لئے اگر رات کونیت کرلی کہ بیل کل روز ہ رکھوں گا الیکن سحری کے لئے آ کلونیس کھل سکی یا آنکھاتو کھل لیکن طبیعت خُراب ہوگئی ، تو وہ روز ہ بعد میں رکھنا پڑے گایانہیں؟ مطلب بیہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب:...اگردات کو بیزنیت کر کے سویا کہ صبح نفلی روزہ رکھنا ہے تو صبح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا افتیار ہے، پس اگر صبح صادق سے پہلے آ کھے کھل گنی اور روزہ نہ رکھنے کا اراوہ کرلیا تو اس کے ذمہ پچھ نیس، لیکن اگر رات کو روزے کی نیت کر کے سویا، پھر صبح صادق کے بعد آ کھے کھلی تو اب اس کا روزہ شروع ہوگیا، اگراس کوتو ژوے گا تو قضالا زم آئے گی۔

## منت کے روزے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:...منت کے مانے ہوئے روزے اگر نہ رکھیں تو کوئی حرج تونبیں ہے؟ یا جب وہ کام ہوج ہے تو روز ہ رکھنا چاہیے؟ یا جب بھی رکھیں؟

جواب:...منّت کے روزے واجب ہوتے ہیں، ان کا اواکر نالازم ہے، اور ان کواوا ندکرنا گناہ ہے، اگر معین ونوں کے روز وں کے روز ہے۔ اکا اواکر نالازم ہے، تا خیر کرنے پر گنابگار ہوگا، اس کو تا خیر پر استغفار کرنا علی منّت مانی تھی تب تو ان معین دنوں کے روز ہے رکھنا واجب ہے۔ اور اگرون معین علی سے۔ اور اگرون معین علی سے۔ اور اگرون معین

ر ) ولو نوى من البليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

 <sup>(</sup>٢) ولو قال دويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيسه هو الصحيح كذا في الظهيرية. (عالمگيرى ج ا ص ٥٥ ). ولا تبطل مالمشيشة بل بالرحوع عنها بأن يعزم ليلا على الفطر ونية الصائم الفطر لعو. (الدر المحتار مع الرد ح٠٣ ص:٣٨٠، كتاب الصوم).

٣) أو أفسد غير صوم رمضان ...... قصى ...... فقط ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج. ٢ ص.٣٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وواحب وهو نوعان: معين كالنذر المعين وغير معين كالنذر المطلق ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج.٢ ص ٣٤٣،
 كتاب الصوم).

نہیں کئے تھے،مطلقاً یوں کہا تھا کہاتنے دن کےروزے رکھوں گا،تو جب بھی ادا کرلے ادا ہوجا نمیں گے،ٹیکن جنتی جلدادا کرے (۱) بہتر ہے۔

## نفل روز ہ نوڑنے سے صرف قضا واجب ہوگی کفارہ ہیں

سوال:...اگرکسی نے نفل روز ہ تو ژویا تو کیا کفارہ بھی لازم ہوگا؟

جواب:... کفاره صرف رمضان شریف کا ادائی روزه تو ژنے پر واجب ہوتا ہے، کوئی ادر روزه تو ژور ویا تو صرف قضا واجب ۱۶۰ موگی ، کفاره لازمنہیں۔

## اگر کوئی منت کے روز نے بیس رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکس نے منت کے روز ہے مانے ہوں کہ فلاں کام ہوجائے تو روز ہے رکھوں گا، پھروہ کام ہوجائے ، مگروہ ضعیف العمری کے سبب یاشد بیدگری کی وجہ ہے روز ہے ندر کھ سکے تو کیا اس کے عوض مسکینوں کو کھانا کھلا یا جا سکتا ہے؟
جواب:...اگرگری کی وجہ ہے نہیں رکھ سکتا تو سرویوں میں رکھ لے، اس کے لئے تو روز ہے رکھنا ہی لازم ہے، اور برحما پا اگر ایسا ہے کہ سرویوں میں ہمی روز ہے نہیں رکھ سکتا ، تو ہر روز ہے جہ بدلے کسی مختاج کو صدقہ وضطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت اس اس کے اس کے اس کے اس کے مردیوں میں بھی روز ہے نہیں رکھ سکتا ، تو ہر روز ہے جہ بدلے کسی مختاج کو صدقہ وضطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت و سروی ہے۔

### كيا مجبوري كي وجهسے منت كروز عجمور سكتے ہيں؟

سوال: ... میں نے کسی کام کے لئے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلال کام ہو گیا تو میں چھ روز ہے رکھوں گی ، اب میں وہ روز ہے نہیں رکھ سکتی ، کیونکہ میں ایک ملازمت چیشہ لڑکی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں ،البندا آپ جھے بتا کیں کہ اس کا کفار ہ کیا ہوگا ؟

#### جواب:...اگرآ دمی برهایداور کمزوری کی وجہ سے لاچار بموجائے اور روز ورکھنے کی طاقت ندر ہے، تب روزے کا فدید

(۱) ولهى الشرح: قوله متعابقا أفاد لزوم التعابع إن صرّح به وكذا إذا نواه اما إذا لم يذكره ولم ينوه إن شاء تابع وإن شاء فرق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعينها فيلزمه التعابع (شامى ج٣٠ ص ٣٠٥)، وأيضًا أو أفسد صوم غير أداء (٢) أو أفسد غير صوم رصضان ...... قضى فقط (الدر المختار ج٣٠ ص٣٥٠)، وأيضًا أو أفسد صوم غير أداء رمضان بحماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٣٤٠ كتاب الصوم). (٣) إذا ندار شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم من ندر أن يطيع الله فليطعه إلى (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، باب ما يلزم الوفاء به ص: ٣٤٨). ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير (فتاوى هندية، الباب السادس في النذر ج١٠ ص ٢٠٩). ولم أحر القضاء حتى صار شيخًا فائيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعبشة لكون صاعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم .. إلخ (الفتاوى العالمگيرية، الباب السادس في المدر ج١ ص ٢٠٩). فلمه أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم .. إلخ (الفتاوى العالمگيرية، الباب السادس في المدر ج١ ص ٢٠٩).

دے سکتا ہے، آپ کو خدانخواستہ ایک کوئی لا جاری نہیں ، اس لئے آپ کے ذمہ چھروزے رکھتے ہی واجب ہیں ، اتنے دنوں کی چھٹی لے لیجئے ، آپ کے لئے فدیداداکر دینا کافی نہیں۔

### منّت کے روزے ؤوسروں سے رکھوانا ؤرست نہیں

سوال: ایک شخص نے مقت مانی کداگر میرا فلاں کام ہوا تو میں پندرہ روزے رکھوں گا، جب وہ کام ہوگیا تو وہ شخص روزوں کوالل خانہ پرتقسیم کرتا ہے، جبکہ مقت کے شروع میں کسی فرد ہے بھی اس کا ذکر نہیں کیا کداگر کام ہوا تو سب اہل خاندروزے رکھیں مے،آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں یہ بتا کمیں کہ وہ یہ روزے وسروں سے رکھواسکتا ہے یاصرف اس کور کھنے پڑیں گے؟ جبکہ وُوسرے بھی رکھنے کو تیار جیں۔

جواب: ...ا ہے بیروز ہے خودر کھنے ہوں گے، وصرول ہے نہیں رکھوا سکتا، کیونکہ نماز، روزہ خالص بدنی عبادات ہیں،
اور جو وظیفہ کی بدن کے لئے تجویز کیا خائے اس کا نفع خاص ای کے کرنے ہے ہوگا، وُوسر ہے کے کرنے ہے وہ مخصوص نفع اس بدن کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لئے خالص بدنی عبادات (مثلاً: نماز اور روزہ) جس نیابت جائز نہیں، یعنی ایک کی جگہ وُوسرا آ دمی ان کوادانہیں کرسکتا۔

مرسکتا۔ ہاں! جب کوئی آ دمی ان بدنی عبادات ہے عاجز ہوجائے تو ان کے بدل کے طور پر شریعت نے فدیہ جویز فرمایا، یعنی ہر نماز اور ہر روز ہے کے بدلے صدق بونا صرف موت کی نماز اور ہر روز ہے کے بدلے صدق بونا صرف موت کی صورت میں ہوسکتا ہے، اور روز ہے ہونا جر ہونا بردھا ہے کی وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے، اور کسی ایسی بیاری کی وجہ ہے بھی جس سے شفا کی اُمید نہ رہے ۔

## روزه رکھنے کی منت مان کر بوری نہ کی تو گنا ہگار ہوگی

سوال:...میری ایک بہن ہے،جس کی شادی کو بہت عرصہ گزرنے سے بھی اس کوکوئی بھی اولا دنیں ہوئی تھی ،اس سئے اس نے سنّت مانی تھی کہ میں ٹھیک بھی ہوجاؤں اور جھے اولا دبھی ہو، تو میں ہر جمعہ مہارک کا روز ہ رکھوں گی۔ القد تعالیٰ کی مہر بانی سے وہ ٹھیک بھی ہوگئی اور اس کواولا دبھی ہوگئی ہے۔ اب میری بہن کے تین جیٹے اور دو بیٹیاں ہیں، گھر میں کام کاح بہت ہونے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) ص:۸۰۸ كاه شيغبرا،۴ ملاحظة فرماني -

إذا سار شيئًا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. (مراقى العلاج، باب ما يلزمه الوفاء به ص:٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) وأن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلّى أحد عن أحد و لكن يطعم عه وليه. والدر المحتار مع الرد ج ٢ ص: ٢٥، فصل في العوارض المبيحة).

رس) وللشيخ الماني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبًا، (قوله وللشيخ الفاني) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وانما ابيح له الفطر الأجل الحرج وعذره ليس بعرض الزوال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية لكل يوم نصف صاع من بر ...... كصدقة الفطر، بحر، وأفاد القهستاني عن الكرماني أن الموسض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج. ١ ص ٢٤٥، عبع رشيديه كوئنه).

جمعہ کاروز ہ بھی نہیں رکھ علتی ،اس لئے آپ ہے گزارش ہے کہاس مانی ہوئی منت کا کوئی آسان کفارہ بنادیں تو میری بہن ادا کر کے اس میناہ ہے نیج سکے میری مبن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب: الی منت آ دمی کوماننی بی نبیس جائے جس کو بعد میں نبھانہ سکے۔گھر کا کام کاج تو عذرنبیں جس کی وجہ ہے روز ہ ندر کھا جائے۔ اس لئے اس کے ذہبے روزے رکھنالازم ہے، البتہ اگر ایس کمزور ہوجائے کدروزہ رکھنے کی طاقت ندر ہے توجس طرح معذور آ دمی رمضان کے روزے کا فدید دیا کرتا ہے، وہ بھی فدید دے دیا کرے، اگر طاقت کے بادجود اس نے جعہ کے روز سے تبیس ر کھے توان کی قضااس کے ذمے واجب ہے،اور ندر کھنے کی وجہ سے جو گناہ ہواءاس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے معد فی بھی مائلے۔ جمعہ کے دن کوروز نے کے لیے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے ہمارے بھائی صاحب کو بتایا کہ سرکا ردوعالم صلی اللہ منیہ دسلم جمعہ کونفل روز ونبیس رکھتے تضاور

منع فرماتے ہیں، میں نے بحث کیا کہ عاشورا یا پندرہویں شعبان یا اَیام بیض قمری مبینے کی ۱۱۳، ۱۱۱ اور ۱۵ تاریخ کو یا عرف کے روز ہ

ركمتے بين تو كيا جمعه آجائے توروز ونبيس ركھنا جائے؟

جواب:...بیرچ ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئے ہے۔ اس لئے نقب و نے روزے کے لئے جمعہ کے دن کومخصوص کرنا مکروہ لکھا ہے۔ تا ہم اگر کسی کے لئے دُوسرے دنوں میں مشغولی کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہوتو شش عید کے روزے جعد کو بھی رکھ سکتا ہے۔

## كياجمعة المبارك كاروز وصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے؟

سوال: .. بعض لوگوں کا بیرکہنا ہے کہ جمعة السارک میں روز ہے صرف رمضان میں رکھنا جائز ہے ، اور عام حال ت میں جمعة المهارك ميل نقل روز وركھنا جائز نہيں ہے، كيونكه جمعة المبارك عيد كا وان ہے، اور عيد كے ون روز و ركھنا حرام ہے، بيد بات وُرست ہے یا خلط؟

إذا نذر أن يصوم كل حميس يأتي عليه فأفطر حميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كذا في اغيط ولو أخر القضاء حتى صار شبحًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز للألك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ج ١٠ ص ٢٠٩)، ومتني قبدر قبضي لأن استيمبرار البعجز شرط الخلفية (قوله ومتي قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العجز) اي إلى العوت ...إلخ. (حاشية الطحطاوي على الدر المختارج ا ص ۲۵ م، طبع رشیدیه کوننه).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٣٢٩)، عن أبي هويوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمحتصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي وألا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلّا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكوة ص: 49 ا).

جواب:... جمعہ کا روز ہ بلا کراہت جائز ہے۔ جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کے بیمعنی نہیں کہ اس پر عید کے تمام اُ حکام بھی لا گوہو گئے۔

## کیاا کیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا وُرست ہے؟

سوال:...میراایک دوست جو ذرب میں فاصی معلومات رکھتا ہے، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمد کے دن ہم نفل روز ورکھنا چاہیں تو ساتھ میں ایک دن آجے یا پھر پیچے بعنی جعرات یا ہفتہ کورکھنا ضروری ہے، کیا یہ بات سیجے ہے؟ جواب نہیں جمد کے دن کوروز و کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے، اس لئے صرف جمد کا روز وہ بیں رکھنا چاہئے ،البتہ اگر رکھ لئے و آگے بیجے دن ملانا ضروری نہیں ہے۔

## خاص کر کے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں

سوال:... بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے اکیلا جمعہ کا روز وشع فرمایا، تمر جھے ؤ دسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکہ دُ دسرے دنوں میں اللہ کے کام کے لئے جانا ہوتا ہے تو روز و سے کز دری ہوتی ہے ، تو میں جمعہ کا اکیلا روز و رکھتتی ہوں؟ جواب:... جمعہ کا تنبا روز و مکروہ ہے ، لیکن اگر آپ کو دُ دسرے دن رکھنے کی تنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں ، روز و رکھ لیا کریں ۔ مگر خاص اس دن روز و رکھنے کوموجب فضیلت نہ مجھا جائے۔

## كياجمعة الوداع كےروزے كا دُوسرے روزوں سے زيادہ ثواب ملتاہے؟

سوال:..رمضان المبارك كة خرى جمعه كوروزه ركف كازياده ثواب بهوتا بي يا باقى دنوں كے روزوں كى طرح ثواب ماتا بي؟ كيونكه اس دن روزه ركھنے كا خاص اہتمام كيا جاتا ہے، اس دن خصوصيت كے ساتھ بچوں كوبھى روزه ركھوا يا جاتا ہے، اس كى شرى حيثيت كيا ہے؟

جواب:...رمضان المبارك ك آخرى جعد كے روزے كى كوئى خصوصى فضيلت مجيے معلوم نہيں، شايد اس ميں يہ نعط نظريہ كارفر ماہے كدآ خرى جمعہ كاروز دسارى عمر كے روز ول كے قائم مقام ہوجا تاہے، گرييكش جا ہلان تصوّرہے۔

(١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٤٨).

(٣) اينًا، ير وأيطًا وفي النحانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيقة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يقطره. وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب. والنجد (شامي ج: ٢ ص: ٣٤٥).

رُمُ) وَلَا يَنْبَغَى أَنْ يَتَكَلَّفُ لِالْتَرَامُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّدَرِ الأُوّلِ، كُلُ هَٰذَا التَّكُلِيفُ لِاقَامَةَ أَمْرِ مُكْرُوءَ (غَنِيةَ المِتَمَلَى شرح مَيَةَ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي صَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِي صَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهُ الْمُعَلِي صَلَّمُ اللهِ الْمُعَلِي عَلَيْهُ اللهُ وَعَيْرُ مَعِينَ كَصُومُ وَمُصَانَ أَدَاءُ وَعَيْرُ مَعِينَ كَصُومُ وَمُعَانَ مُعَالًا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا ان يصوم قبله أو يصوم بعده. (ترمذى ج: ١ ص: ٩٣)، طبع دهـلى). ومنها: تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام. (حلبى كبير ص. ٣٣٣)، تتمات من النواقل).

## كياجمعة الوداع كاروز وركفنے سے پچھلے روزے معاف ہوجاتے ہیں؟

سوال: ... بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کاروز ہرکھنے ہے پہلے تمام روز ہمعاف ہوجاتے ہیں، کیا ہے جے ہے؟
جواب: ... بالکل غلط اور جموث ہے! پورے رمضان کے روز ہے رکھنے ہے بھی پچھلے روز ہے معاف نہیں ہوتے ، بکدان
کی تضاوا جب ہے۔ شیطان نے اس قتم کے خیالات لوگوں کے ولوں میں اس لئے پیدا کئے ہیں تا کہ وہ فرائض ہج رائے میں کوتا ہی
کریں، ان لوگوں کو اتنا تو سو چنا چاہئے کہ اگر صرف جمعۃ الوداع کا ایک روز ہ رکھ لینے ہے ساری عمر کے روز ہے معاف ہوتے جائیں،
تو ہر سال رمضان کے روز ون کی فرضیت تو .. نعوذ باللہ ... ایک فضول بات ہوئی۔

## جمعة الوداع كےروزے كا تھم بھى دُوسر بروزوں كى طرح ہے

سوال:...اگرکوئی محنی جمعیۃ الوداع کاروزہ رکھے اور بہت سخت بیار ہوجائے اوراس کے لئے روزہ تو ڑوینا ضروری ہوتو وہ کیا کرے؟ کیاروزہ تو ڑوے؟ اورا گرروزہ تو ڑوےتواس کے کفارہ کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ اورا گرکوئی شخص صرف گرمی کی وجہ ہے جان بو جھ کرروزہ تو ڑ دیتواس کا کفارہ ڈوسرے روزوں سے زیادہ ہوگایاان کے برابر؟ شیحے صورت حال ہے آگا ہ سیجئے۔

جواب:...اس مالت میں جبکہ روز واتو ژنا ضروری ہوجائے تو روز وافطار کر لے اور بعد میں اس کی قضا کرے ، اور اس کا کوئی کفار وئیس ہے ،صرف قضا واجب ہوگی۔

اگرکوئی فخص جان ہو جھ کررمضان مبارک کاروز ہاتو ڑوئے واس پر قضااور کفارہ دوٹوں لازم ہیں۔ کفارہ بیہ ہے کہ مگا تاردو (س) مہینے کے روزے رکھے۔ جمعة الوداع کے روزے کا تھم وہی ہے جو ڈوسرے دنوں کے روزے کا ہے۔

### رجب،شعبان، رمضان كروز بركض كاعبدكرنا

سوال:...رجب، شعبان اور رمضان تمن مبینے کے روز ہے رکھ ربی ہوں ، تو مجھے کے ہوا کہ بیدروزے حرام ہیں، گرروزے رکھ تا کہ کا دونے کے معلوم ہوا کہ بیدروزے حرام ہیں، گرروزے رکھاتی مہینے کے دونے ہے ، اور عبد کیا تھا کہ تین مہینے دھوں گی، اور سنا ہے کہ ہمارے ہیا رے نبی بھی تین مہینے

<sup>(</sup>١) الممريس إذا خاف عللي نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القصاء إذا أفطر كذا في انحيط. (عالمگيري ج. ١ ص:٣٠٤، الباب الثاني في الأعذار التي تبيح الإفطار).

رمان وفي الظهيرية رصيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظنر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتحتاج الظنر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق و كذالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به (البحر الرائق ج ٢ ص ٣٠٣، فصل في العوارض).

 <sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ...... فعليه القضاء والكفارة الأن الحباية متكاملة إلح.
 (الحوهرة البيرة ج: ١ ص: ١٣٣ ، كتاب الصوم، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فوطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مصف صاع من ير أو صاع من تمر ...إلخ. (البناية في شرح الهداية ج:٣ ص:٣٠٨، طبع حقانية).

کروزے رکھتے تھے،اللہ نے مجھے آئی قوت دی ہے کہ میں تمن مہینے کے روزے رکھ سکتی ہول،روزے رکھنے کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ جمھے ہر حالت میں تبجد کی عاوت ڈالنی ہے،اگر میں تین مہینے کے روزے رکھول گی تو نما زِ تبجد کی عادت بھی ہوجائے گی،اوراس طرح پھر ہمیشہ تبجد کی نماز کے لئے آگھ کھل جائے گی،اگر بیروزے رکھ سکتے ہیں تو کتنے مجھنے پہلے روزہ:ندکردینا چاہئے؟ ہم و یسے آ دھے مجھنے پہلے بندکردیے ہیں۔

چواب:...اگرآپ نے رجب، شعبان کے دوزوں کی نذرمان کی ہے (جیسا کہ آپ کے الفاظ 'عہد کیا تھا' سے معلوم ہوتا ہے ) تو آپ کے ذیب ان دومہینے کے لگا تارروزے رکھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزوں کی نغیلت میں کوئی سیح حدیث وارزئیس ہوئی۔ شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے روزے کی نغیلت آئی ہے، گروہ روایت بھی کمزور ہے۔ اورجس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر یوایات موضوع یا نہایت ضعیف میں۔ رجب اور شعبان کے روزوں سے خصوصی نفیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے۔ (منکو ہا) اس میں درخ ورزور ورزوں ہے خصوصی نفیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے۔ (منکو ہا) اس میں درخ ورزور ورزور ورزور ورزور ورزور ورزور کھنے کی اجازت ہے۔ البتا یک صدیث میں ہے کہ نصف شعبان کے بعدروز و ندر کھا جائے۔ (منکو ہا) اس حدیث کی بنا پر بعض اہل علم نے نصف شعبان کے بعدروز رکو مطلقاً ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض نے اس ممانعت کو شفقت پر محمول فرہ یہ ہے، تا کہ رمضان مہارک کے لئے تو ت بحال رہے۔ (۵)

#### رجب وشعبان كروزول كى شرعى حيثيت

سوال: ... میں آپ کے کالم "آپ کے مسائل" برجمد کو مطالعہ کرتا ہوں ، جمد یعنی ۸ رفر وری کو ایک مسئد آیا تھا" روزے ک فضیلت "بیاس طرح سے شروع کیا گیا: "رجب، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ رہی ہوں تو کسی سے معلوم ہوا کہ یہ روزے حرام بین "نہ تو آپ نے بیوضا حت کی ہے کہ محتر مدنے رمضان المبارک کو بھی ساتھ بی لکھ کر خلطی کی ہے ، کیونکہ حرام کا لفظ تو بہت بڑا گناہ ہے ، اس مہینے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور زینت تو ہے ہی روزے۔ بہر حال ہوسکتا ہے فلطی سے ایساتح رہو گیا ہو، میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی صدیرے وار دنہیں ہے ، اور ان کی خصوصی میرااصل مسئلہ اور ہے ، آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ رجب اور شعبان کے روزے میں کوئی صدیرے وار دنہیں ہے ، اور ان کی خصوصی

<sup>(</sup>١) إذا قال لله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعيين الشهر إليه. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٠٤٩ الباب السادس في النذر). (٢) تعميل كي ليح كميء البلائي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. ج: ٢ ص: ١١٢ تا ١١٤ طبع دار الفكر بيروت. أيضًا. تنزيه الشريعة المرفوعة ج. ٢ ص: ١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها إلخ. (مشكّوة ص: ١٥ ا، ابن ماجة ص: ١٠ ا، باب ما جاء في صلّوة التسبيح، طبع مير محمد كتب خانه). (٥،٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التصف شعبان فلا تصوموا. (مشكوة ج اص ١٤٠)، وفي المعرقة شرح المعشكوة: (فلا تصوموا) أي بلا انضمام شيء من النصف الأوّل. وفي رواية فلا يصام من النصف الأوّل. وفي رواية فلا يصام من النصف الأوّل. وفي رواية الله يصام من النصف الأوّل. والنهي للتنويه رحمة على الأمّة ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه الشاط الح.

فسیلت کا اعتقادندر کھا جائے تو دوزے دکھنے کی اجازت ہے۔ ۱۸ رجنوری جمعہ کے جنگ میں آپ کے کالم کے ساتھ جن ب اقبال احمد اختری قادری صاحب کا بھی مضمون تھا، جس میں انہوں نے مختلف احادیث کے حوالے ہے رجب المرجب کی فسیلت بیان کی ، خاص طور پر روزے رکھنے کی ، آپ وضاحت سے جواب تحریر فرمائیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو صرف علماء کے مضامین پڑھ کر اِستفادہ حاصل کرتے ہیں ، آپ لوگوں کے مختلف جوابات سے ذہنی اُلجھن کا شکار ہول گے ، میں روزے رکھ رہا تھا ترک کردیے ہیں ، آپ اسکا جمعے کو جواب تحریر فرمائیں کرکہ اٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟

جواب:...رمضان مبارک کے روز ہے تو ہرمسلمان جانتا ہے کہ فرض ہیں، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روز دن کے بارے میں یو چھنا تھا۔

٢:...آپ نے جوسوال اُٹھایا ہے، اگر آپ نے غورے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے ذِکر کردہ مسئلے میں پہلے ہے آ چکا ہے، چنا نچہ میں نے لکھا تھا:

" جس مضمون کا آپ نے حوالہ ویا ہے، اس میں درج شدوا کھر روایات نہایت ضعیف ہیں۔ ' ینقرہ راقم الحروف نے ان روایات کی مفصل جائج پڑتال کے بعد لکھا تھا۔ آپ کی یہ بات بہت سے ہے کہ اللی علم کے فتلف جوابات پڑھ کر ذہنی اُ بھی ہوتی ہے، اس اُ بھین کاحل یہ ہے کہ آپ کوجس عالم کی تحقیق پر اعتاد ہو، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ فضائل کے باب ہیں ہوگوں نے ترغیب وتر ہیب کی غرض سے بہت می روایات وضع کی ہیں، ان میں سے بہت می چیزیں بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی فقل ہوگئ ہیں، اللی علم کا فرض ہے کہ کسی چیز کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے ہیں اِحتیاط سے کام لیس، اگر کوئی روایت من گھڑت ہو، یا نہایت کر ورہو، اس کو قرکر نہ کیا جائے، کیونکہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایس بات کومنسوب کرنا جو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے نفر مائی ہو، نہایت تھین گنا ہے۔ (۱)

## رمضان کے روزوں کی قضا ۹ ، ۱۰ محرم کے فلی روز سے کے ساتھ رکھنا

سوال:...کیارمضان کے روز ہے کی تضا۹، ۱۰ محرم کے نظی روز دن کے ساتھ ایک ہی نیت سے کی جاسکتی ہے؟ جواب:...رمضان کی قضا کی نیت کیا کریں ، دونیموں کوجع کرنا سیجے نہیں۔

عملى الآخر ثبت الراجع كنذا في محيط السرخسي. وإذا نوئ قضاء بعض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص ١٩٤،١٩٢).

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنّى ولو آية، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخارى. (مشكّوة ص:٣٢، كتاب العلم، الفصل الأوّل). (٢) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما على الآخو بطلا ومتى ترجح أحدهما

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موٹ کا واقع معلوم نبیں تھا؟

سوال ... محترم چونکہ میں بھی مطالعے کا بے حد شوق رکھتی ہوں ، میرے ذہن میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں ، جن کے جوابات میں آپ سے جاہتی ہوں۔

دُوسِرااِشَكُال میہ بے کہ بغیروی کے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کیے شروع کردیا؟ اس کا جواب میہ بے کہ قرآن کریم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرشنہ انبیائے کرام لیہم السلام کے اُمور خیر کی افتدا کا تھم دِیا گیا ہے، تاوقتیکہ وی اُلہی ہے اس کی می نعت شکردی جائے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو افتیار کرنا اس آیت بر کری جائے ، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولی علیہ السلام کی موافقت میں صوم یوم عاشورا کو افتیار کرنا اس آیت بر کری ہے ما تخت تقداوراس کے لئے کسی جدیدوی کی ند ضرورت تھی ، نداس کا شوت پیش کرنے کی حاجت ۔ اورا کریہ اُمراللہ تعالی کے بہاں بہندیدہ ند ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواس ہے منع فرما دیا جاتا ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>١) وَكَاذَلِكَ اوْخَلِمَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ آمُرِنَا مَا كُنْتَ تَقْرِي مَا الْكَتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلَكَنْ جَعَلَمُهُ نُورًا لَهُدِي بِهِ مَلْ نَشَآءُ مِنْ عَادِنا. (الشوري: ٥٢).

 <sup>(</sup>٢) أولَّتك الَّذِينَ هذى اللهُ فَيهُدَهُمُ اقْتدهُ. (الأنعام ٩٠٠).

## إعتكاف كےمسائل

### إعتكاف كيمختلف مسائل

سوال:... إعتكاف كيون كرت بين؟ اوراس كاكيا طريقت ب؟

جواب:...رمضان انسبارک کے آخری دس دن مسجد میں اِعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبادت ہے، اُمِّ المؤمنین حضرت ع کشه صدیقه رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہرسال رمضان السبارک کے آخری عشرے میں اِعتکاف فر مایا کرتے تنے (بخاری وسلم)۔

اس کے اللہ تعالیٰ تو فیق دے تو ہر مسلمان کواس سنت کی برکتوں سے فائدہ اُنھانا چاہئے ، مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں ، اور کرمیم آتا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بوی سعادت ہے۔ یہاں اِعتکاف کے چند مسائل لکھے جاتے ہیں ، مزید مسائل حضرات علائے کرام ہے دریافت کر لئے جاتیں۔

ا:...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفامیہ ہے، اگر محلے کے پیچدلوگ اس سنت کوادا کریں تو معجد کا حق جو ال محلّمہ پرلازم ہے، اوا ہوجائے گا۔اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی تخص بھی اعتکاف میں نہ جیٹھا تو سب محلے والے لائقِ عمّا ب ہوں مے اور مسجد کے اعتکاف سے دہنے کا و بال پورے محلے پر پڑے گا۔

ان جس معجد میں بنج دقتہ نماز باجماعت ہوتی ہو، اس میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا جا ہے ، اور اگر معجد ایسی ہوجس میں بغ وقتہ نماز ہاجماعت ندہوتی ہواس میں نماز باجماعت کا انتظام کرنا اہلِ محلّہ پرلازم ہے۔

(١) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواعر من رمضان حتى توفّاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. (مشكّوة ح١٠ ص: ١٨٣)، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) وسنّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما في البوهان وغيره ... الخدو في الشرح. نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين ... إلخد (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٢، باب الإعتكاف، وأيضًا في الفتارى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ٢١، طبع رشيديه كوئنه).

(٣) هو . . . لبث ... ذكر ولو معيزا في مسجد جماعة هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا وعن الإمام إستراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم .. إلخ. (قوله في مسجد جماعة) إنما شرط لقول حذيفة لا إعتكاف إلا في مسجد حماعة النح الخمس فيه وصححه بعضهم .. إلخ والحماحة الحياض ومسجد قوارع الطريق وينبغي ان يصح في مصلى العيد والجنازة إلخ والنح الطحطاوى مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: اص: ٢ ٢ م ٢ ٢ م ١٠٩، باب الإعتكاف، وأيضًا في العالمگيرى ج: اص: ١ ١ ١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

": مورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کرکے وہاں اعتکاف کرے ،اس کومسجد میں اعتکاف بیضنے کا نواب لیے گا۔ <sup>(۱)</sup>

۱۰٪ اعتکاف میں قر آن مجید کی تلاوت ، ڈرووٹٹریف ، ذکرونیج ، ویٹی علم سیکھنااور سکھ ٹااورا نبیائے کرام علیہم السلام ، صی بہ کرامؓ اور بزرگان دین کے حالات پڑھناسنتاا پنامعمول رکھے، بےضرورت بات کرنے سے احتر ازکرے۔

۵:... اعتکاف میں ہےضرورت اعتکاف کی جگہ ہے نکانا جائز نہیں ، ورند اعتکاف ہاتی نہیں رہے گا،'' (واضح رہے کہ اعتکاف کی جگہ ہے مراوو و پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے ، خاص وہ جگہ مراد نہیں جومسجد میں اعتکاف کے لئے مخصوص کر لی جاتی ہے )۔

۲:... پیشاب، پاخانداور خسل جنابت کے لئے باہر جانا جائز ہے، اس طرح اگر گھرے کھ نا لائے والا کوئی نہ ہوتو کھا نا کھانے کے لئے گھر جانا بھی جائز ہے۔

ے:...جس مسجد میں معتکف ہے اگر و ہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہوتو نما نہ جمعہ کے لئے جامع مسجد میں ج نامجھی وُ رست ہے، گر ایسے وقت جائے کہ و ہاں جا کرتحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے، اور نما نہ جمعہ سے فارغ ہوکر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں واپس آھ ئے۔

۸:...اگر بھولے سے اپنی اعتکاف کی مسجد سے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ۹:...اعتکاف میں بےضرورت دُنیاوی کام میں مشغول ہونا ، کر دوتحری ہے، مثلاً: بےضرورت خرید وفر وخت کرنا ، ہاں اگر

() والمرأة تعتكف في مسجد بينها إذا اعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإعتكاف).

(٢) ويبلازم التبلاوة والبحديث والعلم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١٦، أيضًا فتح القدير ج: ٢ ص:١١٢).

(٣) فلو خرج ولو ناسيًا ساعة ... بالاعتر فسد .. إلغ. (الدو المختار مع الود ج: ٢ ص: ٣/٢). وأيضًا: ولو خرج من المسجد ساعة بغير علر فسد إعتكافه عند أبي حتيفة لوجود المنافي. (هداية مع فتح القدير ح ٢ ص: ١١٠).

(") وحرم عليه أي على المعتكف ..... الخروج إلّا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتدم ولا يمكنه الإغتسال في المسجد (الدر المختار مع الردج، عصد ٣٣٥، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المختار حن الصر ٣٤٣، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).

(۵) ويحرج للجمعة حين تزول الشمس ....... يخرج في وقت يمكنه أن يأتي الجامع فيصلى أربع ركعات قبل الأذان عسد المسبر وبعد المجمعة يمكث بقدر ما يصلى أربع ركعات أو ستا على حسب إختلافهم في سنة الجمعة كذا في الكافي. وعالم تحري حاله وايضًا فتح القدير ج: ٢ ص: ١٠ ا م حاشية الطحطاوي على الدرح ١ ص ٣٤٥). (٢) عشينم العاطرة أمري من المنافقة المنافقة

کوئی غریب آ دمی ہے کہ گھر میں کھانے کو پیچینیں، وہ اِعتکاف میں بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے، گرخر بید وفر وخت کا سامان مسجد میں لا نا جائز نہیں۔

۱۰: . حالت ِاعتکاف میں بالکل چپ بیٹھناؤرست نہیں، ہاں!اگرؤکرو تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آ رام کی نیت ہے چپ بیٹھنا سیجے ہے۔

بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے ، بلکہ مرمنہ لیبیٹ لیتے ہیں ، اور اس چپ رہنے کوعبادت سیجھتے ہیں ، بیفلط ہے ، اچھی یا تیم کرنے کی اجازت ہے ، ہال! ٹری با تیم زبان سے نہ نکا لے۔ اسی طرح نضول اور بے ضرورت ہا تیم نہ کرے ، بلکہ ذکر وعبادت اور تلاوت و تبیح میں اپناوقت گزارے ، خلاصہ یہ کھن چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔

اا:...رمضان المبارک کے دی ون اعتکاف پوراکرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیسویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے پہلے مجد میں ا پہلے مجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوجائے، کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشر و شروع ہوج تاہے، پس اگر سورج غروب ہوئے کے بعد چند لمعے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر مے تو اعتکاف مسنون بنہ ہوگا۔

۱۱۲...! عنکاف کے گئے روز ہشرط ہے، پس اگر خدانخواستکس کاروز ہ ٹوٹ کیا توا عتکا ف مسنون بھی جاتارہا۔

"اندیمعتکف کوکسی کی بیار پُرسی کی نیت ہے مسجد ہے نکانا ذرست نہیں، بان! اگرا پی طبعی ضرورت کے لئے باہر کیا تھا، اور چلتے جلتے بیار پُرسی کر لی تو سے بھر وہاں کھبر نہیں۔

"اللہ ملکے کے بیار پُرسی کر کی تو سے بھر وہاں کھبر نہیں۔

(۱)

المان رمضان المبارك كے آخرى عشر كا إعتكاف تومسنون ب، ويسيم تنجب يه ب كد جب بھى آ دى معجد ميں جائے ، تو

(۱) وجمع المعتكف ..... عقد إحتاج إليه لنفسه أو عياله فلو لتجارة كره كبيع ...... فنو خرج الأجلها فسد لعدم الضرورة وكره أى تحريمًا ..... إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ٣٤٦، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوى على الدر ج: ١ ص: ٣٤٦، طبع رشيديه).

(۲) قبال ولا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعتنا للكنه بتجانب ما يكون ماثمًا (قوله
ويكره له الصمت) أي الصمت بالكلية تعبدًا فإنه ليس في شريعتنا ... إلنج. (فتح القدير مع الهداية ح٠٢ ص٠:١١١، وأيضًا
فتاوئ شامي ج:٢ ص: ٣٣٩، باب الإعتكاف).

(٣) واعلم أن الليالي تابعة للأيام أي كل ليلة تتبع اليوم الذي يعدها ...... فعلى هذا إذا ذكر المثنى أو الجموع يدخل المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٢، باب الإعتكاف).

(٣) (وأما شروطه). ..... ومنها الصوم وهو شرط الواجب منه رواية واحدة. (فتاوي عالمگيري، الباب السابع في الإعتكاف ج: ١ ص: ٢١١، طبع رشيديه كوتنه).

(۵) عنها أى عائشة قالت: السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا. (مشكّوة ج: ا ص:١٨٣)، وأيضًا ولا يخرج لعبادة المريض كذا في البحر الرائق. (عالمكيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ج: ا ص:٢١٢).

(٢) لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز . إلخ.
 (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٢٦، ياب الإعتكاف، طبع بيروت).

جتنی دیرمبحد میں رہنا ہوا عتکاف کی نبیت کر لے۔

ان۔۔۔اعتکاف کی نیت دِل میں کرلینا کافی ہے،اگر زبان ہے بھی کہ لے تو بہتر ہے۔ (\*) اِعتکاف کی تین قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور می نہیں

سوال: ١ب ١٩ ورمضان كامبينه ٢٠ ش نے اعتكاف من بيٹھنا ٢٠ آخرى دن ، پوچھنا يہ كه ١:١ عنكاف كى نيت كيے كرنى جائے؟ ٢: إعتكاف كنتى قسمول كا بوتا ٢٠ ٣:١ كر إعتكاف كى نيت كر كے محيد من چلا جائے اور اگر پا خاند كى حاجت ہوتو حاجت سے فار نے موكر دوبارہ نيت كرنى جائے يأنبيں؟

جواب:... اعتکاف کی نیت بہی ہے کہ اعتکاف کے ارادے ہے آ دی معجد میں داخل ہوجائے ، اگر زبان ہے بھی کہدلے کہ مثلاً : میں دس دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ، تو بہتر ہے۔

۲:...رمغمان المهارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باتی دنوں کا اعتکاف نظل ہے، اور اگر پجھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان کی ہونو ان دنوں کا اعتکاف واجب ہوجا تا ہے، پس اعتکاف کی تین تشمیس ہیں: واجب ہسنت اور نظل۔

سا:...اگر دمضان المبارک کے آخری وس دن کا اعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کافی ہے، اپنی ضروری صاحبت ہے فارغ ہوکر جب مجد میں آئے تو دو بار و نیت کرنا ضروری نہیں۔

#### آخری عشرے کے علاوہ اِعتکا ف مستحب ہے

سوال:... اومبارک میں اعتکاف کے لئے آخری عشر و تحق ہے، کیا • ارمضان ہے بھی اعتکاف ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالبًا • اھیں • اررمضان سے اعتکاف فرما یا تھا۔

جواب:...رمضان المبارك كة خرى عشر كا إعتكاف سنت مؤكده على الكفاسية، اورآ تخضرت صلى الله عليه وسم في

 <sup>(</sup>١) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان ...... وأقله نفلا ساعة من ليل أو نهار عند محمد وهو ظاهر
 الرواية. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٣٣، ٣٣٣، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) والبية معرفته بقلبه أن يصوم .... . والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (عالمگيري ج: ١ ص.١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ويسقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمصان وإلى مستحب وهو ما سؤكدا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ٢، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أى سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يععله من الصحابة، (قوله أى سنة كفاية) إذا قام بها البعض وأو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلا لعدر. (حاشية الطحطاوى مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص ٣٤٣، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص ٣٣٠، والهدية ح ١ ص ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

ال کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اگر کوئی مخص پورے دمضان المبارک کا اعتکاف کرے میہ اعتکاف مستحب ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی روزے کے سے ان کاف ہوسکتا ہے۔ آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم 9 ھیں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس میں بھی دوزے کے ساتھ کی انتخاب کے انتخاب کی دوزے کے ساتھ کی انتخاب کی دونے کا انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی دونے کی انتخاب کی دونے کا دونے کی انتخاب کی دونے کی انتخاب کی دونے کی دونے کی انتخاب کی دونے کی

اعتكاف ہرمسلمان بیٹھ سكتاہے

سوال:...اعتکاف کے داسطے ہر خص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے یاصرف بزرگ؟

جواب:...اعتکاف میں ہرمسلمان بیٹھ سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزارلوگ اِعتکاف کریں تو اِعتکاف کاحق زیادہ گے۔

## كس عمر ك لوگول كو إعتكاف كرنا جائے؟

سوال:... عام تأثریه به که اعتکاف میں مرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کوئی جیٹھنا چاہیے ، اس خیال میں کہاں تک میدانت ہے؟

جواب:... اعتکاف میں جوان اور بوڑ ہے سب بیٹھ سکتے ہیں، چونکہ بوڑھوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لئے سن رسیدہ بزرگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں،اور کرنا جائے۔

## معتلف کوتقر رہے لئے دُ وسری مسجد میں جانا

#### سوال: ... کیا معتلف اپنی مسجد میں سے دُوسری مسجد تقریر کرنے کے لئے جاسکتا ہے جبکہ وہ اپنی ولیل میں کہتا ہے کہ بہتقریر

(١) وعن الدنوب ويجزى له من الحسنات الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب الإعتكاف ج: ١ ص:١٨٣ ، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) الحق أن يقال: الإعتكاف ينقسم إلى واجب ..... وإلى مستحب وهو ما سواهما ... إلخ. (فتح القدير، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ١ ١١)، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (قوله في غيره) أى غير المذكور من الواجب والمستون. (حاشية طحطاوى مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٥٣).

(٣) قال رحمه الله: الإعتكاف مستحب يعنى في سائر الزمان ...... وهو اللبث في المسجد ..... مع الصوم ونية الإعتكاف ..... وأما الصوم فشرط .... والصوم شرط لصحة الواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى المحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم. (الجوهرة النيرة، باب الإعتكاف ج ١٠ ص ١٣٩١، ١٥٠).

(٣) عن أسس رصى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قلم يعتكف عامًا فلمًا كان العام المقبل إعتكف عشرين. رواه الترمذي. (مشكوة ص:١٨٣، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(۵) وشرعًا النبث في المسجد مع نيته فالركن هو اللبث والكون في المسجد والنية ...... ومنها الإسلام والعقل
 ..... وأما البلوغ فليس بشرط حتى يصح إعتكاف الصبي العاقل ... إلخ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۳۲۲).

(٢) أيضًا.

كرنااعتكاف سانفل ب؟

جواب:...اگرانی مجد کوچھوڑ کر دُ وسری مجدمیں جائے گا تواعت کا فسختم ہوجائے گا۔ (۱)

مجبوراً معتكف عورت الرنوي دِن أنه حائے تواس كى قضا كيسے كرے؟

سوال:...میری والده آج ہے جار پانچ سال پہلے اپنے گر میں اعتکاف میں بیٹی تھیں، مجبوری کے تحت ۹ رون اُٹھنا پڑا، اس کی قضا کیسے کریں؟

جواب:...قضا کی ضرورت نبیس ،اگر کرناچا بین توروزے کے ساتھ ایک دن رات کا اِعتکاف کرلیس۔ (۲)

دورانِ إعتكاف عورتوں كے خصوص ايام شروع ہوجا ئيں تو اعتكاف ختم ہوجائے گا سوال:...اگردورانِ اعتكاف خواتين كے خصوص ايام شروع ہوجائيں تواس صورت بيں انہيں كيا كرناجاہے؟ جواب:...اعتكاف فتم ہوجائے گا، باہرنكل آئيں۔

## شادی شده اورغیرشادی شده دونوں اِعتکاف بینصلتی ہیں

سوال:...کیاشادی شده تورت! عنکاف میں بیٹھ کتی ہے؟
جواب:...شادی شده تورت اپٹے شوہر کی اِ جازت کے ساتھ اِ عنکاف میں بیٹھ کتی ہے۔
سوال:...کیا غیرشادی شده لڑک اِ عنکاف میں بیٹھ کتی ہے؟
جواب:...غیرشادی شده لڑک اِ عنکاف میں بیٹھ کتی ہے؟
جواب:...غیرشادی شده لڑک اپنے والدین کی اِ جازت کے ساتھ اِ عنکاف میں بیٹھ کتی ہے۔
سوال:...مندرجہ بالا دونوں خواتین کے اِعنکاف میں بیٹھنے کے طریقے کیا ہیں؟

<sup>(</sup>۱) فللو خرج ساعة بالاعذر فسد. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ۲ ص. ۳۲۷)، وأيضًا: ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لعاجة لازمة شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط ...... ولا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة فلو خرج المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل إعتكافه في قول أبي حنيفة. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٢٢١، ٢٢١). وأما مفسداته: قمنها الخروج من المسجد، فلا يحرح المعتكف من معتكمه ليلا ومهارًا إلا بعدر وإن خرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافد (فتاوي عالمگيري، باب الإعتكاف ج. ١ ص ٢١٢٠).

ر۲) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قنضاؤه قإن كان إعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم. (فتاوى عالمگيرى ج١٠ ص:٣١٣، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) وأما شروطه ... إنخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجناية والحيض والنفاس. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوج إن كان لها زوج (عالمكيرى ج: ١ ص: ١١١، طبع رشيديه).

جواب:...ایک ہی طریقہ ہے کہا ہے مکان کا کوئی حصہ اپنے اعتکاف کے لئے تجویز کرلیں، اور بغیر ضرورت کے وہاں (۱) سے نہ جایا کریں۔

> سوال:...کیا بیدمندرجه بالا دونول خوا تمن اپنگریس بی اعتکاف بین شکتی ہیں؟ جواب:... جورتیں گھر ہی میں اعتکاف میں بینعیں گا۔

> > كيامردگهر ميں إعتكاف بيٹھ سكتے ہيں؟

سوال:...کیامردحفزات مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کیتے ہیں؟ جواب:...مردوں کے لئے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔

## عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے

سوال:...میں صدق دِل ہے یہ چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اِعتکاف جینھوں ، برائے مہر یا ٹی عورتوں کے اِعتکاف کی شرا نظا ور لھریتے ہے آگا وکریں۔

جواب: ... عورت بھی اِعتکاف کرسکتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھریش جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتو اس کو مخصوص کر کے وہیں دس دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبادت میں مصردف ہوجائے ، سوائے حاج ت شرعیہ کے اس جگہ سے ندائے ہے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایام شروع ہوجا کیں تو اعتکاف ڈم ہوجائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روز ہ شرط ہے۔

 <sup>(</sup>١) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل
 لا تخرج منه إلّا لحاجة الإنسان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١١، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) - ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتكف فيه. (عالمگيري ج: ١ ص. ١١١).

<sup>(</sup>٣) وأما شروطه ...... منها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان وإقامة هو الصحيح كذا في الحلاصة. (عالمگيري ج. ١ ص. ١ ١٣)، ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضًا ...... أما الفريضة والإعتكاف فهو في المسجد كما لَا يخفي. (رد اغتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج:٢ ص: ١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسحد ببنها إذا إعتكفت في مسجد بينها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص. ١ ١٠، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج: ١ ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>۵) وإذا فسد الإعتكاف الواجب وجب قضاءه ..... سواء أفسده بصنعه ..... أو يغير صنعه كالحيض ... إلخ.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۱۳، الباب السايع في الإعتكاف.

### جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو و ہاں بھی اِعتکاف جائز ہے

سوال: ... جس مسجد مين جمعه ادانه كياجا تاجو، وبان إعتكاف جوسكتاب مانهين؟

جواب: .. جامع مسجد میں اعتکاف کرنا بہتر ہے تا کہ جمعہ کے لئے مسجد حجیوڑ کر جانا نہ پڑے، اور اگر ڈوسری مسجد میں اعتکاف کرے تو جامع مسجداتن دیر پہلے جائے کہ خطبہ سے پہلے تحیۃ المسجداور سنتیں پڑھ سکے،اور جمعہ سے فارغ ہوکرنورا اپنی اعتکاف والی مسجد میں آجائے، جامع مسجد میں زیادہ دیریز تھہرے،لیکن اگروہاں زیادہ دیر تھہر گیا تب بھی اعتکاف فاسرنہیں ہوگا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والابھی اعتکاف کرسکتا ہے

سوال:...ایک شخص جس نے قرآن شریف کھل نہیں کیا، یعنی چند پارے پڑھ کر چپوڑ دیئے مجبوری کے تحت، کیا وہ فخص إعتكاف من بين سكتاب؟

جواب:...ضرور بینهٔ سکتاہے،اس کوقر آن مجید بھی ضرور کھل کرنا جاہئے ،اعتکاف میں اس کا بھی موقع ہے گا۔

## ايك مسجد ميں جتنے لوگ جا ہیں اعتكاف كرسكتے ہیں

سوال: ... کیاا یک مجد میں صرف ایک اعتکاف ہوسکتا ہے یا ایک سے زائد مجی؟

جواب:..ا يكم مجدين جننے لوگ جا ہيں اعتكاف بيٹيس اگرسارے محلے والے بھی بيٹسنا جا ہيں تو بيٹھ سكتے ہيں۔

## معتكف بورى مسجد ميں جہاں جا ہے سويا بديھ سكتا ہے

سوال:...حالت إعتكاف ميں جس مخصوص كونے ميں يروه لكا كرجينا جاتا ہے، كيا دن كو يارات كووبال سے نكل كرمسجد كے سن علیے کے بیچے سوسکتا ہے یانبیں؟ معتلف سے کہتے ہیں، اس مخصوص کونے کوجس میں بیٹا جاتا ہے یا پوری مسجد کو معتلف کہا ج تا ہے؟ اور بعض علی و ہے ستا ہے کہ دورانِ اِعتکاف بلاضرورت گرمی وُ ورکر نے کے لئے عسل کر نامجھی وُ رست نہیں ، کیا پیچے ہے؟ اور ا گر بحانت ضرورت مسجد ہے نکل کر جائے اور کمی تخص ہے باتوں میں لگ جائے ،تو کیاالی حالت میں اعتکاف ٹوٹے گا یانہیں؟ جواب: .. مسجد کی خاص جکہ جو اعتکاف کے لئے تجویز کی گئی ہواس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں

 (١) والإعتكاف في المسجد الحرام أفضل ...... ثم المسجد الجامع\_ (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، فصل في الإعتكاف ج. ص: ٢٢١، وأيضًا رد المحتار ج: ٢ ص: ١ ١٣، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

 (٢) ولا يحرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة .... ويأتى الحمعة حين تزول الشمس فيصلى قبلها أربعًا وبعدها أربعًا أو ستًا ولَا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعًا أو ستًا لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال ابو الحسن الكرخي رحمه الله تعالي ويأتي الجمعة في مقدار ما يصلي . . . . وركعتان تبحيبة الممسجد وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيدًا من الجامع ..... . . وإن قام في المسجد الجامع يومًا وليلةً لَا تفسد إعتكافه ويكره ذلك. (فتارئ قاضي خان على الهندية ج: ١ ص: ١٢٢ ، ٢٢ ، طبع رشيديه). جہاں چاہے دن کو یارات کو بیٹھ سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نیت ہے مجد سے نکانا جا ئزنہیں۔

البتداس کی تنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے نقاضے سے باہر جائے تو وضو کے بجائے دو چارلوٹے یائی کے بدن پر ڈال لے۔

معتلف کو ضروری تقاضوں کے علاوہ معجد سے باہر نہیں تھہر نا چاہئے ، بغیر ضرورت کے اگر گھڑی بھر بھی باہر رہا تو اِ مام صاحب ہے نزدیک اِ عتکاف توٹ و نے جائے گا ، اور صاحبین آ کے نزدیک نہیں ٹوٹنا ، حضرت اِ مام صاحب ہے تول میں احتیاط ہے ، اور صاحبین آ کے تول میں وسعت اور تنجائش ہے۔

تول میں وسعت اور تنجائش ہے۔

## إعتكاف ميں جاوريں لگانا ضروري نہيں

سوال:...کیا اعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چاروں طرف جاوریں لگا کرایک حجرہ بنایا جاتا ہے،ضروری ہے یااس کے بغیر مجمی اعتکاف ہوجا تاہے؟

جواب:... چا دریں معتکف کی تنبائی و کیسوئی اور آ رام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اِعتکاف ان کے بغیر بھی (\*) ہوجا تا ہے۔

#### اعتكاف كے دوران گفتگوكرنا

#### سوال:... إعتكاف كے دوران گفتگو كى جاسكتى ہے يانبيں؟ اگر كى جاسكتى ہے تو گفتگو كى نوعيت بتا كيں؟

- (١) بناب الإعتكاف ....... فهو النابث في النمسجند مع نهة الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٢١١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٢٢١، طبع قديمي كتب خانه).
- (٢) (وحرم عليه) أى على المعتكف إعتكافًا واجبًا ...... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكن بعد فراغد من الطهور ...... ولا يمكن بعد فراغد من الطهور ..... ولا يمكن بعد فراغد من الطهور ..... ولا يمكن بعد فراغد من الطهور .... وليس كالمكث بعد ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كمما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد الفتار ج: ٢ ص: ٣٥٥، باب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الإعتكاف ج: ١ ص: ٣٤٥، همع وشيديه كوئنه).
- (٣) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافى أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عند أبى حنيفة وقالاً لا يفسد إلا بأكثر من نصف يوم وهو الإستحسان لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الرائق ج: ٣ ص٣٢٧٠، بهاب الإعتكاف، وأيضًا في الحاشية الطحطاوى على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).
- (٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أى إذا نوى من أوّل الليل أن يعتكف وبات في المسجد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه .... وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دخل المعتكف وانقطع وتخلى بنفسه فيانه كان في المسجد حجرة من الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير. (مرقة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٤٥، باب الإعتكاف، الفصل الثاني).

جواب:...اعتکاف میں دینی گفتگو کی جاسکتی ہے اور بعقد رضر ورت دُنیوی بھی۔ (۱)

اعتكاف كدوران مطالعهكرنا

سوال: . دوران إعتكاف تلاوت كلام پاك كےعلاوہ سيرت اور فقہ ہے متعلق كتب كا مطالعه كيا جاسكتا ہے؟ جواب:... بمام دین علوم کامطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

اعتكاف كے دوران قوالی سننااور ٹیلیویژن دیکھنااور دفتری كام كرنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ٹنڈ والہ بارضلع حیدرآ با دکی کالونی میں واقع ہے،اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری مل کے ریذیڈنٹ ڈائز یکٹرصاحب (جو کہ ظاہری طور میرانتہائی دین دارآ دمی ہیں) اعتکاف میں ہیلئے ہیں۔ کیکن ان کے اعتکاف کا طریقہ رہے کہ وہ جس گوشے میں جیٹھتے ہیں وہاں گاؤ تکیا ور قالین کے ساتھ ٹیدیفوں بھی لکوالیتے ہیں، جو کہ اِعتکا ف ممل ہونے تک وہیں رہتا ہے، اور موصوف سارا دن اعتکاف کے دوران ای ٹیلیفون کے ذریعہ تمام کاروبار اورال کے معامدات کوکنٹرول کرتے ہیں۔اس کےعلاوہ تمام دفتری کاروائیاں ، فائلیں وغیرہ معجد میں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف نبیپ ریکارڈ لگوا کرمسجد میں ہی توالیوں کے کیسٹ سنتے ہیں، جبکہ قوالیوں میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیامسجد میں اس کی اجازت ہے کہ توالی سن جائے؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں نیلیویژن سیٹ بھی رکھوا کر ٹیلی کاسٹ ہونے والے تمام دینی یروگرام بزے ذوق وشوق ہے و مجھتے ہیں۔ اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر دغیرہ بھی خدمت کے لئے موجود رہتے ہیں۔ ہماری کالونی کے متعددنمازی موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ،کیاان نمازیوں کا بیعل سیجے ہے؟

جواب :...! عنكاف كي اصل زوح بيه ب كه استخه دنو ل كوخاص انقطاع الى الله مين گزارين اورحتي الوسع تمام ؤنيوي مث غل بند کردیئے جائیں۔ تاہم جن کامول کے بغیر جارہ شہوان کا کرنا جائز ہے،لیکن مسجد کوائے دنوں کے لئے دفتر میں تبدیل کردینا ہے جا بت ہے، "اورمسجد میں گانے بجانے کے آلات بجانا یا نیلیویران و یکھنا حرام ہے، جونیکی برباد گناہ لازم کےمصداق ہے۔ آپ کے ڈ ائر یکٹرصاحب کوچاہے کداگر اعتکاف کریں توشا ہانہیں فقیراند کریں ،اورمحرّ ہات سے احرّ ازکریں ،ورنداع تکاف ان کے لئے کوئی

<sup>(</sup>١) لَا يَسْكُمُ إِلَّا بِنَعِيرِ ... ..... واما التكلم بغير خير قابه يكره لغير المعتكف قما ظنَّك للمعتكف اهد وظاهره ان المراد بالخير هنا ما لَا إِلَم فيه فيشمل المباح ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٣ ص:٣٢٤، باب الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير البي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) (وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شغل الدنيا التبي هني مانعة عما يستوجب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حقيقة أو حكمًا لأن المقصد الأصلي من شرعينة انتظار الصلاة بالجماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالذين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ٢) البات السابع في الإعتكاف).

فرض نہیں، خدا کے گھر کومعاف رکھیں،اس کے تقدی کو پا مال نہ کریں۔

## معتکف کامسجد کے کنارے پر ببیٹھ کرمحض سستی وُ ورکرنے کے لئے قسل کرنا

سوال: ..کیا حالت اعتکاف میں معتکف (مسجد کے کنارے پر بیٹے کر) حالت ِ پاک میں صرف سستی اورجسم کے بوجمل پن کو وُ در کرنے کے لئے منسل کرسکتا ہے؟ اور کیا اس سے اعتکاف سنت ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بینسل مسجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیا اس ہے مجد کی ہے اولی تو نہیں ہوتی ؟

جواب : ... عنسل اور وضوے مسجد کوملوث کرتا جائز نہیں ، اگر صحن پڑتہ ہے اور وہاں سے پانی باہر نکل جاتا ہے تو صححائش ہے کہ کونے میں بیٹے کرنہائے، اور پھر جگہ کوصاف کر دے۔ <sup>(</sup>

## معتلف کے لئے سل کا حکم

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں دوآ دی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گری ہونے کی وجہ سے دہ مسجد کے شسل خانے میں عسل کرتے تنے ایک صاحب نے بیفر مایا کہ اس طرح عسل کرنے ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔

جواب: .. من نذك كے لئے منسل كي نيت سے جانا معتلف كے لئے جائز نبيس ، البتہ بيہ بوسكتا ہے كہ جب بيشاب كا نقاضا ہو توپیشاب سے فارغ ہوکرغنسل خانے میں دو جارلوئے بدن پر ڈال لیا کریں ، جنتنی دیر میں وضو ہوتا ہے اس ہے بھی کم وفت میں بدن پر یا نی ڈال کرآ جایا کریں ،انغرض عنسل کی نبیت سے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں طبعی ضرورت کے لئے جائیں توبدن پریانی ڈال سکتے ہیں ، اور کپڑے بھی مسجد میں اُتار کرجائے تا کے شل خانے میں کپڑے اُتارنے کی مقدار بھی تھہر نانہ پڑے۔

## كياا عنكاف مين عسل كريكتي بين؟

سوال:... اِعتکاف میں عنسل کے بارے میں کیا اَحکامات ہیں؟ برائے مہریانی کمل معلومات ثبوت کے ساتھ وضہ حت كرين، كتابول كي والعاجى ضرور ويجيئ كا-

٢:... بيت الخلاا وروضوخانه مسجد كي حدود مين آتا ہے يانبيس؟ اورجميں كس حد تك إحتياط كرنى جائے؟ تفصيل كے ساتھ بيان

#### جواب:...اِعتكاف ميں واجب عنسل كياجا سكتا ہے، ٹھنڈک كے لئے ياسنت عنسل كے لئے مسجد ہے يا ہر لكانا جا تزنبيں ـ

 <sup>(</sup>١) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إساء بنحيث لا ينصيب النمسنجند الماء المستعمل، قال في البدائع: فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٥، باب الإعتكاف، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ص: ١٣١ كاهاشينمبر٢ ملاحظة مرماتين ..

(۱) ۲:...بیت الخلاا در دضوخانه سجد کی حدود میں شامل نہیں ،ان جگہوں پرصرف حاجت کے لئے یا دضو کے سئے جانا ہو کز ہے۔ دورانِ إعتكاف علماء كي غيبت كرنا

سوال: ..اس ماہ رمضان میں روز ہ اور اِعتکاف کی حالت میں ایک گناہ کبیرہ سرز دہوگیا ہے، دراصل باتوں باتوں میں کھانے پینے کا زِکر آیا تو میرے منہ سے تکلا کہ بیر بڑے بڑے مولوی حضرات کچھ زیادہ بی کھاتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے بیٹ ہوتے ہیں۔ بیتو تھی تمام بات،اس میں کسی کا نام شال نہیں تھا کہ خاص طور پرآپ کا نام زبان پرآ گیا کہ آپ بھی انہی میں شامل ہیں۔ اس وقت سے لے کرآج تک ول بے چین ہے کہ آپ سے معافی مانگ لوں، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور جن زوسرے عمائے كرام كے لئے الفاظ استعال كے ان كى طرف سے اللہ تعالى سے معافى كاطلب كار جول \_

جواب:... بینا کارہ اتنا گنہگار ہے کہ آپ نے جو ہاتھی ذکر فر مائی ہیں ، ان سے شرم آتی ہے ، اور شاید آپ کومعلوم نہیں کہ میں تو اپنے عذر کی وجہ سے ایک چیاتی بھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ مجھے بھی معانے فر مائے اور آپ کو بھی معانے فر مائے۔ آپ اِطمینان رکھئے کہ میری وجہ سے اِن شاء اللہ آپ پرکوئی موّا خذہ بیں ہوگا۔ کیکن میہ بات بنانا ضروری ہے کہ آپ نے علماء کی غیبت كرك، اپنا إعتكاني خراب كرليا ـ مسجد بين اعتكاف اورعلاء كي غيبت...! إنا لله وإنا إليه راجعون! الله تعالى مجصے اور آپ كو اور تمام نمازيو كواورتمام عنكفين كومعاف فرمائع ، والسلام -

كيامسجد كيخصوص كرده كونے ميں إعتكاف بيٹھنے والا دُوسرى جگه بيٹھ ياليٹ سكتا ہے؟

سوال:...بیں اپنے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنا جا ہتا ہوں ،اگر میں اعتکاف کے لئے مسجد میں کوئی کونہ مخصوص کریوں تو صرف اس کونے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ یا بوقت ضرورت کسی اور حصے میں بیٹھ بالیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیرہ جستاِ ضروریہ کے عسل کی نیت ہے معجد سے باہر جا دُل تو کیا اعتکاف قاسد ہوجائے گا؟

جواب :..مسجد کی خاص جگہ جو اِعتکاف کے لئے حجو پرزگی تئی ہو، اس میں مقیدر ہنا کوئی منروری نہیں، بلکہ پوری مسجد میں جہاں جاہے دِن کو یا رات کو بیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ شھنڈک حاصل کرنے کے لئے عسل کی نبیت سے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ، البت اس کی تخویش ہے کہ بھی اِستنجا وغیرہ کے تقاضے سے باہرآئے تو وضو کے بجائے دو حیارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے معتلف کو ضروری تقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر بین تھہر ناجا ہے۔

 <sup>(</sup>١) ولا يسمكنه الإغتسال في المسجد ...... فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. (حاشية رد انحتار ح٠٠) ص ٣٣٥). وإن حرج من غير عذر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حنيفة. (عالمكيري ج: ١ ص:٢١٢).

 <sup>(</sup>٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا ..... الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يسمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلَّا لحاجة الْإنسان) ولَا يمكث بعد فراغه من الطهور

وليس كالمكث بعدما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنازة من غير أن يكون خرج لذَّلك قصدًا فإنه جائز كبما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ٢ ص:٣٨٥، وأيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الاعتكاف ج: 1 ص: ٣٤٣، ٢٥٥، طبع رشيديه كوئته).

#### إعتكاف مسنون مين مسجد كاندر حجامت بنانا

سوال:... إعتكاف مسنون مين مسجد كے اندر حجامت كرائى جاسكتى ہے؟ نيز زير ناف بال مونڈ ، (استنجا خانے ميں جاكر ) جائز ہے يائبيں؟

جواب: ..غیرضروری بالوں کی مفائی اِعتکاف سے پہلے کرلینی چاہئے، بہرحال خط بنانا جائز ہے، کپڑا بچھالیا جائے تا کہ مسجد گندی ندہو۔

# بلاعذر إعتكاف توزن في والاعظيم دولت مع محروم هم ممرقضانبين

سوال:...اگرکوئی مضان کے عشرة اخیرہ کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے ، تمر بلائسی عذر کے یا عذر کی وجہ ہے اُنھ جائے تو تضالا زم ہے یانہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کے عشر وَاخیر و کا اِعتکاف شروع کر کے درمیان میں جبورْ دیا تواس کی تضامیں تین تول ہیں: اوّل:...کہ بیدرمضان مبارک کے آخری عشرِے کا اِعتکاف سنت ہے، اگر کوئی مخص اس کوتو ژو ہے تواس کی تضانہیں، یہی کیا کم ہے کہ دواس عظیم دولت ہے محروم رہا؟ عام کتا بوں میں اس کواختیار کیا گیا ہے۔

ووم:... بیر کفل عبادت شروع کرنے سے لازم ہوجاتی ہے، اور چونکہ ہردن کا اِعتکاف! بیکمستقل عبادت ہے، اس لئے جس دن کا اِعتکاف تو راصرف اس ایک ون کی قضالازم ہے، بہت سے اکا برنے اس کوا ختیار فرمایا ہے۔

سوم :... بیر کداس نے عشر وَ اخیرہ کے اِعتکاف کا التزام کیا تھا، چونکہ اس کو پورانبیس کیا، اس لئے ان تمام دنوں کی قضا دا زم ہے، پیشخ ابنِ ہمام کی رائے ہے۔

(١) سئل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إذا احتاج إلى الفصد أو الحجامة هل يخرج فقال: لا. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٢٠ الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن . . إلخ).

<sup>(</sup>٢) ثم رأيت اعدقى ابن الهدمام قال: ومقتضى النظر أو شرع فى المسنون أعنى العشر الأواخر بنيته ثم أفسده أن يجب قساره تخريجًا على قول أبى يوسف فى الشروع فى نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهد أى يلزمه قضاء العشر كله لو أفسد بمعضه كدما يلزمه قضاء أربع أو شرع فى نفل ثم أفسد الشفع الأوّل عند أبى يوسف، لكن صحح فى الخلاصة أنه لا يقضى لا ركعتين كقولهما نعم اختار فى شرح المنية قضاء الأربع إتفاقًا فى الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو إختيار المفصلي، وصححه فى النصاب وتقدم تمامه فى النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لزوم الإعتكاف المسنون بالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه فخرج على قول أبى يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الذى أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وإنما قلنا أى ياقيه بناء على أن الشروع ملزم كالندر وهو لو ندر العشر يلزمه كلمه منتابكا، ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مر فى ندر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عدهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم يمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر عدهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم يمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر عبدهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي لأن كل يوم يمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر عبدهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقي المسنون هو إعتكاف العشر

### إعتكاف كى منت يورى نهر سكي تو كيا كرنا موگا؟

سوال: بیس نے ایک سنت مانی تھی کہ اگر بیری مراد پوری ہوگئ تو میں اِعتکاف میں بیٹھوں گا بگر میں اس طرح نہ کر سکا ، تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میری بیسنت پوری ہوجائے؟ باقی دوروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھا نا کھلانا ہوگا؟

جواب:...آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی، اتنے دن اِعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنا آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز کے بغیر نہیں ہوتا، اس لئے ساتھ روز کے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ یدواجب ادائیس کریں گے، آپ کے ذمہ در ہے گا۔ اور اگر ای طرح بغیر کئے مرکئے تو قدرت کے باوجود واجب روزوں کے ادانہ کرنے کی سز انجمکتنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیدادا کرنے کی مرا انجمکتنا ہوگی، اور آپ کے ذمہ روزوں کا فدیدادا کرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی۔

۲:... جننے دن کے روز وں کی منت مانی تھی اتنے دن کا روز ہ رکھنا ضروری ہے،اس کا فدیدا دانہیں کیا جاسکتا۔البت اگرآپ اتنے بوڑھے ہوگئے ہوں کہ روز وزیس رکھا جاسکتا یا ایسے دائی مریض ہوں کہ شغا کی اُمید ختم ہو چکی ہے، تو آپ ہرروزے کے وض کسی متاج کودود قتہ کھانا کھلا دیجئے یاصد قد مفطر کی مقدار غلہ یا نفتررہ پے دے دیجئے۔

<sup>(</sup>١) ومن أوجب على نصبه إعتكاف أيام بأن قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ...إلخ. (فتح القدير ج:٢ ص:١١١، باب الإعتكاف، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) والصوم من شرطه عندنا ...... ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا إعتكاف إلا بالصوم (فتح القدير ج:٢ ص:١٠٤، باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) لأن نحو المرض والسفر في عرضة الزوال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامي ج: ٢ ص: ٣٢٧، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده، طبع سعيد، فتح القدير ج: ٢ ص: ١٥ ا ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج:٢ ص:٢٤٣).

# روز ہے کے متفریق مسائل

### رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول

سوال:... اہارے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو ساتھ ہی بیشر ماتھی کہ پورے رمضان شریف بینی پورے مہینے رمضان کے میاں ہوی ہم بستری نہیں کر سکتے ، گر بعد میں پھولوگوں نے اس بھم کی خلاف ورزی کی ، جس ک وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وتی ٹازل ہوئی اور پھرعشاء کی نماز کے بعد سے لے کرسحری تک ا جازت دی گئی۔ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فلطی حضرت عمر فاروق سے سرز وہوئی تھی ، اور اس پر وتی اُتری ، کیا واقعی حضرت عمر ہے فلطی ہوئی تھی ؟

جواب:... پورے دمضان میں میاں ہوی کے اختلاط پر پابندی کا تھم تو بھی نہیں ہوا ، البتہ یہ تھم تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا پیٹا اور صحبت کرنا جائز ہے ، سوجائے سے روز ہ شروع ہوجائے گا ، اور اسکلے دن إفطار تک زوزے کی پابندی لازم ہوگی ، آپ کا اشار ہ غالبًا ای کی طرف ہے۔

آپ نے مطرت عمر رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ سی بخاری شریف میں ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ متعدد مطرات کو پیش آیا تھا، نیکن اس واقعے ہے۔ سیّد ناعمریا دُوسرے سحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پرکوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان

(۱) احمل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ عنده رحمة من الله تعالى للمسلمين، ورقع لما كان عليه الأمر في ابتنداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة ...... فنزلت هذه الآية. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٣٣٩، سورة القرة: ١٨٥)، وفيه أيضًا عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: قام عمر بن المخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلى أودت أهلى البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقال: إنها قد نامت، فظنتها تعمل، فواقعها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ... إلخ وتفسير ابن كثير ج ١٠ ص: ١٥٥، طبع رشيديه كوئله، تفسير قرطبي ج: ١ ص: ٣٥١).

(٢) عن البرآء قال. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى وإنّ قيس بن صرمة الأنصارى كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ فيالت. لا ولكن انطلق واطلب لك، وكان يومه يعمل فغليته عينه فجآءت إمرأته قلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم، ففرحوا بها فرحًا شديدًا، ونزلت: وكلموا واشربوا حتى يعين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من العجر. (بخارى ج: ١ من ٢٥٦، باب قول الله: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث ..... الآية إلخ، طبع نور محمد كراجي).

حضرات کی ایک عظیم فضیلت اور بزرگی البت ہوتی ہے، اس لئے کہ ان حضرات کو اللہ تعالی نے قوت قد سیدعط فر، کی تھی، اور وہ ہوفیق اللہی صنط فسید کے اللہی صنط فسید کے اللہی صنط فسید کے اللہ علیہ وہ کا مجھی لے سکتے تھے، لیکن آپ و راسو چے کہ اگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم کے زمانے جس ایس کوئی واقعہ نہ جی آتا ہوتی ہوتی ؟ یہ اللہ اور قانون یکی رہت کہ عش می نماز کے بعدے کھا تا بینا اور ہوئی کے پاس جا تا ممنوع ہے، تو بعد کی اُمت کو سی ترقی اوجی ہوتی ؟ یہ اللہ تولی کی رحمت وعزایت تھی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم مبارک وور جس ایسے واقعات چیش آئے کہ ان کی وجہ سے بوری اُمت کے لئے آسانی بیدا ہوگئی، اس لئے یہ حضرات لائت ملامت نہیں، بلکہ بوری اُمت کے حس میں۔

جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ صور و کیقر و کی آیت ۱۸۷ ہے ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ()

"تم لوگوں کے لئے روز و کی رات میں اپنی بیبیوں سے ملنا حلال کر دیا گیا ، وہ تمہارا لب س ہیں اور تم

ان کا لباس ہو ، انٹد کو علم ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے تھے سوالند نے تم پرعنا بہت فرما دی ، اور تم کو تمہاری فلطی معان کر دی ......'

قرآن کریم کے اصل الفاظ آپ قرآن مجید میں پڑھ لیں ،آپ کو صرف اس طرف قوجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے سی بہ

کرام کی اس فلطی کو 'آپی ذات ہے خیانت' کے ساتھ تعبیر کر کے قورا ان کی تو بہ قبول کرنے ، ان کی فلطی معاف کرنے اور ان پر نظر
عن یت فرمانے کا اعلان بھی ساتھ ہی فرما دیا ہے ، کیا اس کے بعد ان کی پیلطی لائق طلامت ہے ؟ نہیں ...! بلکہ بیان کی مقبولیت اور
بزرگ کا قطعی پروانہ ہے۔ اُمید ہے کہ بیخضر سا اشارہ کافی ہوگا ، ورنہ اس سکے پرایک مستقل مقالہ لکھنے کی مخبائش ہے ، جس کے لئے
افسوں ہے کہ فرصت متحمل نہیں۔

#### روز ہے والالغوبات جھوڑ دے

سوال :... یوں قورمضان المبارک میں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت روز ہے گئی ہوگاں کے لئے کی بعد غلط حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً : کسی نے روز ورکھا اور دو پہر کو گیارہ بجے سے دو بجے یاسہ پہر کو تین بجے سے چھ بجے تک کے لئے کسی سینماہاؤس میں فلم و کیھنے چلا گیا، کسی نے روز ورکھا اور سارا دن سوتارہا، اور کوئی روز ورکھنے کے بعد سارا دن تاش، کیرم یا کوئی اورکھیل کھیلٹا رہا، یا پھر سارا دن کوئی جاسوی یا رُومانوی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہر شخص بغیر کسی شرم اور خوف ضداوندی کے یہ بتاتا ہے کہ بھی کیا کریں؟ آخر ٹائم بھی تو پاس کرنا ہوتا ہے، تین کھنے فلم و کھنے ، سارا دن سونے یا تاش وغیرہ کھینے سے ضداوندی کے یہ بتاتا ہے، اور روز دے کا بتائی نہیں چلاا۔

محترم اروز در کھنے کے بعدروزے کی وجہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کہ روز ورکھا بی نہ جائے؟ جواب:...آپ کا بینظر بیتو سیح نہیں کہ:'' روزہ رکھ کر گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کہ روزہ رکھا ہی نہ جائے'' یہ بات

<sup>(</sup>١) احل لكم ليلة الصيام الرفث الى تسائكم هن لياس لكم وأنتم لياس لهن، علم الله أنكم كنتم تحتابون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عبكم ...إلخ. (البقرة:١٨٧).

حکست شرعیہ کے خلاف ہے۔ شریعت، روزہ رکھنے والوں ہے بیہ مطالبہ ضرور کرتی ہے کہ وہ اپنے روزے کی حق ظت کریں، اور جب
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنا کھانا بینا تک چھوڑ دیا ہے تو بے لذّت گناہوں ہے بھی احر از کریں، اور اپنے روزے کے
تواب کو ض نئے نہ کریں، گرشریعت بیٹیس کے گی کہ جولوگ گناہوں ہے مرحک ہوتے ہیں وہ روزہ ہی نہ رکھا کریں۔ آپ نے جن اُمور
کا تذکرہ کیا ہے بیر روزے کی رُوح کے منافی ہیں، روزہ وار کو تعلی ان ہے بر ہیز کرنا چاہئے۔ البحثہ واقعہ ہے کہ رمضان مبارک کے
معمولات اور روزے کے آواب کی پابندی کے ساتھ اگر ماہ مبارک گزار دیا جائے تو آدمی کی زندگی ہیں، انقلاب آسکتا ہے، جس کی
معمولات اور روزے کے آواب کی پابندی کے ساتھ اگر ماہو مبارک گزار دیا جائے تو آدمی کی زندگی ہیں، انقلاب آسکتا ہے، جس کی
طرف قرآن کر یم نے ''لمعہلہ کم تنقو ن'' کے چھوٹے ہے الفاظ ہیں اشارہ فرمایا ہے۔ آخضرت ملی انشعابیوسم نے روزے وارا کے
پر ہیز کی بہت ہی تاکیوفرمائی ہے۔ ایک حدیث ہیں ہے کہ:'' بہت ہے رات ہیں قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو رشخص جھوٹ
نہیں ماتا، اور بہت سے روزہ وار ایسے ہیں جن کو بھوک بیاس کے سوا کہ خیمیں ملتا۔'' ایک اور حدیث ہیں ہے کہ:'' ہوشخص جھوٹ
بیس ماتا، اور بہت سے روزہ وار ایسے ہیں جن کو بھوک بیاس کے سوا کہ خیمیں ملتا۔'' ایک اور حدیث ہیں ہے کہ:'' ہوشخص جھوٹ
کے رسالہ'' فضائل رمضان' 'بیں و یکھا جاسکتا ہے، رمضان مبارک ہیں بید رسالہ اور اس کا تحر'' اکا برکا رمضان' ضرور زیر مطالعہ
کے رسالہ'' فضائل رمضان' 'بیں و یکھا جاسکتا ہے، رمضان مبارک ہیں بید رسالہ اور اس کا تحر'' اکا برکا رمضان' ضرور زیر مطالعہ
رہنا چاہئے۔

نوٹ:...آپ نے لغو ہات کے خمن میں سور ہے کا بھی ذکر فر مایا ہے، نیکن روز ہے کی حالت میں سوتے رہنا کمروہ نہیں ، اس لئے آپ کے سوال میں بیدالفاظ لائق اصلاح ہیں۔

### روزه دار کاروزه رکه کرشیلیو برژن د یکهنا

سوال:...رمضان المبارک میں إفطار کے قریب جولوگ ٹیلیویژن پر مختلف پر وگرام دیکھتے ہیں،مثلاً: انگریزی فلم،موسیقی کے پروگرام وغیرہ، تو کیااس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جبکہ ہمارے ہاں اٹاؤنسر زخوا تین ہوتی ہیں، اور ہر پروگرام میں بھی عورتیں ضرور ہوتی ہیں۔اس ضمن میں ایک بات ہی کہ جومولا ٹاصاحب إفطار کے قریب تقریر (ٹیلیویژن پر) فرماتے ہیں، اورمسلمان بہو بیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیاروز ہ برقرار رہے گا؟ اور یہ کی طرح قابل گرفت نہیں ہوگا؟

جواب:...روز در کھ کرگناہ کے کام کرنا، روز ہے کے تواب اور اس کے نوائد کو باطل کر دیتا ہے۔ ' ٹیلیویژن کی اصلاح تو عام ہوگوں کے بس کی نہیں، جن مسلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ہی اس گناہ سے بچیں۔

<sup>(</sup> ا ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من صائم ليس له من صيامه إلّا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلّا السهر. (مشكّوة ص: ٤٤ ا ، باب تنزيه الصوم، القصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاحة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكّوة ص: ۲ / ۱) باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) قال الطيبي. كل صوم لا يكون خالصًا فه تعالى ولا مجتنبا عن قول الزور والكذب والبهتان والغيبة ونحوهما من المناهي يحصل له الجوع والعطش ولا يحصل له الثواب ... إلخ. (شرح الطيبي على مشكوة المصابيح ج: ٣ ص ١٩٣٠).

### کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: اکثر والدین بارہ سال ہے کم عمر کے بچول کوروز ہ رکھتے ہے منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ روز ہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس فاص طور پر برہ شت نہیں کر سکتے ، جبکہ بچے شوقیہ روز ہ رکھتے پراصرار کرتے ہیں، نیز روز ہ کس عمر ہیں فرض ہوجا تا ہے؟
جواب: ..نماز اور روز ہ دونوں بالغ پر فرض ہیں۔ اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال پورے ہوئے پر آوی بالغ سمجھ جاتا ہے۔ نا بالغ بچہ اگر روز ہے کی برداشت رکھتا ہوتو اس ہے روز ہ رکھوا تا جا ہے ، اور اگر برداشت ندر کھتا ہوتو منع کرن درست ہے۔

## عصراورمغرب کے درمیان ' روز ہ''رکھنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک میملی جوکس کے کہنے کے مطابق عصراورمغرب کے درمیانی وقفے کے دوران مختصرروز ہ رکھتی ہیں ،جس کی انہوں نے وجہ یہ بتائی کہ بعد مرنے کے فرشتے مرد کے کوکوئی ایسی شے کھلا کمیں گے جومرد سے کے لئے باعث عذاب ہوگی ، جوفض اس دوران روز ہ رکھتا ہوگا وہ کھانے ہے انکار کردےگا ، کیا پیختصرروز ہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟

چواب:... شرگ روز ہ تو صبح صادق ہے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عصر دمغرب کے درمیان روز ہ رکھنا شریعت ہے تا بت نہیں ،اور جود جہ بتا لگ ہے وہ بھی من گھڑت ہے ،ابیاعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔

### عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

ح ۱ ص ۱۰۰، طبع قدیمی)۔

سوال: بعض خواتین وحضرات عصر تامغرب روزه رکھتے ہیں، اوراس دوران کھانے پینے کی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اس فعل کی شرعی حیثیت ہے مطلع فر مائیس کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) - اما شروطه فتلاثة أنواع: شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ. (فتاوى عالمگيرى، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٩٥٠).

 <sup>(</sup>١) فإن لم يوجد فيهما شيء فبحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج١٠ ص. ١٦٠).
 ص. ١٦٠)، كتاب الحجر، فصل بلوغ الفلام بالإحتلام، طبع سعيد).

راً) ويوسر الصبى بالصوم إذا أطاقه (درمختار) وفي الشامية: قوله إذا اطاقه ...... قلت يختلف ذلك باحتلاف المحسم واحتلاف الوقت صيفا وشتاء والظاهر أنه يؤسر بقدو الإطاقة إذا لم يطق جميع الشهر. (رداعتار على الدر المحتار حناء ص: ٩ مسي.

جواب:..عمرےمغرب تک روزے کی کوئی شرعی حیثیت نبیں ،شرعابیروز ہنیں۔

## عصراورمغرب کے درمیان روز ہاور دس محرّم کاروز ہ رکھنا کیساہے؟

سوال:.. ایک مرتبدایک صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہم نے تفصیل پوچی تو انہوں نے کہا کہ روزہ عصر کی اُؤ ان سے لے کرمغرب کی اُؤ ان تک کا، جب ہم نے ایسے روزے رکھنے کے وجود کا اٹکار کیا تو ہم کو انہوں نے زبر دست ڈ انٹا اور کہا کہ تم پڑھے تھے جنگی ہو جہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا۔

جواب:...ثریعت محدید میں تو کوئی روز وعصرے مغرب تک نہیں ہوتا۔ ان صاحبہ کی کوئی اپنی شریعت ہے تو میں اس سے بے خبر ہوں۔

سوال:... پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دسویں محرّم کا روز ہ رکھنا جا ئزنہیں ، کیونکہ شمر کی ماں نے منّت مانی منٹی کہ شمر ، حضرت اِمام حسین کوشہید کرے گا تو میں دسویں محرّم کاروز ہ رکھوں گی ،اوراس نے دسویں محرّم کوروز ہ رکھا تھا۔

چواب:...عاشورامحرتم کی وسویں تاریخ کا نام ہے، انہیائے گزشتہ تل کے زمانے سے یہ دن متبرک چلا آتا ہے، ابتدائے اسلام بیں اس دن کاروز وفرض تھا، بعد بیں اس کی جگہ رمضان کے روز نے فرض ہوئے ، اور عاشورا کاروز ومستحب رہا۔ بہر حال اس دن کے روز سے اور اور وور وسر سے اعمال کو حضرت حسین رمنی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ، اور اس خاتون نے شمر کی والدہ کی جو کہانی سنائی ، وہ بالکل من گھڑت ہے۔

## پانچ دن روز ورکھناحرام ہے

سوال:...ہارے طلقے میں آج کل بہت چرمیگوئیاں ہور ہی ہیں کدروزے پانچ ون حرام ہیں (سال میں )ا:عیدالفطرکے پہلے دن ، ۲:عیدالفطر کے دُوسرے دن ، ۳:عیدالاخی کے دن ، ۲:عیدالاخی کے دن ، ۲:عیدالفطر ) روزہ جائز ہے،اصل بات واضح سیجئے۔

جواب:..عیدالغطرکے دُومرے دن روزہ جائز ہے، اورعیدالانٹیٰ اوراس کے بعد تین دن (ایام تشریق) کا روزہ جائز

 <sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
 (مشكوة ج ١ ص:٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) الينياً...

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عمها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فم شاء صامه ومن شاء تركد (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ج: ١ ص ٢١٨ طبع قديمي، مختصر سنن أبي داوُد ج.٣ ص ٣٢٢ طبع المكتبة الألوية).

نہیں۔ گویا پانچ دن کاروز وجائز نہیں:عیدالفطر عیدالانٹی ،اس کے بعد تمن دن ایام تشریق۔

کیاامیروغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال:..امیر، غریب، عزیزان تینول میں سب سے زیادہ فضیلت ( تواب ) اِفطار کرانے کی کس میں ہے؟ جواب :... إفطار كرائے كا تواب تو يكسال ہے، غريب كى خدمت اور عزيز كے ساتھ حسن سوك كا تواب الگ ہے۔

حضورصلي التدعليه وسلم كاروزه كهولي كامعمول

سوال:...رمضان المبارك مين حضور صلى الله عليه وسلم كس چيز ہے روز و كھو لتے تھے؟ جواب: ..عمواً تعجور بإياني سے \_

تمبا کوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال:...میں ایک بیڑی کا کار گیر ہوں، بیڑی کے کام میں تمبا کو بھی چاتا ہے، چندلوگوں نے مجھے سے فرمایا کہ آپ روزے میں بیکام کرتے ہیں چونکہ تمبا کونشہ آور چیز ہے، لہٰذا آپ کاروز ہ مکروہ ہوجا تا ہے، کیا بیتے ہے؟ جواب: بہتمبا کوکا کام کرنے ہے روز ہ مکروہ نبیں ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار طلق کے بیچے نہ جائے۔ (\*\*)

#### روزه دار کامسجد میں سونا

سوال:... کیاروزه دار کا فجر کی نمازادا کرنے کے بعد مسجد میں سونا جائز ہے؟

جواب :..غیرمنتکف کامسجد میں سونا مکر وہ ہے، جوحضرات مسجد میں جائمیں وہ اِعتکاف کی نبیت کرلیا کریں ،اس کے بعدان کے سونے کی تنجائش ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبسي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. منفق عليه وعـن نبشـة الهـذلـي رضـي الله عنـه قـال. قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. (مشكوة، باب صيام التطوع ج: ١ ص: ١٤٩). والممكروة تسحريمًا كالعيدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٥٥٥، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) عس زيد بس خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل آحره. (مشكُّوة ج ١٠ص: ١٤٥٥ باب الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) - عن أسس رضي الله عنه قبال: كنان رسول الله صبلني الله عبليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه الترمذي وأبو داوُد. (مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بجوافر الأواب وأشباه ذلك لم يقطره. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>۵) يكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل إلخ. (شامي ج ٢ ص ٣٣٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

## روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں دن میں کئی بارگھر میں نہانا اور اس کے علاوہ نہر میں نہائے ،لیکن ہ قی دُوسری بُر ائیوں سے بچارہے ،تو کیاروزے کا تواب بورا حاصل ہوگا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نہیں،لیکن ایبا انداز اختیار کرنا جس سے گھبراہٹ اور پریثانی کا اظہر رہو، حضرت إمامؒ کے نزدیک محروہ ہے۔

## نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال:...اگرکسی پررات کے دوران عسل واجب ہوجائے تواس جنابت کی حالت میں سحری کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...حانت ِ جنابت میں سحری کی تو روز ہ ہوجائے گا ، اوراس میں کوئی تر ذرنہیں ،کیکن آ دمی جننی جلدی ہو سکے پاک مسل کرلے۔

## نا یا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال: ... میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے میں مہینے میں تین جار ہارٹا پاک رہتا ہوں ، اب آپ سے گزارش ہے کہ کیا میں ناپا کی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر ٹاپا کی بیماری کی وجہ سے ہوتو وضو سے ؤور ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ آپ بیدارشا وقر ما کیں کہ میں کیا وضو کر کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو میں روز مسل کرتا ہوں ، لیکن روزہ رکھتے وقت اور فیمرکی نماز سے یہنے تو مسل نہیں کرسکتا ، اُمید ہے آپ تسلی بخش جواب دیں گے۔

جواب:...ناپاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر دوزہ رکھنا جا کزیے بٹسل بعد میں کرلیا جائے ،کوئی حرج نہیں۔ (۳) سوال:...اگر کسی پر دات کوٹسل واجب ہوگیا لیکن نہ اس نے صبح ٹنسل کیا اور نہ دن بھر کیا ، اور اِ فطاری بھی اس حاست میں کی ، توالیسے مخص کے دوزے کے لئے کیا بھم ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وكلاا لا تكره. ... إغتسال للتبرد ...إلخ (درمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحنيفة لما فيها من إظهار الظجر في العبادة ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٩ ١ ٣)، كتباب النصوم، وأيضًا في فتاوى قاضي خان على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٥، الباب الوابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص. ٢٠٠٠، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۳) ولا باس للجنب أن ينام ...... وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينيغي أن يتمضمض ويغسل يديه إلح. (هندية،
 كتاب الطهارة ج: ١ ص: ٢ ١، طبع رشيديه)\_

جواب: روزے کا فرض تو ادا ہوجائے گا، کیکن آ دمی ناپا کی کی بنا پر گنا ہگار ہوگا، مسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت روبائے بخت گناہ ہے۔

## شش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضار وزیے اوا نہ ہوں گے

سوال:...کیاشوال کے چھردوزے و دسرے دن ہے رکھنے جائیں؟ یعنی پہلا (مشش عید کا)روز ہر جال ہیں شوال کی دو تاریخ کورکھا جائے، باتی روزے بورے مبینے بیش کئی دن رکھے جائےتے ہیں؟ اس کی بھی دضاحت کریں کہ بیرروزے رکھنے سے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا ہوجاتے ہیں؟

جواب: ... بیستلہ جو کوام میں مشہور ہے کہ'' حش عید کے لئے عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنا ضروری ہے' بالکل فلط ہے،
عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ عید کے مہینے میں، جب بھی چوروزے رکھ لئے جا کیں، خواہ لگا تارر کھے جا کیں ، خواہ لگا تارر کھے جا کیں ، خواہ لگا تارر کھے جا کیں ، خواہ لگا تارر کھے جا کی متفرق طور پر، پورا تواب مل جائے گا، بلکہ بعض اہل علم نے تو عید کے دُوسرے دن روزہ رکھنے کو کروہ کہا ہے، گر سے جی ہیں۔' شوال کے چھروزے رکھنے سے رمضان کے قضا روزے ادائیس ہوں گے، بلکہ وہ الگ رکھنے ہوں گے، کیونکہ پنظی روزے جیں ، اور رمضان کے فرض روزے ، جب تک رمضان کے قضا روز وں کی نبیت نہیں کرے گا، وہ اوا الک نہیں ہوں گے ، وہ اوا الک کے جی روزے ، جب تک رمضان کے قضا روزوں کی نبیت نہیں کرے گا، وہ اوا الک نہیں ہوں گے ۔ ( )

# عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ علی ہے، لیکن شوال کے روز وں کا ثواب نہیں ملے گا

سوال:...، ورمضان میں ہمارے جور دزے قضا ہوجاتے ہیں، انہیں شوال کے چیدروزوں میں ہی رکھ سکتے ہیں؟ یا شوال کے علیحد در کھنے ہوں گے اور قضار وزے بعد میں؟

جواب: ...عورتوں کے جوروزے تضا ہوجاتے ہیں ،ان کوشوال میں بھی رکھ علی ہیں ،کیکن شوال کے چھروزے رکھنے کی جو

(1) كَرْشَتْ صَلْحِ كَا حَاشِيهُ مِيرَ ٣٥٣ مَلَا حَظَافِرُوا تَمِي ..

<sup>(</sup>٢) وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب، ولا جنب. رواه أبو داؤد والنسائي. (مشكوة ح: ١ ص: ٥٠، كتناب الطهارة، باب مخالطة الجنب، الفصل الثاني). وفي المرقاة (ولا جنب) أي الذي اعتاد ثرك الغسل تهاونًا حتى يمر عليه وقت صلاة فإنه مستخف بالشرع، لا أي جنب كان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج. ١ ص: ٣٣٥، طبع بمبئي هند).

رسم أبي يوسف كراهته متتابعًا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يرو به بأسا هكذا في البحر الرائق والأصح أنه لا بأس
 به كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج. ١ ص: ١٠٠١، كتاب الصوم، كذا في الشامي ج: ٢ ص٣٥٠).

 <sup>(</sup>٣) وفي التسوير والشرط للباقي تثبيت النية وتعيينها (درمختار) وفي الشامية: والشرط للباقي من الصيام . . . وهو قصاء رمصان والمذر المطبق ... إلخ. (شامي ج٠٢ ص ٣٨٠، كتاب الصوم).

نضیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہوگی جبکہ فرض روز وں کےعلاوہ شوال کے چیونلی روز ہے رکھیں۔ حيه ماه رات اور حيه ماه دن والے علاقے ميں روز وکس طرح رهيں؟

سوال:... وُنیامی ایک جگدالی ہے جہاں چھ ماہ رات ہوتی ہے اور چھ ماہ دن ہوتا ہے، تو وہاں مسلمان رمضان کے پورے روزے کیے رکیس سے؟

جواب:...وہ اپنے قریب ترین ملک جہال دن رات کا نظام معمول کےمطابق ہو، اس کےطلوع وغروب کے اعتبار ہے (۱) روز ورکیس گے۔

## سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال: ... بحری کھانے کے بعد سوجانا مکروہ ہے یا کہیں؟ میں نے سنا ہے کہ بحری کے بعد سونا مکر دہ ہے۔ جواب: ... بحری آخری دفت میں کھانامستحب ہے، اور سحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہوتو مروہ ہے، در شیس۔

## لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری وافطاری کی اطلاع دیناؤرست ہے

سوال:...ہمارے شہر میں عمومآرمضان کے مہینے میں سحری کے دفت مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سحری کا اعلان کیا جاتا ہے،اوراس سلسلے میں مجمی تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے کہ لوگ سیح وقت پر سحری کا انتظام کر سکیس ،شرعان کا جواز ہے؟ جواب:..بحرى اور إفطار كے اوقات كى اطلاع دينے جن كوئى مضا نَقَدْ بين الاوَدْ اليكيكريرِ إعلا نات كا اتنا شور كه لوگوں کاسکون غارت ہوجائے اوراس وفت کو کی مخص اطمینان ہے نماز بھی نہ پڑھ سکے، نا جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### مؤةن روزه كھول كرأ ذان وے

سوال: .. مؤذن كوروز وكمول كرأذان دينا جائية يا أذان كے بعدروز وكمولنا جا بيتع؟

<sup>(</sup>١) - وإذا نسوى قسضاء بسعيض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في اللخيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٠ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه . . الخ).

<sup>(</sup>٢) - قال الرملي في شرح المنهاج: ويجر ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ...إلخ. قال في إمداد الفتاح قلت. وكلالك يقدر لجميع الأجال كالصوم والزكوة والحج والعدة وآجال الييع والسم والإجارة وينظر ابتداء اليوم فيقدر كل فيصيل من التفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأثمة الشافعية وتحن نقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في اتصلوات. (شامي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها ج: ١ ص.٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ثم تأحير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) لَا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال ... إلخ. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٢ ١٣، طبع رشيديه).

جواب: روز ہ کھول کر اُفران دے۔

## عرب ممالک ہے آنے برتمیں سے زائدروزے رکھنا

سوال:..اگرایک مخص جو که عرب ممالک میں کام کرتا ہوا ور دمضان کے دوزے عرب ممالک کے حساب سے رکھتا ہو، لینی کہ پاکستان سے ایک دور وزقبل ہی روزے شروع ہوجاتے ہیں، البذائی خص رمضان کے آخر میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آتا ہے اس مختص کی عید ہم سے دور وزقبل ہوگی ، تو شخص عید کی نماز کے سلسلے میں کیا کرے؟ آیا یہ پاکستانی وفت کے مطابق عید منائے اور دو دن انظار کرے کیونکہ عید یا کستان میں دودن بعد ہے؟

، جواب:... بیشخص عیرتو پاکستان کے مطابق ہی کرےگا ،اور جب تک پاکستان میں رمضان ہے بیشخص روز ہے بھی رکھے ، اس کے تمیں سے زائدروز نے نفل شار ہوں گے۔

## كياياكتان واليجى سعودى عرب كحساب سيروز يركيس؟

سوال: سعودی عرب اور پاکتان کے درمیان جمیشہ سے ایک روزے کا فرق رہا ہے، ہمارے یہاں ایک عالم کا کہنہ ہے کہ جس نے سعودی عرب کے ساتھ روز ونہیں رکھا، اس پر کفارہ واجب ہوگیا۔ جبکہ دُوسرے علماء کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکتانی ہیں، ہماری رُدَیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، البداس کے اعلان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہئے۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے ماظ سے روزے رکھنا چاہئے۔ اس حالت میں ہم سعودی عرب کے ماظ سے روزے رکھیں یا یا کتان کے لیا ظاہے؟

جواب:... ہمارے ذہے ہمارے حساب سے روزے لازم ہوتے ہیں، ان مولوی صاحب کے ذہے سعودی عرب کے حساب سے دورے لازم ہوتے ہیں، ان مولوی صاحب کے ذہے سعودی عرب کے حساب سے لازم ہوتے ہوں گے، کیاوہ مولوی صاحب نمازیں بھی سعودی عرب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں ...؟

## سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عبد کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے رکھے؟

سوال:...زید کا دفتر ظهران معودی عرب میں ہے، اور مستقل رہائش کراچی میں ہے، وہ روزہ معودی عرب میں شروع کرتے ہیں ادر عید کراچی میں مناتے ہیں، اس حساب سے بھی اس بھی اس وزے ہوجاتے ہیں، کیا وہ کراچی ہیں و سروزوں کے بعد افطار کر کئے ہیں جبکہ جا ندایک یا دو دِن بعد دکھائی ویتا ہے؟ یا آئیس اس وقت تک روز ہے رکھنے جا تمیں جب تک جا ندنہ دکھائی

<sup>(</sup>٢ و ٣) (تنبيه) لو صام رائي هالال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تعطرون. رواه الترمذي، والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (رداغتار على الدر المحتار، مبحث في صوم يوم الشك ج:٢ ص:٣٨٣، طبع سعيد).

دے؟ قرآن وحدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائیں۔

جواب:... چونکه کراچی میں رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کوروز ہ تو رکھنا جاہئے، البتد ان کے زائدروز کالل

## اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کرے

سوال:...ہم بحری جہاز میں ملازم ہیں ،گزشتہ رمضان ہمارا جدہ میں شروع ہوا تھا پختلف مما لک میں جانے کے بعد نیسویں روزے کوہم انڈیا کے شہر'' وزا گا پٹم'' کہنچے، وہاں ۴۹ وال روز ہتھا، ہمارے ساتھیوں میں ہے ایک دو نے اگلے دن روز ہ رکھا اور اکثر ساتھیوں نے اسکلے دن جہاز میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ ای شہر میں اس دن تیسواں روز و تھا، یہ بتا ہے کہ ہم میں ہے کس کا موقف سیج تقا؟ جميں اس ون روز ورکھنا جا ہے تھا کہ عبد کی نماز پڑھنی جا ہے تھی؟

جواب:... بیصورت ان بے شارلوگوں کو پیش آتی ہے جو پاکستان یاسعودی عرب دغیرہ ممالک میں رمضان شروع کر کے عیدے پہلے پاکستان یا ہندوستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے تکم بیہ ہے کدوہ پاکستان یا ہندوستان پہنچ کریہاں کے رمضان کی گنتی پوری کریں اوراکتیسوال روز ہمی رکھیں ، بیز اکدروز وان کے حق میں نفل ہوگا ،لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تیسویں روز ہے کے دن ان کے لئے عید منانا جائز تبیں۔

ا میک صورت اس کے برعکس مید پیش آتی ہے کہ بعض لوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا ؤ وسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں ،ان کا اٹھائیسوال روزہ ہوتا ہے کہ وہال عید ہوجاتی ہے ،ان کو چاہیے کے سعودی عرب کے مطلع کےمطابق عید کریں اور ان کا جوروز ورو گیا ہے اس کی قضا کریں۔

## عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے ختم ہوتے ہی عید کیوں مناتے ہیں؟

جواب:...رمضان المبارك ايك بهت برى نعمت بيه اورايك نعمت نبيس، بلكه بهت ى نعتول كالمجموعه ب-الله تعالى كے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کورامنی کرنے کے لئے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کوروز ورکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر وسیع بکلہ اور دُرودشریف کا وردکرتے ہیں ،اس لئے روز ہ دارکوروز ہ پوراکرنے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ صدیث میں فرمایا

<sup>(</sup>١) (تنبيه) لو صام رائي هلال رمضان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تنصبومنون، وفيطركم ينوم تنفطرون. رواه الترمذي والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (فتاوي شامي، مبحث في صوم يوم الشك ج:٢ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) الضاّد

گیا ہے کہ روز و دارکودوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ،ایک خوشی جواسے اِفطار کے وقت ہوتی ہے ،اور دُوسری خوشی جواسے اپنے زب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تو اس ہے اسکے دن کا کام عیدالفطر ہوا، ہر دن تو ایک ایک روز ہ کا إفطار ہوتا تھا، اور اس کی خوشی ہوتی تھی ،گرعیدالفطر کو پورے مہینے کا إفطار ہو گیااور پورے مہینے کے إفطار بی کی اکٹھی خوشی ہوئی۔

وُوسری تومیں اپنے تہوار کھیل کو دمیں یا نضول با توں میں گزار دیتی ہیں، گراہلِ اسلام پرتوحق تعالیٰ شاند کا خاص انعام ہے کھلان کی خوشی کے دن کو بھی عبادت کا دن بنایا، چنانچے رمضان شریف کے بخیر دخو بی اور بشوق عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں مقرّر فرما کمیں: ایک نماز عیو، دُوسرے صدقہ نظراور تیسرے حج بیت اللہ (حج اگر چدة والحجہ ہیں اوا ہوتا ہے، گر رمضان المبارک شمتم ہوتے ہی کچم شوال ہے موسم حج شروع ہوجاتا ہے)۔

## روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی سارا دن روز ہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ايك آدمى كاروز وثوث كيا ،كيااب و وكما في سكتاب؟

جواب:...اگر رمضان شریف میں کسی کا روز وٹوٹ جائے تب بھی اس کو دن میں پچھے کھانا چینا جائز نہیں ، سارا دن روز و دارول کی طرح رہناوا جب ہے۔

#### باركى تراوت ،روزه

سوال:...اگرکوئی فض بوجہ بیاری رمضان السبارک کے روزے شدر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فرہائیے کہا لیے فض کی تراوت کا کیا ہے گا؟ وہ تراوت کیڑھے گایانہیں؟

جواب: ... جوفض باری کی وجہ سے روز ورکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ،اسے روز و ندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروز و ن کی قضار کھلے۔ اوراگر بیاری ایسی ہوکہ اس سے اچھا ہونے کی اُمید نہیں ،تو ہرروزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار

 <sup>(</sup>١) وعنمة (أي أبي هريرة رضى الله عنه) ...... للصائم فرحتان فرحة عند قطره وفرحة عند لقاء ربه ... إلخ. (مشكوة ص: ١٤٦) كتاب الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: ١٨٣) . (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المبط. رمان كلم عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المبط.

فدیدوے دیا کرے۔ اور تراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اے تراوح ضرور پڑھنی چاہئے ، تراوح مستقل عبادت ہے ، بہیں کہ جو روز ورکھے وہی تراوح کپڑھے۔

## کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:... میں ابوظہبی میں جس کیمپ میں رہ رہا ہوں ، ہارے ساتھ ہند دبھی رہتے ہیں ، ایک ہند وہمارا دوست ہے ، پچھلے ماہ رمضان میں اس نے بھی ہمارے ساتھ ایک روزہ رکھا ، اور ہمارے ساتھ ہی جیٹے کر افطار کیا ، وہ اسلام کی ہاتوں میں دلچیں لیتا ہے ، اس نے اپنے خاندان والوں کے ذَر سے اسلام قبول نہیں کیا ، کیا اس طرح روزہ رکھنا اور افطاری کرنا ہمارے ساتھ جا تزہے؟ جواب :...روزہ کے جونے کے بنا پرقبول تو نہیں ہوگا ، جواب :...روزہ کے جونے کے بنا پرقبول تو نہیں ہوگا ، کین اگر اس طرح اس کے مسلمان نہونے کی بنا پرقبول تو نہیں ہوگا ، کین اگر اس طرح اس کا امکان ہے کہ وہ مسلمان ہوجائے گا تو پھر آپ کے ساتھ ہیٹھ کر افطاری کرنے کی اجازت ہے ، اس کو اسلام کی ترغیب دیجئے۔

## رمضان المبارك كي ہر گھڑي مختلف عبادات كريں

سوال: ... جمعة الوداع كون جم لوگ كون ى عبادات كري جوكدزياد و تواب كاباعث بول؟

جواب:...جمعة الوداع کے لئے کوئی خصوصی عبادت شریعت نے مقرّرنہیں کی ، رمضان المبارک کی ہررات اور ہر دن ایک سے ایک اعلیٰ ہے،خصوصاً جعد کا دن اور جمعہ کی راتیں ،اورعلی الخصوص رمضان کے آخری عشر ہے کی راتیں ،اوران میں بھی طاق راتیں۔ان میں تلاوت ، ذکر ، نوافل ، استغفار ، وُرود شریف کی جس قدر ممکن ہو کشرت کرنی جاہئے ،خصوصاً پیکلمات کثرت سے پڑھنے چاہئیں :

"لَآ اِلَّهَ اِلَّا اللهُ، نَسْتَغُفِرُ اللهُ، نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوٰذُ بِكَ مِنَ النَّارِ "

### ٹیلیویژن پرشبینهموجب لعنت ہے

سوال:...رمضان المبارک میں غلط سلط اور کمی کمی بڑی رفتار کے ساتھ غلطیوں سے پُر شبینہ پڑھا گیا ، اور ساتھ ہی بار بار فخر میطور پر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں قرآنِ عظیم کی تلاوت کی صدائیں گونے رہی ہیں ، کیا میشبینہ خدا کے قبر کوئیں للکارر ہاہے؟ کیا مجدوں کوفلم خانوں میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ آپ یقین کریں جب شبینہ کی فلم بنا کر ٹیلیو بڑن پر دکھائی گئی ، اس وقت پیچھے نماز پڑھنے والوں کی توجہ پی فلم اُنز وانے پڑھی ، خدا ہم سب پر دم کرے ، آئی صیبتیں ، پر بیٹانیاں ، آفتیں نازل ہور ہی ہیں ، لیکن ہم گنا ہوں کے کام کوثواب سمجھ کر کررے ، ہیں ۔ مبعدوں میں آئی روشن کی گئی کہ بار بار اِس کی بتیوں کی فلمیں نظر آئیں ، کئی بار تو پیچھے سے ٹو کئے پر بھی

 <sup>(</sup>١) "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة: ١٨٣). ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام فيفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٤، الباب الخامس).
 (٢) شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥ ١، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ).

حافظ صاحب نیں زکے، غلط پڑھتے چلے گئے، اس مبارک اور متبرک مبینے میں، جس میں تواب نفوں کا فرضوں کے برابر ہوجاتا ہ ایک رات ملی جس کی عماوت بزار مبینوں ہے بھی زیادہ ہے، اتنا تواب ویا گیا، لیکن اس اُمت میں یے نظر آتا ہے کہ گیارہ ، ہا اس سے بھی زیادہ اس ماہ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ رمضان المبارک میں تواب و گنا ہوجاتا ہے، اکر وکی گناہ والا کا م کر ہے تواک کا گنا، وال کا م کو اس کا گناہ ول کہ الیک بات بھی و گناہ وجاتا ہے۔ اور میں بہت خدا سے معافی ما نگناہ ول کہ الیک بات ول میں نہ تاہ وجاتا ہے، اور میں بہت خدا سے معافی ما نگنا ہوں کہ الیک بات ول میں نہ تاہ ہوگئی ہیں جو پہلے نہ تھیں، اب ان کو تواب بھی کہ کہ ایک بات کی دارہ ہو اس کے کہا ہے کہ ایک بات کی دائی کہ وقعہ کو مدائے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایک بات کی ۔ کیا ایسا سوچنا کہ اس کے بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئیں ، میں ایک دفعہ کھرخدائے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایک بات کہی ۔ کیا ایسا سوچنا کہ اے؟

جواب:... آج کل اکثر شیخ بہت ی قباحتوں کے ساتھ ملوث میں ، ان کی تفعیل حکیم الأمت تھا نوئی کی کتاب' اصلات الرسوم' میں دیکھی جائے۔ اور شبینہ کا جونقشہ آپ نے تھینچا ہے ووقو سرا سرریا کاری ہے ، اور پھرٹیلیو پڑن پراان کی نمائش کرنا تو مو جب لعنت ہے ، اللہ تعالی مسلمانوں و آئی وایمان نصیب فروٹ ۔